## ردِقادیانیّت

رسائل

- حفرت والنائخة والتقالي للغرشري
- ٥ وخرت والناج بالرفت ويذاع
- حزت الأركان الركان الماليان الماليان
- جناب المحيث المن المالية
- و مفرت واللا مُرج ب فرقا أيريّ
- حري الأعلى المالية والمالية
- حضرت والناشهاب الدِّينُ

# القالي المالية

جلروس



بضوری باغ روڈ ' ملتان - فون : 4783486 061

بسم الله الرحمن الرحيم!

نام كاب : احساب قاديانيت جلداتاليس (٣٩)

مصفقين : حضرت مولانا محد جعفر تفاعير يّ

امام البند معزت مولانا ابوالكلام آزادٌ

حضرت مولا ناسيدا بوالحن على ندويٌ

حعرت مولانا شهاب الدين

حعرت مولا نامحه عاشق اللي بلندشيري

حغزت مولانا عبد الرحيم منهالج

فعرت مولانا ابور يحان ضياء الرحمن فاروقي

جنا ب غلام محمد شوخ بنا لو يُ

صفحات : ۵۹۲

نبت : ۲۰۰۰ روپے

نطع : عاصرزين پريس لا مور

طبع اوّل: أكست ٢٠١١ء

اش : المجلس تحفظ من نوت حضوري باغ رود ملتان

Ph: 061-4783486

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

### فهرست رسائل مشموله .... احتساب قادیا نیت جلد ۳۹

| 11 4     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11       | وضرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ا تدر سانی در دونشان آسانی مطرت مولانامجم جعفر تفاعیری د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 72       | الم الهند حضرت مولا نا ابوالكلام آزاد ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>"</b> | سو قادیانیت مطالعه و جائزه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ari      | سم تاديانية اسلام اورنيت محمد كي خلاف ايك بناوت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 191      | ۵ قاد مانت كاظهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | ٢ و فع الحجاعن وجه الكذاب مطرت مولانا شهاب الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1/19     | المانون كاجه وان كياملي آئينه مين مخترت مولا نامحم عاس المي بلندسهري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| riz      | م رزائوں کے فردو کرے لئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| TK       | و نیوت کینام برقرآن پاک می شرمناک تحریف حضرت مولاناعبدالرحیم منهاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 109      | والسد قرآن اورختم نبوت السرال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| N        | حضرت مولا ناابور بهمان ضياء الرمن فاروني<br>المسسس عقيده ختم نبوت اوراسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| MEI      | السين قادياني غير سلم كول؟ المالية الم |
| 12r      | سور المرام المرطيف مرزاع والى بيندسوال (صداؤل) جناب غلام محمد شوخ بنالوك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1799     | سم ا المراجم فلفيرزائة ويأنى بهوسوال (صدوم) الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| orm      | ١٥ فتم نبوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| DYZ      | ١٧ مقلع كلام بجواب احديث كابيغام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### مِسُواللَّهِ الرَّفْنِ الرَّحِيْدِ!

#### عرض مرتب

الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياه و اما بعد! قارئين كرام! ليج محض الله رب العزت كفضل وكرم ي "اضباب قاديانيت" كى جلائم راناليس (٣٩) وشاحب -

اس جلد عل سب سے پہلارسالہ:

ایک سوہیں سال قبل کے رسالہ کو احتساب کی اس جلد میں شائع کرنے کی سعادت پر میری خوشیوں کے ٹھکانہ کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ مولانا محمد جعفر تفایم سی محضرت سیدا حمد شہید ا کفیض یافتگان سے براہ راست فیض یافتہ تھے۔ آپ نے مرزا قادیاتی کی مجلسوں میں جاجا کر مرزا قادیاتی کے حالات کود یکھا۔ جول جول دیکھتے گئے توں توں مرزا قادیاتی کا کفرمولا نامجہ جعفر تفاہیری پر الم نشرح ہوتا گیا۔ بیساری تفصیل آپ اس رسالہ میں پڑھیں گے۔ پڑھیں اور مروظین کہ تمام مکا تب فکر کے اکا برعلیاء میں سے مرزا قادیاتی کا جس جس نے زمانہ پایا۔ بھی نے مرزا قادیاتی کا جس جس نے زمانہ پایا۔ بھی نے مرزا قادیاتی کے ففر کا اعلان کیا۔ چاہے وہ مولا نا پیرم برعلی شاہ صاحب سے لے کرمولا نا جماعت علی شاہ تک بوں ، یا مولا نا رشید احمد کنگوتی سے لے کرشاہ عبد الرجیم ولا بی تک بوں ، یا حالی امداد مرتب ہوگی سے لے کرشاہ عبد الرجیم ولا بی تک بوں ، یا حالی امداد کرمولا نا شاہ اللہ مہا جرکی سے لے کرمولا نا محمد مولانا محمد مولانا میں مولانا تو اب مدین تا ہوں۔ یا مولانا کی امداد مرتب کی تک بوں ، یا مولانا کی امداد مرتب کی تک بوں ، یا مولانا کی امداد مرتب کی تعلیم صف اذل میں شامل ہیں۔ جنہوں نے مرزا قادیاتی کو دیکھا اور اعلان کیا کہ مرزا قادیاتی کا فروکذاب تھا۔ دیش بیرسالہ کھا۔

اس جلد من امام البند حضرت مولانا ابوالكلام آزاد (وفات: فرورى ١٩٥٨ء) كاليك

رسالہ جس کا نام ہے:

سے فظہور پر ایمان: ۱۹۲۱ء کے ماہ جون میں کی صاحب نے امام البند مولانا ابوالکلام آزاد سے دریافت کیا تھا۔ قادیاندل کے اس دعویٰ میں کہاں تک صدافت ہے کہ دمسلمانوں کو حضرت سے علیہ السلام کے دوبارہ ظہور پر ایمان لانے کا تھم دیا گیا ہے۔"اس کے جواب میں آپ نے جو کمتوب ارسال فرمایا وہ اس کتا بچہ میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ مولانا جواب میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ مولانا ابوالکلام آزادگی پی خطوک کتاب ادبستان لا ہور ۱۹۵۳ء نے" نے ظہور پر ایمان" کے نام سے شائع کی تھی قریباً ساٹھ سال بعد دوبارہ ہم اس کو جلد بندا میں محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی ورث بھی۔ السحہ دللہ! کہ سے اورا کیستاد میں محفوظ ہوگیا۔ فاالحمد لله!

اس جلد میں مولا تا سید ابوالحن علی ندوی (وقات: دسمبر ۱۹۹۹ء) کا در وقادیا نیت کی سے بیس مولا تا ندوة العلماء کھنو کے مہتم ، رابطہ عالم اسلامی مکہ کرمہ کے رکن ، دمث یو ندوری کے مشیر ، دارالعلوم ویو بندکی مجلس شوری کے رکن ، عرب وہم کے رکیس العلماء ، قافلہ حریت کے مرشل ، رصغیر پاک وہندگی موجودہ دور میں سب سے بوی علمی اور دوحانی العلماء ، قافلہ حریت کے مرشل ، برصغیر پاک وہندگی موجودہ دور میں سب سے بوی علمی اور دوحانی شخصیت ہے۔ تاریخ ، سیرت وسوائح آپ کے پندیدہ مضامین ہے اور آئیس عنوا تات پرآپ کی زیادہ تر تصانف ہیں۔ قدرت نے اتن جامعیت بخشی تھی مضامین ہے اور آئیس عنوا تات پرآپ کو نی صرف عور تھا۔ بلکہ اکثر کتابیں آپ نے اصلا عربی میں کہ اردو کی طرح عربی زبان پرآپ کو نی صرف عور تھا۔ بلکہ اکثر کتابیں آپ امام مانے جاتے تھے۔ ان کے علم وضل کے سامنے عرب وہم کے علاء کی کروئیں جھکتی نظر آتی تھیں ۔ قد یم وجد یو علم برآپ کو دسترس تھی۔ شرق وغرب نے آپ کے علاء کی گروئیں جھکتی نظر آتی تھیں ۔ قد یم وجد یو علم برآپ کو دسترس تھی۔ شرق وغرب نے آپ کے علی کی گروئی کا سکہ مانا۔ ہزاروں شاگر د، لاکھوں عقیدت مند ، بیبوں مساجد و مدارس آپ کی یادگار ہیں۔

آپ کی بیعت کا تعلق قطب الار شاد حفرت عبد القادر رائے پوری سے تھا۔ آپ حفرت سے عباز بھی ہے۔ اور غالباً ہندوستان میں آپ حفرت رائے پوری کے آخری خلیفہ ہے۔ آپ کو وصال سے مساجد و مدارس کی طرح خانقا ہوں کی علی وعملی رونق بھی متاثر ہوئی۔ حفرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے تھم پر آپ نے لا ہور میں بیٹے کر عرب دنیا کو فت تقادیا نیت ہے آگا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری کے تھم پر آپ نے لا ہور میں بیٹے کر عرب دنیا کو فت تقادیا نیت سے آگا۔ کی سے کرنے کے لئے ''القادیا نیت عربی زبان میں تحریر فرمائی۔ اس کے مقدمہ میں آپ نے فرمایا کہ میرے پاس دو کتب خانے جمع ہیں۔ ایک خاموش یعنی کتابیس ہیں۔ دوسرا بولنے والا کتب خانہ میں حضرت مولا نا محمد حیات ہیں۔ شاہ عبد القادر رائے پوری کے تھم پر تمام تر حوالہ جات فات کے تعم پر تمام تر حوالہ جات فات کے تعم پر تمام تر حوالہ جات فات کے تعم پر تمام تر حوالہ جات فات کے تعربی مولا نا محمد حیات اور مولا تا قاضی احسان احمد شجاع آبادی نے ان کو مہیا فرمائے۔ یہاں سے مسودہ تیار کر کے تصنو تشریف لے محلے اور پھر سب سے پہلے عربی ایڈیشن کی اشاعت کا دمش سے مسودہ تیار کر کے تصنو تشریف لے محلے اور پھر سب سے پہلے عربی ایڈیشن کی اشاعت کا دمش

ے اہتمام کیا گیا اور پہلس تحفظ تم نبوت پاکتان نے شاکع کی اور پرمعنف کے قسط سے دنیا بھر کے علاء ومشاکخ بالخصوص عرب دنیا بیں تھتیم ہوئی۔ اس کے بعد خیال ہوا کہ اس کتاب کو اردو بھر کے علاء ومشاکخ بالخصوص عرب دنیا بیں تھتیم ہوئی۔ اس کے بعد خیال ہوا کہ اس کتاب کو اردو بھر خطل کرنے کی بجائے بھی خطل کیا جائے۔ چنا نچہ اردوا پر یشن میں عربی سے اردو میں توالہ جائے کو قل کرنے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ چنا نچہ مرزا کیوں سے ہی حوالہ جائے کو قل کرنے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ چنا نچہ مولانا ابوالحن علی عدوی نے مولانا ابوالحن میں تھی نے مولانا ابوالحن میں تھی نے مولانا ابوالحن کے مولانا ابوالحن کی مولانا ابوالحن کے مولانا ابوالحن کے مولانا ابوالحن کی مولانا ابوالحن کے مولانا ابوالحن کے مولانا ابوالحن کو مولانا ابوالحن کے مولانا ابوالحن کی مولانا ابوالحن کے مولانا ابوالحن کے مولانا ابوالحن کے مولانا ابوالحن کے مولانا کی مولانا ابوالحن کے مولانا ک

#### باسمه!

زيولطقه

محبى ومخدومي

امدكم واج يخرموكا!

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانته

میں اپی طبعت کی ناسازی کی وجہ سے رائے یہ لی میں تاخیر سے آیا۔ فہرست ما خذ

(یعنی قادیاتی کتب) کے متعلق دیکھنا تھا۔ کچھ کا بیس ندوۃ العلماء میں بیں یانہیں؟ چنا نچہ مقابلہ کر

کے ان کا بوں کو حذف کر دیا جو یہاں موجود بیں تاکہ پاکستان سے آئیس لانے کی زحمت سے

بیس اب وہی کا بیس لکھ رہا ہوں جو یہاں نہیں ہیں اور ان کو ہیں (پاکستان) سے لا نا پڑے گا۔

آپ کو یہ معلوم کر کے خوشی ہوگی کہ' فیصلہ آسانی' معزت مولا نا محم علی موقلیری اور طلاوہ ازیں

مولا نا موقلیری کی تقریباً ۱۲،۱۳ کیا ہیں اور رسالے روقادیا نیت میں کتب خانہ ندوۃ العلماء میں

موجود ہیں۔ کی روز سے لا ہور کا کوئی خطابیں آیا۔ جس سے پچھ نظام سفر کا حال معلوم ہوتا۔

اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ معزت والا دامت برکا تہم (معزت رائے پوری) کے مزائ مبارک بالکل بعافیت ہوں گے۔ خدو کی مولا نا عبد الجلیل صاحب کی خدمت میں دوئی روز ہوئے

مبارک بالکل بعافیت ہوں گے۔ خدو کی مولا ناعبد الجلیل صاحب کی خدمت میں دوئی روز ہوئے

ہوں گے۔ ایک خط ارسال خدمت کیا ہے۔ مولا نا محمد حیات کی خدمت میں میری طرف سے

ہیت سلام قلم زو کتا ہیں یہاں کتب خانہ میں موجود ہیں۔

والسلام! ..... آپ كاعلى .... مورخد ارشوال المكرم ١٣٧٥ ه

چنانچہ آپ کا خط طنے بی حضرت مولانا محموظی جالندھری نے جواب اور پھر کہ ہیں ڈاک سے مجموادیں اور ساتھ بی تحریر کیا کہ اردوایڈیٹن (قادیانیت) لکھنؤ سے شاکع کرالیں۔ قم مجلس تحفظ قتم بنوت پاکتان کے بیت المال سے مجموادی جائے گی۔ چنانچہ اس کے جواب میں مولانا ابوالحن علی ندوی نے تحریز مایا:

> زیده مجده والطافه امید که مزاح بخیر موگا!

حعرت مولا ناأمحتر م مار

السلام عليكم ورحمته اللدو بركانة،

گرامی نامداوراس کے بعد رجشرڈ پیکٹ ملا۔ اس توجہ کے لئے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مسامی میں برکت عطافر مائے۔ جناب نے بھی کھنو میں طباعت کی تاکید فرمائی ہے اور یکی مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ابھی مصارف کا کوئی انداہ نہیں۔ رقم کا پہنچنا بہت مشکل ہے۔ البتہ میصورت ممکن ہے کہ حضرت والا (حضرت رائے پورٹ ) کے ساتھ جو رفقاء خدام رائے پورٹ ریف لاکیں وہ قانونی رقوم اپنے ساتھ لے آ کیں۔ یعنی جتنی رقم لانے کی (قانونی) اجازت ہے۔ ہر ایک رفت اتن بی رقم لے آئے علی الحساب وہ رائے پور میں محفوظ رہے۔ جب ضرورت ہو وہاں ایک رفت اتن بی رقم لے آئے۔ علی الحساب وہ رائے پور میں محفوظ دہے۔ جب ضرورت ہو وہاں سے حاصل کر لی جائے۔ ابھی مجھے خودمصارف کا اندازہ نہیں۔ کتابوں کی فہرست یہ معلوم کرنے سے حاصل کر لی جائے۔ ابھی مجھے خودمصارف کا اندازہ نہیں۔ کتابوں کی فہرست یہ معلوم کرنے کے بعد کہ کتب خانہ ندوۃ العلماء میں کون کی کتابیں ہیں۔ بعد میں مجواؤں گا۔ بڑی عنایت ہوگ۔ گرحضرت شاہ (سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ) صاحب مدظلہ کی خدمت میں میر اسلام نیاز پہنچا دیا۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ ویرکاتہ سے طالب دعا: ایوالحن علی

جواب كاپية: مركز دعوت اصلاح وتبليغ كيجرى رودلكهنو

غرض آپ کوردقادیانیت کے عنوان پر حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پورگ نے لگایا تھا۔ آپ کی اس منذکرہ کتاب سے عربی اردوا گریزی کے کی ایڈیشن شائع ہوئے۔البت سب کیلے اس کتاب کوشائع کرنے کی سعادت مجلس تحفظ تم نبوت کے حصہ میں آئی۔اس کے علاوہ روقادیا نبیت پر آپ کے مندرجہ ذیل مقالہ جات بھی ہیں:

ا..... القاديانيمورة على نبوة محمريه

ا ..... قاديانيت اسلام اور ثبوت محريه كے خلاف ايك بغاوت -

٣.... القاديانيدوالقاديانيدراستدوليل-

كوجووالا تامتح يرفر ماياوه بيب

'سب بہلو آپ کواس عظیم کامیا بی پڑآپ کے اسلاف کے ایک اوئی نیاز مند
کی حیثیت مے خلصان مبارک باویش کرتا ہوں۔ جس کے متعلق بدیع المدر مسان الهمدانی!
کے یہالفاظ بالکل صادق ہیں۔ فتح فاق الفتوح وامنت علیه الملائک والدوح! اس میں کوئی شبہیں کرآپ کے اس کارنامہ آپ کے جدا مجد حضرت سیرآ دم بنوری اوران کے فیح حضرت امام ربائی اورآپ کے استاذ وم بی حضرت علامہ سیدمحمد انورشاہ مشمیری کی روح ضرور مسرور ہوئی اوراس کی بھی امید ہے کدوح مبارک نبوی علیها الف الف سلام! کو بھی سرت ماصل ہوئی ہوگی۔ فهنیالکم وطوبی !اگرمیری طاقات ہوئی توشی آپ کے دست مبارک کو بورے کرا بے جذبات کا اظہار ضرور کروں گا۔''

(ما بهنامه بینات حضرت بنوری نمبرص ۳۷۲ جحرم الحرم ۱۳۹۸ هـ)

عالمی مجلس تحفظ منم نبوت نے چناب گرمیں اپنا مرکز قائم کیا۔ حضرت مولانا علی میال وقط یاں سے دالیسی پر حضرت مولانا محمد حیات کو طفے کے لئے تشریف لائے۔ گزشتہ چندسالوں میں فتنہ قادیا نبیت نے ددبارہ انڈیا میں پر پرزے لکا لئے شروع کئے تو دارالعلوم دیو بند کے ذمہ دار حضرات نے مجلس تحفظ منم نبوت کل ہند کی بنیادر کھی ادرا کی عظیم الشان سیمینار کا اہتمام کیا۔ اس میں آپ برابر کے شریک سفر رہے۔ مجلس تحفظ منم نبوت کل ہند کے زیرا ہتمام مور خد سمار جون میں آپ برابر کے شریک سفر رہے۔ مجلس تحفظ منم نبوت کل ہند کے زیرا ہتمام مور خد سمار جول نا میں میں آپ برابر کے شریک مہتم وارالعلوم دیو بند کوذیل کا دالا نا می تحریفر مایا:

بسم الله الرحمن الرحيم!

كراى منزلت جناب مولانام غوب الرحن صاحب مهتم وارالعلوم ويوبندا زيدت مكارمه!

السلام عليكم مدحمته الله وبركاته

امید ہے مزاج کرامی بعافیت ہوگا۔ وارالعلوم کے جلسدا تظامی (مجلس شوری) میں شركت كا دعوت نامداور روقا ويانيت كے جلسدكى اطلاع كلسنو ميں ملى تقى \_راقم في اين صحت كى كرورى، من رسيدگى اور چھودن آ رام كے لئے جميئ كے سفراور قيام كا ذكركر كے حاضرى سے معدّرت كا خطالكها تما، جوي ينيا موكا ليكن بمبكى بيس مرجون كاردز نامه "انقلاب" ويكها لواس بيس ١١٨جون كو دبلي من روقا ديانيت كے جلسكى جودار العلوم ديوبندكى طرف سے اور آپ ك زیراہتمام منعقد مور ہاہے،اطلاع پرحی۔اس سے بہت خوشی موئی اور بیارادہ کرلیا کہ میں قیام کو مخضر كرك ارجون كود بلي مل بيني جاؤل اورجلسد مل شركت كي سعادت جود بني غيرت كانقاضا ہے، حاصل کروں۔ چنا نچدیہ پروگرام ہنالیا کہ ۱۳ ارجون تک دیلی بھٹے جاؤں اور ۱۴ ارجون کوجلسہ میں شریک ہوں۔ میں صدق دل ہے آپ کو، دارالعلوم کو اور اس جلسہ کے تمام محرکین کومبارک بادديتابول كمانهول في بروقت قدم الخمايا اوروار العلوم كى روايات دفاع عن الدين او دفاع عن العقيدة السلاميه كافوت ويارراقم بمينك كقيام من قاديانيت عى رتهره اوراس كےسلسله من كھيكور ما تھا۔اس سے بہلے قاديانيت برعر بي مستقل كتاب لا مور من لکے چکا تھا جو بلادع بيديل بهت مقبول ہوئی اور جامعہ اسلاميد مديند منورہ نے اس وقت تك اس کے پانچ ایڈیشن تکالے ہیں اور انگریزی ترجمہ کے بھی دوایڈیشن شاکع کئے مجلس تحقیقات ونشریات اسلام ندوۃ العلماء کی طرف سے آپ کی خدمت میں عربی اور اردو ایڈیشن کے بعض رسائل پہنچے ہوں ہے۔

اطلاعاً آپ کی خدمت میں بیر بیند لکھا جارہا ہے۔راقم کا قیام او کھا جامعہ مرس مولوی عباس صاحب عدوی کے مکان پررہے گا۔ جلسد میں انشاء اللہ! شرکت کی سعادت عاصل کروںگا۔اللدتعالی اس جلسکو برطرح سےمفیداورکامیاب کرے۔ برائے کرم ماراسلام اور

مبارك بادصا جزاده كرامى قدرمولا تا اسعدميال كى خدمت يس يحى كينچاد يجيز الطاللة بماك بيلس مدن بوره بقاة! بالإنحن على ندوى بقلم عبدالرزاق ندوى بمين سهاك بيلس مدن بوره مورخد ۱۹۹۵ مورخد ۱۹۹۵ مورخد ۱۹۹۵ م

(منقول از ماهنامه آئينيدار العلوم ديويند مورند ١٥ ارجون تا ١٥ ارجولا في ١٩٩٧ء)

چنانچ و الى تشريف لائے اور قادیاندل كے ظلاف معرك كى تقرير فر مائى۔ اى طرح ككون في سرك كى تقرير فر مائى۔ اى طرح ككونو ميں دنیا بحرك سكالرول كا سيمينار منعقد كيا كيا۔ اس ميں بھى قاديا نى فتند كے خلاف تين كتب جات بيش ہوئے۔ غرض مولانا كا وجود انعام اللى تعا۔ آپ نے قاديا نى فتند كے خلاف تين كتب ورسائل تحريفر مائے جواس جلد ميں بيش خدمت ہيں:

۱/۳..... قادیانیت(مطالعدوتجوبی): جیسے تعسیل گذر چکی که پہلی میر بی میں تھی۔ پھراسے اردو کا قالب پہنایا۔ اردوا ٹیدیشن اس جلد میں شامل ہے۔

۲/ ۱۹۵۳ قادیانیت اسلام اور نبوت محمدی کے خلاف ایک بخاوت: میضمون آپ نے ۱۹۵۳ء کی کاب ۱۹۵۳ء میں رابطہ عالم کی تحریک ختم نبوت کے دوران تحریر فرمایا۔ تخریب پہند تحریکیں تاک کتاب ۱۹۷۳ء میں رابطہ عالم اسلامی نے شائع کی ۔ اس میں سے میضمون لے کراس کتاب میں شامل کیا ہے۔

ضمیر: تخریب پیندتریکیں شائع کرتے وقت رابطہ عالم اسلای کے سیکرٹری جزل جناب فضیلة الشنع محمصالح قزاز نے تقریفالکھی اور مصر کے معروف عالم وسکالر جناب حسین محلوف نے پیش لفظ تحریکیا۔ ہم نے ضمیمہ کے طور پران دونوں کوجع کردیاہے۔

۵/۳ ..... قادیا ثبت کاظهور: اس کا دعوی اور دعوت اوراس کے مؤید دسر پرست، بیتیسرارساله بیج دعفرت مولا تا ابوالحن علی ندوی کا اس جلد میں شائع کیا گیا ہے۔

ا ...... رفع الحجاب عن وجهد الكذاب: جومولانا شهاب الدين صاحب كى مرتب كرده ب\_ مولانا شهاب الدين صاحب كى مرتب كرده ب\_ مولانا شهاب الدين جامع مبحد چوير جى كوارثر لا مور كے خطیب تھے۔ آپ نے ایم کاب تمبر 1904ء میں تحریفر مائی۔ جب لا مور میں تحریک ختم نبوت 190 ء کے حالات پیدا مور ہے تھے۔ اس زمانہ كى بيمرتب كرده كتاب ہے۔

المے۔۔۔۔ تا دیا نیوں کا چہرہ ان کے اصلی آئینہ بیں: مولانامنتی مجمہ عاشق الی بلند شہری (وفات نومرا ۲۰۰۰ء) کا بیرسالہ مرتب کروہ ہے۔ جو آگتر بر ۱۹۸۸ء بیں وارالاشاعت کراچی سے شائع ہوا۔ مولانا عاشق الی بلند شہری بلند پا بیعالم دین تھے۔ آپ عرصہ تک وارالعلوم کراچی، پاکستان کے صفتی اعظم حضرت مولانا مح شفیع صاحب کی زیر پرتی پڑھاتے رہے۔ آپ نے عربی شائع کیا۔ ہم نے رسالہ ماہی القادیانیہ بھی تحریر کیا۔ جے عالمی مجلس تحفظ شم نبوت کراچی نے بھی شائع کیا۔ ہم نے اس جلد میں ''قادیانیہ بھی تحریر کیا۔ جے عالمی مجلس تحفظ شم نبوت کراچی نے بھی شائع کیا۔ ہم نے اس جلد میں ''قادیانیوں کا چہرہ' صرف اردوکارسالہ لیا ہے۔ مولانا عاشق الی صاحب کراچی سے مجرت کر بھی وارد ہیں۔ آپ کا قیام رہا۔ آپ کا معمول رہا کہ عصر سے معشاء تک اور ضح تبجد سے اشراق تک مبحد نبوی میں قیام کرتے۔ ہجرت کے بعد مدین طیب میں خوب ذوق دشوق سے عبادت گذاری کے ساتھ ساتھ ساتھ میں خدمات سرانجام دیں۔ آپ نے قیام مرید۔ آپ کا میں میں ایک اردوکی تغییر بھی ہے۔ جس کا نام میں ایک اردوکی تغییر بھی ہے۔ جس کا نام میں ایک اردوکی تغییر بھی ہے۔ جس کا نام میں ایک مضمون کا نام تھا:

لئے مضا بین بھی تحریر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا مدینہ طیب میں وصال ہوااور جنت البقی میں مون کہ ہوئے۔ آپ کا مدینہ طیب میں وصال ہوااور جنت البقی میں مون کہ ہوئے۔ آپ کا مدینہ طیب میں وصال ہوااور جنت البقی میں مون کہ ہوئے۔ آپ کا کی مضائی بھی تحریر فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا مدینہ طیب میں وصال ہوااور جنت البقی میں مون کا ہم ہوئے۔ آپ کا ایک مضمون کا نام تھا:

۱/۸ ..... مرزائیوں کے غور وفکر کے لئے (خرخواہی کے جذبہ سے): بیمضمون مولانا عاشق اللی صاحب نے لکھ کر حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کی خدمت میں بغرض اشاعت پیش کیا۔ حضرت قبلہ کے تھم پر خانقاہ سراجیہ کندیاں کے متوسل جناب حافظ نڈیر احمد صاحب نے پیفلٹ کی شکل میں شائع کیا۔

ا/ 9 ...... نبوت کے نام پرقرآن پاک میں شرمناک تحریف: فیصل آباد میں سیحی حضرات کے نام روز آن پاک میں شرمناک تحریف: فیصل آباد میں سیحی حضرات کے نام در پادری سے جناب ڈیو ڈمنہاس ۔ اللہ در بالعزت نے آئیس تو فیق بخشی ۔ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب آپ کا نام ''مولا نا عبدالرحیم منہاج'' قرار پایا۔ مولا نا عبدالرحیم منہاج نے مرزا قادیانی کے بیٹا مرزامحود کی نام نہا تفییر صغیر سے تحریف کے چند نمو نے جمع کے ۔ حضرت مولا نامفتی محریف عثانی وحضرت مولا نامنظور احمد چنیوٹی نے اس رسالہ کی تقریظ کھی ۔ بیرسالہ اولا ادارہ دعوت وارشاد چنیوٹ سے شائع ہوا۔ اب ہم اس جلد میں اس کو محفوظ کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

شامل اشاعت ہے۔ ۱۲/۲...... قادیانی غیر سلم کیوں: بیجی مولانا ضیاء الرحمٰن فاروقی صاحب کا مرتب کردہ رسالہ ہے۔جواس جلد میں شائع کررہے ہیں۔

١/١١ .... ميان ناصر احر خليف والد مرزائ قادياني رچند سوال (حصراقل):

۱/۱۲ میاں ناصراح خلیفہ فالٹ مرزائے قادیانی پر چندسوال (حصدوم): بیدونوں رسائل جناب ایم غلام محمد شوخ بنالوی سائن مرز روڑی والا چک نمبرا ۴ ڈائی نہ فاص تحصیل وضلع شیخو پورہ (حال ضلع سانگلہ بل) کے مرتب کردہ ہیں۔ پہلا حصہ اکتوبر ۱۹۲۵ء میں اور دوسرا حصہ سمبر (حال ضلع سانگلہ بل) کے مرتب کردہ ہیں۔ پہلا حصہ اکتوبر ۱۹۲۵ء میں فارد ہوتے ہے۔ وہ مرزانا صرکولکھ کر ہیسجے مگر مرزانا صرکی بوتی بند ہوگئ متفاد حوالہ جات کی وہ کیا توجیبہ کرتا۔ مثلا مرزانے کہا کہ 'حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص نبوت کا دعوی کرے وہ کا فرہے۔'' پچھ عرصہ بعد خود کہا کہ 'حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص نبوت کا دعوی کرے وہ کا فرہے۔'' پچھ عرصہ بعد خود کہا کہ 'حمار اقادیائی کی ہیں۔ مرزانا صرکیا جواب دیتا؟

۳/۱۵..... ختم نبوت بجواب خاتم النبيين نمبر مرزائية: ۱۹۵۲ء من قادیا نیول نے الفضل کا نمبر خاتم النبیین کے نام سے شائع کیا۔ جود جل ودھو کہ دہی کا مرتع تھا۔ مناظر اسلام مولا ٹالال حسین

|                         | ئے۔ایم غلام محمر شوخ بٹالوی نے بھی قادیا فی  | بره بواب       | 13.66/2    | ٠ مېدىمان         |
|-------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|-------------------|
| شاعت.<br>ا <i>ر</i> الا | ہے۔<br>مصّلے کلام: قادیا نیوں نے ''احمدیت کا | بغام" رساله شا | ائع کیا۔ ج | بناب ایم غلام محم |
|                         | وی نے مصفے کلام کے نام سے اس کا جواب مح      |                |            |                   |
|                         | مويااخساب قاديانيت كي جلدان اليس             |                |            |                   |
|                         |                                              | 6              | . 1        | دسالہ             |
|                         | حضرت مولانا ابوالكلام آزادٌ                  | 6              | 1          | برساله            |
|                         | حضرت مولا ناابولحن على ندويٌ                 | کے             | ٣          | دسائل             |
| r                       | مولا ناشهاب الدين لا مورى                    | 6              | 1          | دىمالە            |
| 6                       | حضرت مولانا عاشق اللي بلندشهري               | 2              | ۲          | · رسائل           |
|                         | مولا ناعبدالرحيم منهاجج                      | 2              | r          | دسائل             |
| ∠                       | مولا ناضياء <i>الرحم</i> ٰن فارو تي"         | . 2            | r          | دسائل             |
| ٨                       | جتاب غلام محميشوخ بنالويٌّ                   | 2              | · (**      | دسائل             |

نونل ۱۲ رسائل

آ کھ معنفین کے

اس جلد میں پیش خدمت ہیں۔

فلام محد شوخ بنالوی کے صرف چار رسائل میسر آئے۔ ورند آخری رسالہ پرسلسلہ اشاعت نمبر اا ورج ہے۔ اس کامعنی بیہ ہے کہ ان کے اور بھی بیٹنی طور پر رسائل تھے۔ جن تک ہاری رسائن ہیں ہوئی۔ چلوجتے ہو مے الحد للہ! باتی کی اللہ تعالی کی اور کو تو فتی بھی ہے کہ وہ جمع کردیں۔ وما ذالله علے الله بعزیز الی پراکٹناء کرتا ہوں۔ والسلام!

عمّاج وعاء: فقيرالله وسايا!

٨ اردمضان ٢٠١١ه، بمطابق ١٩ راكست ٢٠١١ء



#### بسوالله الرفز

#### مولوی محمه جعفر تقامیسری اوران کا کتابچه' تاسکه آسانی"

مولوی صاحب موصوف (ولادت ١٨٢٨و وفات ١٩٠٥) تحريك مجامدين مند سے متعلقة على حلقول من اب غير متعارف نبيل رہے۔ وہ ' كالا ياني' ( خوونوشت حالات زندگي ) اورسوائح احمدی (حضرت سید احمد شہید کے سوائح حیات) وومشہور کتابوں کے مصنف ہیں۔ تفاعير ضلع انباله (بند) كي ادائيس برادري كي أيك ديندار فوشحال اورزميندار هخصيت ميال جيون کے ہاں پیدا ہوئے۔وں بارہ سال کے تھے کہ والد کا سامیر سے اٹھ گیا۔ طبیعت مخنتی اور ذبین یا کی تھی۔ جلد جلد منازل ترتی ملے کرتے گئے۔ بتقاضائے حالات گردو پیش، قانون کے پیشے میں حسب ضرورت قابلیت پیدا کرلی اور عرائض نولیی شروع کردی تھوڑے ہی عرصے میں ان كالبنااجها خاصه حلقه بيدا بوكيا-

سیاس اعتبارے مسلمانوں کے لئے وہ دور بڑایر آشوب تھا۔ ہٹگامہ ۱۸۵۷ء کے بعد مسلمان بحثیت قوم سراسیمه اور گویا دیج بیشے تھے۔ البنته سرفروشوں لیعنی وہابیوں کی ایک جماعت تقی جوشهیدین بالا کوٹ کی تحریک جہاد کوزندہ رکھے ہوئے اور سارے ہندوستان میں تنہا برطانوی سطوت و جبروت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ملم جہادا ٹھائے کھڑی اور میدان ہائے جنگ بیں دادشجاعت دے رہی تھی اور انگریز بہادر کا ناک میں دم کر رکھا تھا اور بیتھی صادقین صاد قپور کی جماعت۔

سارے ملک (ہندوستان) میں اس انقلابی دین تحریک کا غلغلہ تھا۔ کسی مجاہد کی وساطت سے مارے بیمولوی صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے اور مردانہ وارحصہ لینے کے سبب جلد ہی علائے صادق بور کے معتمد علیہ اور تحریک میں نہایت سر گرم عمل ہو گئے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ برطا نوی حکومت نے ان کو گرفتار کرلیا۔۱۸ ۱۳ میں مقدمہ چلاجس کے دوران مختلف جیلوں میں ر کھے گئے۔ ١٨ ١٢ء من محاني كى سزا موئى۔ جو بعد من دحبس ودام عبور دريائے شور "تبديل كر دى گئى۔ چند ماہ لا مورجیل دغیرہ میں رکھا گیا۔ پھر ۱۸۶۷ء کو جز ائر انڈیمان ( کالایانی) بھیج دیئے مے۔ بہت سکون اور صبر وحل سے سترہ سال کی قید کافی اور ۱۸۸۳ء میں باعزت رہائی یا کروہاں ہے واپس انبالہ پینی مجھے

مولوی محرجعفر کو باقی اوصاف حسنہ کے ساتھ مطالعہ کا بھی ذوق تھا۔ پڑھنے ، پڑھانے اورتالیف وتصنیف سے بھی بہت شغف تھا۔ زمانہ اسیری میں بھی بھر پوطلمی شغل رکھا۔ چنانچہ وہاں اوروطن والہی کے بعد کی ان کی تحریری یادگاریں حسب ذیل ہیں۔ ترجمه آئين بورث ......(أيك دفعه جواتها) تاريخ پورٺ بلير( تاريخي نام تواريخ عجيب٢٩٦١ه غالبَّاليک د فعطيع مولَي) سواخ احمدی (تاریخی نام تواریخ عجیبه) حضرت سیداحمد شهیدٌ اوران کے رفقاء کے ھالات وسوانح (متعدد مرتبہ شائع ہوچک ہے) كالاياني (تاريخي نام تواريخ عجيب ٢٥٠١ه) بيكتاب بهت دلجيب اورسبق آموز .....☆ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں طبع ہوئی اور تا حال شائع ہور ہی ہے۔ نصائح جَعَفَرى يہ بھی اپنے ہی حالات انہوں نے لکھے تھے اور انگریزی حکومت کے افسروں کے متھے چڑھ گئے تھے۔ تاہم اس کا خلاصدان کے مقدمدانبالہ میں پیش ہوااور' ہمارے ہندوستانی مسلمان' (ترجمه کتاب ولیم، ولسن ہنٹر) میں آگیا ہے۔ (ص۱۳۶،۱۳۸، طبع ۱۹۵۵ وقوی کتب خاندلا مور) بركات الاسلام \_رسالة ائدة سانى كاشتهار معلوم بوتا بكريدكاب طبع بوكى تقى \_ جس بين اسلام كى خوبيان، اسلاى اخلاق، ترجمه رساله الا ربعين فى احوال المهديين اسلام کے روشن منتقبل اور مرزائے قادیانی کے جھوٹے دعاوی کی حقیقت کا بیان تھا۔ عالبًا ۱۸۹۸ء میں طبع ہوئی لیکن ہاری اس تک رسا کی نہیں ہو تک-رسالة تائيدة سانى بجواب رسالة 'رساله نشان آسانى' ازمرزائ قاديانى ١٣٠٩ هيس تاليف اور ۱۳۱۰ هـ ۱۸۹۲ من اخر بند بريس بال باز ارامرتسر (مشرقي پنجاب) طبع بوار اورقصه آخرالذكر تاليف كابيب كدمرزائ قادياني كومولوي محمة جعفرك بال سابك (عربی) رسالہ بنام الاربعین فی احوال المهدين ہاتھ آگيا۔جس كے ساتھ تعمت اللہ ولى تامىكى شاعرى طرف منسوب ايك قصيده بهي تفارجس ميں پيشين كوئيوں كى بجر مارتھى -مرزا قادیانی نے جوسی دجال کا مظہراتم ہونے کے ناطے سے عوام کی نفسیات سے کھیلنے میں خوب ماہر تھے۔ان پیٹین کو تیوں کے لئے ''نشان آسانی'' کے طور پر رسالہ دھر کھسیٹا مولوی محرجعفرنے تائد آسانی میں اس رسالے کا سب تارو پود بھیر دیا ہے۔مولوی صاحب موصوف ديباچه ش لکھتے ہيں

'' رسالہ نشان آسانی جس بیں مرزا قادیا نی نے اپنے کوسیح زبان اور مہدی دوران اور مجدد الوقت قرارد ہے کر سے دعووں پراستدلال مجد دالوقت قرارد ہے کر سسہ چنداشعار مؤلفہ شاہ لعمت اللہ ولی ہانسوی سے اپنے دعووں پراستدلال کر کے اس شہادت کو نشان آسانی تھر ہوایا ہے۔ میری نظر ہے بھی گذرا چونکہ اس رسالہ بیس مرزا قادیانی نے بے حدخود ستائی کر کے دھوکہ بازی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہا ہے۔ اس واسطے بنظر اظہار تی ایک مختصر جواب اس رسالہ کا ٹیں بھی عرض کرتا ہوں۔''

آئھ نوبرس ہوئے (شاید ۱۸۸۳،۸۱ء) اربعین فی احوال المهدیین جس کے اخیر میں یہ اشعار بھی چھے ہوئے ہیں۔خود میرا بھیجا ہوا عرصۂ دراز تک مرزا قادیا نی کے ملاحظہ میں رہ چکا ہے اور مرزا قادیا نی نے جس قدرا پنی پیشین گوئیوں تولد فرز ندو غیرہ کونوٹوں میں زیرا شعار نہ کورا پنی رسالہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ پیشین گوئیاں قریب تمام کے ان اشعار کے ملاحظہ کے بعد مرزا قادیا نی نے تحریر کی ہیں۔

مولوی صاحب مرحوم نے مرزا قادیانی کی نفسیات کا بحیثیت معاصر خوب جائز ہلے کر ان کو کریڈیت معاصر خوب جائز ہلے کر ان کو کریڈٹ دیا ہے کہ وہ:''عمدہ فلاسٹر، مسرف،نضول خرچ،خوش پوش،نفیس خوار،نہایت دورا ندیش، باوجود پیری اور ہے مائیگی باکرہ خواتین کے حریص، بڑے گہرے اور ڈومینگے ، عظمند، خوش تقریر،خوش تحریرا ورسکین صورت اور طرح طرح کے حیلوں سے طالب ذریمیں ''

(۱۲،۲۲۳)

مرزائی حضرات این "مجدد ونی" کی اجاع میں "شاہ تعت اللہ ولی" کی پیشین گوئیوں کا شکونہ موقع ہوا کہ" تاکید گوئیوں کا شکونہ موقع ہوا کہ "تاکید آسانی" کو پھر سے شائع کر دیا جائے ۔ تاکن کُٹ آل کو پہ چلے کہ فجوائے" اذا خرجت تاکن کُٹ آل کو پہ چلے کہ فجوائے" اذا خرجت اللہ المعقد ب فالنعل حاضرة "ال" نشان دجال" کوائی وقت بے نشان کردیا گیا تھا۔ جب اس نے مرنکالاتھا۔

ر ہابیک''شاہ نعت اللہ ولی'' کون تھے؟ تواس پر''ریسرچ'' کرنے کی کوشش تو بہت کی گئی۔گمر کثرت تعبیر ہاہے اس خواب کوہنوز پر ایثان ہی کہاجا سکتا ہے۔

مرزائی الل قلم اربعین فی احوال المبهدیین کومولانا محد اساعیل شهیدگی تالیف ظاہر کیا کرتے ہیں۔ حالانکدوہ ایک چھوٹا سارسالہ ہے۔ جس میں جناب مہدی موجود کے متعلق جالیس روایات (رطب ویابس) جمع کی گئی ہیں اور آخر میں صحیح بخاری کی ہرقل ابوسفیان مکالے والی صدیث پراس کوشتم کیا ہے۔ بیمولا نا ولا بیت علی صادق بوریؓ کی تالیف ہے اور'' مجموعہ رسائل تسعہ مولا نا ولا بیت علی وغیرہ'' مطبوعہ (فاروقی) دبلی مع ترجمہ شائع ہوا۔ جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ مولا نا شہید کی طرف اس کے انتساب کا کہیں اشارہ تک نہیں ملتا۔ دعویٰ تو ہدت سے کیا جا تا ہے کہ ۱۲۲۸ ہے میں کلکتہ سے طبع ہوا تھا۔ لیکن باوجود مطالبے کے آج تک دکھایا نہیں گیا۔ جو عکس مرزائی شائع کرتے ہیں وہ بوجوہ مشکوک ہے۔

بهرحال يدكرا بجد بقامت كهتر بخميت بهتركا مصداق ب اور گوسفر كى حالت مي قلم برداشته كلها كيا (ص٣٣١٣) مرب معلومات نادره اور نوا كدعلميد برهمتل اميد ب الل علم وضل اس معظوظ اورعوام مستفيد بول ك- وبالله التوفيق وهو الهادى الى سواء الطريق!

مديرالاعتصام لا بهور،مورخه المحرم الحرام ١٧٠٠ه

#### بِسُواللَّهِ الزُّمُّانِ الزَّحِيْرِ

بعد حدوصلوۃ خاکسار محمد محفر تھا بیسری بخدمت ناظرین باانصاف کے عرض کرتا ہے کہ رسالہ '' نشان آسانی'' جس بیس مرزا قادیائی نے اپنے کوئی زمان اور مہدی دوران اور بحد دالوقت قرار دے کر بیان کریم بخش جمال پوری اور چنداشعار مولفہ شاہ نعمت اللہ ولی ہانسوی ہے اپنے تینوں دعووں پر استدلال کر کے اس شہادت کونشان آسانی تھرایا ہے۔ میری نظر ہے بھی گذرا۔ چونکہ اس رسالہ میں مرزا قادیائی نے بیحدا پی خودستائی کر کے دعو کہ بازی ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چونکہ اس واسطے بنظرا ظہار تی ایک مخضر جواب اس دسالہ کا میں بھی عرض کرتا ہوں۔ مہلی شہادت کریم بخش

اوّل ...... رَنگینی عبارت اظهار گواه فدکوره اور مبالغه اظهار صدانت اور ہرطرح کی بخت قسموں کو پوچھاڑ اور وعید شدید کی بھر مار عقلاً اور شرعاً اس بیان کو بے وقعت اور غیر معتبر کر رہی ہے۔ دوم ..... موافق قاعدہ شریعت اور قانون عدالت کے پہلے بیٹا بت کرنا چاہیے کہ گلاب شاہ فقیر جس کی پیشین گوئی کا کریم بخش فہ کورراوی ہے۔الی پیشین گوئیوں کی لیافت رکھتا تھایا نہیں۔ سوم ..... چند عادل اورمعتر لوگوں کی شہادت سے پہلے بیر ثابت ہونا چاہئے کہ کریم بخش نہ کورہ کوشل دوسر بےلوگوں کے دروغ گوئی سے اپنے پیرومرشد کے دعوے کو ثابت کرانے کا چیکا تونہیں ہے۔

چہارم ..... ان شکوک کے رفع ہونے کے بعد بھی شرعاً بیان واحد سے کوئی وعویٰ فابت نہیں ہوسکتا۔ جب تک کردوگواہ عادل اس کی تصدیق نہ کریں۔''واستشھدوا شھیدیدن من رجالکم (البقرہ: ۲۸۲)''خودقر آن مجیدیں واردہے۔

پنجم ..... مولوی محد حسن صاحب لدهیانوی جن کواپی راست کوئی اورا نقاء پر کریم بخش ند کور نے کواو نایا ہے اپنے کارڈ مور در ۱۸۹۸ جولائی ۱۸۹۳ء میں تحریر کے جی کہ:'' میں کریم بخش کے انقاء اور دیا نت اور صدافت اور پیشین گوئی کی روایت میں ان میں سے کی بات پر شہادت نہیں دے سکتا ۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ آ دمی نمازی ہے۔ سال گذشتہ کے مارہ رمضان میں پیشین گوئی کے الفاظ کم سنے گئے تھے۔ جب مرز اتا دیانی کا قیام لدھیانہ میں ہواتو پھر مضمون پیشین گوئی کا بردھ گیا۔ اس کا سبب اللہ کو معلوم ہے۔''

ششم ..... ایک طرف نواس بن سمعان صحابی حضرت علی کے اور وہ بینار سفید شرقی دشق پراتریں الد جال) میں روایت کررہا ہے کہ اللہ تعالی کے این مریم کو بھیجے گا اور وہ بینار سفید شرقی دشق پراتریں گے اور دوسری طرف کریم بخش جمالپوری کہ رہا ہے کہ بی قادیان میں پیدا ہوکر لدھیا نہ میں فزول فرماویں گے۔ پہلی پیشین گوئی کے فرمانے والے نبی معصوم آلی ہیں اور دوسری کے کہنے والے ایک مستورالحال و بنگ فقیر ہیں۔ اب سرزا قادیائی کے لائق حواری ہی ایمان سے بتلا دیں کہ ان دونوں متناقض روایتوں میں کون می روایت قابل تسلیم ہے۔ اگر اس فرقہ کوشر بعت محمدی اور قانون عدالت سے ذراجی مس ہے تو بھر بھی ایسی کچراور پوچ شہادت کوا سے دعوی عظیم کے جوت میں بیش نہ کرس گے۔

دوسرى شهادت ازاشعار نعمت اللدولي

آئے فو برس ہوئے''اربعین فی احوال المہدین' میں جس کے اخیر میں بیداشعار بھی ہوئے ہیں۔خود میرا بھیجا ہوا عرصۂ دراڑ تک مرزا قادیانی کے ملاحظہ میں رہ چکا ہے اور مرزا قادیانی نے جس قدرا پی پیشین گوئیوں تولد فرزند دغیرہ کونوٹوں میں زیراشعار ندکوراپئ

رسالہ میں تحریر کیا ہے۔ وہ پیشین کوئیاں قریب تمام کے،ان اشعار کے ملاحظہ کے بعد مرزا قادیانی نے تحریر فرمائی ہیں۔ پس الیک صورت میں فریق مخالف یہ کہنے کا استحقاق رکھتا ہے کہ مرزا قادیانی نے اس دن کے واسطے عمد اُان پیشین کوئیوں کو کھے کر کے رکھا تھا تا کہ ان اشعار کے ساتھ وہ اُن کو بیان کر کے اپنے مفید مطلب نتیجہ دُکال سکیں۔

یوں رکے ہیں۔ جن اور وقعت پرغور کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایام غدر اب پہلے ہم ان اشعار کی اصلیت اور وقعت پرغور کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے ایام غدر سے پہلے کی مفید نے ایک اور قصیدہ جس کا دران میں ان کو یا د ہوگا کہ ایام غدر سے پہلے کی مفید نے ایک اور قصیدہ جس کا وزن بیقا۔

شاه غرنی خوش عنان پیدا شود

ازطرف شاہ نعمت اللہ ولی تحریر کر کے اس میں شاہ بابر سے لے کرکل شاہان خاندان تیوربیکونام بنام کھے کر پھر ذکر حکومت انگریزی اور اس کے بعد ۱۲۲۰ ھیں زوال سلطنت انگلشیہ اورآ مدشاه غزنی قراردی تھی۔ گرجب ۲۲۱ھ جری خالی چلا گیا تو پھراس ساٹھ کے ستر اور پھرستر کے ای سال اس قصیدہ میں تحریف کئے ملئے متھے جوغالبًا اصل بناءغدر ۱۸۵۷ءاور جنگ ۱۸۲۳ء کی تھی۔لیکن بناوٹی بات سے سوائے مفسدہ پردازی کے اور کوئی کا منہیں لگائا۔وہ سارے زمانے موعوده گذر کئے گراب تک شاه غزنی نه آیا اور نه آوے میرے خیال میں بیا شعار پر بہار بھی جن مرزا قادیانی نے اپنے سادہ لوح سریدوں کا دل خوش کرنے کوا بی مہدیت اور سیحیت اور عجددیت پراستدلال کیا ہے۔ غالبًا ای متم کے جول مے۔ کیونکہ مؤلف اشعار تک حسب قاعدہ محدثین سلسلدروایت ثابت نہیں ہوتا اور پیاشعار ۱۲۹ ھیں شائع ہوئے۔اس سے آ گے ان کا پینہیں چلٹااور نہاصل دیوان جس کا حوالہ جامع اربعین دیتا ہے۔ ہمارے ملاحظہ سے گذرے اور پینہیں چلٹااور نہاصل دیوان جس کا حوالہ جامع اربعین دیتا ہے۔ ہمارے ملاحظہ سے گذرے اور بفرض محال أكرمؤلف إشعازتك بهى سلسله روات قائم هوجاد بتوتهمي اس الهام سيحو كي يقيني نتيجه نہیں نکل سکتا۔ کیونکہ ہماری شریعت میں الہام ایک طنی چیز ہے اور مؤمن اور کا فر دونوں ہی اس ہے ستفید ہوتے ہیں۔ شاہ نعت اللہ ولی کی اس تصیدہ میں جوار بعین کے ساتھ چھپا ہوا ہے۔ کل ۵۵ شعر ہیں۔جن میں مرزا قاویانی نے اپنے مفید مطلب صرف چوہیں شعر درج رسالہ (نشان آ مانی ص اا تا ۱۷ ا بخزائن جهم ا ۲۷ تا ۷۷ ا کفر مائے ہیں۔ اس واسطے میں ان کل شعروں کو درج ذیل کرے چرمرزا قادیانی کے ٹوٹوں پر بھٹ کروں گا اوراشعار نہ کور سے ہیں۔

قصيده نعمت الله بانسوى جوتخيينا سات سوبرس موئ لكها كياتها

ا۔ قدرت کرد گار سے پینم حالت روز گارنے بینم ۲۔ از نجوم ایں کن نے گویم بلکه از کرد .گارے س- درخراسان و معر شام و عراق فتنة كار زاري ٣- يمه راحال ميشود ديگره گریخ در بزارے بينم ۵۔ قصہ بس غریب سے شنوم غصهٔ در دیارے بینم ٢- غارت ولل لفكر بسيار از يمين ويبارے بينم ے۔ بس فرومایگان بے حاصل عالم وخوند كارے بينم ٨- ندب دي ضعيف ے بايم مبدع افتارے بینم 9۔ دوستان عزیز ہر قوے الشن غنوار وخوارے بينم ١٠ منصب وعزل تنكي عمال بر کے را دوبارے بینم اا۔ ترک دناجیک رائج دیگر خصم وكير دارے بينم ۱۲\_ مروزور وحیله ورهرجا از مغار وكبارے ١٣- بقعهُ خير سخت گشت خراب جائے جمع شرارے ۱۳۔ اندے امن گربود امروز ورحد كوساري ١٥ گرچه ع ينم اي مهم نيت شادئی غم گسارے بینم ۱۲- بعد اسال چند سال دگر عالمے چوں نگارے ا۔ بادشا ہے شام وانائی سرور باوقارے ۱۸ علم اسال صورتے دگراست شد چوبيدار دارم يينم 19۔ نین رے سال چوں گذشت زسال بوالعجب كاروبارے بينم ۲۰ گردر آیکنهٔ همیر جهال گردو زنگ و غبارے بینم

٢١ ظلمت وظلم ظالمان ديار بے حد وبے شارے بینم ورميان وكنارم سينم ۲۲ جنگ وآشوب فتنه وبيداد ٢٣ بنده را خواجه وش جي يا بم خواجه رابنده دارم يينم ۲۲۲ بر که او باربار بود امسال خاطرش زیر بارے بینم درہمش کم عیارے بینم ۲۵ سکه نوزنند بررخ زر دیگرے را دوجارے مینم ۲۲\_ بریک از حاکمان بفت اللیم 12\_ ماه راروسیاه سے محرم مهر را دل نگارتے پینم ما ثده در راكذارنے بينم ۲۸ تاجر از دور دست بے ہمراہ ۲۹۔ حال ہند وخراب ہے یا بم بينم جور ترک جارمے بے بہار وثمارے سیم ٠٠٠ لعض اشجار برستان جهال حاليا اختيارے لينم اس بدلی وقاعت و کنے ٣٢ غم مخور زانکه من دریں تشویش خری وصل یارے بينم ٣٣ چول زمتان بے چمن بگذشت سمس خوش بہارمے بينم پرش یاد گارے بینم اسما وور اوچول شود تمام بكام ا تاجدارے لينم ۳۵ بندگان جناب حفرت او شاہ عالی تبارے سیم ٣٦ بادشاه تمام بفت اقليم ٣٤ صورت وسيرش چو پيغير علم وحكمش شعارے بينم باز با ذوالفقارے بینم ۲۸ ید بینا که با او تابنده ٣٩ گلشن شرع راجمي يويم گل دیں رابیارے مینم دورآل شہوارے بینم ۳۰۔ تاچیل سال اے برادرس مخجل وشرمسارے اس عاصیال از امام معموم بيتم ۳۲ غازی دوستدار دشمن کش ہمرم ویار غارے لینم محکم واستوارے بینم ٣٣٠ زينت شرع ورونق اسلام ۲۲۳ علنج كسرى ونقذ اسكندر عمر بروع كارع

۲۵۰ بعد ازآل خود امام خوام بود جہال رامارے بینم بس ٢٧ ـ ا ح م د دال م خوائم آل نامارے مینم rt ز و بختیار ہے خلق ١١٥ وين ودنيا ازو شود معمور دورا شهروارے ٣٨ مهدي وقت وعسط دوران ٣٩۔ ايں جہال راچو معرے مگرم اورا حصارے مینم عدل ٥٠ بفت باشد وزير سلطانم را کامگارے بینم بادهٔ خوش گوارے سینم ۵۱ برکف دشت ساقی وحدت ۵۲ تخ آئن ولان زنگ زده وبے اعتبارے بینم كند ۵۳ گرگ یا میش شیر با آمو درج ا ماقرارے مینم ۵۲ ترک عیار ست ہے گرم عصم او درخمارم سينم ٥٥ نهت الله نشست برمنج از ہمہ برکنارے بینم ان شعرول میں عین رے سال والے انیسویں شعر ہے تھلم کھلا ریہ ثابت ہوتا ہے کہ شروع تیرھویں صدی ہے (جس کے پہلے دن یعنی کیم رحرم احماد کوسید احمد صاحب کی پیدائش ہوئی) عجیب وغریب واقعات ظاہر ہوں کے اور جیسے کستر ھویں شعرے ثابت ہوتا ہے۔ بادشاہ دا نا اور سرور لعنی سید باوقار کا دور شروع ہوگا۔گر جوتیسیویں شعز' چوں زمستان بے چن گذشت'' ۔ سے چودھویں صدی کے سر پر مرزا قادیانی اپنے ظہور کا زمانہ نکالتے ہیں۔ بیرسراسران کی ہٹ دھری اور تحکم ہے۔اس استنباط کو صرف مرزا قادیانی کے سادہ لوح مرید قبول کر سکتے ہیں۔ کیونکہ نہ حروف جھی سے چووھویں صدی لگتی ہے اور خدمعنوں اور مطلب سے بیربات پائی جاتی ہے اور جو عاليسوين شعرتا چېل سال اے برادرمن كوت مين مرزا قادياني اين عرمبارك كاورتين برس باتی بتلا کرایے کومصداق اس شعر کو شہراتے ہیں۔ سواس دعوے کی صداقت اس وقت ہوسکتی ہے کہ جب اور تیس برس تک مرزا قادیانی اس دنیا میں زندہ رہیں اورا گرخدانخو استہ جیسے کہ بظاہر حال ان کے ضعف اور کثرت امراض سے پایا جاتا ہے۔ قبل از تمیں برس آخرت کوسدھارے تو پھروہی ظریف کا قول صادق ہوگا کہ تو ایبادعویٰ مت کر کہ جس کی شہادت تمیں برس کے بعد پیش کر سے اور جوسینتیسویں شعرصورت وسرتش جو پیغیبر کے نوٹ میں مرز اقادیانی اینے ظاہر و باطن کو نبی

کی ما ننداورشان نبوت کواپنے اندرنمایاں بتلا کراپنے کواس شعر کامصداق کٹیبراتے ہیں۔سواس لغو تطبق کو صرف آپ کے سادہ لوح مرید قبول کر سکتے ہیں۔ مگر جنہوں نے حلیہ مبارک رسول کر پر سال کا کا کا کا اول میں پڑھا ہے وہ مجھی مرزا قادیانی کے اس نوٹ کوشلیم نہ کریں گے۔ مرزا قادیانی کا حلیه مبارک اور کپوترکی گرون کیسی سیاه رنگی موئی ڈاڑھی بلکه از سرتا پامرزا قادیانی کا لباس اور زرین کاا کسی طرح پر بھی حلیداور لباس نبوی سے مشابنہیں ہے۔میرے خیال میں مرزا قادیانی کے پاس سوائے اس کے اور کوئی جواب نہ ہوگا کہ پہال صرف روحانی مشابہت مراد ہے۔ نہ ظاہری، رہا مرزا قادیانی کاعلم اور حلم اور سیرت! سومرزا قادیانی کی فلسفیانہ اور حکیمانہ ميجيد اراور لجهيد دارعبارت اورآب كانتبحرعلم فلسفه اورمنطق اور كلام اورمناظره وغيره ميس ادر كالميال اور سخت کلامی جوم زا قادیانی کی اکثر تحریرات میں موجود ہے اور مرزا قادیانی کا وہ غصہ اور گرم مزاجی که جس سے ایک دم میں ایک لائق اور معزز بیٹاعات اور ایک محتر مداور بیقصور بیوی کوطلات تک کی نوبت پہنچ گئی اور طرح طرح کے حیلوں ہے آپ کی ہرتح ریاور تصنیف میں روپید کی طلب اور' هل من مازید ''کانقشه اورترک جعه اور جماعت اورخوش معاملگی یا وعده خلافی اشاعت برا بین احمد بیاور سراج منبر میں اور بہت ی آپ کی دوسری عملی کاروائیاں آپ کوسیرت محمد گاسے كوسول دور بچينك ربى بين ادر چھياليسوين شعر

ا ح م د دال می خوانم

دين و ونيا از و شود معمور

کومرزا قادیانی اپنے طرف نبیت کر کے ترتی دین کواپنے ذریعہ سے ہونا بیان کرتے ہیں اور اپنے مریدوں کو وعدہ اقبال اور فلاح دارین کا سناتے ہیں۔اس میں بھی سراسران کی ہٹ دھری ہے۔ کیونکہ بظاہر حال سیداحمہ صاحب سے دین ودنیا معمور ہوئی ہے۔نہ کہ مرزا قادیانی ے،اس کی تقدیق کے واسطے سوائ احمدی کو ملاحظہ فرمائے۔ جہاں لکھاہے کہ سید صاحب ہے عالیس لا کامسلمانوں نے بیعت کر کے اکثر نے ان میں سے مرتبدولایت کا حاصل کرلیا اور تمیں ہزار هرانی اور مندوسیدصاحب کے ہاتھ پرمسلمان ہوئے۔ جہاں تک مجھ کوعم ہے میں بیان کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے جذبہ مسیحی ہے آج تک ایک کا فرمسلمان نہیں ہوا۔ کو ہزاروں روپیہ بقول مرزا قادیانی اجرائے اشتہارات اوراشاعت کتب میں ضائع ہوا،اور نیآج تک کسی مشرک اور بدعتی کومرزا قادیانی کے ہاتھ پر توب نصیب ہوئی۔ حتی کہ مرزا قادیانی سے خودمرزا قادیانی کے صاحب خاند اور اولاد اور بھائيوں تك كو بھي بدايت نہيں ہوئى۔ بلكه بعض خاص خدمت گار مرزا قادیانی کے فرض نماز تک بھی نہیں پڑھتے۔سیداحد صاحب کے دردازہ کے ادنی فیض یافتہ " اس ملک میں مولوی پینخ عبید اللہ صاحب نومسلم اور مولوی عبد اللہ صاحب غزنوی ہوئے۔جن کے ہاتھ سے ہزاروں خلقت کو ہدایت ہوگئ اورصد ہا ہندومسلمان ہو گئے۔ ہزاروں خلقت نے ان کے وعظ اور تذ کیراور صحبت ہے اپنے آبائی طریق شرک اور بدعت اور فسق و فجور کوچھوڑ دیا اور مرزا قادیانی کے ہاتھ ہے باوجودا کیے ظلیم دعوے کے ان لوگوں کے ہزار دیں حصہ بھی ہدایت نہیں موئی۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ ہے کہ:'' جذبات الی سے ہدایت یا کراور حق اور حقانیت کی طرف ترتى كركفس اورنفساني اموركوميس في چھوڑ ديا ہے اور بكلي ظلمت نفس اور جذبات نفسانيہ سے میں علیحدہ ہوگیا ہوں اور میراجم جو تحت گاہ نفس کا تھا اور دخنہ جسمانیہ سے پاک ہوکر ایک مصفا قطرہ كى طرح ہوگيا ہے اور خداوند تعالى كى نظر ميں فظ ايك مجروروح ميں باتى رہ كيا ہوں۔ جو گذارش کے بعد باتی رہ گئی ہے اور اطاعت کا ملہ مولے میں میں نے ملائک سے مشابہت پیدا کر کے اب عنداللہ میراحق ہوگیا ہے کہ مجھ کوروح اللہ اور کلمتہ اللہ کہا جائے اور اس سب سے میرانام آسان میں عیسی رکھا گیا ہے اور خداوند تعالیٰ کے خاص ہاتھ سے ایک روحانی پیدائش جھ کول گئ ہے۔جوجسمانی باپ سے مجھ کوئیس مل تھی۔" (نشان آسانی ص۸، نزائن جهم ۱۸ ساخف) اب تعجب سے کدایسے ملائک صفت مجردروح موسوم بدروح اللداور کلمت الله اور آسانی عیسیٰ سےاپنے اہل بیت تک کوبھی ہدایت نہ ہوئی اور اوخنہ جسمانیہ سے یاک ہوکر اور مجر دروح اور مصفا قطره ہاتی رہ کر پھر ہا کرہ خوا تین کی حرص اب تک باتی ہے؟ اور جیسے مرزا قادیانی جب اپٹی خود ستانی کرتے ہیں۔ان ہاتوں میں ہے کئی بات کا دعویٰ سیدصاحب یا آپ کے خلیفوں کو نہ تھا۔گر باآں اکساری ان کے ہاتھ سے ضلع کے ضلع اور ملک کے ملک موحد تمیع سنت اور شقی پر بیزگار ہوگئے۔سیدصاحب جب بڑی ہوئی مجلسوں میں صرف بیکلہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائیو! خدا سے دور ہو دُرو۔تو سامعین کے روتے روتے چھاتی (پھٹ) جاتی تھی اور تمامی امراض قبلی اس کلمہ سے دور ہو جاتے تھے اس سے خوب ثابت ہے کہ مرزا قادیانی کا حال مرزا قادیانی کے قال سے مطابق نہیں ہے۔ بیر مضامین جومرزا قادیانی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں۔ضرور تصانیف ابن عربی یا امام غزالی یا کسی دوسرے اولیاء اللہ کی کتاب سے مرقد کرکے لکھے جاتے ہیں۔

ایے اند ہے مرید اجمیرے اس نوٹ کو خور ہے پڑھ کر اس میں فکر کرو۔ ورد ہوت ہوت کے اور چرکجھ فائدہ نہ ہوگا۔ آئ این مریم ٹاٹ پہن کر جنگلوں میں رہا کرتے تھے اور ساری عربی ندشاوی کی اور ند گھر بنایا۔ آئ این مریم علیہ السلام جنگلوں کے پھل پھول یارو گھی سوگھی روٹی کھا کر یاد خدا ہیں مست رہا کرتے تھے۔ اب یہاں مثیل سے کے امیرانہ پوشاک زیب تن رہتی ہوا یہ بود باو جود یکہ گھر میں دو یویاں موجود ہیں۔ پھرایک تیسری کی سخت طلب ہے۔ جس کے نہ سلنے پر ہے گناہ اور محمر میں کو خطاب کو اور معمل سے نہ کہ اور معمل سے اور باو جود یکہ گھر میں دو یویاں موجود ہیں۔ پھرایک تیسری کی سخت طلب ہے۔ جس کے نہ ایسے پر تکلف مکان میں رہتا ہے۔ جیسے امراء کی شان کے لائق ہو باور بجائے پھل پھول اور رو کھی خوص نے ایسے پر تکلف مکان میں رہتا ہے۔ جیسے امراء کی شان کے لائق ہیں جس پر ہزار ہا رو پیر مریدوں کا آپ کے معمل کی خور اگ نہاں کی خور اگ کہا یہ عمل السلام بہت تھا ہوئے اور فر مایا کہ سوائے خدا کے کوئی بھی اچھا استاد کہ دیا تھا۔ اس پر حضر سے کی خود ستائی کی یہاں تک نوب تھی ہے کہ درجہ الو ہیت سمیت کوئی درجہ خود ستائی کی یہاں تک نوب تھی ہے کہ درجہ الو ہیت سمیت کوئی درجہ خود ستائی کی اہا تی ہی نہیں رہا۔ جب کوئی ظاہری نشان ہدایت اور ترقی سلام کا اس مثیل میں بایا نہیں جا تا تو اس وقت یہ جیلہ کر دی طور پر جھ سے دیں و دنیا کی ترقی ہوگی۔ بیروتی طور کا حیا ہی مرزا قادیا نی کے دراسط ایک بردی ٹی ہو ہو ہے۔ بیروٹی ٹی ہو گ ۔ بیروٹی طور کا حیا ہی مرزا قادیا نی کے واسط ایک بردی ٹی ہو ہی ۔ بیروٹی طور کا حیا ہے کہ دروٹی کی ٹی ہوگا۔ بیروٹی ٹی ہو گ ۔ بیروٹی طور کا حیا ہے کہ دروٹی کور کا خور میں گور کا خور کی گور کی گئی ہے۔

اےناظرین باانصاف! مرزا قادیائی ایک برامکارادرعیاراورروب بازی سے جھوٹ کو بخ کر کے دکھلا دینے والا ہے۔ مرزا قادیائی کی فلسفیانہ تحریرات اور مذہبی دام کو وہی شخص سجھ سکتا ہے جس کو ہزرگان دین سے پہلے سابقد رہا ہواوراس کے اندر بھی ایک شخص ٹورانی شناخت حق ناحق کا موجود ہو۔ ورنداس کے مکراور جال دجال، کی خرق عادات سے کم نہیں ہیں۔ وہ رات دن صدہا

تصانیف بزرگان دین کی اپنے سامنے رکھ کران میں سے بڑے بڑے مضامین منتف کر کے بطور البام اور کوئی بطور پندھیجت وغیرہ وغیرہ شائع کر کے اپنے مریدوں کو نوش کرتا رہتا ہے۔غرض سینالیسویں شعر کا جس پریہ بحث کھی گئی ہے۔مرزا قادیانی ہرگڑستی نہیں ہے۔

پوچهتیوی شعریں بادشاه تمام هفت اقلیم شاه عالی تبار کی نسبت بھی مرزا قادیانی تحریر كرتے ہيں كه مس خليفة الله اور بادشاہ ہوں۔ جھ كوملك عظيم ديا جائے گا اور مجھ پرزمين كے خزانے کھولے جائیں مے اوراس بادشاہ ہی سے مراد دنیا کی ظاہری بادشاہی نہیں ہے۔ بلکہ روحانی بادشائی ہے۔اب ہم اس روحانی ٹی سے سخت جیران ہیں۔احادیث نبوی اور بیشعر بآ واز دال مبدی علیہ السلام کی ظاہری سلطنت اورہفت اقلیم کی بادشانی بیان کرے اس کو ایک سید عالی خاندان بنارى بين اوريهان ايك مغل زاده اس بشارت كوايني طرف نسبت كر كے صرف اين شيطاني او مام كوثبوت دعوى من بشارت كرتا ب-حالانكه مغلول كى نسبت رسول خداللة خردية بیں کہ اے مسلمانو! تم سے ترک یعنی مغل، چھوٹی آ تھوں والے، چپٹی ٹاک والے جنگ کریں مے تواریخ سے پایا جاتا ہے کہ قوم مغل بحری جھیڑ یا لئے والے مثل ہمارے ملک کے گڈریوں کے تھے اور چنگڑوں اور ساہنسی اور نٹول کی طرح سر کیوں اور خیموں میں رہا کرتے تھے۔ رہزنی اورلوٹ ماران کا پیشہ تھا۔ چھیز خان اور ہلا کواور تیورلنگ بینٹیوں مشہور سفاک اس توم سے ہوئے ہیں۔ان مغلوں نے خلفاء عباسیہ کے وقت میں مسلمانوں پر بہت سے حملے کر کے لاکھوں مسلمانوں کو نہ تنے بیدر لیخ کر دیا ہے۔ تیمور کے تعور ااوپر بیقوم مشرف باسلام ہوئی اور بہ برکت اسلام اس وقت سےان میں تہذیب اور آ دمیت داخل ہو کرشر یفول میں شار ہونے لگے۔ پھر تجب ہے کہ بجائے اولا د فاطمہ کے اور قریشی الاصل کے، ایک مغل کونبوت اور میسحیت اور مجددیت اور مبديت كل عهد ےعطاء ہوجاویں۔

اور بیجو جا بجامرزا قادیانی اپنے کوفاری الاصل تھر اکراس صدیث تریاوالی کوجو با نفاق جملہ علاء حتفد میں امام ابوعنیف کی شان میں وارد ہوئے۔ اپ مصداق تھراتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کوعلم تو ارخ اور چغرافیہ میں پورادش نہیں ہے۔ فاری الاصل تو پاری قوم ہے۔ نہ کہ منل فقت ایشیاء کا ہاتھ میں اٹھا کردیکھو مسکن مغل جس کا صدر مقام سمرقند ہے۔ طبران وارالسلطنت فارس سے ایک ہزارمیل کے فاصلہ پر ہے۔ تو چھرکیوں کرمرزا قادیانی فاری الاصل ہوئے؟

اورجوافهتاليسوين شعرنه

مہدی وقت وعیلی دورال ہر دورا شاہسوارے بینم

كى نسبت مرزا قاويانى تحرير فرمات بيل كدوه خص واحدمهدى بهى موكا اورعيسى بهى موكا اوروہ میں ہوں اورسوائے میرے تیرہ سریرس سے کسی دوسرے آ دمی نے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔اب ناظرین باانصاف! غور کریں کہ مہدی دفت اور عیسی دوران کے چی میں جو'' واوعطف'' کاوا تع ہاورمصرعة في من لفظ "مردؤ" كاكياصاف نبيس بتلارہ ميں كدوه دو مخص مول كے-ان دونوں لفظوں کی تقذیم تا خیرصاف خبر دیتی ہے کہ مہدی پہلے آ وے گا اور پھرعیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں مے اور بیدونوں بزرگ بڑے عالی رہبہ ہوں کے تواریخ سے بیھی ٹابت ہے کہ خلفائے عباسیہ کے عہد میں بہت آ دی سے ہونے کے دعویدار ہو بھے ہیں۔ بلکہا پنے دعوے کے ثبوت میں انہوں نے ہزاروں خرق عادات بلکہ مردوں کوزندہ کر کے دکھلا دیا تھا۔ مگر آخر گرفتار موكرائي سزاكو يہنچ عل دارى اسلام من مشكل سے مرزا قاديانى سيطوفان برياكر كے -مرزا قادیانی شکر کریں کماس وقت ایے آزاداورلاند بب گورنمنٹ کی عملداری ہے کہ اگروہ اسے کو خداوند تعالی یا اس ہے بھی بڑا بتادیں تو یہی گورنمنٹ ان کو پچھے نہ کیے گی۔اب میں اپنے ناظرين باانصاف کواس قصيده کاوه شعر بھی ساتا ہوں۔جس میں دراصل مرزا قادیانی کے ظہور پر فتور کی خبر دی گئی ہے اور وہ یہ ہے۔

> ترک عیار ست ہے محمرم محصم او درخمارے سینم

جس کے کھلے کھلے یہ معنی ہیں کہ بعد ظہور مہدی اور وصل یار کے مرزا قادیانی کی عیاری
ست ہوکراس کا جوش وخروش مث جاوےگا۔اس تصیدے میں بعد ذکر بادشاہ دانا اور سید وقار اور
تسلط سرکارانگریزی کے انتیبویں شعر میں ہندوؤں لین سکھوں کی سلطنت کا زوال اور ایک ترک
لینی مغل کے جورکا بیان کر کے پھر قحط سالیوں کا ذکر اور وصل یارکی خوشی سنائی ہے۔ جس معلوم

ہوتا ہے کہان ایا مقط سانی کے بل سے مرزا قادیانی کا فقور شروع ہوجاوے گا۔ مگر بعد خری وصل یار لینی ظہور مہدی کے پھرا خیر تھیدہ میں جا کربیان کیا ہے کہ اس مرزا قادیانی کی عیاری آخر کو ست ہوکراس کے سارے جوش وخروش مث جاویں گے۔ میں نے جواب الزامیا ورتشر تک اشعار صرف مرزا قادیانی کے جھوٹے دعوے کی تردید میں تحریر کی ہے۔ ورند دراصل میرے نزدیک ان اشعار کی چھاصل نہیں ہے۔ 'واللہ اعلم بالصواب''

مرزاقادیانی واسطے اظہاراس امر کے کہ پیغبر خداتات نے نبر دی ہے کہ مہدی علیہ السلام پرمولوی کفرکافتو کی دیویں گے۔مولوی نواب صدیق حسن صاحب کی تحریر سے استدلال کر کے ایپ فقو سے گفر سے اپنی مہدیت ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ گرچونکہ مولانا مرحوم نے اس مقام پر یہ بھی لکھا ہے کہ مہدی علیہ السلام کی تلوار سے ڈر کر بظاہر علیاء ان کے مطبع ہو جاویں گے اور مرزاقادیانی اس شرم کے دور کرنے کے واسطے لکھتے ہیں کہ مولوی صدیق حسن صاحب نے تلوار کے معند اللے سمجھے ہیں۔ کیونکہ مہدی کے پاس توارکہاں سے آئی ؟ وہ تو ایک غریب، ڈر پوک، نازک مزاج اور کمزوراور بیار ہوگا۔ اس مہدی کی بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں ہے۔ اس کی تو روی بادشاہی ہوگی۔ اس چالا کی اور بد بازی کو وہ سمجھ سکتا ہے۔ جس کو دل کی آئی ہواور وہ ایلیا اور یوحنا کا قصہ جس کو بمقابلہ احادیث نبوی مرزاقادیانی انجیل نے نقل کیا کرتے ہیں۔ نہ قران اور یوحنا کا قصہ جس کو بمقابلہ احادیث نبوی مرزاقادیانی انجیل نے نقل کیا کرتے ہیں۔ نہ قران علی ہو اور نوحات نہ کی ہاور نہ حدیث میں۔ پھر بمقابلہ احادیث نبوی مرزاقادیانی انجیل نے نقل کیا کرتے ہیں۔ نہ قران علی ہو اور نوحات نہ ہوگی ہو اور ایک ہو تھا ہے کہ آگ آسان پر ہے اور پردی شان وشوکت سے زول فرما کر یہاں کی بادشاہی سے یہ میں کھا ہے کہ آگ آسان پر ہے اور پردی شان وشوکت سے زول فرما کر یہاں کی بادشاہی ہوگا۔

صدیقوں سے ثابت ہے کہ مہدی اولا دفاطمہ سے ہوگا اور یہ بھی صحیح صدیقوں سے ثابت ہے کہ وہ بارہ خلیفے جن میں چند خلیفے ملقب بہ مہدی ہوں گے۔ آب جو مرزا قادیائی مہدی ہونے کے دعویدار ہو میٹے تو نہ معلوم ان احادیث صحیحہ کی مرزا قادیائی نے کیا تاویل یا استعارہ کیا ہے؟ یا اپنے کورومی سیدیارومی قرار دیا ہے۔ اگر ناظرین باانصاف!ان چالیس صدیقوں کوجو ارب عیدن فسی احوال المهدین "میں چھپی ہیں۔ ملاحظ فرماویں یا

میرے رسالہ ''برکات اسلام کا باب فیوچر آف اسلام'' غور سے دیکھیں تو مرزا قادیانی کے کل دعاوی باطل نظر آویں گے۔

میں نے چار برس پہلے سے مرزا قادیائی کے کل دعود کی حقیقت کو اپنے رسالہ
"برکات اسلام" میں بیان کردیا ہے۔ وہاں دیکھنا چاہئے۔ اب بظاہر کوئی منصب اور مرتبہ اولا و
آ دم کا باتی نہیں رہا۔ جس کے دعوید ارمرزا قادیا نی نہ ہوئے ہوں۔ نبی ، سے ، مہدی ، مجد دالوقت،
مرزا قادیا نی ہو چکے اوران کے حوار یوں نے ان چاروں منصبوں کی تصدیق کر کے مرتبہ صدیقیت
حاصل کر لیا ہے۔ اب صرف درجہ الوہیت باتی ہے۔ جس کی بنیاد مرزا قادیا نی نے اپنے رسالہ
(توضیح الرام س ۲۲ برزائن جسم ۲۵ اس کی اس اس طرح پر قائم کر دی ہے کہ: "مسیح اوراس عاجز (لینی
مرزا قادیا نی ) کا مقام ایسا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر ابنیت (لینی ابن خدا) کے لفظ سے بھی
تعبیر کر سکتے ہیں۔ " بینی میں خدا کا بیٹا ہوں۔ امید ہے کہ اب چندروز بحد تھلم کھلا الوہیت کا دعویٰ
ہوکر مقبول صدیقوں سے اس کی تصدیق بھی ہوجا و ہے گا۔

بھے کومرزا قادیانی کی اور چند ہاتوں پر تجب آتا ہے۔ایک تو یہ کہ مرزا قادیانی مثیل میں اور مثیل سیدا حمد ہونے کے تو دعویدار ہیں۔ گرجیے حضرت سے ،حضرت سے ،حضرت کے علیہ السلام سے اور سید صاحب، مولوی عبدالعزیز صاحب سے بیعت ہو کر مرید ہوئے تھے۔مرزا قادیانی آخ کی کسی کے مریز نہیں ہوئے۔اس وقت تک بے چیر ہیں۔ پس ایسے بے چیراور بے مرشد سے سلمالہ ہدایت کیسے قائم ہو سکے؟ اور بوجہ نہ ہونے کسی پیر طریقت اور استادراہ شریعت کے مرزا قادیانی کو لطائف اور مشاہدہ مراقبہ و مکا شفہ اور طریق توجہ اور دیگر نکات راہ نبوت اور راہ والیت سے بے نبری ہے۔اس سبلہ ہدایت قائم نہیں ہوتا اور مسترشدین پر پھواثر نہیں پڑتا اور نہ پڑے گا اور بیمقام افسوس سے کہ مرزا قادیانی تحصیل منطق اور فلفہ ہیں تو بٹالہ کشیں پڑتا اور نہ پڑے گا اور بیمقام افسوس سے کہ مرزا قادیانی تحصیل منطق اور فلفہ ہیں تو بٹالہ وقت بھی ہم دوستانہ طور پر مرزا قادیانی کورائے دیتے ہیں کہ سیدصا حب بے پیر دہے۔اس موقت بھی ہم دوستانہ ہی موجود ہیں۔اگراپنا دارین کا بھلا چاہیں تو ان کے سلمہ بیعت ہیں داخل موقت ہو گھا ہا ہیں تو ان کے سلمہ بیعت ہیں داخل موقت ہو گھا ہا ہیں تو ان کے سلمہ بیعت ہیں داخل موقت ہو گھا ہا ہیں تو ان کے سلمہ بیعت ہیں داخل موت ہو کے ساکھ کورائے دیتے ہیں کہ سیدصا حب نے نیش یا فتہ لوگ اس ہو کہ اور ہدایت کی سیکھ کر پھر خلقت کو نین پر پنچا ویں۔خودستائی اور تھا ہے اور اس کی سیکھ کر پھر خلقت کو نین پہنچا ویں۔خودستائی اور ہمایت کی سیکھ کر پھر خلقت کو نین پہنچا ویں۔خودستائی اور تھا ہی اور ہمایت کی سیکھ کر پھر خلقت کو نین پہنچا ویں۔خودستائی اور تھا ہی اور تھا ہیں۔

میں نے سیدصاحب کے گروہ کے بہت بزرگوں کو دیکھا ہے اور برسوں تک ان کی صحبت میں دینے کا جھے کو اتفاق ہوا ہے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر راست راست لکھتا ہوں کہ ان بزرگوں کے سامنے بیٹھنے سے جوول پراٹر ہوکراس دنیا ناپائیدار کی حقیقت کھتی تھی وہ اس وقت تک میر بے ول پر چھائی ہوئی ہے اور ان بزرگوں کی نظر ہدایت اٹر اور ان کے کلام ہدایت نشان سے جو ہزاروں بدکاروں اور فاسقوں اور محدوں اور کا فروں کی کایا پلیٹ ہوتی تھی ساس کی کیفیت اس وقت جھے کو یاد ہے۔ جب مرز اقادیا نی سم ۱۸۸ء کے قریب انبالہ میں رونی افروز ہوئے تھے تو میں بار ہاسی جانچ کے واسطیان کی بھل میں جا کر عرصدور از تک ان کے سامنے یا قریب بیشار ہا اور یہ جب کہتا ہوں کہ مرز اقادیا نی کو ان اوصاف اور کمالات سے جو میں نے اپنے برزگوں میں دیکھے تھے بالکل خالی پایا۔ مرز اقادیا نی کو اس کو چہ سے ذرہ بھی میں نہیں ہے۔ ہاں اس میں شک نہیں ہے کہ مرز اقادیا تی ایک فلاسٹ ،خوش تقریر ،خوش تحریر اور نہایت دور اندیش اور بوے وقتی نوار اور بوے ور اندیش خوار اور بوے میں موات اور فضول خرچ اور مسرف خوش تحریر اور نہایت دور اندیش خوار اور بوے میں موات اور فضول خرچ اور مسرف خوش تحریری اور بوے میں موات اور فضول خرچ اور مسرف خوش بوش اور نہاں ہوں ہے ہیں خوار اور بوے ہیں موات اور فضول خرج اور مسرف خوش بوش اور نہاں ہے کہ مرز اقادیا تی با کرہ خواتین کے حریص ،طرح ہورے کھوں سے ہیں۔ مواضع اور باوجود پری اور بری اور کی کی اور بور ہیں۔

دوسری بات بیہ کہ جونو کی تعقیر مرزا قادیانی پر کھا گیا ہے۔ میں نے اس کو بہت غور
اور تا مل سے دیکھا ہے۔ وہ تعقیر مرزا قادیانی پنہیں ہے۔ بلکہ ان مضابین کفریہ کے قائل پر ہے جو
سائل نے مفتیوں کے سامنے پیش کے ہیں۔ مفتی کا کام تحقیقات اور چھان ہیں کا نہیں ہے۔ وہ
منصب قاضی کا ہے۔ مفتی کا منصب بیہ ہے کہ جوسوال اس کے سامنے پیش ہووے مطابق اس
سوال کے قرآن وحدیث اور فقہ سے اس کا جواب لکھ دیوے۔ اب اس فقے یا کسی دوسرے
فق پر صرف بیاعتراض قائم ہوسکتا ہے کہ سوال جومفتی صاحب کے سامنے پیش ہوافلال فلال
عبارت اور مضمون کے گھٹانے یا بڑھانے کہ سوال جومفتی صاحب کے سامنے پیش ہوافلال فلال
عبارت اور مضمون کے گھٹانے یا بڑھانے کے سبب سے فلط ہے یا جواب جومفتی نے دیا ہے وہ
مطابق سوال سائل کے نہیں تھا۔ یا جواب منشاء قرآن وصدیث اور فقہ کے برخلاف ہے۔ ان کے
سواکو کی اعتراض کسی مفتی یا فقے برقائم نہیں ہوسکتا۔ جومرزا قادیانی اور مرزا قادیانی کے تادان
مریدشل عورتوں کے دوتے ہیں کہ جس مولوی نے مرزا قادیانی پر کفرکا فتو کی دیا وہ قودکا فر ہوگیا اور

حصرت الله نے پیشین کوئی کی ہے کہ مہدی کوعلاء کا فرکہیں گے۔ مرزا قادیانی مہدی ہیں۔ کس اس فتو کی کفرے وہ پیشین کوئی ثابت ہوگی اور کوئی بزرگ پیشین مولو یوں کے فتوے کفر سے نہیں بچا۔ وغیرہ وغیرہ ۔ اعتراض ایسے بیہودہ اور لا یعنی ہیں کہ جس سے ان کی کم فہنی اور جہالت ثابت ہوتی ہے۔ اگر حسب تشریح نہ کورہ بالا اس فتوے میں پچھتھ ہے تو اس کو کیوں نہیں پیش کرتے۔ اگر دراصل نقص ہوگا تو ایسے مفتوں کو تخت مشکل ہوگی اور ان کو اپنا فتو کی والی لیزا ہوگا۔

تیرے! مرزا قادیانی کے ابتدائی حالات سے لے کر جواس وقت تک غور کر کے دیکھا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی بڑے گہرے تقلند ہیں اور تخصیل زرکے ایسے عمرہ حلی آپ کے معلوم ہیں جو کسی بڑے تقلند ہیں آپ س

جب مرزا قادیانی کی زمینداری وغیرہ بران کے لواحق دخیل ہوگئے اوران کی معاش تک ہوگئی تو انہوں نے اوّل برامین احمد یہ کے لکھنے کا ارادہ طاہر کر کے جلی قلم سے دس ہزار روپیے انعام کا کیک اشتہار جاری کیا اور اس مسلمانوں کے دلوں پر اپنی ہدردی اور دل سوزی اور جان ناری فابت کر کے برامین احدید کے مضامین کی خوبی اور اس کے جم لیعن تین جار سوجز و کی تعداد بتلا كرصرف يا فچ روپيدينيكى اس كى قيت مقرر فرمائى اوراكثر رؤسا اورام اء مندك پاس اس كے نسخ بھیج کرنفذی کی مددان سے مانگی اور جہاں تک ممکن ہوابڈر بعداخباروں کے تمام ہندوستان میں اس كاولوله ولوار جب ديكها اورخر بدارول معضوب روبيدوصول فرمايا اورجب ديكها كدكماب ندكوركي خوب شہرت ہوگئی تومشل انگریزی تاجروں کے بجائے پانچ روپیہ کے وس روپیاس کی قیت مقرر کر دی اور جب اور بھی اس کی خریداری زیادہ ہوگئ تو بچائے دس روپید کے پھیس روپیداس کی قیت بڑھادی۔ بلکہ بہت لوگوں سے ایک ایک سوجزوکی کتب اس کو چھاپ کر دی جائے گی اور ساری كتاب كصى موكى تيار ہے۔ جب ہزار ہارو پيدان حيلوں اور جالوں سے وصول موكميا تو بعد چھا ہے چند جزوں کے کل خریداروں کوسوکھا جواب دے دیا گیااور پیچھے سے بی معلوم ہوا کہ سوائے ان جزوں کے جوچھپ چکی ہیں۔ باقی کتاب اب تک لکھی بھی نہیں گئی اور جب کہ شے بھے ونیا میں موجود ہی نتھی تو اس کی بیے قطعی فاسداور حرام تھی اور جوروپیدالسی بھے فاسد سے وصول ہواوہ مال بھی حرام تفااورجن جن لوگول نے وہ روپیدوصول کیا وہ اس تعلی حرام کے معین تقے اور مرزا قادیانی اوران

كالل بيت واب مك عالبًا اس رو پيكوكهار بي إن اورمهمان وازى بھى اس روپيد بي موتى تقى \_ ''گوشت خردندان سک' سات آ ٹھ برس سے بیجارے مظلوم خریدار مارے مارے بھرتے ہیں۔نہ حسب وعدہ نین سوجز دکی کتاب ان کو چھاپ کردی جاتی ہے اور ندان کا روپیہ واپس کیا جاتا ہے۔ اس كے بعد چيسات برس موت مرزقاديانى نے بيطا بركيا كدايك رساله موسوم بـ "مراح منير"جس عیں سیدا حدصا حب بحم الہنداور کھر ام پنڈت اور دوسرے مرزا قادیانی کے بڑے بڑے خالفوں کی تاریخ موت اور حالات مزول آفات اور دوسرے بہت سے حادثات کی اس میں پیشین گوئی کی گئ ب-عنقریب مفتوعشره میں چھپنے والا ہے۔جس سے مقتقت اسلام کی بوری جست قائم ہوجاوے گی-سب مسلمان اس کے داسطے چندہ دیویں۔ چنانچہ ہزار ہاروپیدا نبالداور پٹیالہ وغیرہ شہروں ہے بطور چندہ وصول کر کے مرزا قادیانی این حظوظ نفسانی میں خرچ کر بیٹے اور وہ رسالہ آج تک نہیں چھیا۔ آئیس دنوں میں مرزا قادیانی کومعلوم ہوا کہ الدویا نام قوم کنین ساکن انبالدائے برے کاموں اور پیشہ سے تاتب ہو کرموحدمسلمان ہوگیا ہے اوراس کے پاس چند ہزار روپیے زناکاری کی کمائی کا موجود ہے۔جس کو وہ پیجہ انقاءاور پر ہیز گاری کے اپنے کام میں خرج نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی نے بیہ خبر فرحت اثرين كوفورا كهلا بهيجا كهوه كل روبهيه مارے باس بھيج دو۔ ہم اشتہارات وغيره ميں خرج كرديويں گے۔ گرجب الدديا نمكورنے ديگرعلاء ديندارے اس كے جواز كا فتو كى يوچھا تو انہوں ف منع كرديا كدراه خدا مل اليدرويديا وينابركر جائز بنين بياسب سيمرزا قادياني كابيد شکارخالی گیا۔اس کے بعداور چندرسالے مرزا قادیانی نے چھاپے اور بعلمع حصول زر بعضوں کی عمدہ عمدہ جلدیں بنوا کراکش امراء اور روساء ہند کے پاس بھیجیں اور عام خریداروں کے واسطے بھی اصلی خرج سے چوٹی یا چھٹی قیمت مقرر کر کے خوب نفع اٹھائے۔ یہاں تک کہ جولوگ مرزا قادیانی کو بزرگ بچھ کردعا کرانے کو آئے تو ان ہے بھی پینگل مختانہ دعاء کرنے کا نقد وصول کر کے آج تک نہ ان کاروپیدوالیس دیاندایی دعاء پردغاہےان کامطلب حاصل کرایا۔ بعوض دعاء پیشکی نفتر لے لینے کی سنت بھی ای ''برزگ''سے جاری ہوئی۔میر ناصر نواب نقشہ نویس مرزا قادیانی کے ضرجن کا توبه نامه مرزا قادياني في مشتهر كرايا تقار بوجه إلى قرابت قريبه كے مرزا قاديان كى كل روباه بازيوں سے واقف ہیں۔ انہوں نے ایک دیوان بھی مرزا قادیانی کی روباہ بازیوں کی تشریح میں لکھا ہے۔ اب یہ ہزرگ پٹیالہ موجود ہیں۔ ان سے مرزا قادیائی کی چالوں کوسٹنا چاہئے۔ تب اصل حقیقت معلوم ہوگی۔ میرے ایک دوست فتح خال پورٹر بھی ایک زمانہ میں نوکری چاکری چھوٹر چھاڑ کرکئی برس تک مرزا قادیائی کے خادم خاص اور راز دار ہوکر رہے ہیں۔ جب وہ مرزا قادیائی کے کل حالات اور عیاری سے پوراواتف ہوگیا تو اس نے بھی لاحول پڑھ کرمرزا قادیائی کی صحبت سے کنارہ کیا۔ اب جس کسی کومرزا قادیائی کی روباہ بازیوں اور چالوں کی پوری تفصیل شنی منظور ہوتو وہ فتح خال کیا۔ اب جس کسی کومرزا قادیائی کی روباہ بازیوں اور چالوں کی پوری تفصیل شنی منظور ہوتو وہ فتح خال پورٹر سے جواب کوئی میں مقیم ہے۔ ملاقات کرے یا مرزا قادیائی کے دوسرے عزیز دی اور قرابت داروں سے بل کراس میج زمان اور مہدی دوران اور مجد دالوقت اور نبی ، فلاسٹر اور ابن الشد کا پورا حال خرالہ نیا دال خروری ہے۔ ورنہ خرالد نیا دالاخرة ہوجاؤے۔

مرزا قادیانی کی برتر مراورتصنیف میس طرح طرح کے حیاوں سے روپید کامطالبہ کیا جاتا ہے اور جب کوئی مرید آپ کی تواضع کرتا ہے تو پھر ورق کے ورق اس کی تعریف اور اس کے جنتی اورصدیق اور پاک روح ہونے میں چھاپ کراس سے دوسرے مریدوں کوارسال زر کی ترغیب دی جاتی ہے۔"مبارک وہ خض ہے جومرزا قادیانی کوروپیارسال کر کے اپنے جنتی ہونے کا مرثیفکیٹ حاصل کرلیوے۔'' کتاب چھاپ کریااور جائز طور سے روپیہ کمانا کچھنے نہیں ہے۔ گر نہ ہی جال بچھا کراورخلاف واقعہ بیان کر کے روپیہ حاصل کرناقطعی حرام ہے۔ **میں** نے محض بنظر اختصار صرف وہی واقعات بیان کئے ہیں جورسالہ''نشان آسانی'' سے متعلق ہیں۔ اگریس مرزا قادیانی کی ساری تواریخ یا سواخ دہ سالہ تحریر کروں تو اس کے واسطے ایک بڑی کتاب در کار ہوگی۔ میں مرزا قادیانی کی لیافت علمی اور سحرالبیانی اور سکینی کا قائل ہوں۔ میں ان کوہند میں ادّ ل درجه كاخوش تقريرا درخوش تحرير جانبا ہوں ادر جب تك مرزا قادياني مجد دالوقت تھے۔ گويش ان كى مجددی کا قائل نہ تھا۔ گر دوسرے قائلوں سے معترض بھی نہ تھا اور جب مرز ا قادیانی مسحیت کے دعو پدار ہوئے تو میں گواس دعویٰ کوجھوٹ جانتا تھا۔ مگرلوگوں سے یہی کہتا تھا کہ تھوڑی انتظار کرو۔ اگر مرزا قادیانی سیامسے ہے تو اس کے نشان جلد ظاہر ہوجاویں گے۔ ورنہ مثل دوسرے کا ذب وعویداروں کے جھک مارکر مرجاوے گا۔اب مرزا قادیانی غالبًا چند ضرورتوں کے سبب سے مہدی وقت ہونے کے یہی دعویدار ہو بیٹھے اور مولانا محمد اساعیل صاحب شہید کے ریمارکوں پرمعترض

ہوکرلوگوں کو نہایت سادہ اور بے نجر اوراپی اوقات کا ناحق ضائع کرنے والا قرار دے کر ہمارے ہیں وم شدسیدصا حب پر بھی اپنی فوقیت اور بزرگی ظاہر کرنی شروع کی۔ جس کے جواب میں پیخفر رسالہ سفر میں چلتے ہوئے میں نے تھنے دیا ہے۔ '' میں نے اس رسالہ کے کھنے کے وقت اکثر مقبول اوقات میں اپنے دب سے یہ دعا بھی کی ہے کہ اگر تیرے نزد یک بیدعا دی اس محض کے غلط ہوں تو میراسینداس کا جواب لکھنے کے واسطے کھول دے اور میر نے قلم سے وہ تحریر کراجس میں تیری مرض ہو۔ اس دعاء کی قبولیت کے آٹار بھی پر ظاہر ہوکر میراسیندا یہا کھل گیا تھا کہ جس سے بلاتا مل فورا ہو۔ اس دعاء کی قبولیت کے آٹار بھی پر ظاہر ہوکر میراسیندا یہا کھل گیا تھا کہ جس سے بلاتا مل فورا ہورسالہ میر نے قلم سے تحریر ہوگیا۔''اب میں اپ رب کر یم اور دیم سے دعا کرتا ہوں کہ جیسے اس نے دیسالہ میر نے فضل عمیم سے یہ مضامین میر سے سینہ پر وارد کر کے کھوائے ہیں۔ ویسے ہی اس کے پر صف اور سفنے والوں کو اس سے ہدایت کر کے راہ راست پر ان کو قائم کر دے اور اس فتنہ سے پڑا ہے۔ اور سات العالمین آئیں!

جھے کوالیا بھی معلوم ہوا ہے کہ جولوگ اس رسالہ کی اشاعت میں سے کر کے ان لوگوں کو یہ نے حیات بخش پہنچاویں گے جواس مرض مہلک میں پہلے سے مریض ہیں یااس و بائے عام میں ان کے پڑ جانے کا اندیشہ ہے تو ایسے لوگوں کو بہت تو اب طے گا۔ پس جن لوگوں کے پاس بے رسالہ پہنچے۔ ان پر فرض ہے کہ اس کی اشاعت میں دل وجان سے کوشش کر کے ہر کہہ ومہہ کواس کے مضمون سے مطلع کر دیویں۔ بلکہ صاحب مقدرت ان رسالوں کوخرید کر بیاروں اور غریوں کے مضمون سے مطلع کر دیویں۔ بلکہ صاحب مقدرت ان رسالوں کوخرید کر بیاروں اور غریوں کے پاس پہنچا ویں اور ناظرین! با انصاف اور خصوصاً ان لوگوں سے جو اس نسخہ حیات بخش سے شفا پاویں۔ میری ہے عرض ہے کہ مجھ گنہگار کے تن میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت بدولت اس سی باویں۔ میری ہے عرض ہے کہ مجھ گنہگار کے تن میں دعا کریں کہ اللہ رب العزب بدولت اس سی کے میرے گناہ معاف فر ما کر جیسے بھی کوقید فر کے سے نجات بخش ہے۔ ویسے بی اس و نیا سے غدار سے با ایمان اٹھا کرزیر لواء احمدی روز قیامت کے میراحشر کرے۔ آ مین یا رب العالمین!

الصعيمية

محرجعفر تفائيسرى،مؤلف تارخ وتوارخ عجيب وبركات اسلام، وسواخ احمدى مقيم صدر بإزار كمپ انباله وكيل رياست ارنولى مورخه ۲۲ رجولانی ۱۸۹۲ و (از مقام رياست ارنولی)

O .... O .... O



## بسوالله الزمن الرحيم

19\_الف بالی عمنج سرکلرروژ کلکته مورجه ۱۸ مرار بازی ۱۹۲۷ء

السلام عليكم!

حبى في الله

خط پہنچا۔ آپ دریافت کرتے ہیں احمی فرقہ کے دونوں گروہوں ہیں سے کون سا
فرقہ حق پر ہے؟ قادیانی یالا ہوری؟ میر بے زدیک دونوں حق وصواب پر نہیں ہیں۔ البتہ قادیانی
گروہ اپنے غلو ہیں بہت دور تک چلا گیا ہے۔ حتی کہ اسلام کے بنیادی عقائد متزازل ہو گئے ہیں۔
مثلاً اس کا یہ اعتقاد کہ اب ایمان ونجات کے لئے اسلام کے معلوم وسلم عقائد کافی
مثلاً اس کا یہ اعتقاد کہ اب ایمان ونجات کے لئے اسلام کے معلوم وسلم عقائد کافی
نہیں۔ مرزا قادیانی پر ایمان لا نا بھی ضروری ہے۔ لیکن لا ہوری گروہ کو اس غلوسے انکار ہے۔ وہ نہ
تو مرزا قادیانی کی نبوت کا اقرار کرتا ہے نہ ایمان کی شرائط میں کئی شرط کا اضافہ کرتا ہے۔ اس
جو شوکر گئی ہے اس بے کل اعتقاد میں گئی ہے۔ جو اس نے مرزا قادیانی کے لئے پیدا کرایا ہے۔ باتی
دے مرزا قادیانی کے دعاوی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص جس نے اسلام کے اصول ومبادیا ہے کہ سے بہرہ نہیں، یہ دعاوی ایک لحدے لئے بھی تنایم کرسکتا ہے۔

آپ نے اپی طبیعت کے اضطراب کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کو ایک موٹی بات لکھتا موں۔اگرغور سیجنے گا تو انشاءاللہ ہرطرح کے اضطراب وشکوک دور ہوجا کیں گے۔

آپ دوباتوں پریقین رکھتے ہیں یانہیں؟ ایک بیر کر آن اللہ کا کلام ہے۔ دوسری بیر کہانسان کی نجات کے لئے جن جن باتوں کے ماننے کی ضرورت تھی دہ سب اس نے صاف صاف بتلادی ہیں۔ یعنی ایسانہیں ہوسکتا کہ کوئی اعتقاد شرط نجات ہواور اس نے صاف وصرت کنہ بتلادیا ہو۔

 اچھاقرآن کی ایک ایک آیت دیکھتے جائے۔ کہیں آپ کو یہ تھم ملتا ہے کہ ایک زمانہ میں کوئی نی یا میں ایک دری ہوگا کہ اسے میں کوئی نی یا میں ایک دری ہوگا کہ اسے پہلے نیں اور اس پر ایمان لا تیں ؟ اگر کوئی ایسا تھم نہیں ملتا تو پھر آپ پر کون مصیب آپڑی ہے کہ بیٹے بھائے اس جھڑ ہے میں پڑیں اور ایک نے ایمان اور ٹی شراکط نواجہ سے سراغ میں کھیں ؟ قرآن اور مرز ائیں ت

اں بارے میں دو ہی صورتیں ہوسکتی ہیں۔ تیسری کوئی نہیں۔ یا تو نجات کے لئے وہ عقائد کافی ہیں جوقر آن نے صاف صاف بتلادیج ہیں۔ یا پھر کافی نہیں ہیں۔

آگر کافی میں تو قرآن نے کہیں می تھم نہیں دیا ہے کہ کسی نے ظہور پرایمان لاؤ۔ اگر کافی نہیں میں اور نے شرا لطانجات کی گنجائش باقی ہے تو پھر قرآن ناتص لکلا۔ اثنا بی نہیں بلکہ وہ اپنے اعلان 'الیوم اکملت لکم دینکم' میں صادق نہیں۔

مرمسلمان كے سامنے دونوں راہيں كھلى ہيں جوراہ جا ہے اختيار كرلے۔اگر قرآن پر ايمان ہے تونئ شرط كى مخيائش نہيں۔اگرنئ شرط نجات مانی جاتی ہے تو قرآن اپنی جگہ باتی نہيں رہا۔''والعاقبة للمتقين''

(گذشته کمتوب پرسائل نے پھر پھھ فدشات پیش کئے جس پرمولا نانے ذیل کا کمتوب گرای ارسال فرمایا)

> 19\_الف بالی شخیم سرکلرروڈ کلکت مورجہ۵رابریل ۱۹۲۷ء

- السلام عليكم!

حبى في الله

خط پہنچا۔ میں پچھلے خط میں جو پچھ کھ چکا ہوں۔ اس پر پوری طرح غور کیجئے جونے سوال سے آپ نے کھے جونے سوال کی مخواکش باتی نہیں رہی ہے۔ ر

مجد د کی کوئی ضرورت نہیں

جولوگ کہتے ہیں مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ ہرصدی کے بحدد پرایمان لائیں۔ ان سے پوچھے کہ بیتکم کس قرآن میں نازل ہواہے۔قرآن سے مقصود وہ قرآن ہے جو محدرسول اللّقائلیّة پر نازل ہوا ہے تو بتلا ہے کس یارہ کس سورة کس آیت میں یہ بات کہی گئ ہے؟ کہ ہر صدی میں ایک مجدد آئے گا اور مسلمانوں کے ضروری ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں اور اس پر ایمان لائیں؟ اگر نہیں کمی گئ تو ہمیں کون کی ضرورت ہے کہ اس لغویت میں پڑیں۔ ہم نہیں جانے کہ مجدد کیا بلا ہوتی ہے؟ ہم جو کچھ جانے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی آخری آیت آ چکی ہے۔ جس کا نام قرآن ہے اور جس کے مبلغ محمد سول اللہ اللہ تھے۔

جوانسان اس پراہمان لاتا ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکام پھل کرتا ہے اس کے لئے نجات ہے۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نیس جانتے اور شرجاننے کی ضرورت ہے۔

جو خص کہتا ہے کہ خوات وسعادت کے حصول کے لئے بیکا فی نہیں اور کسی مجدد پر ایمان لا ناضروری ہے وہ یا تو اسلام پر بہتان لگا تا ہے یا اسلام کی بوبھی اس نے نہیں سوکھی ہے۔

باتی رہا نزول سے کا معاملہ تو بیدایک نہایت اہم معاملہ ہے اور اگر کسی زمانے میں مسلمانوں کی نجات وسعادت اس پرموقوف رہنے والی تھی تو ضروری تھا کہ قرآن صاف صاف اسے بیان کردیتا۔ ای طرح صاف صاف جس طرح اس نے تمام مہمات دینیہ واعتقادیہ بیان کردی ہیں۔ لیکن بین ظاہر ہے کہ قرآن میں کوئی صرح موجود نہیں۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ ہم اس کے اعتقاد پر مجبور ہوں۔ ہمارا اعتقاد ہے کہ اب نہ کوئی بروزی سے آنے والا ہے نہ تھتی قرآن آ چکا ہے اوردین کامل ہو چکا۔

اگرآپ طالب حقیقت ہیں توان جھڑوں میں نہ پڑیئے۔نمان خرافات کے بارے میں سوالات کیجئے۔ ہمیں خلاق ہارے میں سوالات کیجئے۔ ہمیں خلاش نجات کی ہے۔ نجات کے لئے قرآن کامل ہے تو پھر وہ عقائد کافی ہیں جوقرآن نے بتلادی ہیں۔ زیادہ کاوش میں ہم پڑیں ہی کیوں؟ ابوالکلام!

(دوسرے کمتوب میں بعض باتوں سے خت تشویش کا اظہار کیا گیا اور اس سلسلہ میں

مولا تاسے دریافت کیا گیا کہ:

ا..... كياآ ب كنزديك عج مديث جمت بيانيس؟

٢..... آپ ك الفاظ ' اب نه كوئى بروزى سيح آن والا ب نه حقيق قرآن آ چكا اور دين .

. كامل موچكائ كاكيامطلب؟

اس کے جواب میں مولانا نے ایک مستقل بیان تحریر فرما کر بہت بڑی غلط فہی کا از الہ

کردیا)

19\_الف بإلى تنخ سركلررودْ كلكته مور خه ۲۷ رجون ۱۹۲۷ء

السلام عليكم!

حبى في الله

خط كنجا \_معاف يجيح كا \_ اكرآب حضرات كفظرومطالعه كالميمي حال بي قي من نبيل سجمتا کہ کوئی تحریر بھی سود مند ہو سکتی ہے۔ ایک مخص نے لکھا کہ میں اپنے ایمان و نجات کے بارے میں سخت مصطرب ہور ہا ہوں۔ کیونکہ مجھے بتلایا جار ہا ہے کہ سے موعود پر ایمان لا ناضر دری ہے۔ سیہ مخص کوئی عالم دین نہیں ہے تفسیر وحدیث کا ماہزئیں ہے۔صرف اس درجہ کی دینی معلومات رکھتا ہے جو ہر پڑھے لکھے مسلمان کو ہوا کرتی ہے۔ میں نے اس کے جواب میں ایک موٹی می بات لکھ وی بس کے پر کھنے کے لئے کسی غیر معمولی علم ونظر کی ضرورت نہیں \_ بیٹی وہ قرآن کو کلام اللی مانتا ہے یانہیں؟ اوراس بات پر یقین رکھتا ہے یانہیں کہ ایمان ونجات کی تمام شرطیں اس میں بیان كردى گئى ہيں؟ اگر يقين ركھتا ہے تو د مكھ لے قرآن ميں کہيں بيتكم ديا گيا ہے كه آئندہ كى نئے ظہور پر بحثیت ایک نبی کے ایمان لانا ضروری ہوگا؟ اگرنہیں دیا گیا ہے تو کم از کم یہ بات واضح ہوگئی کہ شرائط ایمان ونجات میں کوئی نیااضا فہنیں ہوسکتا اوراس کے رفع اضطراب کے لئے میدکا فی ہے۔ فرما ہے ! اس میں احادیث کے جحت ہونے کا سوال کہاں سے پیدا ہوگیا؟ اگرا یک مخص كم كقرآن من بيبات نبين آئي توكياس الله المرام الله كده وحديث كالمنكر مج؟ انسالله وإنا اليه راجعون!

مِن ایک متضر کوجوا نااضطراب قلب ظاہر کرتا اور ایک قطعی اور فیصلہ کن بات کا خواہش مند ہے۔ کیوں میکھوں کہ احادیث کا مطالعہ کریے؟ میں جانتا ہوں وہ احادیث کے مطالعہ سے عہدہ برآ نہیں ہوسکتا۔اس کے لئے علم ونظر کی ضرورت ہے۔لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے جس ہے کوئی مسلمان بھی بے خبری ظاہر نہیں کرسکتا۔ جو مخص جا ہے اس کا ترجمہ اٹھا کر دیکیرسکتا ہاور براہ راست فیصلہ کرسکتا ہے کہ فلاں بات کا اس میں تھم دیا گیا ہے یانہیں؟ اس طرح ایک قطعی اور فیصلہ کن حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ دوسرے طریقوں سے نہیں آ سکتی۔اب آ پ نے مجھے خط لکھا ہے تو میں آپ کو نہ صرف قر آن کا حوالہ دوں گا۔ بلکہ احادیث بھی تکھوں گا۔ تمام احادیث دیکھتے جائے کسی حدیث میں جسی سیم نہیں ملے گا کہ آئندہ مسلمانوں کوکسی نے ظہور پر

بھی ایمان لانا چاہے۔ ورند شہاد تین کا اقرار بے سود ہوجائے گا اور بیاس لئے تکھوں گا۔ مجھے معلوم ہے تا معلوم ہے فاطب احادیث کی خبرر کھتا ہے اوران کے مطالعہ ونظرے عہدہ برآ ہوسکتا ہے۔

اگرلوگول میں چھم بھیرت ہوتی تو معلوم کر لیتے کہ میں نے اس خط میں جو بات ککے دی ہے۔ اس نے ساری بحثوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ محرمصیبت سے کہ یمی جنس اب ہمارے بازاردں میں تاپید ہوگئی ہے۔

حدیث جحت شرعی ہے

آپ جھ سے پوچھے ہیں کہ "صحیح حدیث آپ کے نزدیک جست ہے یا نہیں۔" میں اس کا آپ کو کیا جو سے پانہیں۔" میں اس کا آپ کو کیا جواب دوں؟ پرسوال آپ اس مخص سے کررہے ہیں جس نے اپنی بے شارتخ روں میں نے مرف احادیث کو جست شرق اور واجب العمل تابت کیا ہے۔ بلکہ صاف صاف لکھ دیا ہے کہ "وی علمهم الکتب والحکمة "میں حکمت سے تقدود سنت ہے کہ" الا انبی او تیبت الکتب و مثله "

ای دو مثع اند که از یک دگر افروخته اند حدیث مجدد مرروشنی

سے آپ کا سوال ویا ہی ہے جیسا ایک صاحب نے مجد دی نبست سوال کیا ہے۔ میں نے اس خط میں کھا ہے کہ اسلامی عقائد میں کی ایسے مجد دی ہستی خابت نہیں۔ جس پر ایمان لا تا شرط اسلام و نجات ہو۔ فلا ہر ہے کہ اس میں جس مجد دی ہستی سے انکار کیا گیا ہے۔ اس سے مقصود ایسا مجد دے۔ جس پر ایمان بالرسل کی طرح ایمان لانے کا تھم دیا گیا ہو۔ نہ کہ بجد دلغوی یعنی الیا مجدد ہے۔ جس پر ایمان بالرسل کی طرح ایمان لانے کا تھم دیا گیا ہو۔ نہ کہ بجد دلغوی یعنی الیا کو ایسے بیں۔ اس سے نفس تجدید کا انکار الیے صفحین امت جودین میں تازگی پیدا کر دیں۔ لیکن وہ لکھتے ہیں۔ اس سے نفس تجدید کا انکار لازم آگیا اور صدیث و من یجد دلها دین نها (ابو داؤد ج ۲ ص ۱۳۲۷، باب ما یدنکو می قدر الدافة) "کا کیا جواب ہوں؟ جن لوگوں کو اتن بجر بھی نہیں ہے کہ کون تی بات کس محل اور کس نقطہ پر پڑ دہا ہے۔ ان کہ کون تی بات کس محل اور کس تخاطب میں کہی گئی ہے اور کس بات کا زور کس نقطہ پر پڑ دہا ہے۔ ان کہ کون تی بات کس محل اور کس تخاطب میں کہی گئی ہے اور کس بات کا زور کس نقطہ پر پڑ دہا ہے۔ ان کہ کون تی بات کس محل اور کس معلوم ہوجا تا کہ میر نے لئے بیدیا دولار ہے ہیں۔ حالانکہ اگر انہوں نے تذکرہ پڑ ھا ہوتا تو آئیس معلوم ہوجا تا کہ میر نے لئے بیدیا دولان غیر ضروری ہے۔ جس محف کو اللہ تعالی نے تو فی دی ہے کہ اس وور میں مقام تجدید کے تو امض و دقائی سے پر دوا تھائے وہ کو اللہ تعالی نے تو فیق دی ہے کہ اس وور میں مقام تجدید کے تو امض و دقائی سے پر دوا تھائے وہ کم از کم صدیث 'من یہ جدد لھا دینھا'' سے بہر نہیں ہوسکا۔

نزول ميح عليهالسلام

آخرین آپ نے سوال کیا ہے۔ اس جملہ کا کیا مطلب ہے کہ: ''اب نہ کوئی ہروزی مسیح آنے والا ہے نہ تھتی قرآن آ چکا اور دین کامل ہو چکا۔'' جواب یہ ہے جوار دو زبان میں اس جملہ کا ہوسکتا ہے۔ لیمن دین اسلام اپنی پھیل میں اب کی نے ظہور کا مختائ نہیں۔ اس کے لئے نہ تو کسی ہروزی سیح کی ضرورت ہے نہ تھتی گی۔ ہاں بلا شبہ احادیث میں حضرت سیح علی دبینا دعلیہ الصلاق والسلام کے ایک ایسے نزول کی خبر دی گئی ہے۔ جو قیامت کے آثار ومقد مات میں سے ہوگا۔ کسی حدیث میں بنہیں ہے کہ ان کا ظہور بحثیت رسول کے ہوگا۔ یا تھیل دین کا محالمہ ان کے نزول پر موقوف ہے۔ پس تھیل دین کے لئے ہم کسی نئے ظہور پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ ہم سیحت ہیں کے زول پر موقوف ہے۔ پس تھیل دین کے لئے ہم کسی نئے ظہور پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ ہم سیحت ہیں کے ذرول پر موقوف ہے۔ پس تھیل دین کے لئے ہم کسی نئے ظہور پر اعتقاد نہیں رکھتے۔ ہم سیحت ہیں کہ دین کا محالمہ پورا نہ ہو سیکا اور اب نئے نئے ظہور ہوتے رہیں گے۔ تا کہ دین کا مل ہوجائے۔

میری بھی پھی کام نہیں دیتی۔ آخر آپ کے احباب کوتٹولیش کس بات پر ہوئی ہے۔ ان خطوں میں کون کی بات ایک ہے جوال درجہ نا گوارگزری؟ کیا بیہ بات کرتر آن کی کسی آیت میں کسی نئے ظہور پر ایمان لانا شرط نجات بتالایا گیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں اس سے حدیث کا انکار لازم آگیا ہے؟ آگرا بیانی ہے تو پر اوعن ایت مجھے اس حدیث ہے مطلع کیجئے۔ چونکہ میر سے ملم میں کوئی ایسا عقاد ہے۔ اس لئے بینا قابل معانی جرم مجھ سے مرز دہوگیا۔

اگر کہاجائے یہ بات شرا کط ایمان و نجات میں ہے نہیں ہو کئی۔ اگر ہوتی تو ضروری تھا
کہ قرآن نے تھم دیا ہوتا۔ کیونکہ شرا کط ایمان و نجات کے اعلان میں وہ ناقص نہیں تو آپ کہیں کہ
اس سے حدیث کا انکار لازم آگیا۔ اگر کہاجائے اسلامی عقائد میں کسی ایسے مجد دامت کی جگر نہیں
جس پر ایمان لا نامش اقر ارشہاد تین کے ضروری ہوتو کہاجائے ۔ نفس تجدید سے انکار کردیا گیا اور
مصلحین امت کی ہتی باتی نہیں رہی۔ اگر کہا جائے قرآن آچکا۔ دین کامل ہو چکا۔ اب تحمیل
مصلحین امت کی بستی باتی نہیں رہی۔ اگر کہا جائے قرآن آچکا۔ دین کامل ہو چکا۔ اب تحمیل
دین کے لئے نہ کسی بروزی سے کی ضرورت ہے نہ قیقی کی۔ تو کہا جائے کہ نزول سے کی خبر سے
دین کے لئے نہ کسی بروزی سے کی ضرورت ہے نہ قیقی کی۔ تو کہا جائے کہ نزول سے کی خبر سے
انکار کردیا گیا اور صحیحین کی روایات کا کیا جواب ہے؟ گویا روایات میں جس نزول کی خبردی گئی ہے
وہ دین وقرآن کے نقص کی تحمیل کے لئے ہے۔ اگر لوگوں کی فہم وبصیرت اور مقل وانصاف کا یہی
حال ہے تو اس کے سواکیا کہا جائے کہ اللہ مسلمانوں کی حالت پر دھم کرے۔

آپ لکھتے ہیں: ''ایک خاص جماعت کے لوگ یہ پروپیگنڈ اکررہے ہیں کہ حدیث کے جہت ہونے ہے۔ انکار کردیا گیا۔'' ٹھیک ہے وہ ضرورالیا کرتے ہوں گے۔لیکن معاف سیجے گا۔ آپ کی عقل وبصیرت کو کیا ہو گیا؟ کیا جمعن اس لئے کہ چند آ دمیوں نے ایک بات کہدوگ۔ بدحوبس ہو بیانا چاہے اور بجھ لینا چاہے کہ حدیث سے انکار کردیا گیا؟ کیا آپ کے لئے ضروری بدحوبس ہو بیانا چاہے اور بچھ لینا چاہے کہ حدیث سے انکار کردیا گیا؟ کیا آپ کے لئے ضروری میں تھا کہ ان خطوں کی عبارت پڑھتے اور پوچھتے کہ حدیث کے جمت ہونے نہ ہونے کا سوال کی عبارت پڑھتے اور پوچھتے کہ حدیث کے جمت ہونے نہ ہونے کا سوال کی عبارت پڑھتے اور پوچھتے کہ حدیث کے جمت ہونے نہ ہوئے کا سوال کی عبارت پڑھتے اور پوچھتے کہ حدیث کے جمت ہوئے نہ ہوئے کا سوال کی عبارت پڑھے۔

میں آپ کے اخلاص وعبت کا شکر گزار ہوں۔ مجھے یقین ہے۔ بیر عبت واخلاص کی علاق ہے۔ جس نے آپ کو جزائے خیر خلاق ہے۔ جس نے آپ کو جزائے خیر خلاق ہے۔ جس نے آپ کو جزائے خیر دے کیکن میری طبیعت بران باتوں کا جواثر پڑتا ہے وہ بالکل دوسرا ہے۔ میں ان باتوں میں دے لیکن میری طبیعت بران باتوں کا جوائر پڑتا ہے وہ بالکل دوسرا ہے۔ میں ان باتوں میں زمانہ کی فکری اور اخلاقی حالت کی جھک و کھٹا ہوں اور وہ مجھے بہت ہی افسوس ناک دکھائی دیتی زمانہ کی فکری اور اخلاقی حالت کی جھک و کھٹا ہوں اور وہ مجھے بہت ہی افسوس ناک دکھائی دیتی الوالکلام!

(گذشته خطوط بی ظهروری اور حدیث مجدد پرجن خیالات کا اظهار کیا گیا تھا۔اس سے
پنتیجہ نکالا گیا کہ شاید مولانا آزاد کوا حادیث متعلقہ نزول سے سے انکار ہے۔ چنانچہ مولانا آغاء اللہ
صاحب امرتسری نے بھی تشویش کا اظہار فر مایا اور اپنے اخبار اہل حدیث میں مولانا آزاد کے نام
ساحب مقتوح شائع کیا۔جس میں مطالبہ کیا کہ مولانا اپنے نظرید کی وضاحت فرما کمیں۔
ایک مکتوب مفتوح شائع کیا۔جس میں مطالبہ کیا کہ مولانا اپنے نظرید کی وضاحت فرما کمیں۔

اس کے جواب میں مولا نا ابوالکلام آزاد نے جو کمتوب مدیرانال حدیث کوارسال فر مایا وہ تمام و کمال ورج ذیل ہے ) 19-الف بالی تنج سرکلرروڈ کلکتہ

14\_انف ہاں جا کر روزر مورخه ۱۹۴۲ جولائی ۱۹۴۲ء

كرمى السلام عليكم ورحمته اللدو بركانته!

آپ نے ازراہ عنایت اہل حدیث کا جو پرچہ بھیجا تھا وہ وصول ہوا۔ جو تحریراس میں شائع فرمائی ہے وہ نظر ہے گزری۔ جیران ہوں کہ آخران خطوط میں کون می الیمی بات تھی۔ جس سے ان دور از کارنتائج کی طرف آپ کا ذہن نتقل ہوا۔ بیہ خطوط ایک خاص شخص کے، خاص استفسار کے جواب میں لکھے گئے ہیں اور ضروری ہے کہ اسے چیش نظر رکھا جائے۔ مستفسر نے لکھا تھا کہ ایک عرصہ سے بعض احمدی مبلغ قادیائی طریقہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کئی تھا کہ ایک عرصہ سے بعض احمدی مبلغ قادیائی طریقہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے کئی

صاحبوں سے استفسار کیا۔ لیکن جوابات سے ردو کد کا ایک لمباچوڑ اسلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ دل کا کا ٹا لکتا نہیں۔ جو بات سب سے زیادہ مضطرب کر رہی ہے دہ سے ہے کہ معاملہ ایمان و نجات کا ہے۔ اگر واقعی کسی نے ظہور پر ایمان لا نا ضروری ہواور میں انہی بحثوں میں رہ جا دَن تو کل کومیرا کیا حشر ہوگا؟

میں نے اس کے جواب میں ایک ایک موٹی کی بات اکھودی جو مخاطب کے افتان ورفع اضطراب کے لئے قاطع اور مختم ہو جو تھی اور جس فہم کے لئے نہ تو اصول و مقد مات کی ضرورت ہے۔ میلم فرن کی استعداد کی۔ ایک لمحہ میں ساری ردو کد ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے لکھا کہ اتنی بات ماری دو کد ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے لکھا کہ اتنی بات مائے ہو یا نہیں کہ قرآن کلام النبی ہے اور جن با توں پر ایمان لا ناشر طاسلام و نجات ہے۔ وہ اس نے ہوائی ہے۔ اپنیاں کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھا و نے بالا دیے ہیں۔ اپھا کہ کہ شمیل پرنے کی ضرورت نہیں قرآن کا کوئی ترجمہ اٹھا کر دیکھ اور کہیں ہے ہوگہ آئی ندہ ایک زمانے میں محمد رسول اللہ اللہ تھی ہو کہ آئی میں ہوجائے گا۔ ایک نوانے میں اسلام کی تجھی دوشہادتیں بیکا رہوجا کمیں اور ایک شخص و رہے ایمان لا نا پرنے گا۔ یا کہی زمانے میں اسلام کی تجھی دوشہادتیں بیکا رہوجا کمیں گی اور ایک تیسری شہادت کا اضافہ ہو جائے گا۔ مثلاً ایمان بالمجد د؟ اگر نہیں پاتے تو پھر کوئ کی مصدبت آپڑی ہے کہ اس جھڑے میں پڑتے ہواور اپنے ایمان و نجات کی طرف سے مصطرب مصدبت آپڑی ہے کہ اس جھڑے میں پڑتے ہواور اپنے ایمان و نجات کی طرف سے مصطرب

بلاشبدان تخاطب میں میں نے صرف قرآن کاذکرکیا۔احادیث کاذکرنہیں کیا۔گراس کے نہیں کیا کہ مخاطب کے لئے اتناہی کہنا قاطع وفیصلہ کن تھا۔ورنہ ظاہر ہے کہ احادیث میں بھی کہیں یہ بات نہیں آئی ہے کہ آئندہ شرائط ایمان میں ایک ٹی شرط بڑھ جائے گی اور ایک نئے رسول پر ایمان لانا خروری ہوگا۔

اب فرمایے! اگر ایسالکھ دیا گیا تو اس میں کون ی برائی کی بات ہوگئ۔ جواس درجہ ناگواری خاطر کاموجب ہورہی ہے۔ کیا قرآن کا حوالہ دنیا انکار صدیث کے لیے ستازم ہے۔ کیا احادیث میں سلمانوں کو تھم دیا گیا ہے کہ نے شخطہوروں پر ایمان باللہ وایمان بالرسول کی طرح ایمان لاتے رہنا۔

ایمان لاتے رہنا۔

...

اس کے بعد متفسر نے اپنے مبلغ دوست کا قول نقل کیا کہ سلمانوں کو ہرصدی کے مجدد پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیز ریجی ثابت ہے کہ حضرت میں علی مینا وعلیہ الصلوة والسلام بحثیت رسول کے آئیں گے اور انہیں کے ہاتھوں اس دین کی پخیل ہوگی۔ میں نے والسلام بحثیت رسول کے آئیں گے اور انہیں کے ہاتھوں اس دین کی پخیل ہوگی۔ میں نے

اس کے جواب میں لکھا کہ میسی نہیں ہے۔ اسلامی عقائد میں کی ایسے مجدد کی جگر نہیں۔ جس پر
ایمان بالرسل کی طرح ایمان لاتے رہنے کا تھم دیا گیا ہو۔ باتی رہا نزول می کا معاملہ تو شرائط
ایمان کی ترمیم و تنینخ کا معاملہ نہایت اہم اور اساسی معاملہ ہے۔ اگر مسلمانوں کی نجات آئندہ
کی سنے ایمان پر موقوف رہنے والی ہوتی تو ضروری تھا کہ اس کا صاف صاف تھم وے ویا
جاتا۔ گرہم و یکھتے ہیں کہ ایسا کوئی تھم نہیں دیا گیا ہے۔ پس ہماراعقیدہ یہی ہونا چاہئے کہ دین
کامل ہو چکا۔ آخری کتاب نازل ہو پھی اور اب تعمیل دین کے لئے نہ کسی بروزی میسے کی گنجائش
ہے۔ نہ تھی تھی۔

بیہ ظاہر ہے کہ اس عبارت میں جونفی گائی ہے دہ کسی ایسے نزول کی گئی ہے۔ جودین کی تحمیل کے لئے ہوگا اور بحیثیت رسول کے ہوگا نہ کینٹس نزول کی۔

چنانچ سیاق وسباق اس کی صاف شهادت دے دہا ہے۔ اس سے او پر مجدد کی نفی کی گئ ہے اور ظاہر ہے کہ وہال بھی مقصود الی تجدید ٹہیں ہے۔ جس پر ایمان لا تا مثل ایمان بالرسل کے ضروری ہو۔ ور شعدیث 'من یہ دلھا دینھا ''موجود ہے اور مجدد لغوی سے کسی کوانکار ٹہیں ہوسکتا۔ ایسے مجدد یعنی صلحین حق پیدا ہو چکے ہیں اور پیدا ہوتے رہیں گے۔'' حتی یاتی امر الله وهم غالبون''

بلاشبردوایات پس زول سے علیہ السلام کی خبردی گئی ہے اور سیحین کی روایات اس باب بس معلوم و مشہور ہیں۔ اس سے کے انکار ہے؟ لیکن اس معاملہ کا تعلق قیامت کے قارومقد بات سے ہے۔ نہ کہ محیل دین کے معاملہ سے ، نیز انہی روایت پس تھر بحات موجود ہیں کہ حضرت سے کا نزول بحثیت رسول کے نمیں ہوگا۔ پس بحت ایموں۔ اس تیرہ سو برس پس مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ یر باہے کہ دین ناقص نمیں اور اپنے تکمیل کے لئے کسی نے ظہور کا تختاج نہیں۔ کیا آپ بحص ہیں۔ ایسانہیں ہے؟ آپ پوچھتے ہیں۔ ایسانہیں ہے؟ آپ پوچھتے ہیں اصادیث کے بارے پس میراعقیدہ کیا ہے؟ پس اس کا آپ کو کیا جواب دوں۔ کیا آپ کو میرے عقیدہ کی خبر نہیں؟ کیا آپ کی نظر سے میری بے شار تحریف مدیث کو جواب دوں۔ کیا آپ کو میرے عقیدہ کی خبر نہیں؟ کیا آپ کی نظر سے میری بے شار تحریف مدیث کو جواب دوں۔ کیا آپ کو میرے عقیدہ کی خبر نہیں؟ کیا آپ کی نظر سے میری بھراف مدیث کو جواب دوں ایسانہ علی خبر اس کا مقدام کی دوایت سے استدلال کیا جست اور جس نے جا بجامقدام کی دوایت سے استدلال کیا والے کہ: "الا انسی او تیت الکتاب و مثلہ معہ 'نینے روایت مشہور' یو شك رہ جل شبعان ہو کہ: "الا انسی او تیت الکتاب و مثلہ معہ 'نینے روایت مشہور' یو شك رہ جل شبعان

على ارميكته يقول عليكم بهذ القرآن فما وجدتم فيه من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه"

ا تنا بی مبیں بلکہ جس کی تمام قلمی جد وجد یکسر دعوت ا تباع کتاب وسنت بر بنی رہی ہے اورجس کے عقیدہ میں کتاب کا ہروہ اتباع، اتباع نہیں جوسنت کے اتباع سے خالی ہو۔

ایں دو سمع اند کہ از یک دگرا فروختہ اند

بيظا برے كمين ايك فخص كاستفسار كاجواب لكور باتھا۔كوئى كتاب تصنيف نهيں كر ر ہاتھا۔اس طرح کے سوالات روز لوگ کرتے رہتے ہیں اور کم سے کم جملوں میں جو جواب دے سكتا موں دے دیا كرتا موں \_اى استفسار كاجواب يتنكرون آ دميوں كوديا موگا \_ مربات كا ايكے محل ہوتا ہے اور چاہے اس محل میں رہ کر اس برغور کیا جائے۔ پھر خصوصاً اگر تحریر کسی ایسے مخص کی ہو۔ جس کے عقائد مسلک ہے ہم ناوا تف نہیں تو اور زیادہ ضروری ہوجاتا ہے کہ وہی مطلب تضہرا کیں جواس کے عقیدہ ومسلک کے لحاظ سے ہونا جا ہے۔

اللحق ودانش كاطريقه جوبميس بتلايا كيا ب-وه توبيه: "يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولوالالباب

يہاں تك تو آپ كے استفسار كاجواب تھا۔اب ايك دولطيفے بھى من ليجئے۔آپ نے الني مضمون كي خرم لكهام كما يك مفته كے اندر مجھاس كاجواب ديا جائے۔اس سے معلوم ہوا کہ ابھی آپ نے رائے قائم نہیں کی ہے۔میرے جواب کا انتظار ہے۔لیکن مضمون کی سرخی میں آپ نے ازراہ عنایت تنابز بالالقاب کے ساتھ میرا نام درج کر دیا ہے۔ گویا جزم ویقین کے ساتھ فیصلہ کرلیا۔لطیفہ بیہ کہ اگر فیصلہ ہو چکا تو پھر استفسار کیوں؟ اور اگر استفسار ہے تو پھر بیرتا ہز بالالقاب كيوں؟

دوسرالطیفہ بیہ ہے کہ خطوط میرے تھے۔استفسار مجھ سے کرنا ہے۔لیکن مضمون آپ اخبار میں شائع کرتے ہیں اور پھراس کا پرچہ ڈاک کے ذریع بھیج دیتے ہیں۔ سوال بیہے کہ جس ڈاک کے ذریعہ آپ کا خبار جھے ل سکتا ہے۔ای ڈاک کے ذریعہ آپ کا خط جھے نہیں مل جاتا؟ شاید آپ نے خیال کیا۔ خط جیجنے کا زیادہ محفوظ ذریعہ بھی ہے کہ اخبار میں چھاپ دیا جائے۔ خیر! ہر چداز دوست میرسد نیکوست۔امید ہے مع الخیر ہول گے۔ ايوالكلام!

(ای سلسله میں ایک اور صاحب کے جواب میں حضرت مولانانے جو کمتو بتحریر فرمایا

وہ بھی ذیل میں درج کیاجا تاہے)

عزيزى!السلام عليم!

آپ نے اخبار کا جو پر چہ بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا۔ جن صاحب نے میرے خطوط شائع کئے ہیں۔اگروہ ان کے ساتھ اپنے خطوط بھی شائع کردیتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔اس طرح جواب کی نوعیت پوری طرح واضح موجاتی بس عبارے کی نسبت آپ دریافت کرتے ہیں وہ دراصل ان کے ایک خاص سوال کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ انہوں نے لکھا تھا کہ احمدی جماعت کے ملغ کہتے ہیں۔ ہمیں حضرت مسے علیہ السلام کے دوبارہ ظہور پر ایمان لانے کا حکم دیا عمیا ہے اور دین کی بھیل انہی کے ہاتھوں ظہور میں آئے گا۔ میں نے جواب میں لکھا کہ بیاتھ نہیں اگر کسی زمانہ میں سلمانوں کے لئے میہ بات ضروری ہونے والی تھی کہ کسی نیے ظہور پرایمان لائيں اور دوشها دلوں پرایک تیسری شہادت کا اضافہ ہوجائے تو ضروری تھا کہ اس کا انہیں صاف صاف تھم دیاجا تا۔

ليكن جم و يكھتے ہيں كداييا كوئي تھم نہيں ديا گيا ہے۔ پس معلوم ہوا كداب يحيل دين کے لئے نہ کسی بروزی میے کی ضرورت ہے نہ فیقی میے کی، قرآن آ چکا اور دین کا معاملہ کامل ہو چکا۔ پس اس عبارت کا مطلب بیہوا کہ روایات میں جس نزول سیح کی خبر دی گئی ہے۔اس کا تعلق قیامت کے آ خارومقد مات سے ہے۔ دین کی پیمیل سے نہیں ہے کہ حضرت سے بحثیت ایک نی کے نازل ہوں گے اور ہرمسلمان کے لئے ضروری ہوگا کہ ٹیوت کے ایک منے ظہور پر

ایمان لائے۔ پر مطلب نہیں ہے کہ بسلسلہ آ فارقیامت نزول سے کی جوخردی گئ ہے۔اس کی نفی کی جائے۔ چنانچی عبارت مسئولہ عنہا کا بغور مطالعہ سیجئے۔ ساراز ور تھیل دین اور شرائط ایمان ونجات

كے معاملہ يريز رہاہے۔

اور جو پھٹی کی گئی ہے۔اس کی گئی ہے۔عبارت کے الفاظ یہ ہیں۔"اگر کسی زمانہ میں مسلمانوں کی نجات وسعادت اس پر موقوف رہنے والی تھی۔ تو ضروری تھا کہ قرآن صاف صاف سے بیان کردیتا۔ اس طرح صاف صاف جس طرح تمام مہمات اعتقادیہ کردی ہیں۔'' لینی نزول سیح کی خرمص آ فارقیامت کے سلسلہ میں دی گئی ہے۔ مسلمانوں کی نجات وسعادت کےمعاملہ کا اس ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔اگر ہوتا تو اس کا ہمیں حکم دیا جاتا۔ پس اب ابوالكلام! مجمیل دین کے لئے نہ تو کوئی بروزی سیح آنے والا ہے نہ فیقی۔



## مِسْواللَّهِ الرُّفْلْزِ الرَّحِيْمِ

## الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده!

## حرف گفتنی

دیمبر ۱۹۵۷ء کے اوافر اور جنوری ۱۹۵۸ء کے اوائل میں پنجاب یو نیورٹی کے ذیر اہتمام لا ہور میں مجلس ندا کرات اسلامی (اسلام کلوکیم) کا انعقاد ہوا۔ جس میں عالم اسلام اور مغربی مما لک کے بہت سے متاز ونا مور اہل علم واہل فکر نے شرکت کی۔ فاص طور پرشرق اوسط کے سر پر آ وردہ علاء نے اپنے ملک کی نمائندگی کی مجلس ندا کرات کے ناظم وواعی کی طرف سے دعوت وصول ہونے کے باوجود راقم سطور ان تاریخ ل میں تو نہیں پہنچ سکا مجلس کے افتدام کے بعد ہی جب لا ہور پہنچا تو مجلس سے تذکروں سے گرم تھیں۔ خصوصیت کے ساتھ مصروشام کے نمائندوں نے شریعت اسلام کی جو پر زور وکالت اور اپنی دین جیت کا جوشا ندار مظاہرہ کیا تھا۔ اس کا اعتراف اور تذکرہ عام تھا۔

اس مجلس میں شرکت کے لئے مصروشام وعراق کے جوعلاء واسا تذہ آئے تھے۔انہوں نے ہندوستان و پاکستان کی مشہور فرجی تحریک قادیا نیت اوراس کے اساسی عقائد وخیالات کے متعلق صحح معلومات عاصل کرنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ ان کی بیے جبتو اور تحقیق کا شوق پالکل حق بجانب اور قدرتی امر تھا۔ اسی زمین میں اس تحریک کا ظہور اور نشو ونما ہوا اور یہیں سے اس کے متعلق متندمعلو مات اور مواد حاصل ہوسکتا ہے۔اس موقع پران کے پاکستانی و مبندوستانی دوستوں کواس خلاء کا شدت کے ساتھ احساس ہوا کہ ان کو پیش کرنے کے لئے عربی میں جدید طرز کی کوئی کتاب موجو وزئیس۔ اسی احساس کا متیجہ تھا کہ میں جب لا ہور پہنچا تو میرے شخ ومربی مصرت مد کتاب موجو وزئیس۔ اسی احساس کا متیجہ تھا کہ میں جب لا ہور پہنچا تو میرے شخ ومربی میں ایک کتاب موجو وزئیس۔ اسی احساس کا متیجہ تھا کہ میں جب لا ہور پہنچا تو میرے شخ ومربی میں ایک کتاب کی تالیف کا تھی دیا۔

شرق اوسط کی سیاحت اور معروشام کے قیام کے دوران میں اگرچہ بار ہااس ضرورت کا خوداحیاس ہوا تھا۔ لیکن اس کی طرف توجہ کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ موضوع افراد طبع اوراس وقت تک کی وجئی تربیت کے خلاف تھا۔ مصنف کا ذوق اس وقت تک قادیانی لٹر پچر اور خود مرزا قادیانی کی تعنیفات کے خضر سے خضر حصہ کے مطالعہ کے لئے بھی بھی آبادہ نہیں ہوسکا تھا اور وہاس کو چہ سے یکسر تابلد تھا۔ لیکن اس تحریک نے (جس کی تھیل عین سعادت تھی ) اس موضوع کی وہ اس کو چہ سے یکسر تابلد تھا۔ لیکن اس تحریک نے (جس کی تھیل عین سعادت تھی ) اس موضوع کی

طرف بوری طرح متوجہ ہونے کی تقریب پیدا کروی۔ چھری ون بی قیام گاہ کا ایک کرہ قادیائی لٹریچرکا کتاب خاند اور دارالتصنیف بن کیا اور پوری یکسوئی اور انہاک کے ساتھ بیکام شروع ہوا۔ ایک مہینداس علی تصنیفی احتکاف بی اس طرح گزرا کہ کویا دنیا کی خبر نہتی اور سوائے اس موضوع کے کوئی دومراموضوع فکرندتھا۔

مصنف کاذبن چونک فطرہ تاریخی واقع ہوا ہاوردہ اس شہر شی بالکل نو وارد تھا۔ اس لئے اس نے اپناسٹر تحریک کے آغاز سے شروع کیا اور اس کے نشو و نما اور ارتقاء کی ایک ایک منزل اور ایک ایک مرحلہ کا جائزہ لیتا ہوا چلا۔ گویا اس کے مشاہدات اور معلومات تحریک کے طبعی نشو و نما اور ایک ایک مرحلہ کا جائزہ لیتا ہوا چلا۔ گویا اس کے مشاہدات اور معلومات تحریک کے ساتھ ساتھ چال رہے متقے۔ اس طرز مطالعہ نے تحریک کی فطرت و مزاج اور اس کے مقدر بنگی ارتقاء اور اس کے مقدمات کے بچھتے میں بڑی مدودی اور بعض ایسے حقائق کا اعتمان کیا جو اس تحریک کو ایک شکل میں ویکھتے میں بڑی مدودی اور بعض ایسے حقائق کا اعتمان کیا جو اس تحریک کو ایک شکل میں ویکھتے سے ظاہر نہیں کے در ایدان کی دعوت و تحریک اور نظام احمد قادیا نی کی سے خوا بیا اور انہیں کے در ایدان کی دعوت و تحریک اور نظام احمد قادیا نی اور ان کی تحریک کا نتیجہ دہ مر بی کتاب تھی جو 'القادیا نی والقادیا نیی " (مرز اغلام احمد قادیا نی اور ان کی تحریک قادیا نیت کی کوش کی ۔ اس مطالعہ و تحقیک کا نتیجہ دہ مر بی کتاب تھی جو 'القادیا نی والقادیا نیتے " (مرز اغلام احمد قادیا نی اور ان کی تحریک قادیا نیت کی کوش کی ۔ اس مطالعہ کھی ہو تھی ہو۔ کا دیا نیت کی کی تارک سے شائع ہو تھی ہو۔ کی تعریف کی کا انتیجہ دہ مر بی کتاب تھی جو 'القادیا نی والقادیا نیت ' (مرز اغلام احمد قادیا نی اور ان کی تحریک کی تحریک کی تارک سے شائع ہو تھی ہو۔

اس کتاب کے تیار ہوجانے کے بعد حضرت مولا ناعبدالقاورصاحب مدظلہ کا تھم ہوا کہ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کرویا جائے۔ چونکہ اس ترجمہ میں اصل عبارتوں کونقل کرنا تھا۔ اس لئے دوبارہ اس پورے کتب خانہ کی ضرورت پیش آئی جولا ہور میں فراہم کیا گیا تھا۔ مناسب سمجھا گیا کہ اس کا م کی بخیل بھی لا ہور میں ہو۔ چنا نچہ دوبارہ لا ہور کا سفر کیا گیا ادر الحمد لللہ کہ بیم کر بی کتاب اردو میں نتقل ہوگئی۔ اس کتاب کو ترجمہ کہنے کے بجائے اس موضوع پر مستقل تصنیف کہنا زیادہ سیح ہوگا۔ عبارتیں (جن کا کتاب میں حوالہ ویا گیا ہے) پوری احتیاط کے ساتھ اپنے تھے متا خذ سے لقل کی گئی ہیں۔ مقابلہ میں بچھو تی اضافے اور بعض مفید ترمیمیں بھی کی گئی ہیں۔

مناظر اندو دیکلماند مباحث کی ہندوستان کے دور آخر میں ایک خاص زبان اور خاص اسلوب تحریر بن گیا ہے۔ جس کی پابندی ضرور ی تجی جاتی ہے۔ مصنف نے اس کی پابندی ضرور ک نہیں تجی ۔ اس کتاب میں مناظر اند جو ش کے بجائے مؤرخاند متانت زیادہ لیے گی اور جولوگ مناظر اندو فریقاند کتابوں کے ایک خاص طرز اور لہجہ کے عادی ہیں۔ شایدان کواس کتاب کو پڑھ کر مایوی اور شکایت ہو لیکن مصنف اس کے لئے معذرت کی ضرورت نہیں تجھتا۔ اس نے میہ کتاب

جس طبقہ اور جس مقصد کے لئے لکھی ہے اور جومعیار اس کے لئے مقرر کیا ہے۔ اس کے لئے یہی طرز مناسب تھا۔

میں اپنے ان تمام بزرگوں اور دوستوں کا شکر گزار ہوں ۔ جنہوں نے میری علمی رہنمائی کی ضروری کتابیں فراہم کیں اور اس کام کی بھیل کے لئے زیادہ سے زیادہ سہولت اور راحت کا اہتمام کیا۔ اگر ناچیز مصنف نے اس کتاب کی تالیف سے دین کی کوئی خدمت انجام دی ہے۔ تو یقیناً یہ سب اس اجر میں شریک ہیں۔

قار کین سے آخر میں بیگرارش کرنی ہے کہ زندگی تو بردی چیز ہے۔انسان اپ حقیر سے حقیر اندو ختہ اور الکی حفاظت کے لئے بھی المین و محافظ کی تلاش کرتا ہے۔ ایمان (جس پر نجات اور آخرت کی ابدی سعادت کا انحصار ہی المین و محافظ کی تلاش کرتا ہے۔ ایمان (جس پر نجات اور آخرت کی ابدی سعادت کا انحصار ہے ) یقیناً اس سے زیادہ ستی ہے کہ انسان اس کے بارے میں پوری احتیاط اور فور و فکر سے کام لے اور جذبات و تعلقات اور دنیوی منافع سے بالکل صرف نظر کر لے۔ بیہ کتاب اپ مستند و مرتب معلومات، بانی تحریک کے بیانات اور تحریر وں اور تاریخی و ٹائن کے ذریعے وہ روشنی اور مواد فراہم کرتی ہے۔ جوایک سلیم الطبع اور انصاف پندانسان کو سے السبیل "

پروفیسر محمدالیاس برنی مرحوم کی کتاب "قادیانی مذہب "ف مصنف کی ابتدائی رہنمائی
کی اور اس سے کتاب کی ترتیب کا خاکہ بتانے میں بڑی مدد کی ۔ اگر چہ مصنف نے منقولات
واقتباسات پر اکتفانہیں کیا اور مرزا اور قادیانی جماعت کی تقنیفات کا براہ راست اور بطور خود
مطالعہ کیا۔ پھر بھی اس جلیل القدر کتاب سے بہت سے قاویانی ما خذ کاعلم ہوا۔ اور یجا بہت سے
معلومات حاصل ہوئے۔ اللہ تعالی ان کی دین حمیت اور علمی خدمت قبول فرمائے اور ان کو اپنے
معلومات حاصل ہوئے۔ اللہ تعالی ان کی دین حمیت اور علمی خدمت قبول فرمائے اور ان کو اپنے
جوار رحمت میں جگہ دے۔
ابوالحن علی ندوی ..... اابر انتھالا وّل ۱۳۷۸ سے

باب اول ..... تحريك كازمانه اورماحول اوراس كي مركزي بنيادي شخصيتين

فصل اوّل ..... انيسوي صدى عيسوى كامندوستان

انیسویں صدی عیسوی تاریخ میں اس لحاظ سے خاص امتیاز رکھتی ہے کہ اسلای ممالک میں دماغی بے چینی اوراندرونی کشکش اپنے شباب کو پیٹی چکی تھی۔ ہندوستان اس بے چینی وکشکش کا خاص میدان تھا۔ یہاں بیک وفت مغربی ومشرقی تہذیبوں، جدید وقد یم نظام تعلیم اور نظام فکر اور اسلام ومیعیت میں معرک کارزار گرم تھا اور دونوں طاقتیں زندگی کے لئے ایک دوسرے سے نبرد آز ماتھیں۔

المحاء کی آزادی کی کوشش ناکام ہو چکی تھی۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے دل کی سے مقاوح ہور ہاتھا۔وہ دو ہری غلای کے خطرہ سے حصد مدے زخمی اوران کا دہ غ ناکای کی چوٹ سے مقلوح ہور ہاتھا۔وہ دو ہری غلای کے خطرہ سے دو چار تھے۔ سالی غلای اور تہذیبی غلای ، آبکہ طرف نو خیز فاتح انگریز کی سلطنت نے نئی تہذیب و فقافت کی توسیع واشاعت کا کام شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف ہندوستان کے کوشہ کوشہ میں تھیلے ہوئے۔ عیسائی پادری منیعیت کی دعوت و تبلیغ میں خاص سرگری دکھا رہ تھے۔ وہ عقائد میں تزلزل پیدا کر دینے اور عقیدہ اور شریعت اسلامی کے ماخذ دل اور سرچشمول کے بارے میں منتقبک اور بدگان بناد ہے کوا نی بردی کامیانی بچھتے تھے۔ مسلمانوں کی نئی سل جس پر اسلامی تعلیمات نے پور سے طور پر افرنہیں کیا تھا۔ اس دعوت و تلقین کا خاص طور پر ہدف اور تو اسلامی تعلیمات نے پور سے طور پر افرنہیں کیا تھا۔ اس دعوت و تلقین کا خاص طور پر ہدف اور قبول میں تقول مسیحت کے واقعات بھی پیش آئے گے لیکن اس وقت کا اصل مسئلہ اور اسلام کے لئے تھے خطرہ ارتد ادشقا۔ بلکہ الحاد اور عقائد میں تر دو و تزلزل تھا۔ عیسائی پادر یوں اور مسلمان عالموں میں خطرہ ارتد ادشقا۔ بلکہ الحاد اور عقائد میں تر دو و تزلزل تھا۔ عیسائی پادر یوں اور مسلمان عالموں میں جا بہا مناظر سے اور مہا حے ہوئے۔ جن میں عام طور پر علائے اسلام کو فئے ہوئی اور عیسائیت کے مقابلہ میں اسلام کاعلمی اور عقلی تفوق اور استحکام خابت ہوا۔ لیکن ان سب سے نتیجہ میں بہر حال طبیعتوں میں ایک بے چینی اور افکار وعقائد میں ترلزل پیدا ہور ہاتھا۔

دوسری طرف فرق اسلامیه کا آپس کا اختلاف تشویش ناک صورت اختیار کر گیا تھا۔ ہر فرقہ دوسر نے فرقہ کی تر دید میں سرگرم اور کمر بستہ تھا۔ ندہجی مناظروں اور مجادلوں کا بازارگرم تھا۔ جن کے نتیجہ میں اکثر زدوکوب قبل وقال اور عدالتی چارہ جو نیوں کی نوبت آتی۔ سارے ہندوستان میں ایک ندہجی خانہ جنگی می برپاتھی۔ اس صور تحال نے بھی ذہنوں میں انتشار، تعلقات میں کشیدگی اور طبیعتوں میں بیزاری پیدا کر دی تھی اور علاء کے وقار اور دین کے احترام کو بڑا صدمہ پہنچاتھا۔

دوسری طرف خام صوفیوں اور جاہل دلق پوشوں نے طریقت وولایت کو بازیج ہُ اطفال بناز کھا تھا۔ انہوں نے اپ ''قطحات '' (وہ کلمات وملفوظات جوصوفیا سے غلبہ حال اور سکر میں صاور ہوتے ہیں۔) والہامات کی بڑے بیانے پر اشاعت کی تھی۔ جابجالوگ الہام کا دعویٰ اور عجیب دخریب خوارق اور بشارتوں کی روایت کرتے پھرتے تھے۔ اس کے اثر سے عوام میں اسرار ورموز، خوارق وکرامات اور نعبی اطلاعات خوابوں اور پیش گوئیوں کے سننے کا غیر معمولی شوق پیدا
ہوگیا تھا۔ جو شخص بیجن بیش زیادہ پیش کرتا تھا۔ اتنائی وہ عوام میں مقبول ہوتا اور ان کی عقیدت
واحتر ام کامر کز بنمآ عیار درویشوں اور جالاک دین فروشوں نے عوام کی اس ذبنیت سے پورا پورا
فائدہ افعایا طبیعتس اور دماغ نا قائل ہم چیز کے قبول کرنے کے لئے ہرئی چیز کومانے کے لئے ، ہر
وعوت وتح کیک کاساتھ دینے کے لئے اور ہرروایت وافسانے کی تقدیق کے لئے تیار ہوگی تھیں۔
مسلمانوں پرعام طور پریاس و تاامیدی اور حالات و ماحول سے فکست خوردگی کا غلبہ
قا۔ کہ ۱۸۵ ء کی جدد جبد کے انجام اور عقلف دینی اور عسکری تح یکوں کی ناکائی کو دیکھ کرمعتدل اور
معمولی ذرائع اور طریقہ کارسے انقلاب حال اور اصلاح سے لوگ مایوں ہو چلے تھے اور عوام کی
معمولی ذرائع اور طریقہ کارسے انقلاب حال اور اصلاح سے لوگ مایوں ہو چلے تھے اور عوام کی
معمولی ذرائع اور طریقہ کارسے انقلاب حال اور اصلاح سے لوگ مایوں ہو جلے تھے اور عوام کی
معمولی ذرائع اور طریقہ کارسے انقلاب حال اور اصلاح سے لوگ مایوں ہو تھے اور عوام کی
معمولی ذرائع اور طریقہ کارسے انقلاب حال اور اصلاح سے لوگ می نوان کی ہوئی کوئیوں اور الہامات سے
طاہر کیا جاتا تھا کہ تیر عویں صدی کے اخترام پر میس می مقاطیس کی مشش تھی اور وہ
سہارا حاصل اورغ غلا کیا جاتا تھا۔ خواب، فالوں اور فیبی اشاروں میں مقاطیس کی کشش تھی اور وہ

ٹوٹے ہوئے دلوں کے لئے مومیائی کا کام دیتے تھے۔

ہنجاب ذبنی انتشار دیے چینی، ضعیف الاعتقادی اور دینی نادا تفیت کا خاص مرکز تھا۔

ہندوستان کا پیعلاقہ اسی برس تک مسلسل سکھ حکومت کے مصائب برداشت کر چکا تھا۔ جوا کی طرح

کی مطلق العنان فوجی حکومت تھی۔ ایک صدی ہے کم کے اس عرصہ میں پنجاب کے مسلمانوں کے

عقائد میں تزلزل اور دینی جمیت میں خاصاضعف آچکا تھا۔ سیح اسلامی تعلیم عرصہ سے مفقودتھی۔

اسلامی زندگی اور معاشرے کی بنیادیں متزلزل ہو چکی تھیں۔ وماخوں اور طبیعتوں میں انتشار ویراگندگی تھی اور مختصرا قبال کے الفاظ میں۔

خالصه شمشیر وقرآل را ببرد اندرال نمشور مسلمانی بمرد

اس صورتحال نے پنجاب کو دہنی بغادت اور ایک ایسی جدت پند تحریک ورعوت کے سر سبز وکا میاب ہونے کے سر سبز وکا میاب ہونے کے سکے موز وں ترین میدان بنادیا تھا۔ جس کی بنیا د تاویلات والہا مات پر ہوتے م کے بیڑے حصے کا مزاح وہ بن گیا تھا۔ جس کوا قبال نے ان لفظوں جس بیان کیا ہے ۔

مذہب مین بہت تازہ پند اس کی طبیعت کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد مختیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد محتیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا ہو کھیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد

تاویل کا پہندا کوئی میاد لگادے یہ شاخ نشین سے اترتا ہے بہت جلد الربا کیم)

اس انیسویں صدی کا افتقام تھا کہ مرزاغلام احمد قادیاتی اپنی نئی دھوت و کو کیے کے ساتھ منظر عام پر آئے ان کو اپنی دعوت اور اپنے حوصلوں اور بلند ادادوں کی سخیل کے لئے مناسب زماند اور مناسب جگہ کی طبیعتوں کی عام بے چینی عوام کی عجائب پرستی، معتدل ذرائع اصلاح وانتقاب سے مایوی، علاء کے وقار داعتاد کا ذوال و تنزل، فدہمی بحثوں کی گرم بازاری اور اس کے نتیجہ میں عامیاند ذوق جبتو اور طبیعتوں کی آزادی، ہر چیزان کے لئے معاون اور سازگار عاب ہوئی۔ ووسری طرف حکومت وقت نے (جو بجابدین کی تحریک سے ذک اٹھا چکی تھی اور مالیات ہوئی۔ ووسری طرف حکومت وقت نے (جو بجابدین کی تحریک سے ذک اٹھا چکی تھی اور کیا۔ جس نے حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری اور اخلاص کو اپنے بنیا دی عقائد اور مقاصد میں کیا۔ جس نے حکومت برطانیہ کے ساتھ وفاداری اور اخلاص کو اپنے بنیا دی عقائد اور مقاصد میں شامل کیا تھا اور جس کے بانی کا حکومت کے ساتھ قدیم اور غیر مشتبہ تعلق تھا۔ ان تمام عناصر واسب نے مل کر وہ مناسب ومعاون ماحول فراہم کیا۔ جس میں بیتحریک وجود میں آئی اور اس نے اپنی کا حکومت کے ساتھ قدیم اور غیر مشتبہ تعلق تھا۔ ان تمام عناصر واسب نے مل کر وہ مناسب ومعاون ماحول فراہم کیا۔ جس میں بیتحریک وجود میں آئی اور اس نے اپنی کی جود میں آئی اور ایک متعقل فرقہ کی بنیاد پڑگئی۔

اس تحریک کے خلہور اور ارتقاء اس کے مزاج وظام، اس کے نتائج واثر ات اور اس کی ویر ات اور اس کی ویر کی ویر کی ویل کی ویل کی دیائی کی در در دیائی کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی دیائی کی در در در دیائی کی دارئی کی در دیائی کی دیائی ک

..... مرزاغلام احمة قادياني<sup>ا</sup>

نسب اورخا ندان

مرزا قادیانی کانسی تعلق مغل قوم اوراس کی خاص شاخ برلاس سے ہے۔ کتاب البربیہ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں:''ہماری قوم خل برلاس ہے۔''

(كتاب البريص ١٢٢ حاشيه بخزائن ج ١٩١٥)

لیکن کچرعرصہ کے بعدان کو بذر بعدالہام معلوم ہوا کہ وہ امرانی انسل ہیں۔

ا مرزا قادیانی کے حالات کے سلسلہ ٹیں ہم نے خود مرزا قادیانی کے بیانات وتصریحات اوران کی تحریروں پراکتفاء کی ہے۔اس کے بعدان کے حالات زندگی کے سلسلہ ٹیں ' اس کتاب کا سب سے بڑا ماخذ ان کے صاحبزادے مرزابشیراحمد کی تصنیف سیرۃ المہدی اور قادیانی جماعت کی دوسری متندکتا ہیں ہیں۔ ای کتاب کے ماشیہ پروہ لکھے ہیں: "الهام میری نسبت ہے" الایسان معلقا بالشریا لغاله رجل من فارس" بینی اگرایمان ریا ہے معلق ہوتا تو بیر دجوفار سالاصل ہے وہ جاکراس کولے لیتا اور کھرایک تیسرا الہام میری نسبت ہے۔ "ان السندیدن کسف روا دد علیم رجل من فارس شکر الله سعیه "لینی جولوگ کا فرہوئے۔ اس مردنے جوفاری الاصل ہے۔ ان کے شاہب کورد کر دیا۔ خدا اس کی کوشش کا شکر گزار ہے۔ بیتمام الہا مات ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارے آیا عال لین فاری تھے۔ والحق ما اظہرہ الله"

(كتاب البربيه فأشيه ص ١٦٥، فزائن ج ١٦٣ س١٦٢)

نیز اربعین میں لکھتے ہیں: ''یا در ہے کہ اس خاکسار کا خاندان بظاہر مغلیہ خاندان ہے۔
کوئی تذکرہ ہمارے خاندان کی تاریخ میں پنہیں دیکھا گیا کہ وہ بنی فارس کا خاندان تھا۔ ہال بعض
کا غذات میں یددیکھا گیا کہ ہماری بعض داویاں شریف اور شہور سادات میں سے تھیں۔ اب خدا
کے کلام سے معلوم ہوا کہ دراصل ہمارا خاندان فاری خاندان ہے۔ سواس پر ہم پورے یقین سے
ایمان لاتے ہیں۔ کوئکہ خاندانوں کی حقیقت جیسا کہ اللہ تعالی کو معلوم ہے۔ کسی دوسرے کو ہرگز معلوم ہے۔ کسی دوسرے کو ہرگز معلوم ہے۔ کسی دوسرے کو ہرگز معلوم ہیں۔ اس کا علم سجے ادریقینی اور دوسرے کا شکلی اور طنی ہے۔''

(اربعين ص ١٨ ، فزائن ج ١٥ ص ٣١٥)

مرزا قادیائی کے پردادامرزاگل محر،صاحب جائدادواملاک تصاور پنجاب میں ان کی اچھی خاصی ریاست تھی۔ مرزا قادیائی نے ان کی رئیسانہ شان، نزک واضشام ان کے وسیع دسترخوان ادران کے دینی اثر ات کو تفصیل سے کھا ہے۔

(كتاب البريين ١٥٢،١٥٢، فزائن جساص ١٦٥،٠١٥)

ان کے انقال کے بعداس ریاست کوزوال آیا اور سکھ دیاست کے دیہا توں پر قابض ہو گئے۔ یہاں تک کہ مرزا قادیانی کے دادا مرزاعطاء محمہ کے پاس صرف قادیان رہ گیا۔ آخر میں سکھوں نے اس پر بھی قبضہ کرلیا اور مرزا قادیانی کے خاندان کو قادیان سے نکال دیا۔ مہاراجہ رنجیت سکھی کی سلطنت کے آخرز ماند میں مرزا قادیانی کے والد مرزاغلام مرتضیٰ قادیان والی آئے

ل بیر حدیث صحاح میں الفاظ کے خفیف اختلاف کے ساتھ آئی ہے۔ بعض روایۃوں میں رجال من فارس بھی ہے۔علاء ومحد ثین نے اس سے حضرت سلمان فاری اوران ایرانی انسل علاء واکا برکوم ادلیا ہے جواپئی قوت ایمانی اور خدمت دینی میں خاص التمیاز رکھتے تھے۔ انہیں میں امام ابو حفیقہ جی جی جوفاری الاصل ہیں۔

اور مرز اصاحب موصوف کواپنے والدصاحب کےعلاقہ میں پانچ گا وَل واپس ملے۔ (کتاب البریس ۱۵۸،۱۵۷ نیز ائن ج۱۳ سام ۱۷۲،۱۵۸ نیز ائن ج۱۳ س۱۲،۱۷۸)

مرزا قادیانی کا غاندان انگریزی خکومت نے جو پنجاب میں نئی نئی قائم ہوئی تھی۔ شروع سے وفادارانہ ومخلصانہ تعلق رکھتا تھا۔اس خاندان کے متعددافراد نے اس نئی حکومت کی ترقی اوراس کے استحکام میں جانبازی اور جانثاری سے کام لیا تھا اور بعض نازک موقعوں پراس کی مدد کی تھی۔

مرزا قادیانی کتاب البریہ کے شروع میں "اشتہار واجب الاظہار" میں لکھتے ہیں:

دمیں ایک ایسے خاندان سے ہوں جواس گورنمنٹ کا لکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزاغلام مرتفظی

گورنمنٹ کی نظر میں وفاوار اور خیرخواہ آ دمی تھا۔ جن کو دربار گورنری میں کری لمتی تھی اور جن کا ذکر

مسرگریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہاور ۱۸۵۵ء میں انہوں نے اپنی طاقت

مسرگریفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہوار ۱۸۵۵ء میں انہوں نے اپنی طاقت

سے بڑھ کر سرکارانگریزی کو مدودی تھی۔ این خدمات کی وجہ سے جو چھیات خوشنود کی حکام ان

وقت سرکارانگریزی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھیات خوشنود ک حکام ان

کو ملی تھیں۔ مجھے افسوس ہے کہ بہت کی ان میں سے کم ہوگئیں۔ گرتین چھیات جو مدت سے

حیب چکی ہیں۔ ان کی نقلیس حاشیہ میں درج کی گئی ہیں۔ پھر میرے دادا صاحب کی وفات کے

بعد میر ابرا ابھائی مرزاغلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا اور جب تبول کے گزر پر مفسدول

کا سرکارانگرزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکارانگریز کی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔"

کا سرکارانگرزی کی فوج سے مقابلہ ہوا تو وہ سرکارانگریز کی کی طرف سے لڑائی میں شریک تھا۔"

پیدائش تعلیم وتر بیت پیدائش، مرزا قادیانی سکو حکومت کے آخری عہد ۱۸۳۹ء یا ۱۸۴۰ء میں ضلع گورداسپور کے

مردا فاديان طور فاديان هو موسات المريم المر

خودان کی تحریروں ہے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ کے وقت وہ سولہ ستر ہ برک (کتاب البریش ۱۵۹، نزائن جساس ۱۷۷)

مرزا قادیانی نے اپنے گھر ہی پر متوسطات تک تعلیم پائی۔ انہوں نے مولوی فضل اللی مولوی فضل اللی مولوی فضل اللی مولوی فضل احداور مولوی گل علی شاہ سے خواور منطق کی کتابیں پڑھیں طب کی کتابیں اپنے والد صاحب سے پڑھیں جو ایک حادق طبیب تھے۔ مرزا قادیانی کو اپنی طالب علمی کے زمانہ میں کتابوں کی طرف اس

قدر اوج تی ۔ کویا میں ونیا میں شرقا۔ میرے والد صاحب مجھے باربار یکی ہدایت کرتے تے کہ کتابوں کا مطالعہ کم کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ نہایت ہدردی سے ڈرتے تھے کہ صحت میں فرق نہ آوے۔'' آوے۔''

میہ سلسلہ زیادہ دنوں تک جاری ٹہیں رہا اور مرزا قادیانی کو اپنے والد کے اصرار سے آبائی زمینداری کے حصول کے لئے جدد جہداورعدالتی کارروائیوں میں معروف ہوتا پڑا۔

دہ کھتے ہیں: '' مجھے افسوس ہے کہ بہت ساوقت عزیز میراان جھڑوں میں ضائع ہوااور اس کے ساتھ ہی والد صاحب موصوف نے زمینداری امور کی گرانی میں مجھے لگادیا۔ میں اس طبیعت اور فطرت کا آ دی نہیں تھا۔'' ( کتاب البریس ۱۲۴ ہزائن جساس ۱۸۲)

ملازمت اورمشغوليت

مرزا قادیانی نے سالکوٹ شہر میں ڈپٹی ٹمشنر کی کچبری میں لکیل تخواہ پر ملازمت کر لی متی۔وہ۱۸۲۴ء سے۱۸۷۸ء تک چارسال اس ملازمت میں رہے۔

دوران ملازمت میں انہوں نے انگریزی کی بھی ایک دو کتابیں پڑھیں۔

(ميرست المهدى حصراة لص ١٥٥، روايت نمبر١٧)

ای زماندهی انبول نے مختاری کا امتحان دیا کیکن اس میں تا کا میاب رہے۔

(ميرت المهدى حصداول ص٢٥١، ايغياً)

۱۸۲۸ء میں دواس ملازمت ہے استعفاء دے کر قادیان آ گئے اور بدستورز مینداری کے کاموں میں مشغول ہو گئے۔''مگر اکثر حصہ وفت کا قرآن شریف کے تدبر اور تفییروں اور حدیثوں کے دیکھنے میں صرف ہوتا تھا۔'' (کتاب البریس ۱۲۹، خزائن ج ۱۳س ۱۸۷)

اخلأق وأوصاف

مرزا قادیانی بھپن بھی سے بہت سادہ لوح تھے۔ دنیا کی چیزوں سے ناواتفیت اور استغراقی کیفیت شروع بی سے ان میں نمایاں تھی۔ان کو گھڑی میں چابی دیے میں ناغہ ہوجا تا۔ (سیرت المہدی صداد ل ۱۲۷، روایت نمبر۱۲۲۳)

''جب وقت دیکھناہ وہ تھا تو گھڑی نکال کرایک کے ہندسد لینی عدد سے گئ کروفت کا پید نگاتے تھے اور الگی رکھ دکھ کر ہند سے گئتے تھے اور منہ سے بھی گئتے جاتے تھے گھڑی دیکھتے ہی وقت نہ پچیان سکتے تھے'' فرط استفراق میں دائیں یا ئیں جوتے کا امیاز مشکل ہوجا تا تھا۔ مرز ابشر احمد صاحب سیرت المهدی میں لکھتے ہیں: "ایک دفعہ کوئی فض آپ کے لئے گرگا ہی لئے آیا۔ آپ نے جائن لی گراس کے النے سید سے پاؤل کا آپ کو پیٹنہیں لگا تھا۔ کی دفعہ النی جائن لیتے سے اور پھر تکلیف ہوتی تھی۔ بعض دفعہ آپ کا النا پاؤل پڑ جاتا تو تک ہوکر فرماتے۔ ان کی کوئی چڑ بھی اچھی نہیں۔ والدہ صادبہ نے فرمایا میں نے آپ کی سہولت کے واسط النے سید سے پاؤل کے لئے نئان لگادیے سے گر باوجوداس کے آپ الناسید ما کمین لیتے سے۔ اس لئے آپ نے اسے اتاردہا۔"

(میرت المهدی صرافل میں مدوایت نبر ۱۸۲۸)

(تحديرا بين احديظي الآل ج اس ١٤ مرزاك حالات مرتبه معراج وين قاوياني)

مرزا قادياني كي صحت اور شكاينتي

مرزا قادیانی کوجوانی میں مسٹیر یا کی شکایت ہوگئ تھی اور بھی بھی اس کا ایسا دورہ پڑتا تھا کہ بیہوش ہوکر گر جاتے تھے۔ (سیرت المہدی صدادّ ل سی ۱۲، دوایت نمبر۱۹)

مرزا قادیانی مجھی اس کومسٹر یا اور بھی مراق ہے تعبیر کیا کرتے تھے۔ان کو ذیا بیلس

اور کٹرت بول کی بھی شکایت تھی۔ ایک جگہ یہ لکھتے ہوئے کہ:'' میں دائم المرض آ دمی ہوں۔'' تحریر فرماتے ہیں:'' ہمیشہ در دسر، دوران سر اور کمئی خواب اور شنج دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے اور دوسری چا در جو میرے نیچ کے حصہ بدن میں ہے۔وہ بیاری فریا بیطس ہے کہ ایک مت سے دامنگیر ہے اور بسا اوقات سوسود فعدرات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کڑت پیشاب سے جس قدر عوارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں۔وہ سب میرے شامل حال رہتے

یں ہے۔ مرزا قادیانی نے اپی جوانی میں مجاہدات اور چلد کشی بھی کی اور مسلسل روز ہے بھی رکھے۔انہوں نے ایک طویل چلد کیا۔جس میں برابرچھ ماہ تک روزے رکھے۔

(سيرت المهدي حصداة ل ص٧٧، دوايت نمبر ٩٤)

(اربعين صه ، فزائن ح ١١ص ١١٨)

انہوں نے ۱۸۸۲ء میں ہوشیار پور میں ایک چلہ تھیٹچا۔

(سیرت المهدی حصاقل ۲۹۰،۷۰، دوایت نمبر۸۸) آخر میں خرابی صحت اور کمزوری کی وجہ سے ان مجاہدات کا سلسلہ ختم کردیا تھا۔ ۱۳۱ مارچ ۱۸۹۱ء کے خط میں تکیم نورالدین صاحب کولیستے ہیں: "اب طبیعت خل شدا بدمجاہدات نہیں رکھتی اوراوٹی ورجہ کی محنت اور خوض و توجہ سے جلد بگڑ جاتی ہے۔'' ( کتوبات احمہ یہ جامع ۲۰۱۰ نبر ۲)

مرجعيت اورفارغ البالي

مرزا قاویانی نے اپنی زندگی عرت وقتی اورا یک معمولی حیثیت سے شروع کی۔ لیکن جب وقوت و تحریک نے فروغ پایا اور دہ ایک کیر التعدا واور مرفد الحال، فرقے کے روحانی پیشوا اور مقداء ہوئے تو ان کو پوری فارغ البالی حاصل ہوگی اور وہ امیراند زندگی گزار نے لئے۔ ان کو خود بھی اس انقلاب اور ابتدائی اور آخری زندگی کے اس تفاوت کا احساس تھا۔ ک ۱۹۰ء میں ایک موقع پر اپنی ابتدائی حالت اور موجودہ حالت کا مقابلہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''ہماری معاش اور آرام کا تمام مدار ہمارے والدصاحب کی محض ایک مختصراً مدنی پر مخصر تھا اور بیرونی لوگوں میں ایک آرام کا تمام مدار ہمارے والدصاحب کی محض ایک مختصراً مدنی پر مخصر تھا اور بیرونی لوگوں میں ایک مختصراً مدنی پر مخصر تھا اور بیرونی لوگوں میں ایک مختصر تعادی ہوئی ہوئی ایک وزیان گاؤں میں ذوائیہ کمنا می میں پڑا ہوا تھا۔ پھر بعد اس کے خدا نے اپنی پیش گوئی کے موافق ایک وزیا کو میری طرف رجوع میں پڑا ہوا تھا۔ پھر بعد اس کے خدا نے اپنی پیش گوئی کے موافق ایک وزیا رو بہیری طرف رجوع کی میں مانتا ہوں کہ اس قدر بھی امید نہیں تھی کہ دی رو بہیر ما ہوار بھی آئی میں خوائی میں مانتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب رو بہیر آجو کا ہو کی بیں میں بیونی کہ میں بیشینا کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لاکھ کے قریب رو بہیر آجا ہے۔ اس ورشایداس سے ذیا ہوں ہو۔ "

اس کے پنچے حاشیہ پر لکھتے ہیں: ''اگر چہٹی آرڈروں کے ذریعہ ہزار ہارد پ آ چکے ہیں۔ گیرے کی اس کے پنچے حاشیہ پر لکھتے ہیں: ''اگر چہٹی آرڈروں کے ذریعہ ہزار ہارد پ آ کے ہیں۔ گراس سے زیادہ وہ ہیں جوخو و گلص لوگوں نے آ کر دیئے اور جو خطوط کے اندرنوٹ آئے اور بعض مخلصوں نے نوٹ یا سونا اس طرح بھیجا جوا پنانام بھی ظاہر نہیں کیا اور جھے اب تک معلوم نہیں کہان کے نام کیا گیا ہیں۔'' (حقیقت الوجی سے الاس کے نام کیا گیا ہیں۔'' (حقیقت الوجی سے الاس کے نام کیا گیا ہیں۔''

تكاح اوراولاد

مرزاقادیانی نے ۱۸۵۲ءیا ۱۸۵۳ءمیں پہلاٹکا آبیے خاندان میں کیا۔

(سيرة المهدى حصدوم الماروايت نمبر ٢٧٤)

ان بی بی ہے دوصا جزادے مرز اسلطان احمد ، مرز افضل احمد ہوئے۔ان بی بی کو ۱۸۹۱ء میں انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ان کی دوسری شادی ۱۸۸۴ء میں دبلی میں نواب ناصر کی صاحبزادی سے جوئی۔
(سیرۃ المہدی حصد دوم ص ۱۵۱، دواے نمبر ۲۲۷)

مرزا قادیانی کی بقیہ اولاد انہیں کے بطن سے ہے۔ان سے تین صاحبزادے ہیں۔ مرزابشيرالدين محود، مرزابشيراحد (مصنف ميرة المهدى) مرزاشريف احمه-

وفات

مرزاغلام احدقادیانی نے جب ۱۸۹۱ءیس سے موقود ہونے کا دعویٰ کیا۔ (تفصیل کے ماحظہ وباب ٹانی فصل 📆)

( لما حظه مو باب تانی فصل سوم ) پ<sub>ھرا•19ء</sub> میں نبوت کا دعو کا کیا۔

تو علائے اسلام نے ان کی تردید و خالفت شروع کی۔ تردید و خالفت کرنے والول میں مشہور عالم مولانا ثناء الله امرتسری مرابل حدیث پیش پیش اور نمایاں تھے۔مرزا قادیانی نے ۵راپریل ۱۹۰۷ و ایک اشتهار جاری کیا۔ جس میں مولاتا کو مخاطب کرتے ہوئے تحریر فرمایا: ''اگر میں ایبائی کذاب ومفتری ہوں ۔ جیبا کہ اکثر اوقات آ پ اپنے ہرایک پر چہیں مجھے یاد کرتے ۔ ہیں تو میں آپ کی زندگی میں ہی ہلاک ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عرضیں ہوتی اور آخروہ ذلت وحسرت کے ساتھ آپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہوجا تا ہے اور اس کا ہلاک ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ تا خدا کے بندوں کو تیاہ نہ کرے۔''

''اوراگر میں گذاب و مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہوں اور مسيح موعود ہوں تو میں خدا کے فضل ہے امیدر کھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ مکذمین کی سزا ہے نہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ مزاجوانسان کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ غدا کے ہاتھوں سے ہے۔ لینی طاعون میندوغیره مهلک بیاریال آپ پرمیری زندگی پیس داردنه موئیل تو میں خدا کی طرف (مجموعه اشتهارات جسوص ۵۷۸) ہے۔

اس اشتہار کے ایک سال بعد ۲۵ رکئی ۱۹۰۸ء کومرزا قادیانی بمقام لا ہور بعد عشاء اسہال میں جتلا ہوئے۔اسہال کے ساتھ استفراغ بھی تھا۔رات ہی کوعلاج کی تدبیری گئی۔لیکن ضعف بڑھتا گیاا ورحالت دگرگوں ہوگئ۔ بالآخر ۲۶ مرمکی سے شنبہ کودن چڑھے آپ نے انتقال

کیا۔مرزا قادیانی کے خسرمیر ناصرنواب صاحب کابیال ہے۔

"حضرت مرزاصاحب جس رات كو بيار موع اس رات كويس ايخ مقام پر جاكر سوچكاتھا۔ جبآ پكوبہت تكليف مولى تو مجھے جگايا گياتھا۔ ميں جب حضرت صاحب كے پاس

لے مولانا نے مرزا قادیائی کی وفات کے پور لے جالیس برس بعد ۱۹۴۸ کی وفات کے پور نے جالیس برس بعد ۱۹۴۸ کا م میں ای برس کی عمر میں (سرگودھامیں)وفات پائی۔ بینیا تو آب نے جھے خطاب کرے فرمایا۔ بمرصاحب! جھے وہائی ہیند ہوگیا ہے۔ اس کے بعد آب نے کوئی الی صاف بات مرے خیال میں تیں فرمائی۔ یہاں تک کروسرے دن دس بع كے بعد آب كا انقال بوكيا\_" (حيات نامرم تبدين يقوب على مرفاني قادياني)

فش قادیان لے جاکی می برا رئی ۱۹۰۸ء و تدفین عمل میں آئی۔ حکیم نورالدین

صاحب بعيروي فليفداور جانشين مقرر مول

م نورالدین صاحب بھیروی

نہ ب وتح یک قادیا نیت کی تاریخ میں اہمیت ومرکزیت کے لحاظ سے مرزا قادیانی کے بعد مكيم نورالدين بهيروي بي كا درجه ب لعض الل نظر كا خيال ب كم تكيم صاحب اس بورب سلسلے میں دیاغ کا درجدر کھتے ہیں اور اس تحریب وظام کاعلی وگلری سرچشمان کی ذات ہے۔ نشؤ ونمااورتعليم

عيم نورالدين ١٢٥٨ هـ (١٨٨١ء) ميں جميره (ضلع سرگودها سابق شاه پور پنجاب) میں پیدا ہوئے۔اس حساب سے ۱۸۵۷ء میں وہ سولہ برس کے جوان تھے اور مرزا قادیانی سے ایک ہی دوسال چھوٹے تھے۔ان کے والد حافظ غلام رسول صاحب بھیرہ کی ایک مجد کے امام تھے۔ان کی سواخ میں بتایا گیاہے کہ وہ نبا قاروق ہیں۔

ان كى ابتدائى تعليم اين وطن يس موئى - اين والده صاحب سے ينجابى زبان مس فقد كى کتابیں پر هیں۔ پھر بخین میں لا ہور گئے۔ وہاں ششی محد قاسم کشمیری سے فارس اور مرز اامام ویردی ہے پچھ خوش خطی سیکھی گران دونوں چیزوں ہے انہیں پچھ دل چپسی نہیں ہوئی۔ یہ دونوں استاد شیعہ تنے۔ ۲ کا احد میں وہ وطن والی آئے اور انہوں نے کھے عرصہ تک میاں حاجی شرف الدین سے کچھ پڑھا۔ ای زمانہ میں باضابطہ عربی کی تعلیم شروع ہوئی۔ حضرت سید احمد صاحب یک مجاہدین سے تعلق رکھنے والے ایک ناجر کتب کے اثر وصحبت سے ان کوتر جمہ قر آن کا شوق ہوااور انہوں نے تقویة الایمان اورمشارق الانوارشوق سے راهیں - کھوعرصہ کے بعد لا ہورآ کرکسی قد رعلم طب کی مخصیل کی۔ ابھی ابتدائی تعلیم ہی تھی کہ ۱۸۵۸ء میں انہوں نے راولپنڈی کے نارمل

ل حكيم صاحب كے حالات مرقاة اليقين في حياة نورالدين مصنفه اكبرشاه خان صاحب نجيب آبادي سے ماخوذ بيل - بيرمالات عكيم صاحب كے خودستائے موتے بيں - اكبرشاه خان صاحب (صاحب تفنيفات كثيره) نے جواس وقت حكيم صاحب كے بيرواوران كے شاكرو رشد تق قلمبذكر لئے تقے

اسكول ميں ملازمت كرلى خود فارى پر هاتے تھے اور ايك ماسرے حساب وجغرافيہ پڑھتے تے۔ایک تصلی امتحان میں کامیا لی حاصل کرے وہ پند دادن خان میں بیڈ ماسر ہو مے اور حربی ک تعلیم دوباره شروع کی۔ چاریزس کے بعد ملازمت سے تعلق جاتا رہااوروہ پورے طور پراپی تعلیم ی محیل کی طرف متوجہ ہوئے۔ کچے عرصہ مولوی احمد الدین صاحب سے (جو ملے والے قاضی صاحب کے نام سے مشہور تھے) پڑھا۔ پھرشوق علم میں ہندوستان کا سفر کیا اور رام پورش تعلیم کا سلسله جاري ركها وبإل مكلوة مولا ناحسن شاه صاحب عيد، شرح وقاييمولوي عزيز الله صاحب افغانی سے، اصول الشاشی ومیزی مولانا ارشاد حسین صاحب سے، دیوان متنبی مولوی سعد الله صاحب ے،صدراوغیرہمولویعبدالعلی صاحب سے پڑھیں۔منطق کیمنتہانہ کتا ہیں سیرزام رسالدوميرزا بدطا جلال مجى بدولى اور يوغبتى سے پر هيں اس زمانديس حكيم صاحب كومولاتا اساعیل شہید کی حمایت کا برا جوش تھا اور بھی بھی وہ اپنے اسا تذہ سے بوی بے باکی اور دلیری سے مُفَتَّلُوكرتے تھے۔ رام بورے علیم صاحب کھنو آئے اور وہاں کے ایک نامی طبیب علیم علی حسین صاحب سے طب کی تعلیم شروع کی ۔ تھیم صاحب نے جب نواب کلب علی خان مرحوم کی طلی پر رام پور کا قصد کیا تو وہ بھی ساتھ گئے۔رام پور کے دوران قیام میں انہوں نے مفتی سعد الله صاحب ہے مزیدادب کی تعلیم حاصل کی علیم نورالدین صاحب علیم علی حسین صاحب لکھنوی کی محبت وخدمت میں مجموع طور پردو برس رہے۔ رام پورے عربی کی تخیل اور درس حدیث کے شوق میں وہ بھو پال آئے۔ جواس وقت رئیر بھو پال کی قدر دانی اور نامی گرامی علاء کے اجماع کی وجہ سے ایک برواعلمی مرکز بن گیا تھا۔ وہاں منٹی جمال الدین خان صاحب مدار المہام نے ان کی سر پرتی کی اورائي ياس هبرايا يهويال من انهول في مولا نامفتى عبدالقيوم صاحب (فرزندمولا ناعبدالحي صاحب بدهانوی فلیفد حضرت سیداحد شہید) سے بخاری اور مداید کا درس لیا ۔ بھویال سے انہوں في كيل علم اور حصول سعادت كي نيت سي ترمين شريفين كا قصد كياً -

ا یہاں پر پلطیفہ قابل شنید ہے جو علیم صاحب نے اپنے حالات بیان کرتے ہوئے خودسایا کہ انہوں نے مفتی عبدالقیوم صاحب سے چلتے وقت عرض کیا کہ مجھے وصیت سیجئے ۔ مفتی صاحب نے اس کی تشریح کی کہ خدا نہ بنا ۔ "مفتی صاحب نے اس کی تشریح کی کہ خدا نہ بننے سے مراد سے ہے کہ اگر تمہاری کوئی خواہش پوری نہ ہوت کبیدہ خاطر نہ ہوتا۔ اس لئے کہ " فعال لعا سے سراد سے ہے کہ اگر تمہاری کوئی تمہارافتو کی نہ مانے کو اس کے کہ سے سرید "خدا ہی کی صفت ہے اور اگر کوئی تمہارافتو کی نہ مانے کہ سے سرید "خدا ہی کی صفت ہے کہ اس کی نافر مانی سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ (مرقاة الیقین ص ۸۸)

عیم صاحب نے مکہ معظمہ پیل شیخ محد خزر جی سے ابوداؤد، سید حسین سے سیح مسلم اور مولانا رحمت اللہ صاحب کیرانوی (صاحب اظہارالحق) سے مسلم الثبوت پڑھنا شروع کیا۔ بعض مرتبہ اساتذہ سے مباحثہ ہوتا تھا اور ان کا عدم تقلید کار جمان اور اپنی رائے اور فہم پر اعتماد واصر ارکا اظہار ہوتا تھا۔

(مرقا قرایقین ص ۹۲،۹۵)

تھیم صاحب نے ابوداؤد، ابن ماجہ شیخ محمہ خزر جی ہے ختم کیں۔ اس دوران میں حضرت شاہ عبدالغنی مجد دی کم معظمہ تشریف لائے۔ شاہ صاحب جب مدینہ منورہ واپس گئے تو تھیم صاحب بھی مدینہ منورہ حاضر ہوئے اور شاہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت سلوک کی اور چھے مہینے ان کی خدمت میں تشہر کراستفادہ کیا۔

قيام وطن اورملازمت

کیم صاحب تج وزیارت سے فارغ ہوکراپنے وطن بھیرہ واپس آئے اور یہاں پکھ عرصہ قیام کیا۔ اس دوران میں عمل بالحدیث اور رسوم مروجہ کے سلسلے میں ان کے اور اہل شہر کے درمیان بحث ومباحثہ اور ردو کد ہوئی اور اس کے نتیجہ میں شہر میں ایک عام برہمی اور شورش پیدا ہوئی۔ کیم صاحب کی طبیعت میں لوگوں کی جہالت اور جمود وتعصب اور اپنے علی تفوق اور تبحر کا احساس پیدا ہوا۔ اسی دوران وہ دبلی بھی گئے۔ جہاں لارڈلٹن کا دربار ہور ہا تھا۔ وہاں ختی جمال الدین خان صاحب مدار المہام بھو پال سے دوبارہ ملا قات ہوئی اور وہ اپنے ساتھ ان کو بھو پال کے آئے۔ جہاں لارڈلٹن کا دربار ہور ہا تھا۔ وہاں ختی جمال حداث کو بھو پال میا دوبارہ ملا قات ہوئی اور وہ اپنے ساتھ ان کو بھو پال میا ہو گئے ہے۔ کہوں مقرر کر لیا اور انہوں نے ان کو ان طبیب خاص مقرر کر لیا اور انہوں نے ایک حصہ تک جموں ، پونچھ اور کشمیر کے والیان ریاست کی خدمت کی۔ تکیم صاحب نے اپنی طبی مہارت ، طلاقت لمانی اور علم وذکا وت سے دیاست میں بڑا اثر ورسوخ پیدا کر لیا تھا اور وہ دیاست میں موارت میں اور وہ میار اور میار اور وہ بیدا کر لیا تھا اور وہ دیاست میں بڑا اثر ورسوخ پیدا کر لیا تھا اور وہ دیاست میں موارت میں اور اور مہار اور میار اور وہ ایک میں خاصے دیل ہو گئے تھے۔

مرزا قادیانی ہے تعارف وتعلق

جموں کے زمانہ قیام ہی میں حکیم صاحب کا مرزا قادیانی سے تعارف ہوا۔ جوبسلسلۂ ملازمت سیالکوٹ میں تقیم تھے۔ غالبًا بھیرہ آتے جاتے وہ سیالکوٹ سے گزرتے تھے اور ہم مذاتی اورطبعی مناسبت کی وجہ سے وہ مرزا قادیانی سے ملتے ہوئے جاتے تھے۔ ( دونوں کو مذاہب غیر کے مطالعہ اورآ رہیماع وعیسائیوں کی تروید دمنا ظرہ کا شوق تھا۔) '

بی تعارف و ملاقات بہت جلد و تی ہیں تہدیل ہوگئی اور وونوں ایک دوسرے کے ہمرم

( کمؤبات احدیدج۵نبر۲)

وهمرازين محنے۔

جب مرزا قادیانی نے براہین احمد یہ تعنیف کی تو تھیم صاحب نے تعدیق براہین احمد یہ بھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی۔ وہ مرزا قادیانی سے بہت بھی ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کو اپنا پر ومرشد ادر امام اور مقداء مان لیا تھا۔ تکیم صاحب کے مندرجہ ذیل خط سے ان کے اس گر تے متلق اور عقیدت کی ہے جاتا ہے۔

السلام عليكم درحمته الشدويركان

مولانا ، مرشدنا ، امامنا ،

عالی جناب! میری دعایہ ہے کہ ہروقت حضور کی جناب میں حاضر رہوں اور امام زمال ہے جس مطلب کے واسطے وہ مجد دکیا گیا ہے۔ وہ مطالب حاصل کروں۔ اگر اجازت ہوتو میں نوکری سے استعقادے دوں اور دن رات خدمت عالی میں پڑار ہوں یا اگر تھم ہوتو استعلق کو چھوڑ کر دنیا میں پھروں اور لوگوں کو دین تن کی طرف بلاکاں اور اسی راہ میں جان دوں۔ میں آپ کی راہ میں قربان ہوں۔ میراجو چھے میرانہیں ہے۔ آپ کا ہے۔ حضرت پیردمر شد! میں کمال رائی سے عرض کرتا ہوں کہ میراسارا مال ودولت اگرو تی اشاعت میں قربان ہوجائے تو میں مراد کو چھنے گیا۔ اگر خریدار براجین کے تو قف طبع کتاب سے مصطرب ہوں تو جھے اجازت فرما ہے کہ میدا دنی خدمت بیالاکاں گراس میں کہ ان کی تمام قیمت اداکر دہ اپنے پاس سے والیس کر دوں۔ حضرت پیرومر شد! تا ہکار شر مسارع ض کرتا ہے۔ اگر منظور ہوتو میری سعادت ہے۔ میرا منشاء ہے کہ برابین کے طبع کا تا ہم خرج بھی پر ڈال دیا جائے۔ پھر جو بچھ قیمت میں وصول ہووہ رو پیر آپ کی ضروریات میں خرج ہو۔ جھے آپ سے نابد میں کہ میری موت میں بھی اس راہ میں فداکر نے کے لئے تیار ہوں۔ دعافر مائیں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ دعافر مائیں کہ میری موت صدیقوں کی موت ہو۔ (مرقاۃ الیفین می کا مرا)

تحیم صاحب مرزا قادیانی کے بارے بین ایسے دائے الاعتقاد تھے کہ جب مرزا قادیانی نے '' فتح اسلام'' اور'' تو فتح مرام'' تھنیف کیں اور عیم صاحب کو انجی دیکھنے کی نوبت نہیں آئی میں ۔ ایک فض نے عیم صاحب کے بعد بھی کوئی نبی ہوسکتا ہے؟ تھیم صاحب نے کہا ترکی نبی ہوسکتا ہے؟ تھیم صاحب نے کہا آگر کوئی نبوت کا دعویٰ کر ہو تھیم صاحب نے کہا تو بھر ہم یہ مید دیکھیں گے کہ وہ صادق وراست ہاز ہے یا نہیں۔ اگر صادق ہے تو بہر حال اس کی بات کو تول کریں گے ۔ تھیم صاحب نے بیروایت خودی سنائی اور بیقصہ سنا کر فرمایا کہ بیتو صرف نبوت تول کریں ہے۔ میرا تو ایمان بیہ ہے کہا گر حضرت کی موجود صاحب شریعت ہونے کا دعوئی کریں اور

قرآنی شریعت کومنسوخ قرار دیں تو بھی جھے انکار ندہو۔ کیونکہ جب ہم نے واقعی آپ کوصاد ق اور منجا نب اللہ پایا ہے تو اب جو بھی آپ فرمائیں گے وہی تق ہوگا اور ہم بھے لیں گے کہ آیت خاتم انبیین کے کوئی اور معنی ہوں گے۔ (سیرة المهدی حصالة ل معروم ۹۹،۹۸، دوایت نمبر ۱۰۹)

عیم صاحب نے جمول کے تعلق ہی کے ذمانہ میں مرزا قادیاتی کی ہدایت و تلقین سے
عیمائیت کی تردید میں ' دفصل الخطاب' کے نام سے ایک کتاب چارجلدوں میں کہیں۔ وہ
مرزا قادیائی کی تصانیف کی طباعت واشاعت کے مصارف میں بڑی عالی حوصلگی اور دریا دلی سے
صدیلیتے رہے اور مرزا قادیائی نے بار ہاان سے بیش قرار رقیس قرض لیں اور ان کی حمیت اسلامی
لھرت دینی اور بلند ہمتی کا اعتراف کیا۔
(کمتوبات احمدین ۵ حصدوم ۲۰۰۵)

مرزا قادیانی کاان کے بارے میں مشہور شعرہے۔ چیخوش بودے اگر ہریک زامت نوردیں بودے ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نوریقیں بودے

(مُرقاة اليقين ص ١٤)

قيام قاديان وخلافت

بعض اسباب اور کارپر دازان ریاست کے جوڑتوڑ سے مہاراجہ کی طبیعت عکیم صاحب سے کبیدہ اور کشیدہ ہوگیا اور ۱۸۹۳ء یا ۱۸۹۳ء میں بتعلق طازمت ختم ہوگیا اور عکیم صاحب اپنے وطن بھیرہ چلے گئے۔ جہاں کچھ عرصہ قیام اور مطب کرنے کے بعد وہ مستقل طور پر قادیان ختال ہوگئے اور انہوں نے اپنی زندگی مرزا قادیانی کی حمایت اور تحریک کی دعوت واشاعت کے لئے وقف کردی۔

مرزا قادیانی کی وفات (۲۷مرئی ۹۰۸ء) پر وہ مرزا قادیانی کے خلیفہ اوّل قرار پائے ۔لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔خلیفۃ اسسے الموعود اورنورالدین اعظم ان کا خطاب ہوا حکیم صاحب کوایک عرصہ تک ان لوگوں کی تکثیر میں تر دوتھا۔ جومرزا قادیانی کی نبوت پرائیمان نہیں لائے تھے لیکن پھروہ ان کی تکثیر کے قائل ہو گئے۔

(کلمتہ الفصل ۱۲۱،۱۲۰)
حکیم مادہ کی شادخہ کے اس میں سمجے تعذبہ بھی بیش آیا اور سمجے لوگوں نے زان

کیم صاحب کی خلافت کے بارے میں کچھ تناز عربھی پیش آیا اور کچھ لوگوں نے ان کی خلافت پر سخت اعتراضات کئے۔ایک ایسے بی موقع پر انہوں نے ارشاد فرمایا: "میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ جھے خدا بی نے خلیفہ بنایا۔ سواب کس میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی رواکو مجھ سے چھین لے۔اللہ تعالیٰ کی مشیت نے جا ہا اور اپنے مصالے سے جاہا۔ جھے تمہار اامام وخلیفہ

بناديا - ہزار نالانقيال مجھ رِتھو يو، مجھ رِنہيں خدارِلگيس كى بس نے مجھے خليف بنايا۔'' (رسالدر يويوآف ريليجز قاديان ١٣٥٥، نمبراج١١١)

ایک دوسرے موقع پرفرمایا: ' مجھے خدانے خلیفہ بنادیا ہے اور اب نہمہارے کہنے سے معزول ہوسکتا ہوں اور نہ سی میں طاقت ہے کہ وہ معزول کرے۔اگرتم زیادہ زوردو گے تویا در کھو میرے پاس ایسے خالد بن ولید ہیں جو تہہیں مرتد وں کی طرح سز ادیں سے۔''

(تشخيذ الاذبان قاديان جهنبراأ)

وفات

عكيم صاحب چيرسال تك منصب خلافت يرفائز رب- وه گھوڑے سے كركر زخى ہوئے اورصاحب فراش ہو گئے اور ای صدمہ سے ۱۳ مارچ ۱۹۱۳ء کو انتقال کیا۔ انتقال سے چند (الفضل مور خد ۲۳ رفر وري ۱۹۳۲ء) روز يهليان كي زبان بند جو گئي تي -انہوں نے مِرزابشیرالدین محمود فرزندا کبرمرزاغلام احمد قادیانی کواپنا جائشین وخلیفه منتخب

مصاحب كي شخصيت اور ذبهن ومزاج

حکیم صاحب کی داستان زندگی رو هرمعلوم جوتا ہے کدانہوں نے بے چین طبیعت یائی تھی۔وہ اپنی زعد کی کے بوے جھے میں وہنی تشکش میں مبتلارہے۔ان میں شروع سے عقل پرستی کار جمان پایا جاتا تھا۔ پہلے وہ نداہب اربعہ کی تقلید کی بندش ہے آزاد ہوئے اوراس میں ان کو خاصا غلور ہا۔ پھروہ سرسید احمد خان مرحوم کے لٹر پچر سے متاثر ہوئے اور ان کے ذہن نے ان کی تعلیمات اوران کے طرز فکر کو پورے طور پر جذب کرلیا۔ بیدہ ذمانہ تھا کہ ہندوستان میں سائنس اورطبیعات کی ابتدائی معلومات اوراس کی نئی تحقیقات نئی نئی آئی تھیں اور ہندوستانی مسلمانوں کا عقلیت پند طبقه ان سے بردامتا تر جور ہاتھا۔ جولوگ دیلی ربخان رکھتے تھے۔وہ دیلی حقائق اور قرآن کے بیان و تعلیمات کوان طبیعاتی معلومات و تحقیقات کے ساتھ منطبق کرتے اورا گرآ سانی منطبق ند ہوسکتیں تو قرآن مجید کی آیات اور الفاظ کی بری سے بڑی تاویل اور توجیه کرنے کی كوشش كرتے تھے۔ حكيم صاحب كا درس تفييراس طرز فكرا وراس وجني رجان كا ايك نموند تھا۔

(اس کا نموندان کے حلقۂ درس کے نامورتر بیت یافتہ مولوی محمطی لا ہوری کی تغییر

بان القرآن اردوء الكريزى من ديكها جاسكاني)

مرزابشراهم سيرة المهدى من لكهة بين "وحفرت نورالدين صاحب خليفه اوّل بهي

سرسید کے خیالات اور ملر بیت سے بہت متاثر تے ..... مگر معزت صاحب کی محبت سے بیاثر آستدا سنددها اليار" (ميرسة المهدى حصداول ص١٥٩ ماوروايت نمبر١٥٥)

لیکن عکیم صاحب کے خیالات کے مطالعہ اور ان کے تلاندہ کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ب كه خواه سرسيد كے اثر سے ،خواه افتاد طبع سے وه آخر تك اس طرز برقائم رہے اور ان كاذبن اس سانچهیں پورے طور پرڈھل چکا تھااور بیان کا مزاح بن چکا تھا۔

عيم صاحب كي شخصيت اور زندگي كانفساتي طريقد برمطالعه كرنے سے بي بھي معلوم

ہوتا ہے کدروش خیالی اور عقلیت پندی کے ساتھ ساتھ ان کے اندر خوش اعتقادی اور دیلی گرویدگی کا چهاخاصه ماده پایا جاتا تھا۔ وہ عقلیت اور عدم تقلید کے ساتھ ساتھ الہا مات اورخوابوں سے بڑے متاثر ہوتے تھے۔ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ روش خیالی اور حریت فکر بلکہ وین بغاوت کے ساتھ ساتھ ایک ہی شخص کی شخصیت میں خوش عقیدگی اور انفعال کا بھی پورا پورا مادہ ہوتا ہے۔ وہ بعض اداروں، نظاموں اور شخصیتوں کے خلاف بردے جوش وخروش کے ساتھ علم بغاوت بلند کرتا ہاور آخر دم تک ان سے برسر جنگ رہتا ہے۔لیکن کسی شخصیت ودعوت کے سامنے وہ بالکل سرا فکندہ دسپرانداختہ نظر آتا ہے اوراپے قوائے فکر کو بالکل معطل کر دیتا ہے۔انسان کی زندگی ممل در عمل کا ایک عجیب مجموعه اوراس کی شخصیت مختلف عناصر کا ایک ایسا مرکب نظر آتی ہے کہ انسان ایک منفر د شخصیت نہیں بلکہ مختلف شخصیتوں کا ایک مجموعہ ثابت ہوتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کا سمجھنا انسان کی شخصیت اوراس کے مقاصد ومحرکات کے سمجھنے سے زیاد و مشکل نہیں

باب دوم ..... مرزاغلام احمرقادیانی کے عقیدہ اور دعوت

کا تدریجی ارتقاءاور دعاوی کی ترتیب

فصل اوّل ..... مرزا قاد مانی مصنف و مبلغ اسلام کی حیثیت سے تصنیف ومناظرہ کے میدان میں

مرزاغلام احمد قادیانی کے متعلق اس وقت تک ہماری معلومات سے تعیس کدوہ صلع گورداسپور کے ایک قصبہ میں فرجی کتابوں کے مطالعہ میں منہمک جیں۔ان کی جو تقنیفات ١٨٨٠ء كے بعد شائع موئى بيں-ان سے پيد چلنا ہے كدان كے مطالعة كا موضوع زياد وتركتب خدابب اور خاص طور برمسيحيت ،سناتن دهرم لدرآ ربيهاج كى كمايين إي-

ید دور فرجی مناظروں کا دور تھا اور اہل علم کے طبقہ میں سب سے بردا ذوق، مقابلہ فراہب اور مناظر و فرق کا پایا جاتا تھا۔ ہم او پر بیان کر بچکے ہیں کہ عیسائی پادر کی فد ہب میسیست کی تہلیجے ودعوت اور دین اسلام کی تر دید میں سرگرم سے حکومت دفت جس کا سرکاری فد ہب میسیست تھا۔ ان کی پشت پناہ اور سر پرست تھی۔ وہ ہندوستان کو یبوع سے کا عطیہ اور انعام جھی تھی۔ دوسری طرف آریہ سابی بلغ جوش وخروش سے اسلام کی تر دید کر رہے سے۔ اگریزوں کی مسلمت دوسری طرف آریہ سابی بلغ جوش وخروش سے اسلام کی تر دید کر رہے تھے۔ اگریزوں کی مسلمت مرگرمیوں کی ہمت افزائی کی جائے۔ اس لئے کہ ان کے نتیجہ میں ملک میں ایک کھی شاہ اور وہنی واضلاتی انتظار انہ ہوتا تھا اور تمام ندا ہو اور جس کے سابیہ میں بیسب امن وامان سے ساتھ مناظرہ موتان سب کی حفاظت کرے اور جس کے سابیہ میں بیسب امن وامان سے ساتھ مناظرہ ومباحث کرتا وہ ہو ہوتھ یہ سالم کی مدافعت اور فدا ہب غیر کی تر دید کاعلم بلند کرتا وہ مسلمانوں کامرکز توجہ وعقیدت بن جاتا۔

مرزا قادیانی کی حوصلہ مند طبیعت اور دور بین نگاہ نے اس میدان کو اپنی سرگرمیوں کے ایک انتخاب کیا۔ انہوں نے ایک بہت بردی خیم کتاب کی تصنیف کا بیڑ ہ اٹھایا۔ جس بیس اسلام کی صدافت، قر آن کے اعجاز اور رسول النگائی کی نبوت کو بدلائل عقلی ثابت کیا جائے گا اور بیک وقت میسیست، سناتن دھرم، آریسان اور برہموسان کی تر دید ہوگی۔ انہوں نے اس کتاب کا نام "نبراہین احمدید" تجویز کیا۔

برابين احمد بياورمرزا قادياني كالجيلنج

براہین احمد یہ کی تصنیف ۹ کاء سے شروع ہوتی ہے۔

(سیرت المهدی حصد دوم ص ۱۵۱، روایت نمبر ۲۲۷)
مصنف نے ذمہ داری لی کہ وہ اس کتاب میں صدافت اسلام کی تین سود لیلیں پیش
کرےگا۔ مرزا قادیانی نے ملک کے دوسرے اہل علم اور اہل نظر حضرات اور صعفین سے بھی
کتاب کے موضوع کے سلسلہ میں خطو و کتابت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنے خیالات اور
مضامین بھیجیں۔ جن سے اس کتاب کی تصنیف میں مدد کی جائے۔ چن لوگوں نے ان کی اس
دوح سے کو قبول کیا۔ ان میں مولوی چراغ علی صاحب بھی تھے۔ جو سرسید کی ہزم علمی کے ایک واہم
رکن تھے۔ مرز اقادیانی نے ان کے مضامین و تحقیقات کو بھی کتاب میں شامل کیا۔

لیکن اس کا کہیں کتاب میں حوالہ نہیں۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب نے اپنی کتاب (چندہم عسر ۵۵٬۵۳) میں اور ڈاکٹر سرمحمدا قبال نے اپنے ایک مضمون میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ (حرف اقبال میں ۱۳۱۱)

بالآخريكاب جس كالينكرون وميول كوانظار واشتياق تفار جارحصول مي (بوك سائز کے یا فیج سوباسٹرصفات) میں چھپ کرنگلی مصنف نے اس کتاب کے ساتھ آیک اعلان بری تعداد میں اردو ادر انگریزی میں شائع کیا ادر اس کوسلاطین، وزراء، یاوری صاحبان ادر پنڈ توں کے پاس جیجا۔جس میں انہوں نے پہلی مرتبہاس کا اظہار کیا کہ وہ اسلام کی صدافت ظاہر كرنے كے لئے خداكى طرف سے مامور بين اوروہ تمام الل غداجب كؤمطمئن كرنے كے لئے تيار ہیں۔اس اشتہار میں صاف صاف کہا گیا ہے: '' بیاع جز (مؤلف برا بین احمدیہ) حضرت قادر مطلق جل شاند، کی طرف سے مامور ہوا ہے کہ نبی ناصری اسرائیلی (مسیح) کے طرز پر کمال مسکینی و فروتی وغریت و تذلل و تواضع ہے اصلاح خلق کے لئے کوشش کرے اور ان لوگوں کو جوراہ راست سے برخبر ہیں صراط متنقم (جس پر چلنے سے حقیقی نجات حاصل ہوتی ہے اور اس عالم میں بہتی زندگی کے آٹاراور قبولیت اورمجبوبیت کے انوار دکھائی دیتے ہیں ) دکھادے۔ای غرض سے کتاب برا بین احمد بیتالیف پائی ہے۔ جس کی ۳۲ جز وچھپ کرشائع ہوچگی ہیں اور اس کا خلاصہ مطلب اشتہار ہمرای خط بذا میں درج ہے۔لیکن چونکہ ساری کتاب کا شائع ہوتا ایک طویل مرت پر موقوف ہے۔اس لئے بیقرار پایا ہے کہ بالفعل بینطام اشتہارا گلریزی شائع کیا جائے اوراس کی ایک کالی بخدمت معزز بادری صاحبان پنجاب و مندوستان وانگلستان وغیره بلاو جهال تک ارسال خط ممکن موجوایی قوم میں خاص طور پرمشہور معزز ہیں۔ برہموصا حبان وآ ربیصا حبان ونیچری صاحبان وحضرات مولوی صاحبان جو وجودخوارق وکرامات سے منکر ہیں اوراس وجہ سے اس عاجز سے بدطن ہیں۔ارسال کی جاوے۔"

(مرزاغلام احدقادیانی کے مخضر حالات، مرتبہ معران دین عمرقادیانی، براہین احدید میں ۱۸ حصداقل طبع اقل ا انہوں نے چینے کیا کہ اس کتاب کی کوئی نظیر پیش کی جائے اور کسی خدہب کے نمائند ب اپنے دین کی صدافت کے لئے اسی تعداد میں بیاس سے کم تعداد میں داائل پیش کریں۔ وہ براہین احمد یہ کے شروع میں لکھتے ہیں: ''میں جومصنف اس کتاب براہین احمد یہ کا مول۔ یہ اشتہارا پی طرف سے بدوعدہ دس ہزار روپید بمقابلہ جمیع ارباب خدہب اور ملت کے جو حقانیت قرآن مجمد ونبوت حضرت محمصطف ایک سے معرمیں۔ اتماما لملہ جمیع ارباب خدہت شائع کر کے اقرار صحح قانونی اور عہد جائز شرع کرتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب مکرین میں سے مشارکت اپنی کتاب کی فرقان مجید سے ان سب براہین اور دلائل میں جوہم نے دربارہ حقیت فرقان مجید اور صدق رسالت حضرت خاتم الانبیا علیہ اس کتاب میں سے تابت کرکے النبیا علیہ اس کتاب میں سے تابت کرکے دکھلا دیں۔ یا گر تعداد میں ان کے برابر پیش نہ کرکیس تو نصف ان سے یا کمش ان سے یا رفع ان میں وائل کو سے یا شمروار تو ڑ دے تو ان سب صور توں میں بشر طیکہ تین منصف مقبولہ فریقین بالا تفاق بدرائے ظاہر کردیں کہ ایفاء شرط جیسا کہ جا ہے تھا ظہور میں آگیا میں مشتمرا سے مجیب کو بلا عذرے وحیلتے اپنی جائیداد جیت کو بلا عذرے وحیلتے اپنی جائیداد جیت کو بلا عذرے وحیلتے اپنی جائیداد جیت کو الا عذرے وحیلتے اپنی

(يراين احمديش كا ٢٠ ٢ ، فرائن ج اص٢٨٠٢)

مرزا قادیائی نے مسلمانوں کواس عظیم خدمت اسلام میں مالی امدادد سینے اور فراخ ولی اور عالی حوصلگی ہے حصہ لینے کی دعوت وی۔

(برامین احمدیص ۵، خزائن جاص ۵)

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس دعوت پر مسلمانوں نے اس جوش وخروش سے لیمیک نہیں کہی۔ جس کی مرزا قادیانی تو قع کرتے تھے۔ براہین احمد سیر کی بعد کی جلدوں میں انہوں نے اس کا بڑا شکوہ کیا ہے اوراس پرایئے بڑے رنج کا اظہار کیا ہے۔

(پراہین احمدیص ۵۹، خزائن جاص ۵۹)

ان اشتہارات میں جو کتاب کا دیباچہ اور مرزا قادیانی کی آئندہ زندگی اور عزائم کی تمہید تھی۔ ایک مدعیانہ روح، نیز لوگوں کو مطمئن کرنے اور حق کو ثابت کرنے کے لئے آسانی نشانیوں براعتاد نظر آتا ہے۔ ای کے ساتھ ساتھ ان اشتہارات میں کسی قدر تجارتی اور کاروباری روح بھی تھلکتی ہے۔

تبليغ وسياست

مرزا قادیانی نے براہین احمد یہ کے تئیسرے اور چوتھے حصہ کے شروع میں ''اسلامی انجمنوں کی خدمت ہیں التماس ضروری اور سلمانوں کی تازک حالت اور انگریزی گورنمنٹ' کے عنوان سے انگریزی حکومت کی کھل کرمدح وقوصیف کی اور اس کے مسلمانوں پراحسانات گنائے ہیں اور اس بات کی پرزور اپیل کی ہے کہ تمام اسلامی انجمنیس مل کرایک میموریل تیار کر کے اور اس پر تمام سربر آوردہ مسلمانوں سے دستخط کرا کر گورنمنٹ ہیں جھیجیں۔ اس ہیں اپنی خاندانی خدمات کا

چرند کرہ ہے۔اس کے ساتھ ساتھ جہادی ممانعت کی جی پرزور تر یک ہے۔

(براين احديد هديوم ص ١٣٩، فزائن ج اص ١٣٩)

اس طرح مرزا قاویانی کی مہلی تھنیف بھی انگریزی حکومت کی منقبت وثناء اور مسلمانوں کوسیاسی مشور و دیئے سے خالی نظر نیس آتی۔

كتاب كاانجام

اس کتاب کی تالیف واشاعت کاسلسلہ ۱۸۸۰ء سے۱۸۸۰ء تک جاری رہا۔ چو تنے حصد پر بیسلسلہ دک گیا۔ پانچوال حصد جو کتاب کا آخری حصہ ہے۔ آغاز تصنیف کے بورے کچیس سال بعدہ ۱۹۰۰ء میں شائع ہوا۔ (سیرت المہدی حصد دم ۱۹۰۸ء دوائت نمبر ۲۲۸) مصنف نے حصہ پنجم میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ۲۳ برس تک اس کتاب کا چھینا مصنف نے حصہ پنجم میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ۲۳ برس تک اس کتاب کا چھینا مصنف نے حصہ پنجم میں اس کا اعتراف کیا ہے کہ ۲۳ برس تک اس کتاب کا چھینا ملتی کی دیا۔

اس دوران میں بہت ہے لوگ جنہوں نے کتاب کے چار صفر یدے ہے اور پوری کتاب کی قیمت اداکر پکے کتاب کی قیمت داخل کر بچکے ہے۔ انتقال کر گئے۔ بعض لوگوں نے جو پیشگی قیمت اداکر پکے ہے۔ اس پرنا گواری دناراضی کا اظہار بھی کیا۔ جس کے لئے مصنف نے حصہ پنجم کے مقدمہ میں معذرت بھی کی ہے۔ اس میں انہوں نے اس کا جیال تھا کہ وہ اسلام کی صدافت پر تین سورلیلیں چیش کریں گے۔ لیکن اب انہوں نے اس خیال کوترک کر دیا ہے۔ اس طرح سے پہلے بچاس حصوں جس شائع کرنے کا قصد تھا۔ لیکن اب پانچ حصوں پراکتفا کریں گے۔ اس لئے کہ ان دونوں عدوں میں شائع کرنے کا قصد تھا۔ لیکن اب پانچ حصوں پراکتفا کریں گے۔ اس لئے کہ ان دونوں عدود ل میں صرف ایک نقط کا فرق ہے۔

مرزا قادیانی لکھتے ہیں: "پہلے پیاس صے لکھنے کا ادادہ تھا۔ گر پچاس سے پائج پراکتفا کیا گیا' اور چونکہ پچاس اور پائج کے عدد میں صرف ایک نقطہ کا فرق ہے۔ اس لئے پائج حصوں سے وہ وعدہ پورا ہوگیا۔"

(دیاچہ براہیں احمد سے ۵۵ کے دائن ج ۲۱ م ۹۰ کے دو عدہ پورا ہوگیا۔"

مرزابشراحد نے سیرۃ المہدی میں کھا ہے: ''اب جب براین احمد بیکی چارجلدیں شائع شدہ موجود ہیں۔ ان کا مقدمہ اور حواثی وغیرہ سب دوران اشاعت کے زمانہ کے ہیں اور اس میں اصل ابتدائی تصنیف کا حصہ بہت ہی تھوڑا آیا ہے۔ بعنی صرف چند صفحات سے زیادہ نہیں۔ اس کا اندازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ تین سود لائل جوآ پ نے لکھے تھا اس میں سے مطبوعہ براین احمد بیم صرف ایک ہی ولیل بیان ہوئی ہے اور وہ بھی نامکمل طور پر۔''

(سيرت المهدى حصداة ل ص ١١١٠/١١، روايت نمبر١٣٣)

كتاب برايك اجمالي نظر

جوفض برابین احدبیکا مطالعہ کرے گا وہ مصنف کی بسیار نولیک، ورازنسی اور مبر وجفائش مضرورمتار موكا-بيتمام مفات الى بي جومعنف كوعيسائيول اورآربياجيول ك مقابله میں زیادہ سے زیادہ ایک کامیاب مناظر اور ایک بدامصنف طابت کرتی ہیں۔ لیکن کتاب کے ردھنے والے کو اس مخیم دفتر میں کوئی نادر علی تحقیق اور مسیحیت کے مآ غذ اور اس کی قدیم کتابوں اور اس کے اسرار وحقائق سے اس طرح کی واقفیت نہیں نظر آتی جومولا نا رحمت اللہ صاحب كيرانوي (م٩٠١١ﻫ)مصنف اظهارالحق وازالية الاومام وغيره كي تصنيفات ميں نظر آتي ہےندوہ شیریں گفتاری اور ندرت استدلال نظر آتی ہے۔جومولا نامحرقاسم نانوتوی (م ١٢٩٧ه) مصنف تقريرول پذيرو ججة الاسلام وغيره كي خصوصيت ہے-

الهامات ودعاوي

یرے والے کواس کتاب میں اس کثرت سے الہامات اور خوارق، کشف، مکالمات خداوندی پیش کوئیاں اور طویل وعریض وعوے ملتے ہیں۔جن سے اس کی طبیعت بدمرہ وعض ہوجاتی ہے اور کتاب ایک یا کیزہ علمی بحث اور ایک مہذب دینی مباحثہ کے بجائے ایک مدعمیانہ تصنیف بن جاتی ہے۔جس میں مصنف نے اپنی شخصیت کا صاف صاف اشتہار دیا ہے اور جگہ جگہ اس کا ڈھنڈورا پیٹا ہے۔

كتاب كامركزى مضمون اورجو بربيب كدالهام كاسلسله فمنقطع بواب نداس كومنقطع ہونا جا ہے۔ یہی الہام دعوے کی صحت اور فدہب وعقیدے کی صداقت کی سب سے زیادہ طاقتور دلیل ہے۔ جو خص رسول النمان کا اتباع کا ال کرے گا۔ اس کو علم ظاہر اور علم باطن سے سرفراز کیا جائے گا۔جوانبیا علیہم السلام کواصال عطاء ہوا تھا اور اس کولم یقینی اور علم قطعی حاصل ہوگا۔ اس کاعلم لدنی انبیاء کے علم سےمشابہ ہوگا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کوحدیث میں امثل کے لفظ سے اور قرآن مجيد ميں صديق كے لفظ سے يا وكيا كيا ہے۔ان كے ظہور كا زماندانبياء كى بعثت كے زماند سے مشاب ہوگااورانہیں سے اسلام کی جمت قائم ہوگی اوران کا الہام یقینی قطعی الہام ہوگا۔

(برابين احديث ٢٣٢٢،٢٣٢، فزائن جاس ١٥٨،٨٥١)

اس البهام کے بقاء وسلسل کے ثبوت میں انہوں نے بطور نمونہ اسپے طویل البها مات کا ایک سلسانقل کیا ہے۔ وہ براہین احدید میں لکھتے ہیں: ''اس الہام کی مثالیں مارے پاس بہت ہیں۔ گرجوابھی اس حاشیہ کے تحریر کے وقت لعنی مارچ ۱۸۸۲ء میں ہوا ہے۔جس میں سیامرغیبی

بطور پیش گوئی ظاہر کیا گیا ہے کہ اس اشتہاری کتاب کے ذریعہ سے اور اس کے مضابین پرمطلع ہونے سے انجام کار خالفین کو فلست فاش آئے گی اور حق کے طالبوں کو ہدایت ملے گی اور بدعقیدگی دور ہوگی اور لوگ خدائے تعالی کے القاء اور رجوع ولائے سے مدوکریں گے اور متوجہ ہوں گے اور آئیں گیر کے وغیر ہامن الامور'' (براہین احمد یدھ سوم جام ۲۳۸ بخزائن جام ۲۲۱۲) اس کے اور آئی جدم رزا قادیائی نے وہ طویل تازہ الہام نقل کیا۔ جوتقر بیا تمام ترقر آن مجید کی مختلف آتنوں کے غیر مربوط کلاوں کا مجموعہ ہے۔ بیالہام براہین کی تقریباً چالیس سطروں میں آیا ہے اور ان چالیس سطروں میں آتیا ہے اور ان چالیس سطروں میں تقریباً میں میں میں تقریباً میں انہا کے جملے ہیں وہ ہندوستانی عربی کا ایک نمونہ ہیں۔ خمونہ ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ جومرزا قادیانی کے جملے ہیں وہ ہندوستانی عربی کا ایک نمونہ ہیں۔ نمونہ ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ جومرزا قادیانی کے جملے ہیں وہ ہندوستانی عربی کا ایک نمونہ ہیں۔ مونہ ہیں۔ ان دونوں کے علاوہ پر اس کی آخری سطریں جس میں نبیتا آتیات کم ہیں۔ درج کی جاتی ہیں۔

"كن فى الدنياكانك غريب اوعابر سلبيل وكن من الصالحين الصديقين وامر بالمعروف وانه عن المنكر وصل على محمد وال محمد الصلوة هو المربى انى رافعك الى والقيت عليك محبة منى، لا اله الا الله فاكتب وليطبع وليرسل فى الارض، خذوا التوحيد التوحيديا ابناء الفارس، وبشز الذين أمنوا أن لهم قد صدق عند ربهم، واتل عليهم ما أوحى اليك من ربك، ولا تصعر لخلق الله ولا تستم من الناس، اصهاب الصفة وما ادرك ما اصحاب الصفة، ترى اعينهم تفيض من الدمع يصلون عليك ربنا ادرك ما اصحاب الصفة، ترى اعينهم تفيض من الدمع يصلون عليك ربنا اننا سمعنا مناديا ينادى للايمان وداعياً الى الله وسراجاً منيرا"

ترجمہ دنیا میں ایسے رہو جسے پردلی یا مسافر رہتا ہے اور نیکوں اور صدیقوں میں شامل ہواور نیکی کا تھم دواور برائی ہے روکواور حضرت میں آتھا اور آل محملات پر درود بھیجو۔ درود وصلو قبی پردرش کرنے والی ہے۔ بیشک میں جھی کواپی طرف اٹھانے والا ہوں اور میں نے تیری محبت لوگوں کے دل میں پیدا کردی ہے۔ خدا کے سواکوئی معبود نہیں۔ پس لکھ اور چھینا چاہے اور ملک میں بھیجنا چاہے ۔ تو حیدا ختیار کرو، تو حیدا ختیار کرو۔ اے ایمان والو ااور بشارت دوان لوگوں کو جوائمان لائے کہ ان کا ان کے رہ کے بہاں بڑا پایہ ہے۔ اور ان کو پڑھ کر سنا و جو تہاری کو جوائمان لائے کہ ان کا ان کے رہ کے بہاں بڑا پایہ ہے۔ اور ان کو پڑھ کر سنا و جو تہاری کو جوائمان کا ان کے دب کے بہاں بڑا پایہ ہے۔ اور ان کو پڑھ کر سنا و جو تہاری کو جوائمان کا ان کے دب کے بہاں بڑا پایہ ہے۔ اور ان کی آسمیس آ نسوؤں ہے جو تر جو ترے والے اور تھیج ہوان کی آسمیس آ نسوؤں ہے جو تر ہی الے درود بھیج ہوان کی آسمیس آ نسوؤں ہے تو جو تیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکار نے والے کو پکارتے ہوئے تر ہیں۔ تا درود جی جو تیں۔ اے ہمارے پروردگار ہم نے ایک پکار نے والے کو پکارتے والے کو پکارتے ور جو تیں۔

سنا كدايمان كى صدالگا تابىداللدى طرف بلان والابن كراوردوش چراغ اميدر كھو-(براين احديش ٢٣٦، تزائن جاس ٢٦٨، ٢٦٤)

ای طرح سے جلد چہارم میں ایک الہام نقل کیا گیا ہے۔ وہ بھی ای طرح سے قرآن مجید کی آیتوں اور الفاظ قرآنی کا ایک غیر مر بوط مجموعہ ہے۔ اس میں عربیت اور قواعد کی بھی فاش غلطیاں ہیں۔ چونکہ مرز اقادیانی نے اس کا ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اس کئے متن وترجمہ دونوں نقل کئے جاتے ہیں۔

واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الاانهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ويحبون ان يدهنون قل يايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، قيل ارجعوا الى الله فلا ترجعون وقيل استجوذوا فلا تستحوذون، ام تسئلهم من خرج فهم من مغرم متقلون بل أتيناهم بالحق فهم للحق كارهون، سبهانه وتعالى عما يعصفون، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا المناوهم لا يفتنون، يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا ولا يخفى على الله خافيه ولا يصلحه شي قبل اصلاحه ومن رد من مطبعه فلا مردله "اور جب ان كوكها جائے كدايمان لاؤ جيكوك ايمان لائے ميں تو وہ كہتے ميں كيا ہم ايسابى ايمان لاویں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں۔خبرداررہووہی بیوقوف ہیں۔مگر جانے نہیں اور بیرجا ہے ہیں کہتم ان سے راہند کرو۔ کہاے کا فرویس اس چیز کی پرستش نہیں کرتا۔ جس کی تم کرتے ہوتم کو کہا گیا کہ خدا کی طرف رجوع کرو۔ سوتم رجوع نہیں کرتے اور تم کو کہا گیا جوتم اپنے نفسوں پر عالب آجاد۔ سوتم عالب نہیں آتے۔ کیا توان لوگوں سے کھ مردوری مانگنا ہے۔ پس وہ اس تاوان کی وجدے فق کو قبول کرنا ایک بہاڑ مجھتے ہیں۔ بلکہ ان کومفت فق دیا جاتا ہے اور وہ فق سے كرابت كررم بي فدائے تعالى ان عيبول سے پاك وبرتر ب جووہ لوگ اس كى ذات ير لگاتے ہیں۔ کیا بدلوگ سیجھتے ہیں کہ بے امتحال لئے صرف زبانی ایمان کے وعوے سے چھوٹ جاویں گے۔ چاہتے ہیں جوایسے کاموں سے تحریف کی جائے۔ جن کوانہوں نے کیانہیں اور جب تک وہ کی چیز کی اصلاح نہ کرے۔اصلاح نہیں ہوسکتی اور جوشص اس کے مطبع سے روکیا جائے (براجين احديي ٥٠٥، فردائن ج اص ١٠٤) اس كوكوني واپس نبيس لاسكتا-"

عر فی کے علاوہ اس کتاب میں دوانگریزی کے الہام بھی درج ہیں۔ (براہین احمد یوس ۵۵۸ بڑوائن جام ۲۲۰)

## براين احديييس مرزا قادياني كاعقيده

اس كتاب ميں ان كوحفرت من عليه السلام كة سان پر جانے اور دوبارہ اترنے كا بھى اقرار ہے۔خود مرزا قاديانى نے نزول المس كے ضميمہ ميں جو٢٠١٢ء كى تاليف ہے اور براہين احمد بير كے حصہ پنجم ميں جو٥٠١٩ء كى تصنيف ہے۔اس كا اعتراف اوراس امر پراظهار تعجب كيا ہے كدوه اس وقت تك عقيده رفع ونزول مسح عليه السلام كے قائل تھے۔

(برائين احريرج ۵س۸۵، فزائن ج١٢ص١١١)

براہین احمد بید میں مرزا قادیا فی بڑی شدومد ہے کی جدید نبوت اور کسی جدید وقی کا انکار
کرتے ہیں۔ اس لئے کہ قرآن مجید اور اس کی تعلیمات کو کسی تحریف کا خطرہ نہیں ہے اور نہ
مسلمانوں کے دور بت پری وقلق پری کی طرف واپس جانے کا کوئی اندیشہ ہے۔ بلکہ اس کے
بریکس مشرکین کی طبیعتیں بہا عث متواتر استماع تعلیم فرقائی اور دائی صحبت اہل تو حید پھر پھر تھو حید کی
طرف میل کرتی جاتی ہیں اور نبوت ووجی کا کام آئیس ووٹوں خطرات کا سد باب کرنا اور آئیس
ووٹوں خرابیوں کی اصلاح ہے۔ اس لئے اب کسی جدید شریعت اور کسی نئے البہام کی ضرورت نہیں
اور بیجا بت ہوگیا کہ رسول التفاقی فی متم رسل ہیں۔ وہ کستے ہیں: ''اور جب کہ قرآن مجید کے
اصول حقد کا محرف ومبدل ہوجانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پرتار کی شرک اور مخلوق پرتی کا
اصول حقد کا محرف ومبدل ہوجانا یا پھر ساتھ اس کے تمام خلقت پرتار کی شرک اور مخلوق پرتی کا
مجھی جھا جانا ،عند العقل محل محمد ہوا تو نئی شریعت و نئے البہام کے نازل ہونے ہیں بھی اختار ہوتا ہے۔
محقیقت میں خاتم رسل ہیں۔'
(براہیں احمد یوس النا ماشیہ نزائن جاس اس کا رقم کل

معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے بہت سے علمی ودینی علقوں میں اس کتاب کا پر جوش استقبال کیا گیا۔حقیقت سے کہ بیر کتاب بہت صحیح وقت پرشا کئع ہوئی تھی۔مرزا قادیانی اور ان کے دوستوں نے اس کی تشہیر وہلیج بھی بہت جوش وخروش ہے کی تھی۔ اس کتاب کی کامیا بی اوراس
کی تا چیرکا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس میں دوسرے ندا ہب کو چینے کیا تھا اور کتاب جواب وہی کے بھا تھے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ اس میں دوسرے ندا ہب کو چینے کیا تھا اور کتاب جواب وہی کے بھائے جملہ آ وراندا نداز میں لکھی گئی تھی۔ اس کتاب کے خاص معز فین اور پر جوش تا تیر کرنے والوں میں مولا تا محمد حسین صاحب بٹالوی کو خاص اجمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے دسالہ اشاعت النہ میں اس پر ایک طویل تیمرہ یا تقریقالتھی۔ جو رسالہ کے چھ تمبروں میں شائع ہوئی ہوئی ہوئی اور اس میں کتاب کو بڑے شاہ کا رقاد ویا گیا ہے۔ اس کے پچھ عرصہ بعد ہی مولا تا، مرزا قادیا نی کے وعادی اور الہا مات سے کھنگ کے دور ان کے بڑے جو نیف اور مدمقائل بن گئے۔

اس کے برخلاف بعض علاء کواس کتاب سے کھٹک پیدا ہوئی اوران کو بینظر آنے لگا کہ پیدا ہوئی اوران کو بینظر آنے لگا کہ پیدا ہوئی اوران کو بینظر آنے لگا کہ پیدا ہوئی ہے یا عنقریب دعویٰ کرنے والا ہے۔ان صاحب فراست لوگوں میں مولانا عبدالعزیز عبدالعزیز صاحب لدھیا تو میں موحم کے دونوں صاحبر ادے مولانا محمد صاحب اور مولانا عبدالعزیز صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔امر تسر کے اہل حدیث علماء اور غزنوی حضرات میں سے بھی چندصاحبوں نے ان الہا مات کی مخالفت کی اور اس کو مستجد قرار دیا۔

(رسالهاشاعت السنة ج ينمبر٢، جون١٨٨١ء)

اس کتاب کی اشاعت نے مرزا قادیانی کو دفعتہ قادیان کے گوشہ کمنا می سے نکال کر شہرت داحتر ام کے منظرعام برکھڑا کر دیا اور لوگوں کی نگا ہیں ان کی طرف اٹھ کئیں۔

مرزابشراحمہ نے سرۃ المہدی بیل صحیح کھا ہے '' براہین کی تصنیف سے پہلے حضرت سے موہودایک کمنائی کی زندگی بسرکرتے تھا درگوشینی میں درویشانہ حالت تھی۔ گو براہین سے قبل بعض اخباروں میں مضامین شاکع کرنے کا سلسلہ آپ نے شروع فرمادیا تھا اور اس قسم کے اشتہار سے آپ کا نام ایک گونہ پلیک میں بھی آگیا تھا۔ گر بہت کم ۔۔۔۔۔ دراصل مستقل طور پر براہین احمد یہ کے اشتہار نے ہی سب سے پہلے آپ کو ملک کے سامنے گھڑا کیا اور اس طرح علم دوست اور فرہی امور سے لگا ورکھے والے طبقہ میں آپ کا انٹروڈکشن ہوا اور لوگوں کی نظری اس دوست اور فرہی اور کی مور سے میں اس کے ماتھ اٹھی شروع ہو کیں۔ جس نے اس دیہا تھا مالیان کیا اس کی وعدے کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے متعلق ایک عظم الشان کیا وراسے پر سے انعام کی وعدے کے ساتھ اسلام کی حقانیت کے متعلق ایک عظم الشان کیا ۔ اب کو یا آفی برائے ہو کیا ما ۔ افق

غیر معمولی تموج پیدا کر دیا مسلمانوں نے عام طور پر مصنف برا بین کا ایک مجد د ذی شان کے طور پر خیر مقدم کیا اور مخالفین اسلام کے کمپ میں بھی اس گولہ باری سے ایک ہلچل کچے گئی ۔''

(سيرت المهدي حصالة لص١٠١٠روايت تمبر١١١)

خود مرزا قادیانی براین احمد بیری تعنیف سے پہلے اپنی حالت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''بیدہ و زمانہ تفاجس میں جھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ نہ کوئی موافق تھا۔ نہ مخالف، کیونکہ میں اس زمانہ میں پچھ بھی چیز نہ تھا اور ایک احدمن الناس اور زاویہ گمنای میں پوشیدہ تھا۔''

(تمد حقيقت الوحي ص ٢٤، ٢٨، خزائن ج ٢٢ص ٢٠٠)

اسے آگے لکھتے ہیں: 'اس قصبہ ( قادیان ) کے تمام لوگ اور دوسرے ہزار ہالوگ جانتے ہیں کہ اس ذائد میں درحقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صد ہاسال سے مدفون ہو اور کوئی نہ جانا ہو کہ یہ کس کی قبر ہے۔'' ( تشرحقیقت الوقی میں ۲۸ بڑائن ج۲۲ ص ۲۲م) آربیسا جسے مناظرہ

۱۸۸۷ء میں مرزا قادیانی نے ہوشیار پور میں مرلی دھرآ ریسان سے مناظرہ کیا۔اس مناظرہ کے بارہ میں انہوں نے ایک منتقل کتاب کھی ہے۔جس کا نام' سرمہ چثم آ رہی' ہے۔یہ کتاب مناظر وکذا ہب وفرق میں ان کی دوسری تصنیف ہے۔

پہلے دن کے مناظرہ کا موضوع بحث ''مجزہ شق القمر کاعقلی وُقلی بھوت' تھا۔ مرزا قادیانی نے اپنی اس کتاب میں شصرف اس مجزہ بلکہ مجزات انبیاء کی پرزور و مدلل وکالت کی ہے۔ انہوں نے ٹابت کیا ہے کہ مجزات وخوارق کا وقوع عقلاً ممکن ہے۔ محدودانسانی عقل اور علم اور محدود و انفرادی تجربات کو اس کا حق نہیں کہ وہ ان مجزات وخوارق کا انکار کریں اور اس وسیح کا مُتات کے اعاطہ کا دعویٰ کریں۔ وہ بار بازاس حقیقت پرزور دیتے ہیں کہ انسان کاعلم محدود بخقر اور امکان کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ان کا اس پر بھی زور ہے کہ مذاہب وعقائد کے لئے ایمان بالخیب ضروری ہے اور اس میں اور عقل میں کوئی منافات نہیں۔ اس لئے کہ عقل غیر محیط ہے۔ بالخیب ضروری ہے اور اس میں اور عقل میں کوئی منافات نہیں۔ اس لئے کہ عقل غیر محیط ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ بعد میں انہوں نے رفع وزول سے علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت سے کے مدیوں تک آسان میں دہو عقلیت کا صدیوں تک آسان میں دہو عقلیت کا مدیوں تک آسان میں دیتے برجو عقلی اشکال پیش کے ہیں اور بعد میں ان کے اندر جو عقلیت کا ربحان پایا جاتا ہے۔ اس کی تر دید میں اس کتاب سے زیادہ موزوں کوئی اور چر نہیں ہو عتی ۔ اس کتاب میں مصنف کی جو شخصیت سے بہت مجتاف ہے۔ مربحان پایا جاتا ہے۔ اس کی تر دید میں اس کتاب سے ذیادہ موزوں کوئی اور چر نہیں ہو عتی ۔ اس کتاب میں مصنف کی جو شخصیت نظر آتی ہے۔ وہ بعد کی کتابوں کی شخصیت سے بہت مجتاف ہے۔

رخ کی تبدیلی

مرزا قادیانی کواپٹی ان دو کتابوں کے لکھنے کے بعدا پی شخصیت کا ایک نیا انکشاف ہوا۔ ان کواپٹی تحزیر و متکلمانہ ومناظرانہ صلاحیتوں کاعلم ہوا اور ان کواپٹی تحریر و متکلمانہ ومناظر انہ صلاحیتوں کاعلم ہوا اور ان کو اندازہ ہوا کہ ان میں اپ نی تحریک و دعوت کو چلانے کی اچھی استعداد ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس انکشاف نے ان کے ذہن میں ایک نی تبدیلی پیدا کی۔ اب ان کا رخ عیسائیوں اور آریہ ساجیوں سے مناظرہ کرنے کے بجائے خود مسلمانوں کو دعوت مناظرہ ومقابلہ دینے کی طرف ہوگیا۔

## فصل دوم ..... مسيح موعود كا دعوى

مرزا قادياني اورعكيم صاحب كتعلقات

پچھے صفحات میں ہم کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ حکیم ٹورالدین صاحب بسلسلۂ ملازمت ہموں میں مقیم سے اس زمانہ میں مرزا قادیاتی سالکوٹ میں حاکم ضلع کے بہاں ملازم سے دونوں میں خاص دہنی مناسبت اور ڈوتی اتحاد تھا۔ دونوں نہ ہی مناظر ہے کے شائق اور دونوں بلند حوصلہ طبیعت رکھتے تھے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ہرایک دوسرے کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ۱۸۸۵ء سے خط و کتابت کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے۔ مرزا قادیاتی کے مجموعہ مکا تیب میں پہلا خط حکیم صاحب کے نام ۸۸ مارچ ۱۸۵۵ء کا ملتا ہے۔ یہ خط و کتابت برابر جاری رہتی ہے اور دونوں خاتی واز دواجی امور تیب میں ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ مرزا قادیاتی ، حکیم صاحب کی ملا قات کے لئے جنوری ۱۸۸۸ء میں شمیرکا سفرا فقتیار کرتے ہیں۔ مرزا قادیاتی برابر حکیم صاحب میاس قیام کرتے ہیں۔ مرزا قادیاتی برابر حکیم صاحب میاس خیاب قیام کرتے ہیں۔ مرزا قادیاتی برابر حکیم صاحب میاس خیاب قیام کرتے ہیں۔ مرزا قادیاتی برابر حکیم صاحب میاس خیاب قیام کرتے ہیں۔ مرزا قادیاتی برابر حکیم صاحب میاس خیاب قیام کرتے ہیں۔ مرزا قادیاتی برابر حکیم صاحب میاس خیاب کو اللہ مات ، مبشرات اور نادر علوم و تحقیقات سے مطلع کرتے ہیں۔ مرزا قادیاتی برابر حکیم صاحب میاس خیاب کو اللہ میں دہ حکیم صاحب میاس خیاب کو خوابر اسے معلوم ہوا کہ خدا تعالی آئے بیں۔ ہاں لوگوں نے پچھدد بی زبان سے کافر کہنا شروع میں حاصاحب کو خوابر کو خوابر کا جوابر تا ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ خدا تعالی آئیک بڑے امرکو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ "

(كتوبات احديدج ٥٥ ٢٥)

١٨٩٠ء تك مرزا قادياني كادعوى

مرزا قادیانی نے اس وقت تک صرف مجددومامور ہونے کا دعوی کیا تھا اور مصنف سیرة

المهدى (مرزابشراحمه) كے بقول مرف بي فرماتے رہے كه: " مجھے اصلاح علق كے لئے مسج ناصرى كرنگ ين قائم كيا كيا جاور جھے كے عما ملت ب-"

(ميرةالمهدى حصهاة ل ص٩٣٥، روايت فمبريه)

انہوں نے براچین اجد میریس اس خیال کو طاہر کیا تھا کہ دین اسلام کا غلبہ جس کا وعدہ مو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله "مل کیا گیا ہے۔ میچ موعود کے ذریعہ ظہور میں آئے گا۔ جن کی دنیا میں دوبارہ آمد کی احادیث میں خبر دی گئی ہے۔ وہ حضرت سے علیہ السلام کی اس پہلی زندگی کا نمونہ ہیں۔ جب وہ اس دنیا میں تھے۔ وه لکھے میں:" میآ بت" هو الذي ارسل رسوله "جماني اورسياست كلى ك طور پر حضرت سے کے حق میں پیشین گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملند دین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ مسیح کے ذریعے ظہور میں آئے گا اور جب حضرت مسیح علیہ انسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے توان کے ہاتھ سے دین اسلام جمیع آفاق اورا قطار میں پھیل جائے گا لیکن اس عاجز پر ظاہر کیا حمیاہے کہ بیرخا کسارا پی غربت اور انکسار اور تو کل اور آیات اور انو ارکی روہے کے پہلی زندگی کانمونہ ہے اور اس عاجز کی فطرت اور سے کی فطرت باہم نہایت ہی متشابہ واقع ہوئی ہے۔ مویا ایک ہی جو ہر کے دوکلڑے بیا ایک ہی درخت کے دو پھل ہیں ادر بحدے اتحاد ہے کہ نظر مشفی مین نهایت بی باریک امتیاز ہے۔ (داین احمیر ۱۹۸۰، ۱۹۹۰، فزائن جام ۱۹۵۰) ایک اہم مشورہ

١٨٩١ء عيسى تقويم كاوه سال ٢ - جومرزا قادياني كي زندگي اورقاديانيت كي تاريخ ميس ہمیشہ یادگارر ہے گا۔ای سال کے آغاز میں حکیم صاحب نے ایک خط میں مرزا قادیانی کومشورہ دیا كدوه مي موعود بونه كادعوى كريل بم كوعكيم صاحب كااصل خطاتونبيل ل سكا ليكن مرزا قادياني نے اس خط کا جو جواب دیا ہے۔ اس میں حکیم صاحب کے اس مشورہ کا حوالہ ہے۔ بیخط ان کے

ل حكيم صاحب نے اپنے خط ميں اگر چہ صرف مثیل سے كے لفظ لکھے ہيں۔لين جيسا كدفتح اسلام اور ازاله اوہام كے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔مثیل مسے اور سے موجود دونوں لفظ مترادف ہیں اور مرز اقاویانی ان وولوں کو ان کمایوں میں ایک دوسرے کی جگہ استعال کرتے ہیں۔خود (توضیح مرام کے ملا افزائن جس ۱۵) پر لکھتے ہیں کہ:''اس نزول سے مراد در حقیقت سے ا بن مریم کانز ول نہیں ہے۔ ہلکہ استعارہ کے طور پرایک مثیل سے کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔جس كامصداق حسب اعلام والهام الى يمي عاجز ي مجموعہ کمکا تیب بیں موجود ہے اور اس پر۲۲۷ رجنوری ۱۸۹۱ء کی تاریخ ورج ہے۔ اس سے اس تحریک کے فکری سرچشمہ کا ااور اس کے اصل مجوز ومصنف کاعلم ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی کے اس تاریخی خطاکا اقتباس پہال نقل کیا جاتا ہے۔

"جو پھوآ ل مخدوم نے تحریر فرمایا ہے کہ اگر دشقی حدیث کے مصداق کوعلیحدہ چھوڑ کر الگ مثیل سے کا دعویٰ طاہر کیا جا تھا ہیں حرج کیا ہے؟ در حقیقت اس عاجز کو مثیل سے سننے کی کھھ جھا جست نہیں۔ یہ بنتا چاہتا ہے کہ خدا تعالی اپنے عاجز اور مطبع بندوں میں واضل کر لیوے۔ لیکن ہم ابتلاء ہے کی طرح بھا گنہیں سکتے۔خدا تعالی نے ترقیات کے ذریعہ صرف ابتلاء ہی کورکھا ہے۔ جبیا کہ وہ فرما تا ہے: احسب الناس ان یترکنوا ان یقولوا المنا وھم لا کھتنون " کھنے تاہمین جمدوم میں م

اس مشورہ کے حقیق اسباب و محرکات کیا ہے؟ کیا ہے مصاحب کی دور بنی اور دوراند نیٹی اور حوصلہ مند طبیعت ہی کا نتیجہ تھا۔ یا ہے عکومت وقت کے اشارہ سے تھا۔ جس کو ماضی قریب میں حضرت سیدا حمد صاحب کی دیٹی وروحانی شخصیت اور ان کی تحریک و دعوت سے بڑا نقصان پہنچ چکا تھا اور ای دور میں مہدی سوڈانی کے دعوے مہدویت سے سوڈان میں ایک زبر دست شورش اور بغاوت پیدا ہو چکی تھی۔ اس سب کو ٹر اور آئندہ کے خطرات کے سدباب کے لئے یہی صورت مناسب تھی کہ کوئی قابل اعتاد شخصیت جس نے مسلمانوں میں اپنی دینی کے لئے یہی صورت مناسب تھی کہ کوئی قابل اعتاد شخصیت جس نے مسلمانوں میں اپنی دینی کہ اور بات اور جوش ندہی سے اثر ورسوخ پیدا کر لیا ہو۔ سے موعود کے دعوے اور اعلان کے ساتھ کھڑی ہوا در وہ ساتھ ان جو ایک عرصہ سے سے موعود کے منظر ہیں۔ اس کے گرد جمع ہوجا کیں؟ ہم وثوق کے ساتھ ان میں سے کسی ایک چیز کی تعیین نہیں کر سے اور بیاسباب و محرکات کا پنہ لگانا آ سان ہے۔ لیکن اس خط ہے اتناضر ور ثابت ہوتا ہے کہ اس تحریک کا آ غاز کس طرح ہوتا ہے۔ آسان ہے۔ لیکن اس خط ہے اتناضر ور ثابت ہوتا ہے کہ اس تحریک کا آغاز کس طرح ہوتا ہے۔ انبیاء کا اعلان نبوت کسی تحریک میک ومشورہ سے نہیں ہوتا

ہماں یہ بات بھی یادر کھنے کے قابل ہے کہ انبیاء ومرسلین کا معالمہ ان خار جی تحریکات ومشوروں اور رہنماؤں سے بالکل الگ ہے۔ ان پرآسان سے وی تازل ہوتی ہے اور ان کو ان کے منصب ومقام کی قطعی اور واضح طریقہ پر فیردی جاتی ہے۔ وہ اس یقین سے سرشار ہوتے ہیں اور پہلے دن سے اس کا اعلان اور اس پر اصرار کرتے ہیں۔ ان کے عقیدہ اور وعوت کا سلسلہ کی تجویزیار بنمائی کار بین منت نہیں ہوتا۔ ان کا پہلے دن سے یہ کہنا ہوتا ہے: ' و بذالك امرت و انا اوّل المؤمنین '' جھے اس کا عظم ہوا ہے اور میں پہلا اوّل المومنین و بذالك امرت و انا اوّل المؤمنین '' جھے اس کا عظم ہوا ہے اور میں پہلا

فرماجردار موں۔ مجھای کا عظم ہاور بی اس پر پہلا یقین کرنے والا موں۔ نزول مسیح کا عقیدہ

نزول می کا مقیده ایک اسلامی مقیده ایم مسلمان اس مقیده سے واقف اوراس کے قاتل تھے۔ احادیث ش اس کی اطلاع دی گئی ہے اور مسلمان حالات کی خرائی اور پیم حوادث و مسائب کی اثر سے کی مروغیب کے فتھ بھی تھے اور بالخصوص تیرجویں صدی کے خاتمہ پر قلبور میں کا چہ چا بھی تھا۔ کی مراز اقادیانی نے اپنی دینی خدمات سے جو مقام حاصل کرلیا ہے۔ اس کی ہنا و پر مسلمان ان کے اس دعوائے میں سے اس کی ہنا و پر مسلمان ان کے اس دعوائے میں سے اس کی ہنا و پر مسلمان ان کے اس دعوائے میں سے سے اسلم کرلیا ہے۔ اس کی ہنا و پر مسلمان ان کے اس دعوائے میں سے سے اس کی ہنا و پر مسلمان ان کے اس دعوائے میں سے سے اسلم کرلیا ہے۔ اس کی ہنا و پر مسلمان ان کے اس دعوائے میں سے سے اس کی سے سے دو

ل حغرت من عليدالسلام كي مان پرجاني اور دوباره اترني كاعقيده مسلمانوں كے ان عقائد میں سے ہے۔ جن برقر آن مجی دلالت کرتا ہے اور جومتواتر احادیث وآ اارسے ابت ہاور جومسلمانوں میں بلائمی انقطاع کے تسلس کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ حافظ ابن کیٹر نے اس ك تقريح كى ب كمزول مي كى احاديث درجه الواتر كو كافي يكى ب- حافظ ابن جر فران والارى مل ابوانحين آبري سے تواتر كا قول قل كيا ہے۔علامہ شوكائي كاايك متقل رساله اس موضوع پر "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح"كام ع-- بهال تكفي المنتظر والدجال والمسيح" كام عرف جمال تكفيل المنتظر في المنتظر في المنتظر في المنتظر في المنتظر في المنتظر المنتظر في المنتظر المنتظر في المنتظر المنتظر في المنتظر المنتظر في المنتظر بھی اس کی نسبت سیح نہیں۔علامہ ابن حزم مے اپنی شہرہ آ فاق کتاب الفصل فی الملل والحل میں صاف لکھ دیا ہے کہ عقید ہ نزول تو اتر سے عابت ہے۔ان نقول و تفصیلات کے لئے مولا نا انور شاہ صاحبٌ كى جليل القدر تصنيف 'محقيده الاسلام' ' ملاحظه كى جائے - جہاں تك مئله كے عقلي يہلو كا تعلق ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کومحیط اور اللہ کی صفات وافعال کو کامل مانے کے بعد کسی انسی چیز کے امکان وقوع میں شک وشبہ کی مخبائش نہیں جونقل صیح اور تواتر سے ثابت ہو۔ خصوصیت کے ساتھ طبیعیات وعلوم طبیعہ کی جدیدتر قیات وفتو حات کے بعد اور ان واقعات کے پے در پے وقوع کے بعد جوعلم واکتثافات کی اس ترقی سے پہلے عقلی طور پرمحال وناممکن الوقوع سمجھے جاتے تصاورالیےوقت میں جب مصنوی جا عالمل سے اللی وقت میں دنیا کے اگر د چکر لگا لیتے ہیں اورانسان چائدتک و پنچ اورخلا اورفضائے بسیط میں سفر کی کوشش کرر ہاہے۔ فاطر کا نتات کے حکم وارادہ ہے کی بستی کا زمین سے اوپر جانا اور طویل مدت تک رہنا کیا ناممکن اور مستجد ہے؟ اس مسكريس ان عقلى اشكالات كوچيش كرناجو بوتاني فلسفه كي قديم بيئت كے خيالى مفروضات اور نظرى قیاسات بر بنی ہیں۔ایک الی طفلانہ ذہنیت ہے جس کی اس ترقی یافتہ زمانہ میں محنجا کش نہیں۔

مرزا قادیانی مثل سے ہونے کے مرق

مرزا قادیائی نے جس اعداد میں عیم صاحب کی فیٹ س تھول کرنے سے معذرت کی ہے۔ اوران کے خط سے جس کر تھی ، تواضع اور فشیت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہ یوی قابل قدر چیز ہے اوراس سے مرزا قادیائی کے وقار میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کی کمایوں کا تاریخی جائزہ لینے کے بعد بیتا اور عقیدت جلد شم ہوجاتی ہے۔ اچا تک بیمطوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیائی نے کیم صاحب کی اس جو یز کو تھول کر لیا اور تھوڑے بی دلوں میں انہوں نے مشیل سے ہونے کا دو گا اور اعلان کردیا۔

اسلسلیہ تصانیف کے بعد جس میں اسلام کی خالص جمایت اور فدا ہب غیر کی تر دید متی اور جو سے موعود کے دعوے سے بالکل خالی ہیں۔ مرز اقادیانی کی پہلی تصنیف''فتح اسلام'' ہے۔ یہ ۱۹۸۱ء میں شائع ہوئی اور یہی وہ تاریخی من ہے جوان کے دودوروں کے درمیان حد فاصل کا کام دیتا ہے۔ اس کتاب میں ہم پہلی مرتبدان کا یہ دعوی پڑھتے ہیں کہ وہ مثل کے اور سے موعود ہیں ۔

وہ لکھتے ہیں: ''اگرتم ایماندار ہوتو شکر کرواور شکر کے بجدات بجالاؤ کہ وہ زمانہ جس کا انظار کرتے کرتے تمہارے ہزرگ آبا،گزر گئے اور بے شارروش اس کے شوق میں ہی سفر کر گئیں۔ وہ وقت تم نے پالیا۔ اب اس کی قدر کرتا یانہ کرتا اور اس سے فائدہ اٹھاتا یا نہ اٹھاتا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میں اس کو بار بار بیان کروں گا اور اس کے اظہار سے میں رکنہیں سکتا کہ میں وہی ہوں جو وقت پر اصلاح طلق کے لئے بھیجا گیا۔ تادین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کردیا جائے۔ میں ای طرح بھیجا گیا۔ تادین کو تازہ طور پر دلوں میں قائم کردیا جائے۔ میں ای طرح بھیجا گیا ہوں۔ جس طرح وہ خص بعد کلیم اللہ مرد خدا کے بھیجا گیا تھا۔ جس کی روح ہیروڈیس کے عہد حکومت میں بہت تکلیفوں کے بعد آسان پر اٹھائی گئی۔ سوجب

دوسراکلیم اللہ جوحقیقت میں سب سے پہلا اور سیدالا نیما علقہ ہے۔ دوسرے فرعونوں کی سرکو بی کے لئے ایا۔ جس کے ت میں ہے۔ 'ان الرسلنا الیہ کم رسو لا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسو لا ''قواس کو بھی جواپئی کاروائیوں میں کلیم اوّل کامٹیل گررتبہ میں اس سے ہزرگ تر تھا۔ ایک مثیل اس کا کا وعدہ دیا گیا اور وہ مثیل اس قوت اور طبع اور خاصیت سے اس سے ہزرگ تر تھا۔ ایک مثیل اس کا کا وعدہ دیا گیا اور وہ مثیل اس قوت اور طبع اور خاصیت کے این مریم علیہ السلام کی پاکرائی زمانہ کی مانداور اس مدی میں آسان سے اتر ااور وہ اتر تا روحانی طور پر تھا۔ جیسا کھمل لوگوں کا صعود کے بعد طبق اللہ کی اصلاح کے لئے نزول ہوتا ہے اور روحانی طور پر تھا۔ جیسا کھمل لوگوں کا صعود کے بعد طبق اللہ کی اصلاح کے لئے نزول ہوتا ہے اور سب باتوں میں اس زمانہ کے ہم شکل زمانہ میں اتر ا۔ جو سے ابن مریم کے اتر نے کا زمانہ تھا۔ میں باتوں میں اس زمانہ کے ہم شکل زمانہ میں اتر ا۔ جو سے ابن مریم کے اتر نے کا زمانہ تھا۔ تا بیجھنے والوں کے لئے نشان ہو۔ ''

سے عبارت اگر چہ کافی گنجلگ اور البھی ہوئی ہے (اور شاید ایسا قصداً کیا گیا ہے)
صراحت کے ساتھ مرزا قادیانی کے عقیدہ اور نئے دعوے کوظا ہر کرتی ہے اور یہ کہ دہ مثیل مسے ہیں۔
ان کی نتیوں کتابیں' 'فتح اسلام ، توضیح مرام اور از الداوہام' ، جوا ۱۸ اء کی تالیف ہیں۔ اسی موضوع پر ہیں اور ان میں بار بارات بات کو دہر ایا گیا ہے۔ اسی کتاب (فتح اسلام) کے دوسرے مقام پرتح یہ فرماتے ہیں: ''سواس عاجز کو اور ہزرگوں کی فطرتی مشاہبت سے علاوہ جس کی تفصیل براہیں احمد سید میں بدر سے اور اسی فطرتی مشاہبت ہے اور اسی فطرتی مشاہبت کی وجہ ہے گئے گئے السلام کی فطرت سے ایک خاص مشاہبت ہے اور اسی فطرتی مشاہبت کی وجہ ہے گئے گئے اور کی خام پر بیر عاجز بھیجا گیا۔ تاصیلبی اعتقاد کو پاش پاش کر دیا جائے۔
مومی صلیب کو تو ڑنے اور خزیروں کے تل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسان سے انزا المومی سے سے ان بیل کرنے کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ میں آسان سے انزا ہوں۔ ان پاک فرشتوں کے ساتھ جو میرے دائیں بائیں تھے۔''

علمى اشكال اوران كاحل

تھیم نورالدین چونکہ احادیث وروایات پروسیج نظرر کھتے تھے۔اس لئے وقا فو قا ان علمی اشکالات پر ستنبہ اوران وقول کی طرف بھی متوجہ کرتے رہتے تھے۔ جواس دعوے کے بعد پیش آتے ہیں اور ان کے حل میں بھی مدو دیتے تھے۔ اس بارہ میں کہ ان صفات کو جو حضرت مسیح علیہ السلام کے بارہ میں وارد ہوتی ہیں۔ مرزا قادیانی کسی طرح اپنے اوپر منظم بق کریں۔ خاص ذبانت ورہنمائی کی ضرورت تھی۔ یہاں ان اشکالات اور ان کے حل کی چند مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔

ومشق كي تشريح

نزول سیج کی روایات میں جن کی بنیاد پر مرزا قادیانی نے سیج موعود کے کی عمارت اٹھائی ہے۔ نزول سیح کی کیفیت اور متعد رتفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ان میں سے ایک سے ہے کہ حضرت منح عليه السلام كانزول دمشق مين ہوگا۔اب آگر مرزا قادياني مسيح موعود ٻيں تو اس اطلاع كے سيح مونے كى كيا صورت ہے؟ دشق اور قاديان ميں بہت برا فاصلہ ہے اور دونوں كا فرق جغرافیہ کے ایک متبدی طالب علم بلکہ ایک عامی کو بھی معلوم ہے۔ شاید مرز اقادیانی کا ذہن خوداس اشكال كى طرف منتقل نہيں ہوا تھا۔ حكيم نورالدين نے (جوعديث كے ايك اچھے طالب علم رہ بچے تھے)ان کواس البحن کی طرف متوجہ کیا۔اب بہتریہ ہے کہ ہم خود مرزا قادیانی کی زبان سے سیس كەن كواس مئلە كى طرف كس طرح توجه ہوئى اورانہوں نے اس كاحل كيا تجويز كيا۔''ازاله اوہام'' كاكي حاشيه برلكهة بين "نيها جزمهى إس بات (دمثق كي حقيقت) كي تفتيش كي طرف متوجز بيل ہوا کہ وہ معنی کیا ہیں کہ اس اثناء میں میرے ایک دوست اور محبّ واثق مولوی حکیم نو رالدین اس جگدقادیان تشریف لائے اور انہوں نے اس بات کے لئے درخواست کی جوسلم کی حدیث میں لفظ دمشق ونیز اور چندا بیے مجمل الفاظ ہیں۔ان کے انکشاف کے لئے جناب اللی میں توجہ کی جائے۔ چونکہان دنوں میں میری طبیعت علیل اور دماغ نا قابل جدوجہدتھا۔اس لئے میں ان تمام مقاصد کی طرف توجہ کرنے ہے مجبور رہا۔ صرف تھوڑی می توجہ کرنے سے ایک لفظ کی تشریح لینی ومثق كے لفظ كى حقيقت مير بے بر كھل گئى " (ازالداد بام ص ٢٢، ١٣٢ ماشي فزائن جسم ١٣٥،١٣٥) اس کے بعد دمشق کے بارے میں اپن حقیق اور انکشاف اس طرح پیش کیا ہے: ''پس واضح ہو کہ دمشق کے لفظ کی تاویل میں میرے پڑمن جانب اللہ بین ظاہر کیا گیا ہے کہ اس جگہ ایسے تصبه كا نام دمثق ركها كيا ہے۔جس ميں ايے لوگ رہتے ہيں جو يزيدي الطبع اوريزيد پليدكى

عادات وخیالات کے وروی سے بن کے دلول میں الداور رسول کی کو محبت اور احکام الی کی کھ عظمت دیں۔ جنہوں نے اپنی خواہوں کو اچامعمول بنار کھا ہے اور آپ لاس امارہ کے حکموں کے ایسے مطبع بین کر مقدسوں اور پاکوں کا خون بھی ان کی نظر میں بہل اور آسان ہے اور آخرت پر ایمان میں رکھتے اور خدا تعالی کا موجود ہونا ان کی نگاہ میں ایک پیچیدہ مئلہ ہے۔ جو البیس بجویس آتا اور کیونکہ طیب کو بیاروں کی طرف آتا جا ہے ہے۔ اس لئے ضرور تھا کہ سے آیے بی لوگوں میں تازل ہو۔'' (ازالداد ہام سر ۱۲، ۱۲ ماشیہ جزائن جسم سے ۱۳۱، ۱۳۵)

''لیں سے کا وشق میں اتر نا صاف ولالت کرتا ہے کہ کوئی مثیل مسے جو حسین ہے بھی بوجہ مشابہت ان دونوں بزرگوں کی مماثلت رکھتا ہے۔ بزید یوں کی تعبیداور طزم کرنے کے لئے جو مثیل یہود بیں اترےگا۔'' (ازالدادیام سے ۱۲ عاشیہ نزائن جہس ۱۳۷)

'' دمثل کالفظ محض استعارہ کے طور پر استعال کیا گیا ہے۔''

(ازالدادهام ص ۲۸، ۲۹ ماشيه، نزائن جهس ۱۳۷، ۱۳۷)

''تباس نے جھے کہا کہ یوگ پزیدی اللج بیں اور یوتھبد (قادیان) ومثل کے مشابہ ہے۔ موخداتعالی نے ایک بڑے کام کے لئے اس ومثل بین سال عاجز کوا تارا۔ بسطر ف شرقی عند المنارة البیضاء من المسجد الذی من دخله کان امنا و تبارك الذی انزلنی فی هذا المقام'' (ازالداد بام ص ۱۱۵ المقام'' ووزرد جا دریں

احادیث میں زول سے وقت کی کیفیات اور واقعہ کی جوتفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ ان کومرز اغلام احمد قادیانی اپنے اوپر منطبق کرنے میں الی موشکا فیوں اور نکته آخرینیوں سے کام لیتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کواپنے قارئین یا سامعین پراعتاد ہے کہ وہ بعید سے بعید تاویل اور نا قابل فہم کتے بھی تبول کرلیں گے۔

مرزا قادیانی کے خالفین نے ان پر اعتراض کیا کہ نزول کی جن احادیث سے وہ استدلال کرتے ہیں اوران پر اپنی وعوت ووعوے کی بنیا در کھتے ہیں۔ان میں یہ بھی تو آیا ہے کہ جس وقت حضرت سے علیہ السلام نزول فرما کیں گے ان پر دوزر دچا دریں ہوں گی۔اس کے جواب میں فرماتے ہیں: ''میں ایک وائم المرض آ دئی ہوں اور وہ دوزرد چا دریں جن کے بارہ میں حدیثوں میں ذکر ہے کہ ان دو چا دروں میں سے تازل ہوگا۔وہ زرد چا دریں میرے شامل حال ہیں۔جن کی تعبیر الرویا کی روسے دو بیاریاں ہیں۔سوایک چا در میرے اوپر کے حصہ میں ہیں۔جن کی تعبیر علم تعبیر الرویا کی روسے دو بیاریاں ہیں۔سوایک چا در میرے اوپر کے حصہ میں

ہے کہ پیشہ سر درداوردوران سراور کی خواب اور سی فی الی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہےاوردوسری چادر جو میں کی ہے اوردوسری چادر جو میر کی ہے دامن کیر ہے دامن کی ہے اور بھا اور اس فید کا ہے کہ ایک مت ہے دامن کیر ہے اور بسا اوقات سوسود فعدرات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے اور اس قدر کو ت بیشاب ہے جس قدر موارض ضعف وغیرہ ہوتے ہیں وہ سب میرے شامل حال رہے ہیں۔"

(هميرادلين فبرس م، فزائن ج عاص ١٠٠١م

دمش كامينارة شرقي

صدیوں میں ومفق کے مینارہ شرقی کا بھی ذکر آتا ہے۔ جہاں پر حضرت سے علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ مرزاغلام احمد قادیانی نے دمشق کے لفظ کی طرح اس کی تادیل کی زحت برداشت کرنے کے بجائے بیمناسب مجما کہ قادیان کے مشرق حصہ میں مینارہ ہی تغمیر کر دیا جائے۔ انہوں نے • • 19 میں اس بات کا فیصلہ کرلیا۔ جیبا کہ سیرة المبدی ہے معلوم ہوتا ہوا و بات کے ایسا کہ میرة المبدی ہے معلوم ہوتا ہوا و اس کے لئے چندہ کی فیرست بھی کھول دی اورلوگوں کواس میں چندہ کی ترغیب دی اور ۱۹۰ میں اس کے لئے چندہ کی ترخیب دی اور ۱۹۰ میں اس کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ اس کا سنگ بنیادہ کی تحمیل ان کی زندگی میں نہیں ہوتی۔

(سیرة المبدی حصر ۱۹۳۹ ما ۱۹۱۵ ما ۱۳۹۸ ما شتهار چده مینارة استی شامل خطب الهامیر ۱۹ من ۱۶ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من بیسعادت ان کے صاحبز اده مرز ابشیر الدین محمود احمد کے حصد میں آئی۔

طنزواستهزاء

ان تیوں تقنیفات میں مرزا قادیانی کی طبیعت کا جوش بہت بڑھ گیا ہے اوران کی تحریر میں طنزو تعریف کا ایک ایسا عضر اورائی تنی آئی ہے۔ جس کی وجہ سے یہ کما ہیں سنجیدہ بحث ونظر کی کتابوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کتابوں اوراصلاتی ودعوتی تقنیفات کے بجائے بچوم طنز کی کتابوں میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ان کتابوں میں مرزا قادیانی نے جو اسلوب تحریر افقیار کیا ہے۔ وہ پیغیروں نے قطع نظر اور مصلحین محبد ین کو بھی چھوڑ کرمتین و شجیدہ صفین اور باوقار اہل قلم ہے بھی کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ انہوں نے حیات وزول سے معلی مرز کے عقیدہ کا اور اس کے مانے والوں کا جس انداز میں نداق اڑایا ہے وہ ایک علی بڑم سے زیادہ امراء کے در باروں اور مصاحبوں کی نظرہ بازیوں سے مشابہ ہے۔ نیز ان کے اندر جو مجادلا ندروح اور وکیلا نہ موشکا فیاں ہیں۔ ان کو کلام نبوت اور مزاح نبوت سے کوئی مناسبت نہیں۔

حفرت سے کے آسان پراس وقت تک زئدہ رہے کوعقلاً محال ابت کرتے ہوئے اور اس منطقی اشکالات بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں: "ازاں جملہ ایک سیاعتراض کہ اگر ہم فرض

عال کے طور پر قبول کرلیں کہ حضرت میں اپنے جسم خاکی کے سمیت آسان پر پہنچ گئے تو اس بات کے اقرار سے جمیں چارہ نہیں کہ وہ جسم جیسا کہ تمام حیوانی وآسانی اجسام کے لئے ضروری ہے۔
آسان پر بھی تا شیرز مانہ سے ضرور متاثر ہوگا اور بیمرورز مانہ لا بدی ولازی طور پرایک دن ضروراس کے لئے موت واجب ہوگی۔ پس اس صور تحال بیں تو حضرت میں کی نسبت یہ مانتا پڑتا ہے کہ اپنی عمر کا دورہ پورا کر کے آسان پر بی فوت ہوگئے ہیں اور کواکب کی آبادی جو آج کل تسلیم کی جاتی ہے۔ اس کے کسی قبرستان میں وفن کئے گئے ہوں گے اورا گر پھر فرض کے طور پر اب تک زندہ رہنا ان کو تنایم کرلیں تو پھر شک نہیں کو آئی مدت کے گزر نے پر پیر فرتوت ہوگئے ہوں گے اور اس کام ان کا دنیا میں ان کا دنیا میں تشریف لا تا بجر ناحق تکلیف کے اور پھر فائدہ بخش نہیں معلوم ہوتا۔ "

(ازالهاوبام ۱۲۷ م.۵۰، فزائن ج ۳ص ۱۲۷)

ایک جگہ حدیث کے نکڑے ' ویہ قتبل المنے نزید ''کے عام فہم معنی پرتحریض کرتے ہوئے کہتے ہیں: '' کیا حضرت سے کا زمین پراتر نے کے بعد عمدہ کام بہی ہوگا کہ وہ خزیروں کا شکار کھیلتے پھریں گے اور بہت سے کتے ساتھ ہوں گے۔اگر یہی بچ ہے تو پھر سکھوں اور پھاروں اور سانسیوں اور گنڈیلوں وغیرہ جوخزیر کے شکار کو دوست رکھتے ہیں خوشخری کی جگہ ہے کہ ان کی خوب بن آئے گی۔'' (ازالہ اول مِ مِس مِس ۱۳۳)

ایک دوسری جگهنزول مس کی حقیقت پرتبعره کرتے ہوئے لکھتے ہیں:"ایسانہ ہوکہ کس

ا مرزا قادیانی کے زمانہ میں علوم طبعیہ نے اتی ترقی نہیں کی تھی اور دوسرے ساروں اور خلاؤں کے متعلق ایسے تجر بات نہیں ہوئے تھے کہ ان کو یہ معلوم ہوتا کہ زمان و مکان ( Space . Space & Space & ) کے زمینی قوا نین اور پیانے دوسرے سیاروں اور خلاؤں میں نافذ نہیں اور وہاں وقت کا تصور اور اس کا پیانہ یہاں کے تصور اور پیانہ سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں کے ایک ہزار سال وہاں کی ایک ساعت کے برابر ہوسکتے ہیں۔ تو اس طرح سے تغیر وفنا اور احساسات مال وہاں کی ایک ساعت کے برابر ہوسکتے ہیں۔ تو اس طرح سے تغیر وفنا اور احساسات وضروریات میں دونوں عالم بہت مختلف ہیں۔ انسان کی مید تھی کمزوری ہے کہ وہ اپنے معلومات بر مردورت سے ذاکد اعتماد کرتا ہے اور ان کی بناء اور تجربات سے حقائق کا جوابھی اس کے علم وتجربہ میں نہیں آئے۔ شدو مدسے انکار کرنے لگتا ہے۔ پر بہت سے حقائق کا جوابھی اس کے علم وتجربہ میں نہیں آئے۔ شدو مدسے انکار کرنے لگتا ہے۔ پر بہت سے حقائق کا جوابھی اس کے علم و تجربہ میں نہیں آئے۔ شدو مدسے انکار کرنے لگتا ہے۔ پر بہت سے حقائق کا جوابھی اس کے علم وقتی ہونہ ولما یا تھم تاویله (یونس: د) "بات سے کہ جھٹلانے گئے۔ جس کے بیصلوں نے قابونہ پایا اور ابھی آئی نہیں اس کی حقیقت۔

غبارہ (بیلون) پر چڑھنے والے اور پھر تمہارے سامنے اترنے والے کے دھوکہ میں آجاؤ۔ سو ہوشیار رہنا، آئندہ تم اپنے اس جے ہوئے خیال کی وجہ سے کسی ایسے اترنے والے کو ابن مریم نہ سمجھ پیٹھنا۔'' سمجھ پیٹھنا۔''

ا يك جَلَمُ عقيدهُ نزول من كا تذكره كرت موئ لكهة مين: " بمائيو! اس بحث كي دو

ئانگىرىتىن:

ا..... ایک توابن مریم کا آخری زبانه میں جسم خاکی کے ساتھ آسان سے اتر نا تواس ٹانگ کوتو قرآن شریف اور نیز بعض احادیث نے بھی سے ابن مریم کے فوت ہوجانے کی خبر دے کر توڑ دی ہے۔

اس ، دوسری ٹا نگ دجال معہود کا آخری زمانہ میں ظاہر ہونا تھا۔ سواس ٹا نگ کو بچے مسلم اور صحیح بخاری کی مشفق علیہ حدیثوں نے جوصحابہ کی روایت سے جیں۔ دوکلڑے کر دیا اور ابن صیاد کو دجال معہود تھر اگر آخر مسلمانوں کی جماعیت میں وافل کر کے مار بھی دیا۔

اب جب کہ اس بحث کی دونا تکمیں ٹوٹ گئیں تو پھراب تیرہ سوبرس کے بعد میمردہ جس کے دونوں پیزئیس کے کوں اور کس کے سہارے کھڑا ہوسکتا ہے۔''

(ازالهاوبام سمهم مروائن جسم ۲۲۳)

ایک دوسری جگداس شخر کے انداز میں لکھتے ہیں: ''کیاا حادیث پراجماع ثابت ہوسکتا ہے کہ سے آکر جنگلوں میں خزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا اور دجال خانتہ کعبہ کا طواف کرے گا اور این مریم بیاروں کی طرح دوآ دمیوں کے کا ندھے پر ہاتھ دھرے فرض طواف کعبہ بجالائے گا۔ کیا معلوم نہیں کہ جولوگ ان حدیثوں کی شرح کرنے والے گزرے ہیں۔وہ کیسے بے شھکا نا اپنی تکلیں ہا تک رہے ہیں۔'' (ازالیا وہام سے ۲۲۲، ۲۲۸، بزائن جسم ۲۲۷)

ایک دوسری جگه علائے اہل سنت کا خطاب کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے: "اے حضرات مولوی صاحبان جبکہ عام طور پرقر آن شریف ہے میں کی وفات ثابت ہوتی ہے اور ابتداء سے آج تک بعض اقوال صحابہ ومفسرین بھی اس کو مارتے ہی چلے آتے ہیں۔ تو آپ لوگ ناحق ضد کیوں کرتے ہیں۔ کہیں عیسائیوں کے خدا کوم نے بھی تو دو۔ کب تک اس کوحی لا یموت کہتے صد کیوں کرتے ہیں۔ کہیں عیسائیوں کے خدا کوم نے بھی تو دو۔ کب تک اس کوحی لا یموت کہتے جاؤگے۔ کچھا نتہا بھی ہے۔'

اینے دور کے طبیعاتی تحقیقات سے مرعوبیت

مرزا قادیانی کی اس دور کی تصنیفات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے علوم

طبیعات کان معلومات سے بہت مرحوب ہیں۔ جن کااس زمانہ میں بشدوستان میں نیانیا چ جا
ہوا تھا۔ حالاتکہ علوم طبیعہ اس وقت ہورپ میں بھی دور طفولیت میں سے اور مرزا کا دیائی کی
معلومات اس سلسلہ میں اور بھی سرسری (Second Hand) ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ عقیدہ
نزول میں کے انگار کا ایک ہن امحرک بھی ہے کہ یہ عقیدہ سائنس کی جدید معلومات ومسلمات سے
مطابقت نہیں رکھ اور یہ جدید تعلیم یافتہ طبیقے کے لئے تفکیک کاباعث ہوگا۔

جمل کے حماب سے استدلال اس کتاب میں مرزا قادیانی نے جمل کے حماب سے بھی بہت استدلال کیا ہے اور

ا معلوم نہیں مرزا قادیائی نے دوسرے تھائق غیبیہ، وی، ملائکہ، جنت ونار کے اعتقاد اور ان کی تیلیغ کو کس طرح گوارا فر مایا اور دین کے مطالبہ ایمان بالغیب کو جودین کی روح اور ہدایت کی شرط واساس ہے۔ کس طرح قبول کیا۔ اقتباس بالاسے اس وجنی مرعوبیت اور علوم جدیدہ کی تقدیس کا اندازہ ہوتا ہے۔ جوانیسویں صدی کے نصف آخر میں سطی النظر مصنفین اور نیم تعلیم یا فتہ اصحاب کا شعار بن گئی ہی۔

عیاں ان کا انداز باطنی مصنفین اوروا عول سے ل جاتا ہے۔ جواعداد جمل سے بڑے بڑے دیل حقائق اور عقائد فاہت کرتے تھے۔ وو لکھتے ہیں: "جھے حقی طور پر مندرجہ ذیل نام کے اعداد حروف کی طرف توجد دلائی کی کہ دیکے بی سی ہے کہ جو تیر ہویں صدی کے پورے ہونے پر ظاہر ہونے والا تھا۔ پہلے سے بھی تاریخ ہم نے نام میں مقرد کر رکمی تھی اور وہ بینام ہے۔ "مرز اغلام احمد قادیانی" اس نام کے عدو پورے پورے تیرہ ہو ہیں اور اس قصہ قادیان میں بجو اس عاجز کے تمام و نیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نیس اور اس عاجز کے ساتھ اکثر بیرعادت اللہ جاری ہے کہ وہ بھانہ میں احمد قادیانی کسی کا بھی نام نیس اور اس عاجز کے ساتھ اکثر بیرعادت اللہ جاری ہے کہ وہ بھانہ میں احمد قادیانی کسی کا بھی نام نیس اور اس عاجز کے ساتھ اکثر بیرعادت اللہ جاری ہے کہ وہ بھانہ میں ووسری جگہ کہ تھے ہیں: "اب اس تحقیق ہے تابت ہے کہ میں این مریم کے آخری زبانے و

میں آنے کی قرآن شریف میں پیش گوئی موجود ہے۔ قرآن شریف میں جوسے کے نکلنے کی چودہ سو بھی آئے گئے گئے جودہ سو بھی آئے گئے گئے ہودہ سو بھی اور بھی اور سے اولیاء بھی ایٹ مکا شفات کی روسے اس مت کو مانتے ہیں اور آئے۔ ''وانسا علی ذھاب به لقادروں گن'جس کے بحساب جمل محالا محدد ہیں۔ اسلامی چاند کی سلح کی راتوں کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جس میں نئے چاند کے نکلنے کی اشارت چھی ہوئی ہے۔ جو غلام احمد قادیا نی کے عددوں میں بحساب جمل پائی جاتی ہے۔''

(ازالداوبام م ١٤٥، فزائن جسم ١٢٨)

ان کتابوں میں مرزا قادیائی نے احادیث میں آئے ہوئے الفاظ وکلمات کی تشریح وتا ویل اوران کا مصداق تجویز کرنے میں ایسی فیاضی اور بے تکلفی سے کام لیا ہے جو کسی مصنف اور شاع رکے لئے اپنے کلام کی تشریح میں بھی مشکل ہے۔ المہوں نے ان تمام الفاظ کو مجازات واستعارات قرار دے دیا ہے اوران باطنیہ مقد میں کی یا دتا زہ کردی ہے۔ جو ویٹی اصطلاحات اور ان شرعی الفاظ کے (جس کے لفظ اور معنی دونوں تواتر سے پیلے آر ہے ہیں) آیسے دوراز کا راور مشکل معنی بیان تھی منیان کرتے تھے۔ جن کے نہ کوئی لغوی بنیاد تھی ، نہ تقلی اوراس طرح امت میں الحاد و فساد کا آیک برا دروازہ کھول دیا تھا۔ مرزا قادیائی نے ازالہ اوہام میں باربار تصریح کی ہے کہ آئے خضرت الله کی اورائلہ تعالیٰ نے کشرت تھی اورائلہ تعالیٰ نے آئی کے ایمان میں موئی تھی اورائلہ تعالیٰ نے آپ کو خضرت الله کی مطاب کیا تھا۔ (ازالہ اوہام میں ہوئی تھی اورائلہ تعالیٰ نے آپ کو ضرف اجمالی علم عطاء کیا تھا۔ (ازالہ اوہام میں 197 مزائن ج سے 200)

ا واضح رے کہورہ مومون کی ہے آ سانی بارش کے متعلق ہے۔ پوری اس طرح ہے۔ ''وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنه فی الارض وانا علی ذهاب به لقادرون''

## حضرت سيح تشميرمين

مرزا قادیانی دفات میچ کے بارے میں برابرغور وخوض کرتے رہے۔ پہاں تک کہ آخر میں ان کی تحقیق یہ ہوئی کدان کا انتقال تشمیر میں ہوا اور وہ و ہیں مدفون ہوئے۔اس سلسلہ میں انہوں نے حسب عادت بری باریک باتیں پیدا کی ہیں جوان کی مضمون آفرینی کی دلیل ہیں۔ انہوں نے ابت کیا ہے کہ شمیری زبان میں شمیر کا تلفظ کشیر ہے اور پت چاتا ہے کہ بیلفظ اصل میں عبرانی زبان کا ہے۔ جودوچیزوں سے مرکب ہے۔ ایک ک جومماثلت وتشبیہ کے لئے استعال ہوتا ہےاورایک' اشی<sub>س ''ج</sub>س کے معنی عبرانی زبان میں 'شام' کے بیں یعنی شام کی طرح جب حصرت عیسیٰ علیه السلام نے فلسطین سے ہندوستان کے اس علاقہ کی طرف ججرت کی جواپنی آب وہوا کی خوبی ،موسم کی خوشگواری اور سرسزی وشادانی میں شام سے بہت مشابہ ہے تو اللہ تعالی نے حضرت عيسى كوسلى دين ادران كادل خوش كرنے كے لئے اس كانام "كاشير" ركاديا\_الف كثرت استعال سے ساقط ہو گیااوروہ "کشیر" بن گیا۔ پھرانہوں نے ثابت کیا ہے کہ سری مگر کے محلّہ خان یار میں 'نیوزا سف' کی قبر کے نام سے جوقبرمشہور ہے وہ حضرت مسیح ہی کی قبر ہے۔جن کوشا ہزادہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔انہوں نے اپنی اس نادر تحقیق کو ثابت کرنے اور پوز آ سف اوران کی قبر كوحضرت تن كى قبرقر اردي ييس ايى خيال آرائى اورئكته آفرينى سے كام ليا ہے كه وہ ايك علمى تحقیق سے زیادہ شاعری اور افسانہ نو بھی معلوم ہونے لگتی ہے اور مستشرقین جورائی کو بہاڑ بنانے میں خاص ملکہ رکھتے ہیں۔ان کے سامنے گر دنظر آنے لگتے ہیں۔

(ضميمه براين احديدج ٥٥ ٢٢٨، فزائن ج١٢ص ٢٠١)

اس مقام پر پینی کرمرزا قادیانی کے روحانی تجربات اور دعاوی کی ایک منزل طے موجود ہونے ہے موجود کی ایک منزل سے موجود کی ہونے کے مرکی ہیں اور اس کوعقلی ونفلی دلائل سے خابت کرتے ہیں۔ خابت کرتے ہیں۔

> فصل سوم ..... مسیح موعود کے دعویٰ سے نبوت تک ایک مرتب خاکہ

مرزا قادیانی کی تصنیفات کاغیر جانبدارانه مگرنا قدانه مطالعه کرنے سے پڑھنے والے کو

سیشہ ہونے لگتا ہے کہ ان کے اعلانات اور دعاوی کے تدریجی منازل ایک مرتب اسکیم اور خاکے کے ماتحت ہیں اور انہوں نے ان منزلوں کو طے کرنے اور ان کا اعلان کرنے میں بڑے صبر وقل اور احتیاط ہے کا م لیا۔ وہ الہام علم باطنی اور علم بیٹی کورسول الشقائی کے اتباع کا مل کا لازی بتیجہ اور ایک قدرتی منزل قرار دیے ہیں۔ جو فنائیت فی الرسول کے بعد لازی طور پر پیش آتی ہے۔ وہ نبوت اور نبی کا لفظ صاف نبان سے ہے بغیر صفات نبوت اور خصائص نبوت پر گفتگو کرتے ہیں کہ بیصفات افراد امت اور کملائے امت کو بطریق طبیعت ووساطت ہیں اور بیٹا بت کرتے ہیں کہ بیصفات افراد امت اور کملائے امت کو بطریق طبیعت ووساطت صاصل ہوتی ہیں۔ اس منطق اور ان مقد مات کا طبی بتیجہ یہی ہونا چاہئے تھا کہ ایک دن مرز اقادیا نی نبوت کا دعویٰ کر دیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کے نبوت اور ان کا جذبہ اطاعت اس درجہ پر پیٹی گیا ہے کہ وہ ان کے دوسرے کہ کیا لوگوں کی عقیدت اور ان کا جذبہ اطاعت اس درجہ پر پیٹی گیا ہے کہ وہ ان کے دوسرے دعاوی کی طرح اس کو بھی قبول کرلیں گے ؟۔

إعلان اورصراحت

بالآخر یہ واقعہ پیش آگیا۔ یہ ۱۹۰۰ء کی بات ہے۔ مولوی عبدالکریم نے جو جعہ کے خطیب تھے۔ ایک نطبہ جعہ پڑھا۔ جس میں مرزاقادیائی کے لئے نبی اور رسول کے الفاظ استعال کئے۔ اس خطبہ کوئ کرمولوی سید محمداحسن امروہ ہی نے بہت بی وتاب کھائے۔ جب یہ بات مولوی عبدالکریم کومعلوم ہوئی تو پھرانہوں نے ایک خطبہ پڑھا اور اس میں مرزاقادیائی کو خاطب کر کے کہا کہ اگر میں فلطی کرتا ہوں تو حضور مجھے بتلا کیں میں حضور کو نبی اور رسول مانتا مول ۔ جب جعہ ہو چکا اور مرزاقادیائی جائے مولوی صاحب نے پیچھے سے مرزاقادیائی کا کپڑا پکڑلیا اور درخواست کی کہ اگر میرے اس اعتقاد میں قلطی ہوتو حضور درست فرما کیں۔ مرزاقادیائی مؤکر کھڑے ہوگئے اور فرمایا ، مولوی صاحب ہمارا بھی بہی فرجب اور دعول کے جو مرزاقادیائی مؤکر کھڑے ہوگئے اور فرمایا ، مولوی صاحب ہمارا بھی بہی فرجب اور دعول کے اور فرمایا ، مولوی صاحب ہمارا بھی بہی فرجب اور دعول ہے جو کئے اور فرمایا ، مولوی صاحب ہمارا بھی بہی فرجب اور دعول کے اور فرمایا ، مولوی صاحب ہمارا بھی بہی فرجب اور دعول ہم جو گئے ۔ واز بہت بلند آگے۔ جب مولوی عبدالکریم واپس آئے تو مولوی مجمد احسن ان سے لڑنے گئے۔ آواز بہت بلند ہموگئ تو مرزاقادیائی مکان سے نظے اور میآ ہو مولوی مجمد احسن ان سے لڑنے گئے۔ آواز بہت بلند ہموگئ تو مرزاقادیائی مکان سے نظے اور میآ ہو مولوی می احسن ان سے لڑنے گئے۔ آواز بہت بلند مولوی تعبدالکریم فوق صوت النبی "

اس طرح مولوی حبدالکریم صاحب سے اعلان خلیہ سے اس سے دور کا افتاح موگیا اورمرزا قادیانی کومعلوم ہوگیا کہ لوگ است راح الا مان ہو چکے این کددوان کے ہردیوے کوسلیم كر كے إلى مرزا كاديانى ك يدے صاحر اوے مرزالدين محود نے بدى فونى سے اس حقیقت کوظا برکیا ہے کہ مرزا تا دیانی اسے کوان صفات سے موصوف کرتے تھے جوغیرانمیا میں یائی بی نہیں جاسکتیں۔ پھر بھی دہ نبوت کا الکار کرتے تھے۔لیکن ال کو جب اس تعناد کا احساس موا اور ان کو بیدا ندازه ہوا کہ ان مغات میں اور ان دعادی میں جووہ انجی تک کرتے رہے ہیں۔ مطابقت نبیں ہے تو انہوں نے اپنی نبوت کا کھلا اعلان کر دیا۔ مرز امحود قادیانی ککھتے ہیں:''خلاصۂ کلام بیر که حضرت می موجود چونکه ابتداء نی کی تعریف بیان فرماتے متے که نی ده ہے جونی شریعت لائے یا بعض تھم منسوخ کرے یا بلا واسط نی ہو۔اس لئے باوجوداس کے کہ وہ سب شرائط جو نی کے لئے واقع میں ضروری ہیں۔آپ میں پائی جاتی تھیں۔آپ نی کا نام اختیار کرنے سے اٹکار کرتے تھے اور گوان ساری باتوں کا دعویٰ کرتے رہے۔جن کے پائے جانے سے کو کی شخص نبی ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ ان شرائط کونی کی شرائط نہیں خیال کرتے تھے۔ بلکہ محدث کے شرائط مجھتے تھے۔اس لئے این آپ کومدث کتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تووہ بیان کرتا ہول جونبیوں کے سوااور کسی میں یائی نہیں جاتیں اور نبی ہونے سے اٹکار کرتا ہول لیکن جب آپ کومعلوم ہوا کہ جو کیفیت اپنے دعویٰ کی آپ شروع دعویٰ سے بیان کرتے چلے آئے ہیں وہ کیفیت نبوت ہے ....نہ کہ کیفیت محد شیت ، تو آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا ہے۔''

(حقیقت النبوق سیم ۱۳ مرحال خواہ مرزا قادیانی کے استے عرصے تک صاف صاف دعوائے نبوت نہ کرنے کی اوجہ سیم حک ان کے خیال میں نبی کے لئے نئی شریعت لے کر آتا اور بعض احکام کومنسوخ کرنا اور نبوت کا بلاواسط ہونا ضروری تھا۔ یہاں تک کہ ان کی سے غلط فہمی دور ہوئی اور خدانے ان کو اس اعلان پر مامور کیا۔ یاس تاخیر کی وجہ بیتھی کہ ان کے زد یک ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا اور ان کو اس کے لئے مناسب وقت اور ماحول کا انتظار تھا۔ اس میں شبہیں کہ وہ بالا خراس طبعی نتیجہ تک پہنچ اس کے لئے مناسب وقت اور ماحول کا انتظار تھا۔ سیم شبہیں کہ وہ بالا خراس طبعی نتیجہ تک پہنچ کے ۔ جس پران کواسے ان دعاوی کے بعد پہنچنا چاہے تھا۔

قضر بیجات اور چرائے

جيها كدمرزابشرالدين محمود كابيان ب-١٥٠١ء سيدبات طيهوكي اورمرزا قادياني

ائی تصنیفات بی اس کو بعراحد کھنے گھ۔ان کے رسائل کا وہ جمود جس کا نام اربیس کے۔ منعب جدید کے اعلانات اور تصریحات سے بحرا ہوا ہے۔ مرزا قادیائی کی صاف کوئی اور مراحت پڑھتی چلی کی۔انہوں نے ۱۹۰۲ء بی ایک رسالہ تحفید الندوہ کے نام سے لکھا۔ جس کے خاطب مجلس ندوۃ العلماء کے ارکان اور وہ تمام علاء تھے۔ جو ندوہ کے اجلاس امرتسر (منعقدہ ۱۹۰۲ء) بی انٹرکت کے لئے آئے تھے۔

مرزا قادیائی اس رسالہ میں لکھتے ہیں: ''لیس جیسا کہ میں نے ہار ہار ہیان کردیا ہے کہ

ہرکام جو میں سنا تا ہوں۔ بیطعی اور بینی طور پر خدا کا کلام ہے۔ جیسا کہ قرآن اور توریت خدا کا

کلام ہے اور میں خدا کاظلی آور بروزی طور پر نبی ہوں اور ہرایک مسلمان کو دینی امور میں میری

اطاعت واجب ہاور ہرایک جس کومیری ہلتی پائے گئی ہے۔ گووہ مسلمان ہے گر جھے اہنا تھم نہیں

مخبرا تا اور نہ جھے سے موعود مانتا ہے اور نہ میری وی کوخدا کی طرف سے جانتا ہے۔ وہ آسان پر

قابل مواخذہ ہے کیونکہ جس امرکواس نے اپنے وقت پر قبول کرنا تھا۔ رد کردیا۔ میں صرف مینیس

کہتا کہ میں اگر جھوٹا ہوتا تو ہلاک کیا جاتا۔ بلکہ میں سیمی کہتا ہوں کہ موی اور عیسی اور داؤداور

آئی خضر سے اللہ کی طرح میں سے ہوں اور میری تقد یق کے خدانے دن ہزار سے ذیادہ فشان

ا مرزا قادیائی نے ابتداء ش ایخ قار کین ہے وعدہ کیا تھا کہ وہ چاکیس کی تعداد ش رسائل تھیں کے لیکن انہوں نے چار نمبردل پر اس سلسلہ کوشتم کر دیا۔ اس کی وجہ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ ' در حقیقت وہ امر ہو چکا جس کا ش نے ادادہ کیا تھا۔ اس لئے میں نے ان رسائل کو صرف چار نمبر پرختم کر دیا اور آئندہ شائع نہیں ہوگا۔ جس طرح ہمارے خدائے عزوجل نے ادّل پچاس نمازیں فرض کیں۔ پھر تخفیف کر کے پانچ کو بجائے پچاس کے قراردے دیا۔ اس طرح میں بھی اپنے رب کریم کی سنت پر ناظرین کے لئے تخفیف تعدیق کر کے نمبر م کو بجائے نمبر چاکیس کے قرارد یا ہوں۔'' (اربعین نمبر می سائر ائن تے کاس میں)

ع فیض محمدی ہے دحی پانے کومرزا قادیانی ظلی نبوت تے جیر کرتے ہیں۔

(حقيقت الوي ص ٢٨ فزائن ج٢٢ص ٣٠)

دکھلائے ہیں۔ قرآن نے میری گواہی دی ہے۔ پہلے نبیوں نے میرے آنے کا زمانہ متعین کر دیا ہے کہ جو یکی زمانہ ہے اور قرآن بھی میرے آنے کا زمانہ متعین کرتا ہے کہ جو یکی زمانہ ہے اور میرے لئے آسان نے بھی گواہی دی ہے اور زمین نے بھی ، اور کوئی ٹی ٹییں جومیرے لئے گواہی نہیں دے چکا۔'' نہیں دے چکا۔''

اسی طرح حقیقت الوحی میں لکھتے ہیں: ' غرض اس حصہ کیٹر وحی البی اور امور غیبیہ میں اس است سے میں ہیں ایک فردمخصوص ہوں اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابدال اور اقطاب اس امت میں گذر چکے ہیں۔ان کو بید حصہ کیٹر اس نعت کا نہیں ویا گیا۔ پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے ستحق نہیں۔''

(حقیقت الوحی ص ۱۹۱۱ نز این ج ۲۲ ص ۲ ۲۰۰۸ ، ۲۰۰۸)

مرزا قادیانی کی تمام مابعد تقنیفات ان تقریحات اور غیرمشتبه عبارتوں سے لبریز بیں۔ جن کا اس مختفر کتاب میں استیعاب ممکن نہیں۔ جس کومزید تفصیل اور تحقیق کی ضرورت ہو۔ اس کومرزا قادیانی کی کتاب حقیقت الوحی اور مرزا بشیرالدین کی کتاب حقیقت النوق کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ مستقل نہوت

مرزا قادیانی کی تقنیفات ہے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپ نبی مستقل صاحب شریعت ہونے کے بھی قائل تھے۔انہوں نے ابعین میں تشریعی یاصاحب شریعت نبی کی تعریف کی ہے کہ جس کی وہ میں امرونہی ہواوروہ کوئی قانون مقرر کرے۔اگر چہ بیامرونہی کی نبی سابق کی کتاب میں پہلے آ بھے ہوں۔ان کے نزدیک صاحب شریعت نبی کے لئے اس کی شرطنہیں کہ وہ بالکل جدیدا حکام لائے۔ پھروہ صاف صاف وگوئی کرتے ہیں کہ وہ اس تعریف کے مطابق صاحب شریعت اور مستقل نبی ہیں۔وہ لکھتے ہیں: ''ماسوااس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے؟ جس نے اپنی وہی کے ذریعہ سے چھامرونہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔وہی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روہے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔

ی بیرمرزا قادیانی کامحض دعویٰ ہے جوسراسرتاریخی ناواتفیت اور کوتاہ علمی پر بن ہے۔ امت محمد بیہ میں اتنی بڑی تعداد میں جس کا اللہ تعالیٰ کے سواکسی کوعلم نہیں۔ ایسے اولیائے کہار گذرہے ہیں۔جن پر ہارش کی طرح فیوض روحانی الہامات ربانی اور علوم ومعارف کا فیضان ہوا۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس کودتی اللی کا نام نہیں دیا اور نہ کوئی دعویٰ کیا۔

کیونکہ میری دتی عیں امریمی ہیں اور نہی بھی مثلاً پرالہام: 'فقل لیلمہ ق منیدن ید خضوا من ابسارھم وید حفظوا فرو جھم ذالك اذکی لھم ' بیبرا ہیں احمہ بیش درج ہا وراس میں امریمی ہا اور نہی بھی اور اس بر تیس برس کی مدت بھی گر رگی اور ایسا بی اب تک میری وتی میں امر بھی ہوتے ہیں اور نہی بھی اور اگر کہو کہ شریعت ہو وہ شریعت مراد ہے۔ جس میں خاطکام ہوں تو یہ باطل ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ' ان ہذا لیفی السحف الاولی صحف ابراھیم وموسی ' ' بعنی قرآ فی تعلیم تو رہت میں بھی موجود ہے۔ ' (اربعین نبر ہیں ۲ بخرائن جاس ۱۳۳۸) موسی کی موجود ہے۔ ' (اربعین نبر ہیں ۲ بخرائن جاس ۱۳۳۸) میں موجود ہے۔ ' (اربعین نبر ہیں ۲ بخرائن جاس ۱۳۳۸) میں موجود ہے۔ ' واربعین نبر ہیں ۲ بخرائن جاس موٹ و کا لعدم کو دیا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے کو ایرا صاحب شریعت اور صاحب امرونی نبی سی سے جو تر آئی شریعت کو مندوخ کر سکتا ہے۔ چنا نچہ جہاد چینے مصوص قرآ فی تھم کوجس پر است کا تعامل اور تو از جو اورجس کے معلق صرح کر حدیث ہے۔ ' السجھاد ماض آئی یوم القیامة '' کی ممانعت کرنا اور اس کومنسوخ قرار دیا اس کا روش جوت ہے۔ جہاد کی منسوخی و ممانعت کی ممانعت کرنا اور اس کومنسوخ قرار دیا اس کا روش جوت ہے۔ جہاد کی منسوخی و ممانعت کی ممانعت کرنا اور اس کومنسوخ قرار دیا اس کا روش جوت ہے۔ جہاد کی منسوخی و ممانعت کی ممانعت کرنا اور اس کومنسوخ قرار دیا اس کا روش جوت ہے۔ جہاد کی منسوخی و ممانعت کی ممانعت کرنا اور اس کومنسوخ قرار دیا اس کا روش جوت ہے۔ جہاد کی منسوخی و ممانعت کی سلسلہ جس بہاں پر صرف ایک اقتباس کا فی ہوگا۔

اربعین نمبر کے حاشیہ پر لکھتے ہیں: ''جہاد لیعنی دینی لڑائیوں کی شدت کو خداتعالی الم ہمت آہتہ کم کرتا گیا ہے۔ حضرت موئی کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے نہیں بچاسک تھا اور شیر خوار بچ بھی قتل کئے جاتے تھے۔ پھر ہمارے نی بلاگ کے وقت میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لئے بجائے ایمان کے صرف جزیددے کرمواخذہ سے نجات پاتا قبول کیا گیا اور پھر سے موعود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقود کے وقت قطعاً جہاد کا تھم موقود نے دوت قطعاً جہاد کا تھم موقود نے دیا گیا۔''

منکرین نبوت کی تکفیراوران کے ساتھ کفار کا سامعاملہ

دعوائے نبوت کا قدرتی اور منطقی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جواس جدید نبوت برایمان منبیں رکھتے۔ان کی تکفیر کی جائے۔خو ومرزا قادیائی نے اس کو صرف نمی تشریحی ہی کاحن تسلیم کیا ہے کہ اس کے نہ مائے والوں کی تکفیر کی جائے۔ وہ لکھتے ہیں:'' یہ نکتہ یادر کھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعوئی ہے انکار کرنے والے کو کافر کہما نہ صرف ان نبیوں کی شان ہے۔جو خدا تعالی کی طرف ہے شریعت اورا حکام جدیدہ لاتے ہیں۔لیکن صاحب شریعت کے ماسوا جس قدر ملہم اور محدث ہیں تو وہ کسے ہی جناب الی میں اعلی شان رکھتے ہوں اور خلعت مکارم الہیہ سے سرفراز ہوں۔ان ہیں تو وہ کسے ہی جناب الی میں اعلی شان رکھتے ہوں اور خلعت مکارم الہیہ سے سرفراز ہوں۔ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن سکتا۔'' (زیاق القلوب ص ۱۵ اص ۱۳ میں اسکتا۔'' (زیاق القلوب ص ۱۵ اص ۱۳ میں سکتا۔''

اس کے بعد مرزا قادیانی کی تفنیفات ان سب لوگوں کی تففیرسے جوان پر ایمان نہیں رکھتے جمری ہوئی ہیں۔ یہاں پر صرف چندا قتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔ مرزا قادیانی براہیں احمہ سے حصہ پنجم میں تحریفر ماتے ہیں: ''نہیں دنوں میں آ سان سے ایک فرقہ کی بنیاد ڈالی جائے گا اور خدا اپنے منہ سے اس فرقہ کی جمایت کے لئے ایک کرنا بچائے گا اور اس کرنا کی آ واز سے ہر ایک سعیداس فرقہ کی طرف کھینچا آئے گا۔ بجران لوگوں کے جوشتی از لی ہیں۔ جو دوز خ کے بجر نے ایک سعیداس فرقہ کی طرف کھینچا آئے گا۔ بجران لوگوں کے جوشتی از لی ہیں۔ جو دوز خ کے بجر نے کے لئے پیدا کئے ہیں۔'' (براہین احمدید صبیحہ میں ۱۹۸۸، مزائن جام ۱۹۸۸، مرزا قادیائی کے الہام میں جو آپ نے ۲۵ مرکی ۱۹۰۰ء کوشائع کیا ہے۔ کہا گیا ہے: مرزا قادیائی کے الہام میں جو آپ نے ۲۵ مرکی بیعت میں داخل نہیں ہوگا۔ وہ خدا اور سول کی نافر مائی کرنے والا جہنمی ہوگا۔'' خدائے تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک وہ خض ایک دوسر کی جو ایک وہ شرای ہوگا۔'' خدائے تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک وہ خض ایک میں کومیر کی دوسر کی جو ایک وراس نے جھے قبول نہیں کیا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہے۔'' خدائے تعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرایک وہ خض

(x06020)

حقیقت الوجی میں فرماتے ہیں: ' کفردوشم پرہے۔:

اوّل ..... ایک بیکفرکه ایک محض اسلام سے بی انکارکرتا ہے اور آنخضرت ایک کوخدا کارسول منبیل مانتا۔

دوم ..... دوسرے پیکفر کہ وہ مثلاً سے موعود کوئیں مانتا اور اس کو باوجود اتمام جمت کے جھوٹا جانتا ہے۔ جس کے مانتے اور پہلے نبیوں ک

کتابوں میں بھی تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول نے تاکید کی ہے اور پہلے نبیوں ک

ہے اور اگر غور سے دیکھا جائے تو بیدونوں تتم کے کفر آیک ہی تتم میں واغل ہیں۔ کیونکہ جو خص

ہاوجود شاخت کر لینے کے خدا اور رسول کے حتم کوئیس مانتا۔ وہ بموجب نصوص صریحہ قرآن باوجود شاخت کر لینے کے خدا اور رسول کے حتم کوئیس مانتا۔ وہ بموجب نصوص صریحہ قرآن مارد درمان کے مدا اور یہی مرکز کی قادیا تی جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے امیر وقائد مرز ایشرالدین محمود اپنی مرکز کی قادیا تی جماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے امیر وقائد مرز ایشرالدین محمود اپنی سام اس جو حضرت سے موعود کی بیعت میں شامل اپنی کتاب آئین صدافت میں فرماتے ہیں ''دکل مسلمان جو حضرت سے موعود کی بیعت میں شامل اپنی کتاب آئین صدافت میں خورت سے موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔''

تصریحات کا اعاطہ شکل ہے۔ اس کے لئے مرزایشراحمد کی کتاب کلہ نہ الفصل کا مطالعہ کا فی ہوگا۔
مسلمانوں کو کا فرسجھنے کی بنیاد پر متندقادیا فی جماعت نے ان پر کفار کے تمام فقتی احکام
جاری کئے۔ چنانچہ قادیا نیوں کو ممانعت ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات
رکھیں۔ مرزایشرالدین محمود نے ایک تقریر میں فرمایا: ''حضرت سے موعود کا تھم اورز بردست تھم ہے
کہ کوئی احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے۔ اس کی قبیل کرنا بھی ہرایک احمدی کا فرض ہے۔'
کہ کوئی احمدی کو اپنی لڑکی نہ دے۔ اس کی قبیل کرنا بھی ہرایک احمدی کا فرض ہے۔'

اورانوارخلافت میں فرماتے ہیں: "اوراب (مرزاغلام احمد قادیانی) سے ایک شخص نے باربار پوچھا اور کئی قسم کی مجبوریوں کو پیش کیا۔ مگراپ نے اس کو یہی فرمایا کہ لڑکی کو بٹھائے رکھو۔ لیکن غیراحمد یوں میں نددو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے لڑکی غیراحمد یوں کودے دی تو حضرت خلیفہ اوّل حکیم نورالدین نے اس کواحمد یوں کی امامت سے ہٹادیا اور جماعت سے خارج کردیا اور اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی تو بقول ندکی۔ باوجود یک وہ باربار تو بہ کرتارہا۔ "کردیا اور اپنی خلافت کے چھسالوں میں اس کی تو بقول ندکی۔ باوجود یک وہ باربار تو بہ کرتارہا۔ "انوار خلافت میں ۱۹۳۹ کا دیا اور انوار خلافت میں ۱۹۳۹ کی دیا دور اور کی دور اور کو دیا دور کا دیا دور کا دیا دور کی دور کا دور کا دیا دور کا دور کی دور کا دیا دور کا دور کا دور کا دیا دور کا دور کی دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی دور کا دور کی دور کا دور ک

ایک جگدان تھم کی مزید تفصیل کرتے ہوئے فرماتے ہیں: '' غیراحمدیوں کی ہمارے مقابلہ میں وہی حثیت ہے۔ جوقر آن کیم ایک ایک مؤمن کے مقابلہ میں اہل کتاب کی قرار دے کر یقعلیم دیتا ہے کہ ایک مؤمن اہل کتاب کورت کو بیاہ لاسکتا ہے۔ گرم و منہ عورت کو اہل کتاب سے نہیں بیاہ سکتا۔ ای طرح ایک احمدی غیراحمدی عورت کو اپنے حبالہ عقد میں لاسکتا ہے۔ گر احمدی عورت شریعت اسلام کے مطابق غیراحمدی کے فکاح میں نہیں دی جاسکتی۔ حضور (مرزا قادیانی) فرماتے ہیں غیراحمدی کی لڑی لے لینے میں حرج نہیں ہے۔ کیونکہ اہل کتاب عورتوں سے بھی فکاح جائز ہے۔ بلکہ اس میں تو فائدہ ہے کہ ایک اور انسان ہدایت یا تا ہے۔ اپنی لڑی کسی غیراحمدی کونہیں دینی چاہئے۔ اگر طے تو بیشک لو۔ لینے میں حرج نہیں۔ ویئے میں گناہ لاکسی غیراحمدی کونہیں دینی چاہئے۔ اگر طے تو بیشک لو۔ لینے میں حرج نہیں۔ ویئے میں گناہ سے۔''

اس طرح سے غیراحمدی کے پیچے نماز پڑھنا ان کے نزدیک درست نہیں۔خود مرزا قادیاتی نے اربعین کے حاشیہ میں لکھا ہے: ''اس کلام اللی سے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہے ۔ اس لئے وہ اس لائق نہیں کہ میری جماعت میں سے کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھے۔کیا زندہ مردے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ پس یا در کھوجیںا کہ خدانے ججھے اطلاع دی ہے۔ تہارے پرحرام ہے ۔۔۔۔۔۔اور قطعی حرام ہے کہ مکفر

ارمکذب یامتر دد کے پیچے نماز پڑھو۔'' (اربعین نمبر ۲۸ صاشیہ بڑدائن ج ۱۵ ص ۱۳۷)

اس طرح سے ان کومسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھنے کی بھی ممانعت ہے۔ اخبار الفعنل (۱۹۲۵ء) میں ہے: '' حضرت مرزاصا حب نے اپنے بیٹے (فضل احمد صاحب مرحوم) کا جنازہ اس لئے نہیں پڑھا کہ وہ غیراحمد کی تھے۔''

میاں بشیرالدین احمد صاحب ایک کمتوب میں جواخبار الفضل (۱۹۲۷ء) میں درج ہوا ہے۔ لکھتے ہیں: 'میرا پی عقیدہ ہے کہ جولوگ غیراحمدی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ان کا جنازہ جائز نہیں۔ کیونکہ میرے نزدیک وہ احمدی نہیں ہے۔ انہوں نے یہاں تک فتو کی دیا ہے کہ غیراحمدی بچے کا بھی جنازہ پڑھنا درست نہیں۔'' (افضل جو نبروی)

'' جس طرح عیسائی بچے کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔ اگر چدوہ معصوم ہی ہوتا ہے اس طرح کسی غیراحمدی بچے کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاسکتا ہے۔'' (انفضل قادیان ج-انبر۳۳)

ای عکم کی تعمیل میں چوہدری ظفر اللہ خان نے (جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے) بانی ً پاکستان مسٹر جناح کے جنازہ میں موجود ہونے کے باوجود شرکت نہیں کی۔

اس عقیدہ کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ جوعبادات وفرائض قادیانی سلسلہ میں داخل ہونے سے پہلے ادا کئے گئے جیں۔ وہ باطل سمجھ جاتے ہیں اور میہ جھا جاتا ہے کہ ان سے فرض ادائییں ہوا۔ چنا نچہ ایک استفتاء کے جواب میں یہ کھا گیا کہ جس نے اس زمانہ میں جج فرض اداکیا ہو کہ آپ (مرزا قادیانی) کا دعویٰ پوری طرح شائع ہو چکا اور ملک کے لوگوں پرعمو ما اتمام جمت کردیا گیا اور حضور (مرزا قادیانی) نے غیراحمری امام کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع فر مایا تو اس کا جج فرض ادائییں ہوا۔

عقيدة تناسخ وحلول

مرزا قادیانی کی بعض عبارتوں ہے متر شح ہوتا ہے کہ وہ تنائخ وطول کے بھی قائل تھے اور ان کے نزد کی انبیا علیہم السلام کی روح اور حقیقت ایک دوسرے کے جسم میں ظہور کرتی رہی ہیں۔ تریاق القلوب میں ہے: ''غرض جیسا کے صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجود دور یہ تیں۔ ای طرح ایرا بیم علیہ السلام نے اپنی خواور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ ہے قریبا دور یہ تیں۔ ای طرح ایرا بیم علیہ السلام نے اپنی خواور طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ ہے قریبا الرصافی ہزار برس اپنی وفات کے بعد پھر عبد اللہ پسر عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام ہے لکارا گیا۔''

ایک دوسری کتاب میں لکھتے ہیں: ''ای جگہ ریکتہ بھی یا در کھنے کے لائل ہے کہ ہمارے نی میں اللہ کے دوشت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے اندرونی مفاسد کے غلبہ کے وقت ہمیشہ ظہور فرماتی رہتی ہے اور حقیقت جمہ ریکا حلول کسی کامل تنبع میں جلوہ گر ہوتا ہے اور جوحدیث میں آیا ہے کہ مہدی پیدا ہوگا۔اس کا تام میرای نام ہوگا۔اس کا خالق میرائی خالق میرائی خالق موگا۔اگر بیحدیثیں میچے ہیں تو اس نزول روحانیت کی طرف اشارہ ہے۔'' (آئینہ کمالات اسلام کے ۱۳۲۲ بزرائن جمام ۲۳۲۲)

آئینہ کمالات اسلام میں ایک دوسری جگہ کھتے ہیں ''میرے پر کشفا نیظا ہر کیا گیا ہے کہ سے دنیا میں کھیل گئی ہے۔ حضرت عیسی کواس کی خبروی گئی۔ تب ان کی روح روحانی نزول کے لئے حرکت میں آئی اوراس نے جوش میں آگراورا پنی امت کو ہلاکت کا مفدہ پرداز پاکرزمین میں اپنا قائم مقام اور شہیہ چاہجواس کا ہم طبع ہو گویاوہ ہی ہو۔ سو اس کوخدائے تعالی نے وعدہ کے مطابق ایک شبیہ عطاکی اوراس میں سے کی ہمت اور سیرت اور روحانیت نازل ہوئی اوراس میں اور سے میں بشدت اتصال کیا گیا۔ گویا وہ ایک ہی جو ہرکے دو کو ان ہوئی اوراس میں ہوکرا پنا تقاضا کو جود کشہر ااور سے کی توجہات نے اس کے دل کوا پی قرارگاہ بنایا اوراس میں ہوکرا پنا تقاضا پورا کرنا چاہا۔ پس ان معنوں سے اس کا وجود کشہر ااور سے کے پر جوش اراوت اس میں نازل ہوئے۔ جن کانزول الہا کی استعارات میں سے کانزول قرارویا گیا۔''

(آئينه كمالات اسلام ص١٥٥،٢٥٥ فزائن ج٥ص١٥٥،٢٥١)

نبی کی دوبعثتیں

مرزا قادیانی کاری می عقیده اوراعلان ہے کہ آنخضرت میں اللہ کی دو بعثیں تھیں۔ یہاں انہیں کے وہ متن وتر جمہ کی دوعبار تین نقل کی جاتی ہیں: ''واعلم ان نبید نا اللہ کما بعث فی الاخر الالف السادس باتخاذه بروز المسیح الموعود ''اورجان کہ مارے نی اللہ جسیا کہ پانچویں ہزار میں معوث ہوئے۔ایہا ہم سے موعود کی بروزی صورت افتیار کر کے چھے ہزار کے آخر میں معوث ہوئے۔''

(خطبهالهاميص ۱۸، فزائن ج۲۱ص ۲۷)

آ گے چل کر لکھتے ہیں کہ بعثت تانیہ بعثت اولی ہے کہیں زیادہ طاقتوں کا ال اورروثن ہے ''بل الحق ان روحانیتة علیه السلام کان فی اخر الالف السادس اعنی فی هذه الایام اشد واقوی واکمل من تلك الاعوام بل كالبدر التام ''بلكح سی

ہے کہ آنخفرت کالیہ کی روحانیت چھے ہزار کے آخر میں بعنی ان دنوں میں بہ نسبت ان سالوں کے اقویٰ اورا کمل اوراشد ہے۔ بلکہ چودھویں رات کے جاند کی طرح ہے۔''

(خطبدالهاميص ١٨١ فزائن ج١٦ص ٢٢٢)

مرزا قادیانی کااحساس برتری

نبوت اور کمالات نبوت کے بارے میں مرزا قادیانی کا احساس برتری جوایک خاص نفساتی کیفیت ہے۔اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ وہ اوّل تو اپنے کوتمام انبیاء کا ہم پلہ اور ہم چیم سجھتے تھے۔نزول اسے میں فرماتے ہیں۔

> آنچ داد است بر نبی راجام داد آل جام را مرا به تمام

پھرآ کے چل کر فرماتے ہیں۔

انبیاء گرچہ بودہ اند بے من بہ عرفان نہ کمترم زکے

(نزول أكم ص ٩٩، فزائن ج١٨ص ٢٧٧)

پھراس سے آگے بڑھ کروہ اپنے کو جامع کمالات انبیاء بچھتے ہیں۔ای کتاب میں

فرماتے ہیں۔

آ دم نیز احم مختار در برم جامهٔ ہمہ ابرار (نزول اُسے ص ۹۹، نزائن ج ۱۸ص ۷۷٪)

پھرآ کے چل کرفر ماتے ہیں<sub>۔</sub>

ذعدہ شد ہر نبی بآ مذم ہر دسولے نہاں بہ پیرا ہنم

(نزول أسيح ص٠٠١ فزائن ج٨١٥ ١٨٥)

اتنائى نبيس بلكدان كاعقيده اوراعلان بكدان كسل آدم كى يحيل موئى باوران

ك بغير يكشن انسانيت ناتمام تفاران كاشعرب

روضة آدم كه تھا وہ ناكمل اب تلك ميرے آنے سے ہوا كامل بجله برگ وبار

(رامين احديد ٥٥ ١١١، فزائل ج١٦ ١٣٥٥)

ان کا بیخیال بھی معلوم ہوتا ہے کہ کمالات نبوت اور کمالات روحا نیت کے زمانہ کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کی ہے اوران کاظہوراتم ان کی ذات میں ہواہے۔

ما الما الخامس باجمال المعارج على الما الما المعارج ا

اعجاز احمدی میں تو انہوں نے اپنے معجزات وآیات کو معجز و نبوی پرتر جی وینے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں \_

> له خسف القمر المنير وان لى غسا القمر ان المشرقان اتنكر

(اعازاحري اعدفزائن ج١٩ ١٨٣)

اورخود بی اس کائر جمہ کیا ہے: ''اور اس کے لئے جا ند کے خسوف کا نشان طاہر ہوا اور میرے لئے جا ندوسورج دونوں کا۔اب کیا تو اٹکارکرےگا۔'' مرزا قادیانی کے بیار شادات اس بات کے لئے کافی تھے کہ ان کے فالی عقیدت مند اوران کے جانشین اس پرایک بلند عمارت تغیر کرلیں جیسا کہ فرق و فداہب کی تاریخ میں ہمیشہ بیش آتا ہے۔ چنا نچان کے بہت سے تبعین ان کوا کھ انبیاء پرصراحت کے ساتھ فضیلت دینے گے۔ خود مرزایشیرالدین محمود نے حقیقت اللاج قابش کھا ہے: '' دنیا ہیں بہت سے نبی گزر سے جیں۔ گران کے شاگر دمحد ہیت کے درجہ سے آگے نبیس بڑھے سوائے ہمارے نبی علیه السلام کے جواس کے فیضان نے اس قدروسعت اختیار کی کہ اس کے شاگر دول ہیں سے علاوہ بہت سے محدثوں کے ایک نے نبوت کا بھی درجہ پایا اور نہصر ف ہیک نبی بنا بلکد اپنے مطاع کے کمالات کوظلی محدثوں کے ایک نبیت سے المور پر حاصل کر کے بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آگے کئل گیا۔'' (حقیقت اللاج ہی کہ بڑھا دیا۔ طور پر حاصل کر کے بعض اولوالعزم نبیوں سے بھی آگے کئل گیا۔'' (حقیقت اللاج ہی کہ بڑھا دیا۔ مرز ابشیرالدین محمود صاحب کے پر جوش تبعین نے اس بات کو اور بھی آگے بڑھا دیا۔ (افضل قادیان جسم المرز ابشیرالدین محمود صاحب کے پر جوش تبعین نے اس بات کو اور بھی آگے بڑھا دیا۔ (افضل قادیان جسم المرز کر عمار کا قا۔ دیگر انبیاء علیم السلام ہیں ہے۔ آپ کا درجہ مقام کے کہا ظ سے رسول کر یم آگے کا شاگر داور آپ کاظل ہونے کا تھا۔ دیگر انبیاء علیم السلام ہیں سے میشر سے سے بڑے ہوں۔''

باب سوم ..... مرزا قادیانی کی سیرت وزندگی پرایک نظر فصل اوّل ..... دعوت کے فروغ اور رجوع عام کے بعد مرزا قاذیانی کی زندگی میں تا دیا ہوں کے بعد مرزا قاذیانی کی زندگی

مرزا قادياني كاابتدائي زمانه

مرزاغلام احمد قادیائی نے اپنی زندگی عمرت وغربت کے ساتھ شروع کی تھی۔
زمینداری کا بڑا حصد نکل چکا تھا۔ آ مدنی کا کوئی اور ذر لیدنہ تھا۔ وہ خوداس دور کے متعلق لکھتے ہیں:
'' ججھے صرف اپنے دستر خوان اور روثی کی فکرتھی۔'' (زول السیح ص ۱۱۸ بڑتائن ج ۱۸ ص ۴۹۱)
وہ بچیس برس سے گمنامی اور غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ انہوں نے اس زمانہ کی غربت و گمنامی کی خودتصور کھینچی ہے۔ وہ کہتے ہیں:''اس زمانہ میں در حقیقت میں اس مردہ کی طرح تھا جو قبر میں صد ہاسال سے مدنون ہواور کوئی نہ جانتا ہو ریکس کی قبر ہے۔''

(تمد حقيقت الوي ص ٢٨ ، فزائن ج ٢٢ ص ٢١ م)

بیحالت اس وقت تک رہی کہ مرزا قادیانی ایک مصنف اور اسلام کے وکیل کی حیثیت ہے ملک کے سامنے آئے۔ پھرانہوں نے ایک مبلغ اور روحانی پیشواء کی حیثیت سے شہرت حاصل کے پھرانہوں نے سے موعوداور آخر میں ' دمستقل پیغیز' کی حیثیت اختیار کی۔اس وقت حالات میں بردا نقلاب ہوا۔اب وہ ایک ترقی پذیر فرقہ اور ایک آسودہ حال طبقہ کے روحانی چیثواءاور مقتدائے اعظم تھے۔ ہرطرف سے تحائف نذرانوں اور پیشکشوں کا دریا امنڈر ہاتھا اوروہ ہزاروں آ دمیوں کی روحانی عقیدت اورخلوص ومحبت کا مرکز تھے۔ ظاہر ہے کہ بیساری دولت فارغ البالی وخو شحالی ایک دینی دعوت اور تحریک کے راستہ ہے آئی تھی اور ایک دینی جُذبہ ہی لوگوں کے ایٹار اور مرزا قادیانی کی مالی خدمت کامحرک تفا۔ ایک مؤرخ اور سوانح نگاراورایک نقاداس موقع پریدد کیھے گا کہ اس انقلاب حال نے مرزا قادیانی کی زندگی اور ان کے رویہ میں کیا تبدیلی بیدا کی۔ مرزا قادیانی ایک بری دینی دعوت لے کراورایک بہت بڑے دعوے اوراعلان کے ساتھ (جس ہے بردادعویٰ اوراعلان ندہب کی اصطلاحات اور زبان میں ممکن نہیں ) کھڑ ہے ہوئے تھے۔اس لئے یہ بات و کیھنے کی ہے کہ ان کی زندگی کواس دعوت اور دعوے سے کیا مطابقت اور مناسبت ہے۔ سرور عالم سیدالانبیاء (علیہ ) کی حیات طیبہ سے موازنہ کرنا اور اس سلسلہ میں آپ کا نام 🗻 با می چیمی لانا توسوءادب اور نداق سلیم پر بھی بار ہے کہ بیوہ بارگاہ قدس ہے کہ۔

نفس مم كرده مي آيد جنيدٌ وبايزيدٌ اينجا

لین امت محمدی کے ان افراد کی زندگی سے موازنہ بیجا نہ ہوگا۔ جو کسی دینی تحریک ووعوت کے علمبر داراورا پنے زمانہ کے مقتداءاورروحانی پیشواتھ۔ حاملین دعوت اور دینی وروحانی شخصیتوں کا طرزعمل

اسلام کی تاریخ دعوت و تجدید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ اپنے زمانہ میں دینی دعوت واصلاح کے علمبر دار تھے اور جنہوں نے اپنے لئے اتباع نبوی کا راستہ اختیار کیا اور جن کوخدا نے طلاوت ایمانی سے شاد کا م کیا۔ ان کوجس قدر مرجعیت حاصل ہوئی اور جس قدر ان کے لئے فارغ البالی اور آسودہ زندگی کے اسباب مہیا ہوئے۔ اس قدر ان میں زہد کا جذبہ ایثار وقاعت کا جوش، دولت وامارت سے وحشت اور آخرت کا شوق بردھا۔ ان کی ساری زندگی اس اصول ویقین کے ماتحت تھی کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ 'اللہم لا عیش الا عیش

الأخدة "د بنی اورروحانی هخصیتوں کی تاریخ میں ہرجگہ یمی نظر آتا ہے کہ وہ اس دنیا میں مسافرانہ گزر کرتے تصاوران کے سامنے ہمیشہ یمی ارشاد نبوی رہتا تھا۔

"مالی وللدنیا وما انا والدنیا الا کراکب استظل تحت شجرة ثم راح و ترکها (احمد، ترمذی، ابن ماجه) " محصونیات کیامروکار؟ میری مثال توایی سواری کا به می دیا یک می در شت کے ساید می آرام لیا ۔ پھران ااور چھوڑ کرچل دیا۔

ان كى كيفيت وه ربتى تقى ـ جوحفرت على كايك رفق ن ان كى تعريف كرت موئي بيان كى تعريف كرت موئي بيان كى ج: "يستوحش من الدنيا وزهرتها ويستانس باليل وظلمته كان والله غنزير الدمعة طويل الفكرة يقلب كفه ويخاطب نفسه يعجبه من الملباس ما خشن ومن الطعام ما جشب (صفة الصفوة) "ونيا وربهارونيا سان كو وحشت موتى، رات كى تاركى ش ان كا دل لكا تهار آكس برات بروقت فكر فم من دوب وحشت موتى، رات كى تاركى ش ان كا دل لكا تهاريم اوه مغوب جومعمولى اورمونا جمونا موسى موت دفارز مانه برمتجب، نفس سے بروقت خاطب، كير اوه مغوب جومعمولى اورمونا جمونا موسى غذا وه مغوب جومعمولى اورمونا جمونا موسى غذا و مغوب جومعمولى اورمونا جمونا موسى غذا و مغوب جومعمولى اورمونا جمونا موسى خوب جومعمولى الموسى خوب جومعمولى اورمونا جوميا موسى خوب جوميان الموسى خوب جوميان الموسى خوب جوميان كليات كليا

اولیائے متقدیمن اور اسلام کی جلیل القدر روحانی شخصیتوں کا یہاں ذکر نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بھی یہاں تذکرہ نہیں کہ وہ بھی ایک خلیفہ کراشد تھے۔ رسول الله الله الله کا اللہ علیا کے غلاموں میں ایسے صاحب شوکت وعظمت سلاطین گر رہے ہیں جن کا زبد وتقضف، جھا کئی، احتیاط وورع، قبائے شاہی میں فقیری و درویشی اور تخت سلطنت پر پوریشینی آخ بھی تاریخ میں یادگار اور انسانیت کے لئے سرمایہ افتخار ہے۔ نورالدین زنگی، صلاح الدین ایو بی، ناصر الدین محمود، مظفر حلیم اور سلطان اور نگزیب عالمگیر نے جس طرح کی زندگی گر اری، وہ زبد و درویشی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ و درمرز اقادیا نی کے زمانہ میں ایسے داعی الی اللہ علائے ربانی اور مشائخ طریقت موجود تھے۔ جو

ا سلطان کے سوائح نگاراوران کے معتدخاص قاضی ابن شداد کھتے ہیں کہ سلطان نے اپنے ترکہ میں صرف کا درہم چھوڑے ہے۔ کوئی ملک، مکان، جائیداد، باغ، گاؤں، زراعت نہیں چھوڑی۔ ان کی تجمیز و تکفین میں ایک پیسہ بھی ان کی میراث سے صرف نہیں ہوا۔ ساراسامان قرض سے کیا گیا۔ یہاں تک کہ قبر کے لئے گھاس کے پولے بھی قرض سے آئے۔ کفن کا انتظام ان کے وزیر وکا تب قاضی فاضل نے کی جائز وطال ذریعہ سے کیا اور یہ اس سلطان کا حال ہے دریر وکا تب قاضی فاضل نے کی جائز وطال ذریعہ سے کیا اور یہ اس سلطان کا حال ہے جس کہ قضہ میں سام، معر، سوڈان، عراق و تحاز اور مشرق و سطی کا پوراعلاقہ تھا۔

روپیہ پررات گزار نے کو گناہ بچھتے تھے اور جو پچھان کے پاس آتا تھاوہ فقراء اور اہل حاجت میں تقسیم کردیتے تھے۔ جن کا حال یہ تھا کہ جس قدر آسودگی کے اسباب زیادہ ہوتے تھے اور جس قدر ان کا لوگوں کا رجوع ان کی طرف بڑھتا تھا۔ جس قدر تھا نف وہدایا کی بارش ہوتی تھی۔ اس قدر ان کا استغناء اور زہر ترقی کرتا تھا۔ مرز اقا دیائی ہی کے زمانہ میں مولا نافضل الرحمٰن کنج مراد آبادگی، مولا نامی اسیدعبر اللہ غزنوگی، مولا نامی تھی خرگی کھی جیسے حضر ات موجود تھے۔ جنہوں فرقی مولا نامی کھی تھیں حضر ات موجود تھے۔ جنہوں نے فقر محدی کا ایک نموند دنیا کے سامنے پیش کیا۔

صدق نبوت كي ايك دليل

الیی زاہدانہ زندگی جس میں اوّل ہے آخرتک کوئی نقاوت نہ ہو غربت وامارت کے زمانہ میں کیساں طرزعمل اور دولت دنیا ہے بے تعلقی و بااثری خود مرزا تادیائی کے زدیک نبوت محمدی کی صدافت کی ایک دلیل ہے۔ وہ کصتے ہیں: ''اور پھر جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام کا ہوا تو ان دولت واقبال کے دنوں میں کوئی خزانہ اکھانہ کیا۔ کوئی عمارت نہ بنائی۔ کوئی یا دگار تیار نہ ہوئی۔ کوئی سامان شاہانہ عیش وعشرت تجویز نہ کیا گیا۔ کوئی اور ذاتی نفع نہ اٹھایا۔ بلکہ جو بچھ آیا وہ سب بینیوں اور مسکینوں اور معورتوں اور مقروضوں کی خبر گیری میں خرج ہوتا رہا اور کبھی ایک وقت بھی سیر ہوکر کھانا نہ کھایا۔'' (براہین احمدیم کا المخزائن جام 100)

دين كاداعي ياسياسي قائد؟

اب ہم اس معیار کوسا منے رکھ کر جو خود مرز اقادیا ٹی نے ہم کو دیا ہے اور جوم زاج نہوت کے عین مطابق ہے۔ ہم خود مرز اقادیا ٹی کی زندگی کا مطابعہ کرتے ہیں۔ ہم کواس مطابعہ میں نظر آتا ہے کہ جب ان کی تحریک گئی اور وہ ایک بڑے فرقہ کے روحانی پیشوا اور اس کی عقیدتوں اور فیاضا نہ اولوالعزمیوں کا مرکز بن گئے تو ان کی ابتدائی اور اس آخری زندگی میں بڑا فرق نمایاں ہوا۔ ہمیں اس موقع پر ان کے حالات دین کے داعیوں اور مبلغوں اور درسگاہ نبوت کے فیض یا فتہ افوس قد سیہ سے الگ سیاس قائدین اور غیر دین تحریکوں کے باندل سے ملتے جلتے نظر آتے ہیں۔ بہاں تک کہ یہ چیز ان کے خلص ومقرب ساتھیوں کے لئے بھی اضطراب کا باعث ہوئی اور دل کی بات زبانوں پر آئے گئی۔

مرزا قادیانی کی خانگی زندگی مرزا قادیانی کی خانگی زندگی جس تر فداور جیسے قبل اور علم کی تھی۔ وہ رائخ الاعتقاد تتبعین کے لئے بھی ایک شباوراعتراض کاموجب بن گئ تھی۔خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک روزائي خصوص دوستوں كے سامنے اس بات كا تذكره كيا كدان كے كھركى جو بيبيال مرزا قادياني کے گھر کی رہائش اور معیار زندگی دیکھ چی ہیں۔ وہ کسی طرح سے ایار وقناعت اورسلسلہ کی اشاعت وترتی کے لئے اپنی ضرورتوں سے پس انداز کر کے روپہ بھیجے کے لئے تیار نہیں۔انہوں نے ایک مرتبہ مولوی محمعلی صاحب (امیر جماعت احمد بیلا ہور)اور قادیانی جماعت کے مشہور عالم مولوی سرورشاہ صاحب قادیانی سے کہا: "میراایک سوال ہے جس کا جواب مجھے نہیں آتا۔ میں اسے پیش کرتا ہوں۔ آپ اس کا جواب دیں۔ پہلے ہم اپٹی عورتوں کو یہ کہہ کر کہ انبیاء وصحابہ والی زندگی اختیار کرنی جاہئے کہ وہ کم وختک کھاتے اور حشن کینیئے تصاور باتی بچا کراللہ کی راہ میں دیا كرتے تھے۔اى طرح ہم كوبھى كرناچا ہے ۔غرض ايسے وعظ كركے يكھدو پيد بچاتے تھے اور چروہ قاديان بيمجة تے ليكن جب جارى يبياں خودقاديان كئيں۔ وہاں پرره كراجھي طرح وہاں كا حال معلوم کیا تو واپس آ کر ہمارے سر پر چڑھ گئیں کہم تو بڑے جھوٹے ہو۔ ہم نے تو قادیان میں جا کرخود انبیاء وصحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے۔جس قدر آ رام کی زندگی اور تعیش وہاں پرعورتوں کو حاصل ہے۔اس کاعشرعشر بھی باہر نہیں۔ حالاتکہ ہمارا روپید کمایا ہوا ہوتا ہے اوران کے پاس جوروپیہ جاتا ہے وہ قومی اغراض کے لئے قومی روپیہ ہوتا ہے۔ البذائم جھوٹے ہو جوجھوٹ بول کر اس عرصة درازتك بهم كودهوكا دين رباورآ منده برگز بهم تمهار حدهو كے ميں نه آويں گی۔ پس وه اب ہم کورو پینہیں دیتیں کہ ہم قادیان بھیجیں۔'' (كشف الاختلاف ص١٢٠١)

خواجہ صاحب نے میر بھی فرمایا: ''ایک جوابتم لوگوں کو دیا کرتے ہو۔ پھرتمہارا وہ جواب میرے آگے ہیں ہور تمہارا وہ جواب میرے آگے ہیں چل سکتا۔ کیونکہ میں خودوانف ہوں۔'' ﴿ کشف الاختلاف میں ۱۴٬۱۲) اور پھر بعض زیورات اور بعض کیڑوں کی شرید کامفصل ذکر کیا۔

مالى اعتراضات

معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے زمانہ میں ان کی گرانی میں لنگر کا جوانظام تھا اس سے بہت سے محلصین مطمئن نہیں تھے۔ان کے نزدیک اس میں بہت میں بہت کی بیٹونیل ہوتی تھیں۔اس بحث نے بہت طول کھینچا۔معرضین میں خواجہ کمال الدین پیش پیش تھے اور مولوی محم علی صاحب بھی ان کے مؤید تھے۔خواجہ کمال الدین نے ایک موقع پر مولوی محم علی صاحب سے فرمایا: ''سیکسے غضب کی بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کا روپیرس محنت سے جمع ہوتا ہے اور جن اغراض قومی

کے لئے روپیدسیتے ہیں۔ وہ روپیدان اغراض میں صرف نہیں ہوتا۔ بلکہ بجائے اس کے خفی خواہشات میں صرف ہوتا ہے اور پھر وہ روپید بھی اس قدر کثیر ہے کہ اس وقت جس قدر تو می کام آپ نے شروع کئے ہوئے ہیں اور روپید کی کی وجہ سے پور نہیں ہوسکے اور ناقص حالت میں پر بے ہوئے ہیں۔ اگر یا لگر کا روپیدا چھی طرح سے سنجالا جائے تو اسلیمائی سے وہ سارے کام پورے ہیں۔ اگر یا لگر کا روپیدا چھی طرح سے سنجالا جائے تو اسلیمائی سے وہ سارے کام پورے ہیں۔ "

یا عتر اضات مرزا قادیانی کے کان تک بھی پنچ ادرانہوں نے اس پر بڑی ناگواری وٹاراضگی کا ظہار کیا۔مولوی سرورشاہ صاحب لکھتے ہیں:

جھے پختہ ذریعہ سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت سے موعود علیہ الصلوٰ ق والسلام نے بہت اظہار رنج فر مایا ہے کہ باوجود میرے بتانے کے کہ ضدا کا منشاء یہی ہے کہ میرے وقت میں نظر کا انتظام میرے ہی ہاتھ میں رہے اورا گراس کے خلاف ہوا تو کنگر بند ہوجائے گا۔ مگر بیخواجہ وغیرہ انتظام میرے ہی ہاتھ میں رہے اورا گران نظام ہمارے سپر دکر دواور بھی پر بدطنی کرتے ہیں۔ ایسے ہیں کہ بار بار جھے کہتے ہیں کہ نظر کا انتظام ہمارے سپر دکر دواور بھی پر بدطنی کرتے ہیں۔ (کشف الاختلاف میں)

خود مرزا قادیائی نے اپنے انقال سے کھے پہلے اس مائی الزام کا تذکرہ اوراس پراپنے رائج وطال کا اظہار کیا۔ مرزایشرالدین مولوی عیم نورالدین کے نام ایک خطیس لکھتے ہیں:

'' حضرت صاحب نے اپنی وفات سے پہلے جس دن وفات ہوئی اس دن بیماری سے کچھ بی پہلے کہا کہ خوادیہ (کمال الدین) صاحب اور مولوی جھ علی صاحب وغیرہ مجھ پر بنظنی کرتے ہیں کہ میں قوم کارو پیدھا جا تا ہوں۔ ان کوالیانہ کرتا جا ہے تھا۔ ورندا نجام اچھانہ ہوگا۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا کہ تولوی جھ ملی سے کہا کہ خواجہ صاحب مولوی جھ ملی سے ناکھا ہے کہا کہ خواجہ صاحب کا ایک خط لے کر آئے اور کہا کہ مولوی جھ ملی نے لکھا ہے کہا گئر کا خرج تو تھوڑ اسا ہوتا ہے۔ باتی ہزاروں روپیہ جو آتا ہے وہ کہاں جاتا ہے اور گھر میں آپر آپ نے بہت غصہ ظاہر کیا۔ کہا کہ لوگ ہم کو حرام خور بچھتے ہیں۔ ان کو اس روپیہ سے کیا تعلق آگر آئے ہیں الگ ہوجاؤں توسب آپران بند ہوجائے۔''

'' پھرخواجہ صاحب نے ایک ڈیپوٹیشن کے موقع پر جونگارت مدرسد کا چندہ لینے گیا تھا۔ مولوی محمد علی سے کہا کہ حضرت صاحب ( مرزا قادیا نی ) آپ تو خوب عیش وآرام سے زندگی بسر کرتے ہیں اور ہمیں بی تعلیم دیتے ہیں کہاسچے خرج گھٹا کر بھی چندہ دو، جس کا جواب مولوی محمر علی نے بید دیا کہ ہاں اس کا اٹکار تو نہیں ہوسکتا لیکن بشریت ہے کیا ضرور کہ ہم نبی کی بشریت کی چیروی کریں <sup>ل</sup>ے'' **آ مدنی کے نئے نئے ذرا** لکع

مرزاقادیانی بی کی زندگی میں قادیان کے "بہتی مقبرہ" میں جگہ پانے کے لئے جو شرائط وضع کی گئیں اور ایک قبر کی جگہ کے لئے جو گراں قدر قیت اور نذراندرکھا گیا اور اس کا جس ترغیب وتشویق کے ساتھ اعلان کیا گیا۔

(الوصیت ۱۹۰۵،۱۹٬۱۱۵ جن میں محملہ اس کیا گیا۔

(الوصیت ۱۹۰۵،۱۹٬۱۱۵ جن کی قبالہ اس نے قرون وسطی کے ارباب کلیسا کے پروانہ غفران کے بچے وشراء اور جنت کی قبالہ فروشی کی یا دتازہ کر دی اور مرکز قادیان کے لئے آمدنی کا ایک وسیع وستقل سلسلہ شروع ہو گیا اور وہ رفتہ رفتہ سلسلہ تا دیا نیت کا ایک عظیم محکمہ بن گیا۔ قادیان کے ترجمان "افضل" نے اپنی ایک اشا عت میں صبح کھا ہے کہ "مقبرہ جبتی اس سلسلہ کا ایک ایسام کرتی نقطہ ہے اور ایساعظیم الشان اشاعت میں تین محکمہ ہے بڑھ کر ہے۔"

(الفضل قاديان ٢٦٦، نمبر ٢٥، مور ند ١٥ ارتمبر ١٩٣١ء)

قادیان اورر بوه کی دینی ریاست

اسسارے آغاز کا انجام یہ ہوا کہ تحریک قادیا نیت کامر کر قادیان اور تقیم ہند کے بعد سے اس کا جائشین ربوہ (موجودہ چناب گر) ایک اہم دینی ریاست بن گیا۔ جس میں قادیان کے ''غاندان نبوت' اور اس کے صدر نشین مرز ابشیر الدین مجود کو امارت وریاست کے وہ سب لوازم، ایک نہ ہی آمراور مطلق العنان فرماں روا کے سب اختیارات اور خوش باخی وعیش کوشی کے وہ سب مواقع مہیا ہیں۔ جو اس زمانہ میں کسی بڑے سے بڑے انسان کو مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس دینی مواقع مہیا ہیں۔ جو اس زمانہ میں کسی بڑے اسان کو مہیا ہو سکتے ہیں۔ اس دینی وروحانی مرکز کی اندرونی زندگی اور اس کے امیرکی اخلاقی حالت حسن بن صباح باطنی کے قلعہ الموت کی یادتازہ کرتی ہے۔ جو بانچویں صدی ہجری میں نہ ہی استبداد اور عیش وعشرت کا ایک الموت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ جو بانچویں صدی ہجری میں نہ ہی استبداد اور عیش وعشرت کا ایک برامرادم کر تھا۔

لے مرز ابشرالدین محمد دکا خط بنام مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفه اوّل مندرجه حقیقت الاختلاف مصنفه مولوی حجم علی امیر جماعت احمد بیدلا مورص ۵۰ ہم نے مالی اعتراضات کے سلسلہ میں صرف مخصوص ومعتمد اہل تعلق کے بیانات پر اکتفا کیا ہے۔ ورنہ ڈاکٹر عبدالحکیم صاحب کی کتاب الذکر اکٹیم وغیرہ میں اس سلسلہ کا بہت موادموجود ہے۔

فصل دوم ..... انگریزی حکومت کی تائید و حمایت اور جهاد کی ممانعت برطانیه ظلمی اور عالم اسلام

انیسویں صدی کے آغاز میں عالم اسلام پر بورپ کے حملے شروع ہو بچکے تھے اور اس نے ممالک اسلامیہ کواپنے اگر واقتد ارمیں لے لیا تھا۔ بورپ کی اس مشرقی ترکناز میں برطانیہ عظلی پیش پیش اور مشرق میں مغربی پیش قدمیوں اور سیاس و مادی سیادت کا علمبر دار ونقیب تھا۔ ہندوستان اور مصراس کے زیرا قتد ارتھے۔ دولت عثانیہ اس کی ریشہ ووانیوں اور سازشوں کا ہدف اور جزیرۃ العرب اس کی ہوس اقتد ارسے ہروقت خطرہ میں تھا۔

ہندوستان پر ۱۸۵۷ء سے پہلے ہی عملاً انگریزی تسلط قائم ہو چکا تھا۔ شاہجہان واورنگزیب کے جانشین انگریزوں کے وظیفہ خوار اور سیای طور پر مفلوج ہوکررہ گئے تھے۔ انگریز ملک کی بساط سیاست کے اصل شاطر اور سیاہ وسپید کے مالک تھے۔ ۹۹ کاء میں ہندوستان کے مرد مجابد ٹیپو سلطان نے میدان کارزار میں شہادت سے سرخروئی حاصل کی اور انگریزوں کے حق میں ملک کا سیاسی مطلع بالکل صاف ہوگیا۔ سلطنت کے استحکام پر اعتاد کر کے پادر یوں نے مسیحت کی صاف صاف تبلغ شروع کی۔ اس تبلغ کا نشانہ قدرتی طور پر زیادہ تر مسلمان تھے۔ جن سے براہ راست ملک حاصل کیا گیا تھا۔ تعلیمات اسلام اور اصول اسلام کا مضحکہ اڑا ایا جانے لگا۔ ملک میں اضلاقی واجہا کی انتظار و برنظمی کا دور دورہ ہوا۔ اسلام کی اجتماعی زندگی کی بنیادیں تزارل میں اضلاقی واجہا کی انداز یہ نے مسلمانوں کے گھروں اور ان کے دل ود ماغ پر چھاپہ مارا۔ نو جوان اور تعلیم یافتہ طبقہ میں الحادثیشن کے طور پر شروع ہوا۔

اسب کے رقمل میں ماہ کا مظہور میں آیا۔جس میں علم قیادت مسلمانوں
کے ہاتھ میں تھا۔ جسیاسب کو معلوم ہے۔ انگریز اس معرکہ میں کا میاب ہوئے اور بید ملک ایسٹ
انڈیا کمپنی کے انتظام سے نکل کر براہ راست تاج برطانیہ کے ماتخت ہوگیا۔ زخم خوردہ فاتحین نے
ہنگامہ کے اصل ذمہ دار' ہاغی مسلمانوں''سے خت انتقام لیا۔ انہوں نے ان کو بے عزت کیا۔ ان
کے علماء وصلحاء اور روساء وشرفاء کو پھانسیوں پر چڑھایا۔ اسلامی اوقاف ضبط کر لئے۔شریفانہ
ملازمت کے دروازے ان پر بند کردیتے۔ ملک کے تلم ونسق سے ان کو کلیتنہ نے وفل کردیا۔

وہ ایک محکست خوردہ قوم کے ذلیل افراد بن کررہ گئے اور اس ملک میں قرآن کی اس ابدی حقیقت کی تغییر وتصور نظر آئی۔

''ان السلوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة (النمل:٣٤) ''هرب شك بادشاه وفاتح جب كه شي من فاتحاند دافل بوت بي تواس كوتباه كر وية بي اوراس كمعززترين شريول كوذليل وخوار كردية بين - ﴾

انگریزاس ملک میں محض ناخداترس فرمانروا اور جابر حاکم نہ تھے۔ بلکہ وہ ایک ایسی تہذیب کے علمبروار تھے جواس ملک میں فسادوالحاداورا خلاقی انتشار کا سرچشم تھی۔وہ مملاً ان تمام افقد ارحیات کے منکر اور ان اخلاقی ودینی معیاروں سے مخرف تھے۔ جن پر اسلام کے اخلاقی واجتماعی نظام کی بنیاد ہے۔وہ ایک جرائم پیشہ قوم تھے۔ جس کی تاریخ عالم اسلام پر منظالم اور سیاسی جرائم سے داغ واغ ہے۔

انبياء ليهم السلام اوران كے جانشينوں كا طرزعمل

انبیا علیم السلام اوران کے جانشینوں اور پیرووک کی جو پھتاری اور سیرت و نیاسی محفوظ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ طالموں اور مجرموں کے حریف اور عمقابل رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ہرائی بات سے احتراز کیا ہے۔ جس سے ان کی تا ئیدوا مداد ہوتی ہے۔ حضرت موئی علیہ الصلوقة والسلام کا میمقول قران مجید میں متقول ہے: ' رب بسما انعمت علی قان اکون ظھیراً للمجرمین (قصص:۱۷)' ﴿اے رب جیسا تونے مجھ پرفضل کیا۔ پھر میں کھی گنہگاروں اور مجرموں کا مددگار نہوں گا۔ پھ

کفروظم اوراس کے علمبرواروں کے خلاف ان کے دل میں جو چذبہ اور عصدتھا۔اس کا اظہاران کی مشہور دعا ہے ہوتا ہے جوانہوں نے فرعون وقت اوراس کے ارکان سلطنت کے خلاف کی تھی۔

"ربنا انك أتيت فرعون وملائه زينة واموالا في الحيوة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يقمنوا حتى يرووا العذاب الاليم (يونس:٨٨) " واسربهار على تتجديم وفي أوراس كردارول كوديا كى زندگى مس رونق اور مال ديا جرجس كا نتجديم يهوكا كديم تير راحت سريكا كي كي كرد الديان كى دولت برجها و كيم رداوران كدل كوخت كرد مديرة كرد كرد بردناك عذاب ندو كي ليس ايمان ندال كي - الحكم المراب المحال المراب كالمحال المحال المحال المحال المحال كوخت كرد براك كرد براك كرد المحال المح

خودالله تعالى في مسلمانول كوخطاب كركفرمايا: "ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتسسكم السندار وما لكم من دون الله من اوليلوشم لا تنصرون (هود:١١٣) " هواورمت جكوان كى طرف جوظالم بير - پرتم كوكگى آگ اورالله كرسواتها راكونى مدكار شه موكا - پيركيس مدند يا وكي - ﴾

رسول المعلقة كي مديث ب: "افضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائد" ﴿ جِهادِكَ اعلى رِينَ مَ طَالُم بِادِرُاه كَما مِحْ بَات كَهَا مِد ﴾

رسول الله الله المستقطة اور صحابہ كرام ، ان كے سيج جانشينوں نے كمى جابر حكومت اور كى باطل طاقت كے ساتھ بھى تعاون نہيں كيا اور ان كى زبان بھى اس كى تعريف وتا ئيد سے لموث نہيں ، ہوئى \_ اسلام كى تاريخ دعوت وعزيميت سلاطين وقت كے سامنے كلمہ حق كہنے كے واقعات اور طالموں كے مقابلے بيں علم جہاد بلند كرنے كے كار ناموں سے بھرى ہوئى ہے ۔ اس افضل جہاد سے تاريخ اسلام كاكوئى مختفر عہداوركوئى تھونے سے چھوٹا كوشہ بحى خالى نہيں ہے ۔ اس افتار جہاد كى حرمت كى تائيد وجمايت اور جہاد كى حرمت

لیکن قرآن مجیدی ان روش تعلیمات اور روح اسلام کے بالکل برخلاف اور انبیاء ومرسلین ، صحاب وتا بھین اوران کے بعین کے اسوہ حشہ کے بریکس مرز اغلام احمد قادیا نی جن کو مامور من اللہ اور مرسل من عنداللہ ہونے کا دوئی ہے۔ اپنے عہد کے طاخوت اکبرانگریز کی تعریف میں مرطب اللمان ہیں۔ جو اس حکومت کی تائید وحمایت میں سرگرم نظراً تے ہیں۔ جو اسلامی مملکت کی ماصب اور اسلامی اقد ارکی سب سے بری حریف اور اپنے زمانہ میں فساو والحاد کی سب سے بری حریف اور اپنے زمانہ میں فساو والحاد کی سب سے بری معریف مار ارتفی۔ وہ اپنے کھلے لفظوں میں اس حکومت کی مدح و تناء کرتے ہیں۔ جس کے لئے ایک صاحب میں رائی ان این ہوسکتا۔ ان کوشر وع سے اس مسئلے کا اتنا اہتمام تھا کہ ان کی کوئی تصنیف مشکل سے اس سے فالی نظر آتی ہے۔ انہوں نے کہلی اور سب سے اہم تصنیف ، براہیں احمد یہ کے حصہ اور اس میں مرح اس حکومت کی تعریف کی ہے اور اس کے احسانات و خدمات میں اور جہاد کومنسوخ ومنوع قرار دینے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ ویکھلے صفحات میں گذر چکا ہے۔ یہ سلمہ اور جہاد کومنسوخ ومنوع قرار دینے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ ویکھلے صفحات میں گذر چکا ہے۔ یہ سلمہ انہوں نے ایک وسطح کتب خانہ تیار کر دیا۔ جس میں انہوں نے بار بار اپنی وفاداری اور اظام می اور اپنی خاندانی خدمات اور انجگریزی حکومت کی تائید وجایت اور اپنی وفاداری اور اظام می اور ایکی خاندانی خدمات اور انجگریزی حکومت کی تائید وجایت اور اپنی وزمان کی اور انجاکی کا دیر ایس وہ میں وہ بی مسلم انوں میں دینی وجایت اور اپنی جاری میں وہ بی مسلم انوں میں دینی وجایت اور اپنی جاری میں وہ بی مسلم انوں میں دینی وجایت اور اپنی جاری دیا۔ مسلم انوں میں دینی وہ مسلم انوں میں دینی وہ مسلم انوں میں دینی وہ مسلم دیں وہ میں دینی میں جب مسلم انوں میں دینی دینی وہ میں دینی وہ دینی دور انتہا کی کا دیر کیا ہے اور ایک اور انتہا کی کا دیر کیا ہے اور ایک ایس وہ بی مسلم انوں میں دینی دینی وہ دینی کی دینی وہ دونوں میں وہ دینی وہ د

جیت کو بیداد کرنے کی تخت ضرورت تھی۔ بار بار جہاد کے حرام و ممنوع ہونے کا اعلان کیا۔ یہاں پر نہایت اختصار کے ساتھ صرف چند عبارتیں اورا قتباسات پیش کئے جاتے ہیں۔ ایک جگہ کھتے ہیں: ''میری عرکا اکثر حصراس سلطنت انگریزی کی تائید و جمایت میں گزراہ اور میں نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتا ہیں کھی ہیں کہ اگر وہ اکھی کی جائیں تو پہاں الماریاں ان سے جرعتی ہیں۔ ہیں نے الی کتابوں کو تمام مما لک عرب مصر اور شام اور کا بل اور روم تک پہنچا دیا ہے۔ میری ہمیشہ بدکوشش رہی ہے کہ سلمان اس سلطنت کے سے خرخواہ ہوجا کیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مائل جواحقوں کے دلوں کو خراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کئیں۔''

(ترياق القلوب ص ٢٨٠١مز ائن ج٥١ص٥٥١٠٢٥١)

اپی کتاب شہادت القرآن کے آخر میں لکھتے ہیں: ''میرا ندہب جس کو میں باربار ظاہر کرتا ہوں، میں ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ ایک بید کہ خدانعالی کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی کہ جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سامید میں پناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔'' (شہادت القرآن میں ۸۸ ہزائن ج ۵س میں ایک درخواست میں جولیفٹینٹ کورز پنجاب کو ۲۲ رفر دری ۱۸۹۸ء کو پیش کی گئی تھی۔

اید در واست میں بوت میں ایر ایست ور رہ جاب و ۱۱ ہر اور ور می ۱۸۹۱ و و وی اس می میں ایک کے اس میں ایک کی اس میں ایک کی اس میں ایک کی عمر کو پہنچا ہوں ۔ اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں کہ تامسلمانوں کے دلوں کو گور منٹ انگلشیہ کی تجی محبت اور خیر خوابی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں۔ جو دلی صفائی اور محلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں ۔۔۔۔۔ اور میں و کھتا ہوں کہ مسلمانوں کے دلوں پر میری تحریروں کا بہت ہی اثر ہوا اور لاکھوں انسانوں میں تبدیلی پیدا ہوگئی۔'' (تبلغ رسالت نے میں ۱۰ ہمورا شہارات جسم ۱۱)

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں "شیل نے بیسیوں کتابیں عربی، فاری اور اردو میں اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گورنمنٹ محسد سے ہرگز جہاد درست نہیں ۔ بلکہ سے دل سے اطاعت کرنا ہر ایک مسلمان کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے یہ کتابیں بھرف زرکیر چھاپ کر بلا داسلام میں پہنچا ئیں اور میں جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سااٹر اس ملک پر بھی پڑا ہے اور جو لوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک ایک جماعت تیار ہوتی جاتی ہے کہ جن کے دل اس گورنمنٹ کی تجی خوابی سے لیالب ہیں۔ ان کی اخلاقی حالت اعلی درجہ پر ہے اور میں خیال اس گورنمنٹ کی تجی خوابی سے لیالب ہیں۔ ان کی اخلاقی حالت اعلی درجہ پر ہے اور میں خیال

کرتا ہوں کہ وہ تمام اس ملک کے لئے بردی برکت ہیں اور گورنمنٹ کے لئے دلی جا ثمار۔'' (ٹیلغ رسالتج اس ۲۹، جموعہ اشتہارات ۲۶ص ۲۹، مجموعه اشتہارات ۲۶ص ۳۹۷،۳۲۲)

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں: ''جھ سے سرکارانگریزی کے تن میں جوخدمت ہوئی۔ وہ سہ مقی کہ میں نے پچاس ہزار کے قریب کتا ہیں اور رسائل اور اشتہارات چھوا کر اس ملک اور نیز دوسرے بلاداسلام میں اس مضمون کے شائع کئے کہ گورنمنٹ انگریزی ہم مسلمانوں کی محن ہے ۔ لہذا ہرا یک مسلمانوں کا پیغرض ہوتا چا ہے کہ اس گورنمنٹ کی سچے دل سے اطاعت کرے اور دل سے اسان دولت کا شکرگز اراور دعا گور ہے اور بید کتا ہیں میں نے مختلف زبانوں بعنی اردوء فاری ، عربی میں تالیف کر کے اسلام کے دومقد س عربی میں تالیف کر کے اسلام کے دومقد س شہروں کے اور دیے بین ہی بخوبی شائع کر دیں اور روم کے پایر شخت قسطنطنیہ اور بلاد اسلام اور مصراور کا بل اور افغالستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا۔ اشاعت کر دی گئے۔ جس کا بیہ معمور اور کا بل اور افغالستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا۔ اشاعت کر دی گئے۔ جس کا بیہ بہور کا بل اور افغالستان کے متفرق شہروں میں جہاں تک ممکن تھا۔ اشاعت کر دی گئے۔ جس کا بیہ بہور ہیں آئی ہے کہ جھے اس بات پر خخر ہے کہ ان کے دلوں میں متھے۔ بیا کی خدمت جھے سے ظہور میں آئی ہے کہ جھے اس بات پر خخر ہے کہ براش اغدیا کے تمام مسلمانوں میں اس کی نظر کوئی مسلمان دکھا آئیس سکا۔''

(ستارهٔ قيمرييس ٢٠٠١٪ فزائن ج١٥ص١١١)

مرزاقادیانی کی خصوصی توجہ سئلہ جہاد پر مرکوزتتی۔ جواگریزی حکومت کے لئے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ تمام ممالک اسلامیہ میں (جن کا بڑا حصہ برطانیہ کے زیرافتد ارآ چکاتھا) خاص تشویش اوراضطراب کا باعث تھا۔ مرزاقادیانی نے جہاد کے وائی طور پر منسوخ اور ممنوع ہو جانے کا اعلان فر مایا اوراس کو اپنے سے موعود ہونے کا نشان قر اردیا۔ چندہ منارۃ آسے کے اعلان میں فرماتے ہیں: '' تیسرے وہ گھنٹہ جواس منارہ کے کسی حصہ دیوار میں نصب کرایا جائے گا۔ اس میں فرماتے ہیں: '' تیسرے وہ گھنٹہ جواس منارہ کے کسی حصہ دیوار میں نصب کرایا جائے گا۔ اس کے فیجے یہ چھیقت مخلی ہے کہ تالوگ اپنے وقت کو پیچان لیں۔ یعنی بھی لیس کرآ سان کے درواز وں کے کھلئے کا وقت آگیا۔ اب سے زمینی جہاد بند کئے گئے اور لڑائیوں کا خاتمہ ہوگیا۔ جیسا کہ حدیثوں میں پہلے لکھا گیا تھا کہ جب سے آتے گا تو دین کے لئے لڑتا جرام کیا جائے گا۔ سوآ ت کے دین کے لئے لڑتا جرام کیا جائے گا۔ سوآ ت رکھا کرکا فروں گوئی کرتا ہے وہ خدا اور اس کے رسول کا تافر مان ہے۔ سے جائی کھولواور اس صدیث کو پردھو بوٹ موعود کے تی میں ہے۔ یعنی یضع الحرب جس کے یمعنی ہیں کہ جب سے آتے گاتو

جہادی الرائنوں کا خاتمہ موجائے گا۔ سوئے آچکا اور یمی ہے جوتم سے بول رہاہے۔"

(مجوعداشتهارات جسام ۲۸۵،۲۸۵)

جہاد کے اس موقوف ہونے کووہ اپنی 'بعثت' کا مقصد اعظم قرار دیتے ہیں۔ تریاق القلوب كے ضميمة "اشتهار واجب الاظهار" ميں لکھتے ہيں: " غرض ميں اس لئے ظاہر نہيں ہوا ك جنگ وجدل کا میدان گرم کروں۔ بلکه اس لئے ظاہر ہوا ہوں کہ پہلے سے کی طرح صلح وآتی کے دروازے کھول دوں اگر صلح کاری کی بنیاد درمیان ندہوتو چر ہمارا ساراسلسله نفنول ہے اوراس پر ايمان لا ناجعي فضول ـ'' (ترياق القلوب مسم فرائن ج ١٥ ص ٥٢١)

ا يك جكدا ورجعي صفائي اورا خضار كرساته لكهاب: "ميل يفيّن ركهمّا مول كرجيسي جيسي میرے مرید برهیں مے ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں مے۔ کیونکہ جھے سے ادر مبدى مان لينائى مسئلہ جہاد كا انكار كرنا ہے۔" (مجموعه اشتهارات جساص ١٩)

أثكريزي حكومت كاقلعها ورتعويذ

مرزا قادیانی نے اپنے عربی رسالہ''نورالی ''میں پوری صفائی اوروضاحت کے ساتھ يهال تك كليديا بك كدان كاوجود الحريزي حكومت كے لئے أيك قلعه اور حصار اور تعويذي حيثيت ركمتا ب- ابني خدمات كنات موت لكية بين "فسلس أن ادعس التفرد في هذه الخدمات ولى أن أقول أننى وحيد في هذه التائيدات ولى أن أقول أني حرزلها وحصن حافظ من الأفات وبشرني ربي وقال ملكان الله ليعذبهم وانت فيهم فليس للدولة نظيري ومثيلي في نصرى وعوني وستعلم الدولة ان كانت من المتوسمين " مجيح ت بكريل وولى كريل ان فدمات من مفرد بول اور جھے حق ہے کہ میں تائیوات میں میکا ہوں اور جھے حق ہے کہ میں بدیکوں کہ میں اس حکومت ك لئے تعویذ اور ایبا قلعه ول جواس کوآ فات ومصائب مصحفوظ ر كھنے والا ہے اور ميرے رب نے مجھے بشارت دی اور فرمایا کہ اللہ ان کوعذاب نہیں دےگا۔ جب تک تم ان میں ہو پس حقیقتا اس حکومت کے پاس میرا کوئی ہمسراور نفرت وتائید میں میرا کوئی مثیل نہیں۔ اگر خدانے اس حکومت کو نگاہ اور مردم شناسی عطاء کی ہے تو وہ اس کی تقید بی کرے گی۔''

(لورالحق ص ٢٣٠،٣٢، فرنائن جهر ٢٥)

خودكاشته بودا

مرزا قادیانی نے اس درخواست میں جولیفٹیننگ گورز بنجاب کو ۲۲ رفر دری ۱۸۹۸ء

میں پیش کی تھی۔ یہاں تک کھاہے: ''بیالتماس ہے کہ سرکار دولت مدارا لیے خاندان کی نبیت جس کو پہاس سال کے متواتر تجربے سے ایک وفادار جان قار خاندان ثابت کر پی اور جس کی نبیت مور نمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے ہیشہ مقتم سالے سے اپنی چشیات میں بیہ گوائی دی ہے کہ وہ تقدیم سے سرکارا گریزی کے خیر خواہ اور خدمت گزار ہے۔ اس خود کا شنہ بودے کی نبیت نہایت مورم واضا یا در تعیق وقدیہ ہے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کے خابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لیاظ رکھ کر جھے ادر میری جماعت کو عنایت اور مہر یائی کی نظر کے خابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لیاظ رکھ کر جھے ادر میری جماعت کو عنایت اور مہر یائی کی نظر ہے دیکھیں۔''

سی درخواست میں اپنی اور اپنی جماعت کے لئے سرکار انگریزی کی نمک پر در دہ اور نیک نامی حاصل کر دہ اور مور دمراہم گورنمنٹ کے الفاظ آئے ہیں۔ یا در ایوں کے منا ظرے میں جوش اور تیزی کی وجہ

مرزا قادیانی کوانگریزی حکومت کے ساتھ ایباا خلاص اوراس کی خیرخواہی کا ایسا جذب تھا کہ وہ مسلمانوں کے جوش نفرت کو کم کرنے کے لئے مختلف تذہیریں کرتے تھے۔انہوں نے عیسائی مناظرین اور پور کے مقالے میں جس جوش اور سرگری کا اظہار کیا۔اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ ان عیسائی پاور یوں نے اسلام کی تر دیداور پیغیر اسلام کی توجین میں ایسا رویہ اختیار کیا تھا۔جس ہے سلمانوں میں جوش اور اشتعال پیدا ہوجانے اور حکومت وقت کونقصان پینچے کا خطرہ تھا۔جس ہے سلمانوں میں جوش وقت کونقصان پینچے کا خطرہ تھا۔ جس سے سلمانوں میں جوش اور اشتعال پیدا ہوجانے اور حکومت وقت کونقصان پینچے کا خطرہ تھا۔اس لئے میں نے بھی مصلی وقصد آان کی تروید میں جوش وتا شیر کا اظہار کیا۔یتا کہ سلمانوں کا جوش طبیعت فروہ وجائے اور ان کو تسلمانوں کا جوش طبیعت فروہ وجائے اور ان کو تسلمانوں کا جوش طبیعت فروہ وجائے اور ان کو تسلمانوں کا

وہ لکھتے ہیں: ''میں اس بات کا بھی اقراری ہوں کہ جب کہ بعض پادر یوں اور عیسائی مشر یوں کی تحریز ہاہت سخت ہوگی اور حداعتدال سے بڑھ گی اور بالخصوص پرچہ'' نورافشاں' میں جوایک عیسائی اخبار لدھیا نہ ہے لکتا ہے۔ نہایت گندی تحریریں شائع ہوئیں اوران مولفین نے ہمارے نی تعلی کی نبیت نعوذ بالندا پسے الفاظ استعال کئے ۔۔۔۔۔۔ تو جھے اسی کتابوں اوراخباروں کمارے نی تعلی کی نبیت نعوذ بالندا پیدا ہوا کہ مباداملمانوں کے دلوں میں جوایک جوش رکھنے والی قوم ہے۔ ان کلمات کا کوئی شخت اشتعال دینے والا اثر پیدا ہو۔ تب میں نے ان کے جوشوں کو خشا اگر نے کے لئے سے اور پاک نبیت سے بہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے کو خشا اگر نے کے لئے سے اور پاک نبیت سے بہی مناسب سمجھا کہ اس عام جوش کو دبانے کے کو خشات ملی بہی ہے کہ ان تحریرات کا کسی قدر مختی سے جواب دیا جائے۔ تا سراج الفضب

انسانوں کے جوش فروہوجا کیں اور ملک میں کوئی بدامنی پیدانہ ہو۔''

(ترياق القلوب ص ٣٥٩، فزائن ج١٥ص ٢٨٨)

الكريزى حكومت كے رضا كاراور جاسوس

ان تعلیمات اوراس عقیدہ اور جلیخ کا نتیجہ یہ تھا کہ اگریزی حکومت کی وفاداری اور اخلاص اوراس کی خدمت کا جذبہ قادیا تی جماعت کے ذبین اوراس کی سیرت واخلاق کا ایک جزو بن گیا اور انگریزی حکومت کواس جماعت بیس سے ایسے مخلص خادم اور ایسے مستعدرضا کا رہا تھ آئے۔ جنہوں نے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر حکومت کی گرانقدر خدمات انجام دیں اور اس کی خاطراپنا خون بہانے سے بھی در لیخ نہیں کیا۔ افغانستان بیس عبداللطیف قادیا نیت کا ایک پرجوش وائی تھا جو جہاد کی برطا تر دید کرتا تھا۔ وہ افغان قوم کے اس جذبہ جہاد کوفنا کرنے کے در بی حقوا۔ جس نے بھی اس ملک بیس کی غیر مسلم فاتح یا حکران کے قدم جھے نہیں دیے اور جو انگریزی حکومت کو بہیشہ پریشان کرتارہا ہے۔ اس بناء پرحکومت افغانستان نے اس کوئل کردیا۔ مرز ابشیرالدین محمود نے خوداس کا اطالوی مصنف کی گناب کے حوالے سے ذکر کیا ہے انگریزی حکومت کی بیات ہے در کیا ہے دو خوداس کا اطالوی مصنف کی گناب کے حوالے سے ذکر کیا ہے وہ خوداس کا اطالوی مصنف کی گناب کے حوالے سے ذکر کیا ہے وہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومت افغانستان کوخطرہ لائن ہوگیا تھا کہ اس سے افغالوں کا خبد کر بیاتا کی خطرہ لائن ہوگیا تھا کہ اس سے افغالوں کا جدبہ دیے جاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور حکومت افغانستان کوخطرہ لائن ہوگیا تھا کہ اس سے افغالوں کا جدبہ دی جو در پر جائے گا اور اس پر انگریز دں کا افتد ار چھا جائے گا۔ "

آی خطبہ میں وہ ارشادفر ماتے ہیں: 'آگر ہمارے آ دمی افغانستان میں خاموش رہتے اور وہ جہاد کے باب میں جماعت احمدیہ کے مسلک کو بیان نہ کرتے تو شری طور پر ان پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ مگر وہ اس بڑھے ہوئے جوش کا شکار ہوگئے۔ جو انہیں حکومت برطانیہ کے متعلق تھا اور وہ اس ہمددی کی وجہ سے متحق سز اہو گئے۔ جو قادیان سے لے کر گئے تھے۔''

ای طرح ملاعبدالحکیم وملانورعلی قادیانی کے پاس سے ایسی دستاویزیں اور خطوط برآ مد ہوئے جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ افغانی حکومت کے غدار اور انگریزی حکومت کے ایجنٹ اور جاسوں ہیں۔

اخبار' الفضل' نے افغانی اخبار' امان افغان' کے حوالہ سے اس اطلاع کوشائع کیا۔ وہ لکھتا ہے: ' افغان گورنمنٹ کے وزیر داخلہ نے مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا ہے۔ کامل کے دو اشخاص ملاعبدالحکیم چہارآ سیائی اور ملائورعلی دکا ندار قادیانی عقائد کے گرویدہ ہو پچکے تھے اور لوگوں

کواس عقیدہ کی تلقین کر کے انہیں اصلاح کی راہ سے بھٹکا رہے تھے۔جمہور نے ان کی اس حرکت ہے مشتعل ہوکر ان کے خلاف دعویٰ دائر کر دیا۔اس کا متیجہ سے ہوا کہ مجرم ثابت ہوکرعوام کے باتھوں پنجشنبہ اارر جب کوعدم آباد پہنچائے گئے۔ان کےخلاف مدت سے ایک اور دعویٰ دائر ہو چکا تھا اورمملکت افغانیہ کے مصالح کے خلاف غیر مکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قیضے سے بائے گئے۔جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے دہمنوں کے ہاتھ بک چکے تھے۔"

(الفضل قاديان مورخة ١٩٢٥ مارچ ١٩٢٥ء)

مرزابشیرالدین مجد نے اپنے اس سیاسنامہ میں جو ۱۹ ارجنوری ۱۹۲۲ء کو برنس آف ویلز کو پیش کیا تھا۔ان واقعات کا ذکر کیا اور ظاہر کیا کہ سیسب قربانیاں انگریزی حکومت کے ساتھ

بشق توام می کشند غوغائیست تو نیز برسر بام آکه خوش اتماشائیت

اندازه كي غلط

مرزا قادیانی حکومت برطانیه کا اقبال اوراس کی وسعت واستحکام د مکیه کریقین رکھتے تھے کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کو کھی زوال نہیں آئے گا۔ ان کے نزدیک اس سے وفاداری کا اظہار اور اس کی قسمت سے اپنی قسمت داہستہ کر دینا ایک بڑی سیاسی دور بنی اور اعلیٰ درجه کے تد برکی بات تھی ۔ حقیقت بیہے کہ جو مخص دینی فراست اور سیاسی بصیرت دونوں سے محروم ہو۔اس کا یہی فیصلہ اور انداز ہ ہوگا۔ان عظم وادراک پریہ بات بالکل مخفی رہی کدان کے انتقال برنصف صدی نه گزرنے پائے گی کہ بیغیر متزلزل انگریزی حکومت جس کو وہ'' سایۂ الہ'' اور '' دولت دین بناه'' سیحقتہ تھے۔ ہندوستان ہے اس طرح کوچ کرجائے گی کہ جیسے بھی یہاں اس کا وجودنه تقااور ندصرف ہندوستان میں بلکہ ساری دنیا میں اس کاستار ہ اقبال غروب ہوجائے گا۔ مرزاغلام احمدقادیانی نے اس غیراسلامی اور مخالف اسلام حکومت ہے جس طرح اپنی نیاز مندی کا اظہار کیا ہے اور جس جوش کے ساتھ مسلمانوں کو مکوی اور غلامی کی زندگی کونعت سیجھنے کی تلقین کی ہے۔اس کواس منصب ومقام سے پچھ مناسبت نہیں۔جس کے وہ مدعی ہیں۔ ا قبال مرحوم نے اس بوالعجی اور تضاد کی طرف اپنے اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

حويد ازمقام بايزيد

گفت دین را رونق از محکومیت زعدگانی از خودی مجردمیت دولت، اغیار را رحمت شمرد رقصها گرد کلیسا کرد ومرد

فصل سوم ..... مرزاغلام احمرقادیانی کی درشت کلامی اور دشنام طرازی انبیاء اوران کے تبعین کا طرز کلام

انبیاء بیہم السلام اوران کے بیٹ متعلق یقین اور تواتر سے معلوم ہے کہ وہ نہایت شیری کلام، پاکیزہ زبان، صابر و تحمل، عالی ظرف، فراخ حوصلہ اور دعمٰن نواز ہوتے ہیں۔ وہ دشنام کا جواب سلام ہے، بددعا کا جواب دعا ہے، تکبر کا جواب فروتی ہے اور رذالت کا جواب شرافت ہے دیتے ہیں۔ ان کی زبان کھی کی دشنام اور کی فیش کلاک ہے آلودہ نہیں ہوتی۔ وہ اگر کسی کی تردید یا فدمت کرتے ہیں تو سادہ اور واضح الفاظ میں وہ کی کے نسب پر تملہ کرنے، اس کے خاندان یا آباؤ اجداد پر الزام لگانے اور درباری شاعروں اور لطیفہ کو تیوں کی طرح چئی لینے اور فقر ہوتی ہوتا ہے۔ وہ الکسی تا آشا ہوتے ہیں۔ ان کا کلام موافقت وہ فالفت دونوں موقعوں پر ان کی سیرت اور فطرت کی طرح پاکی تا آشا ہوتے ہیں۔ ان کا کلام موافقت وہ فالفت دونوں موقعوں پر ان کی سیرت اور فطرت کی طرح پاکیزہ، معتمل ، متوازن اور واضح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام موقعوں پر ان کی سیرت اور فطرت کی طرح پاکیزہ، معتمل ، متوازن اور واضح ہوتا ہے۔ صحابہ کرام مقدم سے معتمل کی تعریف میں فرماتے ہیں: ''ماکسان رسول اللہ عائم اللہ مقدمت کو تصنہ برتکاف خت کو تصنہ برتکاف خت کو تصنہ برتکاف خت کو بیا تھی۔ مقدم سا و لا صد خاباً فی الاسواق '' ﴿ رسول اللّفظ اللّه عائم اللّی مقدمت اولا صد خاباً فی الاسواق '' ﴿ رسول اللّفظ اللّه عادة مُن حق می تون میں خالف وقار با تیں کرنے والے تھے۔ ک

خوداً پُ نے مؤمن کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: 'لیس المؤمن بالطعان ولا باللّعان ولا الفاحش ولا البذی ''﴿مؤمن شطعن تشنیع کرنے والا ہوتا ہے شاخت جیجے والا ہوتا ہے۔نہ خت گونہ فحش کلام۔﴾

اس کے مقابلہ میں آپ نے منافق کی صفات میں ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے:
''واذا خاصہ فبر ''﴿اور جباس کاکس سے جھڑ اہوتا ہے تو فوراً گالی گلوچ پراتر آتا ہے۔

﴿ وَاذَا خَاصَہُ فَا مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّ

حضرات انبياء يبهم السلام اور بالخصوص جناب سيدالانبياء عليه الصلوة والسلام كي شان تو

بہت رفیع ہے۔ ان کے غلام بھی ان پہنیوں سے بلند ہوتے ہیں۔ ان کو اپنے وشمنوں اور بدخواہوں کے ق میں اکثر ریہ کہتے ہوئے سنا گیا ہے ۔

ہر کہ مارا بار نبود ایزد اورا باد باد ہر کہ مارا رنج دادہ راعش بسیار باد ہر کہ او خارے نہد در راہ ما از دھنی ہر کلے کز باغ عرش بشکفد بے خار باد

خود مرزا قادیانی کوتسلیم ہے کہ پیشواؤں ادران ہستیوں کے لئے جوابامت ادردینی عظمت کے مرتبہ ہے سرفراز ہوں۔ جمل، ضبط بفس اور عفو وطلم کی صفت بہت ضرورت ہے۔

دم رورۃ الا بام " میں لکھتے ہیں: " چونکہ اماموں کو طرح کے ادباشوں ، سفلوں ادر بدزبان لوگوں ہے واسطہ پڑتا ہے۔ اس لئے ان میں اعلی درجہ کی اخلاقی قوت کا ہوتا ضروری ہے۔ تاکہ ان میں اعلی درجہ کی اخلاقی قوت کا ہوتا ضروری ہے۔ تاکہ ان میں طیش فس اور جونوتا جو تی پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ بدایک نہایت ان میں طیش فس اور جونوتا جو تی پیدا نہ ہواور لوگ ان کے فیض سے محروم ندر ہیں۔ بدایک نہایت قاتل شرم بات ہے کہ ایک مخص خدا کا دوست کہ لاکر پھر اخلاق رذیلہ میں گرفتار ہواور دورست بات کا ذرا ہمی متحمل نہ ہو سکے اور جوابام زماں کہ لاکر ایک کی طبیعت کا آ دمی ہو کہ ادفی بات میں منہ سے جہاگ آتا ہے۔ آ تکھیں نیلی پیلی ہوتی ہیں۔ وہ کسی طرح سے امام زمان نہیں ہوسکا۔ "

ان کی اس ہجو کے زیادہ تیز اور شوخ نمونے عربی ظم ونٹر میں ہیں لیکن چونکہ اصناف اوب میں سے طنزیات و جھویات کا ترجمہ سب سے زیادہ نازک اور مشکل کام ہے۔اس کئے پہال چند ہی نمونوں کے ترجمے پیش کئے جاتے ہیں۔

فر ماتے ہیں ''اگر پیگالی دیتے ہیں تو میں نے ان کے کیڑے اتار لئے ہیں اوران کو ایسامردار بنا کرچھوڑ دیا ہے جو پیچاپانہیں جاتا۔'' (ضمیم انجام آتھم ۲۸۲۰) دوسری جگدایے خالفین کواس طرح یا دکرتے ہیں: ''دیٹمن ہمارے بیابانوں کے خزیر ہوگئے ہیں اوران کی عورتیں کتیوں سے بڑھگئی ہیں۔'' (ججم البدی ص، انجزائن جہاس ۵۳)
انہوں نے اپنے حریف مقائل مولوی سعد اللہ صاحب لدھیا نوی کوان الفاظ میں یا د
کیا ہے کہ للم بھی اس کا ترجمہ کرنے سے معذرت کرتا ہے۔ اس لئے عربی دان اصحاب کے لئے اصل اشعار نقل کردیے جاتے ہیں۔

ومن اللئام ارى رجيلا فاسقا غولا لعينانطفة السفهاء شكس خبيث مفسد ومزور نحس يسمى السعد في الجهلاء اذيتنى خبثا فاست بصادق ان لم تمت بالضزى يا ابن بغاء

(انجام آ تقم ص ۲۸۱،۲۸۱ فزائن ج ۱۱ ص ۲۸۱،۲۸۱)

انہوں نے ایک ہی مقام پراپے عصر کے اکا برعاماء وشیوخ کو جو اسلامی ہندوستان کا جو ہراور عالم اسلام کے چیدہ و برگزیدہ برزگ، عارف باللہ اور چید عالم تھے۔اپ جہو وشنیع کا شانہ بنایا ہے۔ان میں مولا تا محرصین بٹالوی ہمولا تاسید نذیج سین محدث دہلوی ہمولا تا عبدالحق حقانی ہفتی عبداللہ ٹوئی ،مولا تا احمر علی سہار نپوری ،مولا تا احمد جسن امروبی اور حضرت مولا تا رشید احر کشکوی جیسے اعاظم رجال ہیں۔ان کے لئے انہوں نے ذہاب و کلاب، شیطان حین ،شیطان کھیں ،شیطان کے ہیں۔

ای طرح اپنے زمانے کے مشہور عالم اور شیخ طریقت پیرمبر علی شاہ صاحب گولڑوگ کی شان میں ایک ہجو یہ قصیدہ لکھا ہے۔ جس کے دوشعروں کا ترجمہ آئیس کے قلم سے حسب ذیل ہے:

''پس میں نے کہا کہ اے گولڑہ کی زمین تھے پر لعنت تو ملعونوں کے سبب سے ملعون ہوگئ ۔ پس تو قیامت کو ہلاکت میں پڑے گی۔ اس فرو ماید نے کمینہ لوگوں کی طرح گائی کے ساتھ بات کی ہے اور ہرا کیک آ دمی خصومت کے وقت آ زمایا جاتا ہے۔'' (اعجازا صحی ۲۰۵۵ کے بخوائن ج۱۵ س۸۸۱)

ان مطاعن اور درشت کلامیوں سے بھی ان کی پر جوش طبیعت کو تسکین ٹبیس ہوئی ۔ وہ بعض موقعوں پرخالفین پر لعنت کرتے ہوئے لعنت کی تعداد کو کسی ایک ہندسہ میں ظاہر کرنے کے بعض موقعوں پرخالفین پر لعنت کرتے ہوئے لعنت کی تعداد کو کسی ایک ہندسہ میں ظاہر کرنے کے بعض موقعوں پرخالفین پر لعنت کرتے ہوئے لعنت کی تعداد کو کسی ایک ہندسہ میں ظاہر کرنے کے بحل کے لفظ لعنت کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں میں میں میں انہوں نے مولانا شاء اللہ صاحب بحائے لفظ لعنت کو علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں میں میں میں انہوں نے مولانا شاء اللہ صاحب

کے لئے دس مرتبلعت کھا ہے اورنورالحق میں عیسائیوں کے لئے ایک ہزار بارلعنت کا لفظ کھھا ہے۔ پلعنت نامدان کے جوش طبیعت کا عجیب مرقع ہے۔

(نورالحق ص ۱۹۲۸ افزائن ج مس ۱۹۲۸)

یہاں پر مرزا قادیانی کے طرز کلام کے چند مزید نمونے پیش کئے جاتے ہیں۔ جن میں انہوں نے اپنے خالف علاء کو مجموعی طور پر مخاطب کیا ہے۔ انجام آتھ تم کے ایک حاشیہ پر تحریر فراتے ہیں:'' اے بدذات فرقہ مولویان! تم کب تک تن کو چھپاؤگے۔ کب وہ وفت آئے گا کہ تم یہودانہ خصلت کو چھوڑ و مے۔اے ظالم مولویو! تم پر افسوس کہ تم نے جس ب ایمانی کا بیالہ بیا، وقع م کا کا انعام کو بھی بالیا۔'' (انجام آتھ ماشیر میں ۱۲ فرائن جا اس ۱۳ کا سے ۱۳ کا سے اس کا انتخام کا تھا میں میں بیار کا میالہ بیا،

ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں: ' دنیا میں سب جانداروں سے زیادہ پلیداور کراہت کے ان خزیر ہے۔ گرخزیر ہے ذیادہ پلیدوہ لوگ ہیں جو اپنے نفسانی جوش کے لئے حق اور دیانت داری کی گوائی کو چھپاتے ہیں۔اے مردارخور مولو یو!اور گندی روحو!! تم پرافسوس کہ تم نے میری عداوت کے لئے اسلام کی کچی گوائی کو چھپایا۔اے اندھیرے کے گیڑو! تم سچائی کے تیز شعاؤل کو کوئر چھپا سکتے ہو۔'' (ضیرانجام آتھ ماہیم المبرم ۱۲۰۵)

اس تحریر میں لکھتے ہیں: ''مگر کیا پیلوگ تھم کھالیں ہے؟ ہر گز نہیں۔ کیونکہ پیچھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہ ہے ہیں۔'' (ضمیرانجام آتھم ص۲۵ عاشیہ بڑزائن جااص ۲۰۹) پیموضوع نہ تو محرر سطور کے لئے خوشکوار ہے۔ نہ قارئین کتاب کے لئے دلچسپ

ومرغوب اس لئے ہم انہیں چند نمونوں پراکتفا کرتے ہیں۔

قیاس کن زگلتان من بهار مرا

فصل چہارم ..... ایک پیش گوئی جو پوری نہوئی محری بیگم سے نکاح کی پیش گوئی

۱۹۸۸ء میں مرز اغلام احمد قادیانی نے (جب کدان کی عمر پیچاس سال کی تھی) اپنے ایک رشتہ دار مرز ااحمد بیگ کی نوعمر صاحبز ادی محمدی بیگم کے نکاح کا بیام دیا۔ ان کا بیان ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس بات کے لئے ما مور تھے اور خدا نے صاف اور صرح کا لفاظ میں اس کام کی محمد کی کا وعدہ فربایا تھا۔ وہ اپنے ایک اشتہار میں جو • ارجولائی ۱۸۸۸ء کو شاکع اور تقسیم ہوا۔ لکھتے ہیں: ''اس خدائے قادر تھیم مطلق نے جھے فربایا کہ اس محفل (مرز ااحمد بیگ) کی دفتر کلال کے ہیں: ''اس خدائے قادر تھیم مطلق نے جھے فربایا کہ اس محفل (مرز ااحمد بیگ) کی دفتر کلال کے

تکارے کے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہددے کہ تمام سلوک اور مردت تم ہے ای شرط کے ساتھ ہوگا اور ان تمام کیا جائے گا اور یہ تکارج تہمارے لئے موجنب برکت اور ایک رحمت کا نشان ہوگا اور ان تمام برکتوں ہے حصہ پاؤے جو اشتہار مور دورہ ۲۰ مرفر وری ۱۸۸۱ء میں درج ہیں۔ لیکن اگر تکارج سے انجاف کیا تو اس لڑکی کا انجام نہایت ہی براہوگا اور جس کی دوسر فیض سے بیابی جائے گی وہ روز تکارج سے اڑھائی سال تک اور ایسا ہی والداس دختر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اور ان کے گر پر تفرقہ اور تھی اور درمیانی زمانہ میں جس دختر کے لئے گی کراہت اور عمر بیش آت کیں ہے۔ " (آئینہ کالات اسلام س ۱۸۲ فرائن ج می ۱۸۲ فرائن ج میں اور میں دور کیا کہ میں دور کی دور کیا دور کیا کی دور کیا کہ دور کیا کی کراہت اور غیر کیا کی دور کیا کی کراہت اور غیر کیا کی دور کیا کی کراہت دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کیا کی کراہت دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کرائن کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی دور کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور کی کی دور کیا کی دور کیا کی دور کی کی دور کی دور کیا کی دور کی ک

ازالداوہام بیں اس پیش کوئی کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں: ''خدائے تعالیٰ نے پیش کوئی کے خوش کوئی کے خوش کوئی کے خوش کوئی کے خوش کوئی کے حضر پراس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مرزااحد بیک ولد مرزاگا مال بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال انجام کارتمہارے نکاح بیس آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں کے اور بہت مانع آئیں کے اور کوشش کریں کے کہ ایسانہ ہو لیکن آخر کارایبا ہی ہوگا اور فرمایا کہ خدائے تعالیٰ ہر طرح سے اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا ہوہ کر کے اور ہرایک روک درمیان سے اٹھادے گا اور اس کام کوشرور پوراکرے گا۔ کوئی تیس جواس کوروک سے۔''

(ازالهاومام ١٩٣٥، فزائن جسم ٢٠٥٥)

پیش گوئی کی اہمیت اور اس کی قطعیت

سیمسکداگر چاکی فانگی مسکد تھا اور کسی مؤرخ یا ناقد کو ایے فانگی و ذاتی مسائل سے
کوئی بحث نہیں ہوئی چاہئے۔ و نیا پی لوگ شادی کے پیام دیتے ہیں۔ بھی منظور ہوتے ہیں آبھی
منظور نہیں ہوتے لیکن اس پیام اور اس واقعہ کو ایک فاص اہمیت اور امتیازی حیثیت حاصل ہے۔
مرز اقادیائی نے اس کو اپنے صدق و کذب کا معیار اور اپنی صدافت کی دلیل کے طور پر پیش کیا
ہے۔ وہ اس اشتہار میں اپنی اس پیش کوئی کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ''بی خیال لوگوں کو
واضح ہوکہ ہمار اصدق یا کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی تھک امتحان
مہیں ہوسکتا۔''

ریھی خیال ہوسکا ہے کہ بعض اوقات غیبی اطلاع کے سجھنے میں اشتباہ ہوجا تا ہے اور ملہم الفاظ کے اشتراک کی وجہ سے اس کا کوئی غلامصداق تھہرالیتا ہے۔ کیکن خود مرزا قادیانی کی تحریر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پیش گوئی میں جو بڑی تحدی اور چیلنج کے ساتھ دخالفوں کے سامنے پیش کی می تھی۔اس شبد کا کوئی خوار نہیں۔وہ فرماتے ہیں:''جن پیش کوئیوں کو مخالف کے سامنے دعوے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔وہ ایک خاص طور کی روشی اور ہدایت اپنے اندر رکھتی ہیں اور مہم لوگ حضرت احدیت بیس خاص طور پر توجہ کرکےان کا زیادہ تر اکمشاف کرالیتے ہیں۔''

(ازالهاو بام حصدادٌ ل م ٢٠٩ بخزائن جسم ٣٠٩)

ممن ہوگا۔ اس پیش کوئی اور ایدہ اہمیت نددیت۔ مرزا قادیانی کی زندگی میں ان پیش کوئیوں میں کوئی بات نہ تھی۔ ان کی تصنیفات، اشتہارات اور ان کی دعوتی زندگی ان پیش کوئیوں میں کوئی بات نہ تھی۔ ان کی تصنیفات، اشتہارات اور ان کی دعوتی زندگی ان پیش کوئیوں سے جری ہوئی ہوئی ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کوایک نشان آسانی اور فیصلہ آسانی کے طور پر پیش کیا اور اس کو شصر ف اپنے صدق و کذب بلکہ اسلام کی شکست و لاتے کا معیار بنادیا۔ وہ وہ ارجولائی ۱۸۸۸ء کے فدکورہ بالا اشتہار میں لکھتے ہیں: '' پھران دنوں میں جو زیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی گئ تو معلوم ہوا کہ خدائے تعالی نے بیمقرر کر رکھا ہے کہ وہ کمتوب الیہ (مرز ااحمد بیک) کی دخر کلال کو جس کی نبیت ورخواست کی گئ تھی۔ ہرایک روک دور کرنے کے بعد انجام کارای عاجز کے نکاح جس کی نبیت درخواست کی گئ تھی۔ ہرایک روک دور کرنے کے بعد انجام کارای عاجز کے نکاح جس کی نبیت پھیلادےگا۔''

چانچر فی الہام ش اس بارے ش سے: "کدنبوا بایتنا و کانوا بھا یستھزؤن فسید کفیکھم الله ویردھا الیك لا تبدیل لكلمت الله ، ان ربك فعال لما یرید انت معی و انا معك ، عسی ان یبعثك ربك مقاماً محمودا "یعی انہوں نے ہمارے نشانوں کو جمٹا یا اور وہ پہلے ہے ہی کررہ تھے۔ سوخدائے تعالی ان سب کے تدارک کے لئے جو اس کام کوروک رہ ہیں۔ تہمارا مددگار ہوگا اور انجام کاراس کی اس لڑی کو تہماری طرف واپس لائے گا۔ کوئی ٹیس جوخدا کی باتوں کوٹال سے۔ تیرارب وہ قادر ہے کہ جو بھی عیاب وہی ہوجا تا ہے۔ تو میر سے ساتھ اور بی سی میں میں اور تالائی جا کے گے۔ یعنی کوول میں احتی اور تادان لوگ بد باطنی اور برنلنی کی مردد کھی راہ ہے برگوری کرتے ہیں اور تالائتی با قیس منہ پرلاتے ہیں۔ لیکن آخرکار خدائے تعالیٰ کی مردد کھی کرشر مند و ہوں گا ورسی تا کی اور سی تری تو ایک کے کہلئے سے چاروں طرف سے ترین مورک گا۔

(آئینکالات اسلام س ۱۰۸ د ۱۸ فرائن ج هی ۱۸۰ ۲۸ ۱۸

اس کے بعد بھی امکان تھا کہ لوگ اپنی مشغولتیوں میں اس قصہ کو بھول جاتے لیکن

مرزاقادیانی کاس درجاس پیش گوئی کی تجیل پریقین تفاکده بارباراس کااعاده کرتے رہے تھے
اور زیادہ سے زیادہ موکدالفاظ میں اس کا اعلان فرماتے تھے۔ وہ آسانی فیصلہ میں فرماتے ہیں:
"اشتہار وہم جولائی ۱۸۸۸ء کی پیش گوئی کا انظار کریں۔ جس کے ساتھ یہ بھی الہام ہے:
"ویسٹ لونك احق هو قل ای وربی انه لحق وما انت بمعجزین زوجنا کھا لا
مبدل لك لماتی وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر "اور تھے ہے لا جی جی کہ بال مجھے ہے دوئی میں کہ کیا ہے بات تی ہے کہ بال مجھے اپ جے اس کی سری بات کو وقوع میں
ایس کہ کیا ہے بات تی ہے کہ بال مجھے اپ رب کی شم ہے کہ بدی ہے ہے اور تم اس بات کو وقوع میں
ایس سکتی اور نشان دیکھ کرمنہ پھرلیں اور قبول نہیں کریں گا در کہیں کے ہے کوئی پکافریب یا پکا جادو

اپ اس عند الب العظیم و ما و مشاکخ بندوستان کے نام تحریکیا ہے۔ فرماتے ہیں:
''والقدر قدر مبرم من عند الرب العظیم و سیاتی و قته بفضل الله الکریم فوالذی بعث لنا محمد المصطفیٰ و جعله خیر الرسل و خیر الوری ان هذا حق فسوف تری و انبی اجعل هذا النباء معیار لصدقی و کذبی و ما قلت الا بعد ما انبت من ربی ''تقریم م ہے۔ جس کا فدا کی طرف سے آخری فیصلہ و چکا ہے اور اس کا وقت بفضل فدا آکر رہے گا۔ تم ہے اس ذات پاکی جس نے محمصطفیٰ الله المحقوث فرمایا اور آپ کو ترا م کا وقت بفضل فدا آکر رہے گا۔ تم ہے اس ذات پاکی جس نے محمصطفیٰ الله الله المحقوث فرمایا اور تم الله کی اس وقت تک بیات اور میں اس پیش کی جب تک جھے اپنے دب کی طرف سے اس کی اطلاع نیس دی گئے۔''

(انجام آئتم ص٢٢٣ فزائن ج ااص ٢٢٣)

ازالداوہام میں اس پیش گوئی کی عظمت اور اس کے نشان آسانی ہونے کو بیان کرتے ہوئے کھے ہیں: ''اس (پیش گوئی) کی نبعت آریوں کے بعض منصف مزان لوگوں نے بھی شہادت دی ہے کداگریہ پیش گوئی پوری ہوجائے تو بلا شبخدا کا نقل ہے اور یہ پیش گوئی ایک بخت قوم کے مقابلہ پر ہے۔ جنہوں نے گویا دشمنی اور عزاد کی تلوار یں پیٹی ہوئی ہیں اور ہولیک کوجس کو ان کے حال کی خبر ہوگی۔ وہ اس پیش گوئی کی عظمت خوب بھتا ہوگا۔ جو تفس اشتہار کو پڑھے گاوہ گو کیسائی متحصب ہوگا۔ اس کو افرار کرنا پڑے گا کہ مضمون اس پیش گوئی کا انسان کی قدرت سے بالاتر ہے۔''

مرزا قادیانی کوشدت علالت اور قرب وفات کے خطرہ سے جب بھی اس پیش کوئی کے بارے میں تر دوہوا۔جدیدالہام کے ذریعے سے ان کواس کا اطمینان ولایا گیا۔

ازالداوہام میں لکھتے ہیں: ' جب بیٹی گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی تھی۔
(جیسا کہ اب تک یعنی جو ۱۱ راپر بل ۱۹۸۱ء ہے۔ پوری نہیں ہوئی) تو اس کے بعد اس عاجز کو
ایک شخت بیاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت گئے گئی۔ بلکہ موت کوسا منے دیکھ کر
وصیت بھی کردی گئی۔اس وقت گویا پیٹی گوئی آ تکھوں کے سامنے آ گئی اور بیہ معلوم ہور ہا تھا کہ
اب آخری دم ہے اور اب جنازہ لگلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پٹی گوئی کی نسبت خیال کیا کہ
شاید اس کے اور معنی ہوں سے جو میں مجھے المہا سکا۔ تب اس حالت قریب الموت میں جھے المہام
ہوا: 'الدق من ربك فلا تكونن من المعدّدين ''لین بیریات تیرے رب کی طرف سے
جو کے وی شک کرتا ہے۔'' (ازالداوہام صداق اس میں میں شرک سے سے کھوں شک کرتا ہے۔''

غرض محری بیگم سے نکاح مرزا قادیانی کے نزدیک ایک طے شدہ امر تھا۔ جس کا فیصلہ آسان پر ہو چکا تھا اور جس میں تغیر و تخلف کا کوئی امکان شرتھا۔ انہوں نے اس کو نہ صرف اپنے کو وہ صدق و کذب بلکہ اپنے خبر دینے والے کے صدق و کذب کا معیار بنادیا تھا اور چونکہ اپنے کو وہ اسلام کا صحیح نمائندہ اور و کیل اور اپنی عزت کو اسلام کی عزت بھتے تھے۔ اس موقع پر اسلام کی فتح و کلست کا سوال کھڑ اکر دیا تھا۔

## مرزااحمه بيك كاا تكارا درمرزا قادياني كااصرار

مرزااحمد بیگ نے مرزاغلام احمد قادیائی کا پیام نامنظور کیا اور اپنے ایک عزیر مرزاسلطان جمر سے بی لڑی کا عقد کردینے کا فیصلہ کرلیا۔ مرزاقادیائی کواس کاعلم ہوا۔ مسئلہ (خود مرزاقادیائی کے جوش اورخوداعتادی کی وجہ سے ) خاندائی حدود سے نکل کر پبلک میں آچکا تھا اور اخباروں اور رسالوں کاعنوان اور مجلسوں کا موضوع تن بنا ہوا تھا۔ ہندو مسلمان اور سکسوں کواس مسئلہ سے ایسی ولچیں پیدا ہوگئی تھی جواپئی خصوصیات اور اختیازی شان کی وجہ سے بالعموم شائی خاندان اور مشاہیر کی شادیوں اور رشتہ داریوں سے بھی نہیں ہوتی۔ مرزاقادیائی نے اپنے باربار کے اشتہارات اور تحدی سے خوداس مسئلہ کو بیجیدہ اور بازگ کے خاندان کے لوگوں نے رجو مرزاقادیائی کے خاندان کے لوگوں مرزاقادیائی کے خاندان کے لوگوں مرزاقادیائی کے حبالہ عقد میں دینے مرزاقادیائی کے حبالہ عقد میں دینے

اسموقع پرانہوں نے لڑی کے والد مرزااحمد بیک اوراس کے پھو پھامرزاعلی شیر
بیک اور پھوچھی اور ان دومرے اعزہ کو جواس رشتہ کے بارے میں مؤثر ومفید ہوسکتے تھے۔
بیٹی لجاجت اور خوشا ید کے خط کھے کہ وہ اپنے اثر ور ہوخ سے کام لے کربید شتہ اگر کرادیں۔
مرزااحمد بیک کوایک خط میں لکھتے ہیں: ''اگر آپ نے میرا قول اور بیان مان لیا تو جھے پرمبر بانی
اوراحیان اور میر ہے ساتھ نیکی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ کی دراز کی عمر کے
لئے ارتم الراحمین کے جناب میں وعا کروں گا اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑی کو
اپنی زمین اور مملوکات کا ایک تبائی حصد دوں گا اور میں بچ کہتا ہوں کہ ان میں سے جو پچھے انگیں
گے میں آپ کودوں گا۔'

دوسرے خط میں لکھتے ہیں ''میں اب بھی عاجزی اور ادب سے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اس شتہ ہے آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ اس رشتہ ہے آپ انحراف ندفر مائیں کہ بیآپ کی لئے نہایت ورجہ موجب برکت ہوگا اور خدا تعالیٰ ان برکتوں کا درواز وکھولے گاجو آپ کے خیال میں نہیں۔''

• (كلم فنل رحاني ص١٢١)

ا وه حقیقت الوی ص ۱۹۱ نیز ائن ج ۲۲ ص ۱۹۸ میں لکھتے ہیں: ''اگر دی الٰی کوئی بات بطور پیش کوئی ظاہر فرماد ہے اور ممکن ہوکہ انسان بغیر کسی فتنداور تا جائز طریق کے اس کو پورا کر سکے تو اینے ہاتھ سے اس پیش کوئی کو پورا کرنا ند صرف جائز بلکہ سنون ہے۔''

مرزاعلی شیریک کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: "اگر آپ کے گھر کے لوگ خت مقابلہ کر کے اپنے بھائی کو مجھاتے تو کیوں نہ بھتا کیا میں چو ہڑایا پھارتھا جو جھے کولڑی ویتاعارنگ متی بلکہ وہ تو اب تک ہاں میں ہاں ملاتے رہاوراپ بھی کیائی کے لئے جھے چھوڑ ویا اوراب اس لاکی کے نکاح کے لئے سب ایک ہو گئے ۔ یوں تو جھے کی لڑی سے کیاغرض؟ کہیں جائے ۔ گریہ تو آز بایا گیا کہ جن کو میں خویش جھتا اور جن کی لڑی کے لئے جاہتا تھا کہ اس کی اولاد ہواوروہ سیری وارث ہو ۔ وہی میرے عزت کے پیاسے ہیں کہ جائے ہیں کہ جانے ہیں کہ جانے ہیں کہ جانے ہیں کہ خوار ہواوراس کا روسیاہ ہو۔ خدا بے نیاز ہے۔ جس کو چاہے روسیاہ کرے۔ گراب تو وہ جھے آگ میں ڈالنا چاہے ہیں۔ " (کلہ فضل رحمانی ص ۱۲۵)

آپ نے مرز ااحمد بیگ کے نام ایک خطیش سیمھی لکھا کہ: 'آپ کوشا پر معلوم ہوگا کہ بیپیش گوئی اس عاجز کی ہزار ہالوگوں میں مشہور ہو چکی اور میرے خیال میں شاید دس لا کھ سے زیادہ آ دمی ہوگا جواس پیش گوئی پراطلاع رکھتا ہے۔'

ای خط میں لکھتے ہیں: 'میں نے لا ہور میں جا کرمعلوم کیا کہ ہزاروں مسلمان مساجد میں ناز کے بعداس پیش گوئی کے لئے بھدق دل دعاکرتے ہیں۔'

مرزا قادیائی کومعلوم ہوا کہ ان کی بہوعزت بی بی فضل احدمرحوم کی اہلیہ اوراس کی والدہ اہلیہ مرزا شیر علی بیک جولاکی کی چوپھی تھیں۔ مرزا قادیائی کے نکاح کی مخالف اور مرزاسلطان مجمد ہے جو کی بیگم کے نکاح کے لئے سامی اور موبیہ ہیں۔ مرزا قادیائی نے اپنے سوھی مرزاعلی شیر بیک کو نکھا: ''میں نے ان کی خدمت میں (اہلیہ مرزا تحریک کی خدمت میں) خطاکھ ویا ہے کہ اگر جیسا کہ آپ کی خود خشاء ہے۔ میرابیٹا فضل احمر بھی آپ کی لڑی (عزت بی بی) کو اپنے نکاح میں جیسا کہ آپ کی خود خشاء ہے۔ میرابیٹا فضل احمر بھی آپ کی لڑی (عزت بی بی) کو اپنے نکاح میں احمر آپ کی لڑی کو طلاق دے دے گا۔ آگر نیس دھی مان کی کو طلاق دے دے گا۔ آگر نیس دے گا تو میں اس کو عات اور لا وارث کردوں گا اور احمر آپ کی لڑی کی کو طلاق دے دے گا۔ آگر نیس دے جرطرح سے دوست کر کے آپ کی لڑی کی آبادی اور اور قضل احمد کو جواب میرے قبضے میں سے جرطرح سے دوست کر کے آپ کی لڑی کی آبادی کی دوس کا اور میر امالی اس کا مالی ہوگا۔'' (کلے فضل دھائی ہو کا یہ مرزا قادیائی نے عزت بی بی بی ہے اپنی والدہ کے نام خطاکھ وایا۔ جس بھی اس نے کلے مرزا قادیائی نے عزت بی بی ہے اپنی والدہ کے نام خطاکھ وایا۔ جس بھی اس نے لکھا مرزا قادیائی نے عزت بی بی ہے اپنی والدہ کے نام خطاکھ وایا۔ جس بھی اس نے لکھا مرزا قادیائی نے عزت بی بی ہے اپنی والدہ کے نام خطاکھ وایا۔ جس بھی اس نے لکھا

کہ اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو واقعی مرزا قادیانی میرے شوہرے جھے طلاق دلوادیں گے اور میری خانہ بربادی ہوجائے گی۔ (کلمیفٹل رحمانی ص ۱۲۷)

فضل احمر مرحوم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ مرزا قادیائی کے دوسرے صاحبزادے مرزا تادیائی کے دوسرے صاحبزادے مرزاسلطان احربھی محمدی بیگم کے گھر والوں کے ہمنواء شے اوران کی والدہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ اس لئے مرزا تادیائی نے مرزاسلطان احرکو بالفاظ خود عاق اور محروم الارث اور ان کی والدہ کو طلاق دے دی۔

(تبلیغ رسالت مصدوم میں ، مجوعدا شتہارات جا قل میں اس کا والدہ کو طلاق دے دی۔

بالآخر کراپریل ۱۸۹۲ء کومحری بیگم کا مرزاسلطان محمد ہے نکاح ہوگیا۔ گرمرزا قادیا نی
اس کے بعد بھی پیش گوئی کی تکمیل سے بایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے ۱۹۹۱ء میں عدالت ضلع
گورداسپور میں صلفیہ بیان میں کہا: ' بچ ہے وہ عورت میر ہساتھ بیابی نہیں گئی۔ گرمیر ہساتھ
اس کا بیاہ ضرور ہوگا۔ جیسا کہ پیش گوئی میں درج ہے۔ دہ سلطان محمد سے بیابی گئی۔ میں بچ کہنا
ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان باتوں پر جومیری طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی طرف سے
ہوں کہ اس عدالت میں جہاں ان باتوں پر جومیری طرف سے نہیں ہیں۔ بلکہ خدا کی طرف سے
ہیں یکمی گئی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ عجب اثر پڑے گا اور سب کے ندامت سے سرینجے ہوں
گے۔ عورت اب بیک زندہ ہے میرے نکاح میں وہ عورت ضرور آئے گی۔ امید یقین کامل ہے۔
شدا کی باتیں گئی نہیں ہوکرر ہیں گی۔''
خدا کی باتیں گئی نہیں ہوکرر ہیں گی۔''

مرزا قادیانی نے اپنے پہلے اشتہار میں پیش گوئی کی تھی کہ جس کسی دوسر مے خص سے محمدی بیٹی کا تکاح ہوگا۔ یہاڑھائی سال کی مدت گزر محمدی بیٹم کا تکاح ہوگا۔ وہ اڑھائی سال کے اندر انقال کر جائے گا۔ یہاڑھائی سال کی مدت گزر میں اور مرز اسلطان محمد صاحب بقید حیات سے اور خوشگوار از دواجی زندگی گزار رہے شے۔ مرزا قادیانی نے اس میعاد کے گزرجانے کے بعداس میں توسیع فرمادی۔

ای اشتہار میں دوسری جگہ اس التواء کی حکمت بیان کرتے ہیں: ''قرآن بتلا رہا ہے کہ ایس پیش گوئیوں کی میعادیں معلق تقدیر کی تم میں ہے ہوتی ہیں۔ لہذاان کے تبدل اور تغیر کے وجوہ پیدا ہونے کے وقت ضرور وہ تاریخیں اور میعادیں ٹل جاتی ہیں۔ یہی سنت اللہ ہے۔ جس ہے قرآن بجرا پڑا ہے۔ پس ہرا یک پیش گوئی جو دمی اور الہام کے ذریعے ہے ہوگی۔ ضرور ہے کہ وہ اسی سنت کے موافق ہو۔ جو خدا تعالی کی کتابوں میں قرار پا چکی ہیں اور اس زمانہ میں اس سے بیہ فائدہ بھی متصور ہے کہ جو علوم ربانی دنیا ہے اٹھ گئے ہیں۔ پھران لوگوں کی نظران پر پڑے اور معارف قرآنی کی تجدید ہوجائے۔'' (جموعا شہارات ۲۰ س۳۵)

مرزا قادیانی کو بہرحال اس پیش گوئی کے سیح ہونے پر اصرار اور اس کی شکیل کا یقین تھا۔ انجام آئتم میں لکھتے ہیں:''میں بار بار کہتا ہوں کہ نفس پیش گوئی داما دا حمد بیگ (سلطان محمد) کی نقد بر مبرم ہے۔ اس کا انتظار کرو۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو یہ پیش گوئی پوری نہیں ہوگی اور میری موت آجائے گی۔''
(انجام آئتم ص ۳ حاشیہ نزائن ج ۱۱ ص ۱۱ س

مرزاسلطان محرکی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بوی برکت دی۔ وہ پہلی جنگ عظیم میں شریک ہوئے اورزخمی ہوئے لیکن پچ گئے اور مرزا قادیانی کی وفات کے بعد عرصہ زندہ رہے۔

مرزا قادیائی نے ۱۹۰۸ء میں وفات پائی اور بہ نکاح جو بقول ان کے آسان پر ہو چکا تھا۔ زمین پر نہ ہوسکا لیکن جماعت کے رائخ العقیدہ افراد کے نزد کیا اب بھی اس کے متعلق قطعی فیصائید میں کیا جاسکتا اور جب تک نسل آدم کاسلسلہ باقی ہے۔ اس پیش گوئی کے تحقق کا امکان ہے۔ حکیم نورالدین صاحب نے اس کی عجیب تقریر فر مائی۔ وہ اپنے ایک مضمون میں جو وفات سے موعود کے فوان سے ۱۹۰۹ء میں قادیان کے رسالہ رابع ہو آف ریلیجئز میں شائع ہوا تھا۔ لکھتے ہیں: ''اب وہ تمام اہل اسلام کو جو قر آن کریم پر ایمان لائے اور لاتے ہیں۔ ان آیات کا یا دولا تا مفید ہم کھکر کھتا ہوں کہ جب مخاطب میں خاطب کی اولا داور مخاطب کے جانشین اور اس کے مماثل داخل ہو سکتے ہیں تو احمد بیک کو کی یا اس لڑی کی لڑکی کیا داخل نہیں ہو گئی اور کیا آپ کے علم فرائض میں بنات البنات (لڑکیوں کی لڑکی کیا داخل نہیں مل سکتا اور کیا مرزا قادیانی کی اولاد مزاقادیانی کی عصر نہیں۔ میں نے تو بار ہا عزیز میاں محمود کو کہا کہ اگر حضر سے (مرزا قادیانی) کی وفات ہوجائے اور بیلڑکی نکاح میں نہ آو بے تو میری عقیدت میں تزلزل نہیں آسکا۔''

(ريويوآف يليجزج ٤، تبر٤،٢، بابت جون، جولا كي ٨٠٠ واوص ٢٨٩)

## باب چهارم ..... تحریک قادیا نیت کا تنقیدی جائزه فصل اوّل ..... ایک متقل ندهب اورایک متوازی امت ایک غلطهٔی

قادیانیت کے بارے میں ایک عام غلاقتی ہے ہے کہ وہ سلمانوں کے صد ہادیتی وعلمی اختلافات اور میکی اختلافات اور میکا تب فکر ہے اور اختلافات اور میکا تب فکر ہے اور ایک خاص محتب فکر ہے اور اس کے پیروامت اسلامیہ کے فرجی فرقوں اور جماعتوں میں سے ایک فرجی فرقد اور جماعت ہیں اور بیاسلام کی کلامی وفقتی تاریخ کاکوئی انو کھا واقعہ نہیں۔

لیکن قادیا نیت کا تحقیقی و تقیدی مطالعہ کرنے سے بیفلاجی اورخوش گمانی دور ہو جاتی ہے اور ایک منصف مزان اس نتیجہ پر گئی جاتا ہے کہ قادیا نیت ایک منتقل ند ہب اور قادیا نی ایک منتقل امت ہیں۔ جودین اسلام اور امت اسلام ہے کہ بالکل متوازی چلتے ہیں اور اس کو یم محسوس ہوتا ہے کہ مرز ابشر الدین محمود کے اس بیان میں کوئی مبالغہ اور غلط بیانی نہیں کہ: '' حضرت سے موجود علیہ السلام کے منہ سے لکتے ہوئے الفاظ میرے کا نوں میں گو نجتے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمار ااختلاف صرف وفات سے یا اور چند مسائل میں ہے۔ فرمایا یہ غلط ہے کہ دوسرے لوگوں سے ہمار ااختلاف ہے۔'' وفات میں گرائی کی ذات، رسول کر پھر آئی نی نماز، روزہ، نجی، ذکو ق غرض کہ آپ نے تفصیل سے اللہ تعالی کی ذات، رسول کر پھر آئیں نماز، روزہ، نجی، ذکو ق غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ہیں ہے۔''

(خطبہ جدمرزائمودالفضل جو الناس جو الناس اسلام اور ہے کہ: ''حضرت خلیفہ اوّل نے اعلان کیا تھا کہ ان کا (مسلمانوں کا) اسلام اور ہے اور ہمارا اور ہے۔''

اور ہے اور ہمارا اور ہے۔''

اسلام کی تاریخ شی اس سے پہلے ایک اور تحریک کی نظیر طبق ہے۔ جس نے اسلام کا نام اسلام کی تاریخ شی اس سے پہلے ایک اور تحریک کی نظیر طبق ہوئے اسلام کے نظام عقا کدوا فکار لیتے ہوئے اسلام کے نظام عقا کدوا فکار اور نظام زندگی کی بنیاد و الی اور اسلام اعتقاد و فکر اور ایک نظام زندگی کی بنیاد و الی اور اسلام کے دائرہ میں '' ریاست اعدرون ریاست'' کی تعمیر کی کوشش کی۔ یتر حم یک باطبیت ہے یا اساعیلیت کو جمرت آئیز مما ثلت حاصل ہے۔ (ہمارا اساعیلی ندہب اس کا نظام از قرام خرار داہو کی دی دی۔ اس کا نظام از کر زاہو کی دکن)

قادياني تحريك كامتوازى مذهبي نظأم

قادیانی تحریک اسلام کے دینی نظام اور زندگی کے دھانچہ کے مقابلے میں ایک نیادینی نظام اور زندگی کا نیا ڈھانچہ پی کرتی ہے۔ وہ دینی زندگی کے تمام شعبوں اور مطالبوں کوبطور خود خانہ پری کرنا چاہتی ہے۔وہ اینے پیروؤل کوجدید نبوت، جدید مرکز محبت وعقیدت، نی دعوت، نے روحانی مرکز اور مقدسات، نئے نہ ہی شعائر، نئے مقنداء، نئے اکا بر، نئی تاریخی مخصیتیں،عطاء کرتی ہے۔غرض بیر کہ وہ قلب ود ماغ اور فکر واعتقاد کا نیا مرکز قائم کرتی ہے اور یہی وہ چیز ہے جو اس کواکی فرقد اورفقهی یا کلامی دبستان یا کتب خیال سے زیادہ ایک منتقل مذہب اور نظام زندگی کی شکل عطا کرتی ہے۔اس کے اندراس بات کا ایک واضح رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ نئی نہ ہی بنیادوں پرایک منے معاشرے کی تغییر کرے اور ندہجی زندگی کو ایک نئ شکل اور مستقل وجود بخشے۔ اس کا قدرتی متیجہ یہ ہے کہ جوافراد خلوص اور جوش کے ساتھ اس تحریک ودعوت کو قبول کرتے ہیں اوراس کے دائر ہیں آ جاتے ہیں۔ان کے فکر واعتقاد کا مرکز بدل جاتا ہے اور ان کی زندگی میں قديم دين مركز دن اورادارون (اپنے وسيع معنی ميں) اور څخصيتوں کی جگه پر جديد ديني مركز اور ادارے اور مخصیتیں آ جاتی ہیں اور وہ ایک نئی امت بن جاتے ہیں جوایے جذبات، طریق فکر، عقیدت ومحبت میں ایک ستفل شخصیت اور وجود کے مالک ہوتے ہیں۔انفرادیت اور تقابل کا پید رجحان قادیانیت کے اندرشروع سے کام کرر ہاہے اور اب وہ بلوغ و پچتگی کے اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ قادیانی اصحاب بے تکلفی اور سادگی کے ساتھ اسلامی شعائر ومقدسات کے ساتھ قادیانی شعارُ اورمقدسات کامقابلہ کرتے ہیں اور ان کا ہم پلہ اور مساوی قرار دیتے ہیں۔صحابہ کرام گو اسلام کے دینی نظام میں جو مرکز ومقام حاصل ہے۔ وہ ظاہر ہے۔لیکن قادیانی اصحاب مرزا قادیانی کے رفقاء اور ہم نشینوں کو صحابہ رسول ہی کا درجہ دیتے ہیں۔ ایک قادیانی فرمہ داراس ذ ہنیت کی اس طرح ترجمانی کرتے ہیں:''ان دونوں گروہوں (صحابہ کرام اور رفقائے مرز اغلام احدقادیانی) میں تفریق کرنی یا ایک کودوسرے ہے مجموعی رنگ میں افضل قرار دینا ٹھیکٹہیں۔ بیہ دونوں فرتے درحقیقت ایک ہی جماعت میں ہیں۔صرف زمانہ کا فرق ہے۔وہ بعث اولیٰ کے (الفضل مورند ۲۸ رمنی ۱۹۱۸ء) تربيت يافته إن اوريه بعثت ثانيك

ای طرح وہ مرزاغلام احرقادیانی کے مدفن کو مرقد رسول اللہ اور گنبدخصراء کا مماثل شبیہ بتاتے ہیں۔الفصل نے ۱۸ردمبر۱۹۲۲ء کی اشاعت میں قادیان کے شعبۂ تربیت کا سے بیان

شائع کیا تھا۔جس میں ان شرکائے جلسہ کی ویٹی بے حسی اور بدذ وقی کی شکایت کرتے ہوئے جو قادیان حاضر ہونے کے باوجوومرزا قادیانی کے مذن پر حاضری نہیں دیتے۔ کہا گیا ہے: ''کیا حال ہےاں مخض کا جو قادیان دارالا مان میں آئے اور دوقدم چل کر مقبرہ بہتی میں حاضر نہ ہو۔ اس میں وہ روضۂ مطہرہ ہے جس میں اس خدا کے برگزیدہ کاجہم مبارک مدفون ہے۔ جسے افضل الرسل نے اپناسلام بھیجااورجس کی نسبت حضرت خاتم النبین نے فرمایا: " يسد فسن معنى فسى قبدى ''اس اعتبارے گنبدخفراء كانواركالورالورايرة اس گنبدبيضاير يزر باب اورآب كوياان بركات ب حصد لے سكتے ہیں۔ جورسول كريم الله كي مرقد منور سے مخصوص ہیں۔ كيا ہى بدقسمت ہوہ مخض، جواحدیت کے حج ا کبر میں اس تمتع ہے محروم رہے۔'' (الفضل قادیان ج انمبر ۴۸) قادياني اصحاب اس ديني وروحاني تعلق كي بناء يرجوني نبوت اوريخ اسلام كامركز ہونے کی بناء پر قادیان کے ساتھ قائم ہوتا ہے۔ بیاعتقادر کھتے ہیں کہ قادیان اسلام کے مقامات میں سے ایک اہم ترین اور عظیم ترین مقام ہے اور وہ مکم معظمہ اور مدینہ منورہ کے ساتھ قادیان کا نام لینا ضروری سیحت بین - مرزابشرالدین محمود نے اپنی ایک تقریر میں کہا: "دہم مدینه منوره کی عزت كركے خاند كعبد كى ہتك كرنے والے نہيں ہوجاتے۔اى طرح ہم قاديان كى عزت كركے مكه معظمه ما مدینه منوره كی تومین كرنے والے نہیں ہوسكتے \_ خدا تعالیٰ نے ان متیوں مقامات كو مقدس کیااوران متنوں مقامات کواپنی بخلی کے اظہار کے لئے چنا۔"

خود مرزاغلام احمد قاویانی نے قادیان کوسرزمین حرم سے تشبید و مثیل دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں

زمین قادیان اب محترم ہے چوم خلق سے ارض حرم ہے

(ور جين اردوص ۵۲)

ان کنزدیک قادیان کاذکرقرآن میں موجود ہادر مبحداتصلی سے مرادی موعود کی موعود کی موعود کی سے مرادی موعود کی محد ہے۔ منارة آسے کے اشتہار (۲۸ مرکن ۱۹۰۰ء) میں آپ نے لکھا ہے: ''جیسا کہ سیر مکانی کے لحاظ سے خداتعالی نے آئخضر سے اللہ کو مجد حرام سے بیت المقدس تک پہنچا دیا تھا۔ ایسانی سیر زمانی کے لحاظ سے آنجناب کوشوکت اسلام کے زمانہ سے جو آئخضر سے اللہ کا زمانہ تھا برکات اسلام کے زمانہ تک جو سے موعود کا زمانہ ہے پہنچا دیا۔ پس اس پہلوکی روسے جو اسلام کے انتہائے اسلامی کے زمانہ تک جو تا دیان میں اسلامی سے مرادی موعود کی مجد ہے جو قادیان میں ان سے مرادی موعود کی مجد ہے جو قادیان میں

واقع ہے۔ جس کی نبت براین احمد بیمی خداکا کلام بیہ نیمبارک و مبارک و کل امر مبارک جعل فید "اوربیم بارک کا لفظ جو بسیخہ مفعول اور فاعل واقع ہوا۔ قرآن شریف کی مبارک کا لفظ جو بسیخہ مفعول اور فاعل واقع ہوا۔ قرآن شریف میں قادیان کا ذکر آ بہت بارک نبا حوالہ کے مطابق ہے۔ پس کھی شک نبیں جوقرآن شریف میں قادیان کا ذکر سے بیا ہے۔ پس کھی شک نبیل جوقرآن شریف میں قادیان کا ذکر سے بیا ہے۔ پس کھی شک نبیل جوقرآن شریف میں قادیان کا ذکر سے بیا ہے۔ پس کھی شک نبیل جوقرآن شریف میں قادیان کا ذکر سے بیا ہے۔ پس کھی سے بیا ہوں کا میں میں بیان کا فرائل کی بیان کے مطابق کے

اس بارے میں اتنا غلوہ و نے لگا کہ قادیان کے سفر کو تج بیت اللہ پرتر جے دی جانے لگی اور بیاس ذہنیت کا لازی وقدرتی نتیجہ ہے کہ قادیا نیت ایک زندہ اور جدید نہ جب اور اس کا مرکز ایک زندہ اور جدید نہ جب کا روحانی مرکز تقل ہے۔ جس سے نئی زندگی اور نئی نہ ہمی تو انائی حاصل کی جاسحتی ہے۔ اس بناء پر ایک قادیا نی بزرگ نے ارشاو فر مایا کہ: ''جیسے احمہ یت کے بغیر پہلا یعنی جاسمتی ہے۔ اس بناء پر ایک قادیا نی بزرگ نے ارشاو فر مایا کہ: ''جیسے احمہ یت کے بغیر پہلا یعنی حضرت مرزاصا حب کوچھوڑ کر جو اسلام باقی رہ جاتا ہے۔ وہ خشک اسلام ہے۔ اس طرح اس جے ظلی کوچھوڑ کر مکہ واللا جج بھی خشک جج رہ جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر آج کل کے جج کے مقاصد پورے نہیں ہوتے۔''

انفرادیت کار جمان اور ایک مستقل دین اور نی تاریخ کے آغاز کا احساس اتنا بڑھ گیا کہ قادیانی حضرات نے اپنی نئی تقویم کی بنیاد ڈال دی اور سال کے مہینوں کے نئے ناموں سے تاریخ کھنے لگے۔ قادیا نیت کے سرکاری ترجمان 'الفضل' میں مہینوں کے جونام چھپتے ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں :' دصلح تبلیغ ،امان ،شہادت ، ہجرت ،احسان ، وفا ،ظہور ، ہبوک ،اغاء ، نبوت ، فتح۔' خالص ہندوستانی فد ہب ہونے کی حیثیت سے قادیا نیت کا خیر مقدم

ان مذہبی تصورات اور انفرادیت کے رجحانات کا نتیجہ یہ ہے کہ مذہب وتحریک

قادیا نیت کادین ، روحانی ، بیای مرکز بجائے برزیرة العرب اور مکم معظمہ و مدینہ طیب کے (جواسلام کا گہوار واوراس کی زندگی کا سرچشمہ اورابدی مرکز ہیں) قادیان بنے لگا جواس نے ندہب وتح یک کے ظہور اور نشو ونما کا مرکز ہے۔ اس کا قدرتی متیجہ بیہ ہوگا کہ قادیا نیت اور اس کے ہیروؤں کی وابطّی عرب وجھاز سے روز بروز کم ہوتی چلی جائے گی اور اس کی ولچسیاں اور تو جہات ہندوستان میں محدود ہونے لگیس گی۔ جس کی سرز مین سے بید وقت وتح یک الحق اور جس کی خاک سے اس کا بانی اور دائی بیدا ہوا اور بالآ خراس میں نشو ونما پاکر اور اپنی زندگی کی منزلیس طے کر کے وفن ہوا۔ یہ بانی اور دائی بیدا ہوا اور بالآ خراس میں نشو ونما پاکر اور اپنی زندگی کی منزلیس طے کر کے وفن ہوا۔ یہ بانی اور دائی بیدا ہوا اور بالآ خراس میں نشو ونما پاکر اور اپنی زندگی کی منزلیس طے کر کے وفن ہوا۔ یہ پہلی پر کسی کو تجب نہیں ہونا چاہئے۔ اس تح کی ودعوت کے مزاج اور اس کے طریق کار کے اس منطق متیجہ پر پھی تعجب کا کوئی موقع نہیں۔

قادیانیت کے اس مزاج اور اس کے اس دخ کا ہندوستان کے ان قوم برستوں نے پر جوش خیرمقدم کیا۔ جن کو ہندوستان کے مسلمانوں سے بیر پر انی شکایت ہے کہ ان کی اصلی وابستگی سرز بین جاز سے ہے اور وہ ہمیشہ عرب کی طرف و کیھتے ہیں۔ اس عضر کے نزویک ہندوستانی قومیت متحدہ کے لئے بیہ بات تشویش اور اختشار کا باعث ہے کہ ملک کی آبادی کا ایک اہم اور کثیر التحداد عضرایک ہیرونی ملک سے روحانی قلمی تعلق رکھے اور اس کا دینی مرکز ، اس کی روحانی فخصیتیں ، اس کے مقامات مقدر اور اس کا عزیز ترین تاریخی سرمایہ ہندوستان کے بجائے کی اور ملک یا حصد ذین میں ہو۔ ہندوستان کے اس قوم پرست عضر نے قاویا نیت کا اس حیثیت سے ملک یا حصد ذین میں ہو۔ ہندوستان کے اس قوم پرست عضر نے قاویا نیت کا اس حیثیت سے برجوش استقبال کیا ہے کہ وہ ایک خالص ہندوستانی تحریک ہندوستان کی مشترک قومیت کے نقط کے برجوش استقبال کیا ہے کہ وہ ایک خالف ہندوستانی تحریک ہندوستان کی مشترک قومیت کے نقط کے برخوت اس نظر سے بیا کہ براہ مرت بخش اور اطمینان آفریں ربحان اور اممید کی ایک کرن ہے۔ ایک ہندو اور اس تبدیلی کو بیان کیا ہے جو احمد ہت ایک مسلمان کے ذبن اور رخ میں پیدا کر دیت ہے۔ اور اس تند کی کو بیان کیا ہے جو احمد ہت ایک مسلمان کے ذبن اور رخ میں پیدا کر دیت ہے۔ اور اس تند کی کو بیان کیا ہے جو احمد ہت ایک مسلمان کے ذبن اور رخ میں پیدا کر دیت ہے۔ انہوں نے اس کلتہ کو بیحف میں ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے نہ ہب اور ایک متوازی قوم ہے جو خالص ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے نہ ہب اور ایک متوازی قوم ہے جو خالص ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے نہ ہب اور ایک متوازی قوم ہے جو خالص ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے نہ ہب اور ایک متواندی تو می ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے نہ ہب اور ایک متواندی تو می ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے نہ ہب اور ایک متواندی تو میں ہو خالص ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے نہ ہب اور ایک متواندی تو ہو خالص ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے نہ ہب اور ایک متواندی تو میں ہو خالص ہندوستانی بنیادوں پر ایک نئے نہ ہب اور ایک متواندی تو میں ہور ایک ہور

ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں: ''سب سے اہم سوال جواس وقت ملک کے سامنے در پیش ہے۔وہ یہ ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کس طرح قومیت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ کبھی ان کے ساتھ سودے، معاہدے اور پیک کئے جاتے ہیں۔ بھی لا کی وے کر ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتے ہیں۔ بھی لا کی ویہ کر ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مگرکوئی تدبیر کا رکز نہیں ہوتی۔ ہندوستانی مسلمان اپنے آپ کو ایک الگ قوم نصور کئے ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو وہ ہندوستان کو بھی عرب کا نام دے دیں۔

اس تاریکی میں، اس مایوی کے عالم میں ہندوستانی قوم پرستوں اور مجان وطن کوایک میں امید کی شعاع دکھائی ویتی ہے اور وہ آشا کی جھلک احمد یوں کی تحریک ہے۔ جس قدر مسلمان احمد بیت کی طرف راغب ہوں گے وہ قادیان کواپنا کہ تصور کرنے گئیں گے اور آخر میں محب ہنداور قوم پرست بن جا کیں گے۔ مسلمانوں میں احمد یتر کیک کی ترتی ہی عربی بہذیب اور پان اسلام ازم کا خاتمہ کرکتی ہے۔ آئی ہم احمد یتر کیک کا قومی نگاہ سے مطالعہ کریں۔ پنجاب کی سرز مین میں ایک فخص مرز اغلام احمد قادیا ئی الحقائے اور مسلمانوں کو دعوت ویتا ہے کہ اے مسلمانو! خدانے قرآن میں جس نی کے آئے کا ذکر کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ آئی میں جس نی کے آئے کا ذکر کیا ہے وہ میں ہی ہوں۔ آئی میرے جھٹھے ہوجاؤ۔ آگر نہیں آئی گا اور تم دوز خی ہوجاؤ گے۔ میں مرز اقادیا نی اگر نہیں آئی گا اور تم دوز خی ہوجاؤ گے۔ میں مرز اقادیا نی کے اس اعلان کی صدافت یا بطالت پر بحث نہ کرتے ہوئے صرف بیظا ہر کرنا چا ہتا ہوں کہ مرز ائی مسلمان بنے ہے مسلمانوں میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرز ائی مسلمان کاعقیدہ ہے کہ مسلمان بنے سے مسلمانوں میں کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرز ائی مسلمان کاعقیدہ ہے کہ است خدا سے سے پرلوگوں کی رہبری کے لئے ایک انسان پیدا کرتا ہے جواس وقت کا نبی

' ۲..... خدائے عرب کے لوگوں میں ان کی اخلاقی گراوٹ کے زمانہ میں حضرت محمطیقی کے نبی بنا کر جیجا۔

سو ..... حفرت محمد (علیقه ) کے بعد خدا کوایک نبی کی ضرورت محسوں ہوئی اور اس کئے مرزا قادیانی کو بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کریں۔

میرے قوم پرست بھائی سوال کریں گے کہ ان عقیدوں سے ہندوستانی قوم پرتی کا کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح ایک ہندو کے مسلمان ہوجانے پر اس کی شردھا اور عقیدت رام کرش، وید، گیتا اور رامائن سے اٹھ کرقر آن اور عرب کی بھومی میں خفل ہوجاتی ہے۔ اس طرح جب کوئی مسلمان احمدی بن جاتا ہے تو اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے۔ حضرت محمد (علیہ ) میں اس کی عقیدت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ علاوہ ہریں جہاں اس کی خلافت پہلے عرب اورتر کستان (ترکی) میں تھی۔اب وہ خلافت قادیان میں آ جاتی ہے اور مکہ مدینہ اس کے لئے روایتی مقامات مقد سررہ جاتے ہیں۔

کوئی بھی احمدی چاہے عرب، تر کستان، ایران یا دنیا کے کسی بھی گوشہ بیس بیٹھا ہو۔ وہ روحانی فٹکتی کے لئے قادیان کی طرف منہ کرتا ہے۔ قادیان کی سرز بین اس کے لئے پنیہ بھومی (سرز بین نجات) ہے اورای بیس ہندوستان کی نضیلت کا راز پنہاں ہے۔ ہراحمدی کے دل میس ہندوستان میں ہے۔ مرزا قادیانی بھی ہندوستانی شے ہندوستان میں ہے۔ مرزا قادیانی بھی ہندوستانی شے اوراب جینے خلیفہ اس فرقہ کی رہبری کررہے ہیں۔ وہ سب ہندوستانی ہیں۔''

آ کے چل کر کھتے ہیں: '' یہی ایک وجہ ہے کہ مسلمان احمد بیتر یک کو مشکوک آگا ہوں سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ احمد بت ہی عربی بہذیب اور اسلام کی دشمن ہے۔ خلافت تحریک میں قائم میں ہوں نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ کیونکہ وہ خلافت کو بجائے ترکی یا عرب میں قائم کرنے کے قادیان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بیہ بات عام مسلمانوں کے لئے جو ہروقت پان کرنے کے قادیان میں قائم کرنا چاہتے ہیں۔ بیہ بات عام مسلمانوں کے لئے جو ہروقت پان اسلام ازم و پان عربی سلمنی کے خواب دیکھتے ہیں۔ کتنی ہی مایوں کن ہو۔ مگر آیک قوم پرست کے لئے باعث مسرت ہے۔' (مضمون ڈاکٹر فتر داس، مندرج اخبار بندے مازم مورد کا مراب پل کا میں اسلام ان میں میں میں میں میں میں میں کو بان عربی کا میں میں کرنے ہوئے کا میں میں کرنے باعث مسرت ہے۔' (مضمون ڈاکٹر فتر داس، مندرج اخبار بندے مازم مورد کا مراب پل کا میں کرنے باعث مسرت ہے۔'

فصل دوم ..... نبوت محمدی کے خلاف بغاوت

حتم نبوت انعام خداوندی اورامت اسلامیکا منیاز ہے

بیعقیدہ کردین کمل ہوچکا ہے اور محدرسول التھائی خدا کے آخری پنجبراور خاتم انہیں ہیں اور بیکہ اسلام خداکا آخری پیغام اور زندگی کا کمل نظام ہے۔ ایک انعام خداوندی اور موہب الی تفاہ جس کو خدا نے اس امت کے ساتھ مخصوص کیا۔ اس لئے ایک یہودی عالم نے حضرت عراق محسامے اس پر بڑے رشک اور حسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ جس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگروہ ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوتی اور ہم سے متعلق ہوتی تو ہم اس دن کوجس میں بیآیت نازل ہوئی اور ہم سے متعلق ہوتی تو ہم اس دن کوجس میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔ اپنا قومی تہواراور یوم جش بنا لیتے۔ اس کی مراد سورہ مائدہ کی اس آیت 'الیوم اکسلت لکم دینکم و اقدمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دیسنا' سے تی۔ جس میں ختم نبوت اور شخیل تعت کا اعلان کیا گیا ہے۔ حضرت عرش نیا اس لامت کی جلالت و عظمت اور اس اعلان کی انجمیت سے انکار نہیں کیا۔ صرف تنا فرمایا کہ ہمیں کی اس نیم مرت کی ضرورت نہیں۔ بیآیت خود ایسے موقع پر تازل ہوئی ہے۔ جو اسلام میں ایک

عظیم الثان اجتماع اور عبادت کادن ہے۔اس موقع پر دوعیدیں جمع تھیں۔ یوم عرفہ (۹ رذی الحجہ) اور روز جعد۔

## وبنى انتشار يحفاظت

اس عقیدہ نے اسلام کو انتشار پیدا کرنے والی اور ملت کو پارہ پارہ کرنے والی ان رہے اور عالم اسلام کے وسیح تحریکات اور عوقوں کا شکار ہونے ہے بچایا جو تاریخ اسلام کی طویل مدت اور عالم اسلام کے وسیع رقبہ میں وقا فو قامرا شاقی رہیں۔ ای عقیدہ کا فیض تھا کہ اسلام ان مدعیان نبوت اور محرفین اسلام کا باز بچہا طفال بننے ہے محفوظ رہا۔ جو تاریخ کے مختلف و تفوں اور عالم اسلام کے مختلف کو موں میں بیدا ہوتے رہے ۔ شتم نبوت کے ای حصار کے اندر بیامت ان مدعول کے دستبرواور پورش سے محفوظ رہی۔ جو اس کے ڈھانچ کو بدل کر ایک نیا ڈھانچہ بنا تا چاہتے تھے اور وہ ان تمام ساز شوں اور خطرناک حملوں کا مقابلہ کرسکی ۔ جن ہے کسی پیٹیبر کی امت اس سے پہلے محفوظ نہیں رہی اور است طویل عرصہ تک اس کی دینی اور اعتقادی کیا نیت قائم رہی۔ اگر بیعقیدہ اور حصار نہ ہوتا تو بیا امت واحدہ الی محتلف اور متعدد امتوں میں تقسیم ہو جاتی۔ جن میں سے ہرامت کا روحانی مرکز امت واحدہ الی ورمقید الگ ہوتا۔ ہرا کیکی الگ تاریخ ہوتی۔ ہرا کیک کے الگ اسلان اور نہ ہوتا علی و تہذ ہی سے جرامت کا روحانی مرکز اور نہ بہی پیشوااور مقیداء ہوئے۔ ہرا کیکی الگ تاریخ ہوتی۔ ہرا کیکے الگ اسلان اور نہ ہی پیشوااور مقیداء ہوئے۔ ہرا کیکی کا الگ ماضی ہوتا۔

ختم نبوت كازندگى اورتدن پراحسان

عقیدہ ختم نبوت در حقیقت نوع انسانی کے لئے ایک شرف دانمیاز ہے۔ دہ اس بات کا اعلان ہے کہ نوع انسانی من بلوغ کو پیچے گئی ہے اور اس میں بیلیافت پیدا ہوگئی ہے کہ دہ خدا کے آخری پیغام کو قبول کرے۔ اب انسانی معاشرے کو کئی ڈی دی بہت نئی آسانی پیغام کی ضرورت نہیں۔ اس عقید ہے ہانسان کے اندرخو داعتادی کی روح پیدا ہوتی ہے۔ اس کو می معلوم ہوتا ہے کہ دین اپنے نقطہ عموج کو پیچے چکا ہے اور اب دنیا کو اس سے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ اب دنیا کونی دی کے آسان کی طرف دیکھنے کے بجائے خدا کی پیدا کی ہوئی، طاقتوں سے فائدہ اٹھانے اور خدا کے تازل کے ہوئے دین واخلاق کے بنیادی اصولوں پر زندگی کی تنظیم کے لئے زمین کی طرف دیکھنے کی خوات کے بنیادی اصولوں پر زندگی کی تنظیم کے لئے زمین کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عقیدہ ختم نبوت انسان کو پیچھے کی طرف لے جانے ہے۔ وہ انسان کے سامنے اپنی طاقتوں کو صرف کرنے جانے کے بجائے آگے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ انسان کے سامنے اپنی طاقتوں کو صرف کرنے کا جذبہ بیدائن ہے۔ وہ انسان کو اپنی جدوجہد کا حقیقی میدان اور رخ ہتلاتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا کا جذبہ بیدائن ہے۔ وہ انسان کو اپنی جدوجہد کا حقیقی میدان اور رخ ہتلاتا ہے۔ اگر ختم نبوت کا کا جذبہ بیدائن ہے۔ اگر ختم نبوت کا

قاديانيت كى جسارت اورجدت

اسلام کے خلاف وقا فوقا جوتر یکیں اٹھیں۔ان میں قادیا نیت کو خاص امتیاز حاصل ہے۔ وہ ترکیس یا تو اسلام کے خلاف ایک سے خلاف ایک سے دوہ ترکیس یا تو اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ وہ اسلام کی ابدیت اور امت کی وحدت کو چیائے ہے۔ اس نے ختم نبوت سے انکار کر کے اس سرحدی خط کو بھی عبور کر لیا جواس امت کو دوسری امتوں سے متناز و خصل کرتا ہے اور جو کسی مملکت کے حدود کو حاصر کرنے کے لئے قائم کیا جا تا ہے۔ ڈاکٹر سرمحمد اقبال نے اپنے ایک انگریزی مضمون میں جو ہندوستان کے مشہور اخبار اسٹیٹس مین (Statesman) میں شاکع ہوا تھا۔ برسی خوبی سے قادیا نیت کی اس جسارت اور جدت کو واضح کیا ہے۔

 راہیں ہیں یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یا ختم نبوت کی تاویلیوں کو چھوٹر کراس اصول کو پورے مفہوم کے ساتھ قبول کرلیں۔ان کی جدید تاویلیں محض اس غرض سے ہیں کدان کا شار صلاحہ اسلام ہیں ہو۔ تاکہ انہیں سیای فوائد کا بھی سکیں۔'' (حرف اقبال ص۱۳۱،۱۳۵)

ایک دوسرے مضمون میں لکھتے ہیں: ''مسلمان انتج یکوں کے مقابلہ میں زیادہ حساس ہے جواس کی وصدت کے لئے خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہرائی جماعت جوتاریخی طور پراسلام سے دابستہ ہو لیکن اپنی بناءئی نبوت پر رکھے اور بڑعم خودا پنے الہامات پراعتقاد ندر کئے والے تمام مسلمانوں کو کافر شیجے مسلمان اسے اسلام کی وحدت کے لئے ایک خطرہ تصور کرے گا اور سیاس لئے کہ اسلامی وحدت ختم نبوت سے ہی استوار ہوتی ہے۔''

آ کے چل کر لکھتے ہیں: ''بیظاہر ہے کہ اسلام جوتمام جماعتوں کوایک ری بی پرونے کا دعویٰ رکھتا ہے۔الی تحریک کے ساتھ کوئی اعدر دی نہیں رکھ سکتا۔ جواس کی موجودہ دصدت کے لئے خطرہ ہواور مستقبل میں انسانی سوسائٹ کے لئے مزیدافتر ان کا باعث ہے۔''

(حزف اتبال مرا۲۱ ۱۲۳۱)

## دعو بداران نبوت

مرزاغلام احمد قادیانی کی جدوجہدا ورتح کیک کالازی اور منطقی نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ نبوت کی حرمت وعظمت اور اس منصب کی آبر و اور شرف اٹھ جائے۔ انہوں نے نبوت کے اجراء وسلسل پر جوز ورقلم صرف کیا اور اس کی جس طرح تبلیغ واشاعت کی۔ انہوں نے الہام کو جو اہمیت دی اور اس پر جس طرح نبوت کی بنیا در کھی۔ اس کا نتیجہ یہی ہونا چاہئے کہ نبوت بازیج اطفال بن جائے ۔ وہ اگر چہ نبوت کے اجراء تسلسل کی تقریر محض اپنی نبوت کے امکان وجوت کے لئے کرتے ہیں اور فتم نبوت کا اظہار محض اپنی صد تک ہے۔ ورند آنے والوں کے لئے وہ اپنی کو خاتم النہین سیجھتے ہیں۔

ا خطبه الهامير سااه، فرائن ج١٦ ص١١٨ على مرزا قاديانى فرمات ين:
"فكان خاليا موضع لبنة اعنى المنعم عليه من هذه العمارة فاراد الله أن يتم
المنباه ويكمل البناه باللبنة الاخيرة إيها الناظرون "فودوى اس كاتر جمفر مات بين:"اوراس عارت عن ايك امت كي جكه خالي هي يعني معمليم لين خداف اراده فرمايا كماس في أي كوني كوراكر اورا قرى اينك كرماته بناكر كمال تك كانجاد على عن وي اينك مولى اينك

علامه اقبال کے بلیغ الفاظ میں:''خود بانی احمدیت کا استدلال جوقرون وسطیٰ کے متکلمین کے لئے زیباہوسکتا ہے بیہ کدا گرکوئی دوسرانبی ندپیداہوسکے تو پیفیراسلام کی روحانیت ناتکمل رہ جائے گی۔وہ اپنے دعویٰ کے ثبوت میں کہ پیغیر اسلام کی روحانیت میں پیغیر خیز تو ہے تھی۔ خودا پی نبوت کو پیش کرتا ہے۔ لیکن آپ اس سے پھر دریا فت کریں کہ میں ہے کی روحانیت ایک زیادہ نی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ تو اس کا جوب نفی میں ہے۔ بی خیال اس بات کے مترادف ہے کہ معلقہ آخری نی نہیں، میں آخری نی ہوں۔اس امر کے سیحفے کے بجائے کہ ختم نبوت كااسلامي تصورنوع انساني كى تاريخ ميں بالعموم اور ايشيا كى تاريخ ميں بالخصوص كيا تهذيبي قدر ر کھتا ہے۔ بانی احمدیت کا خیال ہے کہ ختم نبوت کا تصور ان معنوں میں کہ محقظی کا کوئی پیرونبوت کا درجه حاصل نہیں کرسکتا۔ خودمح واللہ کی نبوت کو ناممل پیش کرتا ہے۔ جب میں بانی احمدیت کی نفسیات کا مطالعہان کے دعوائے نبوت کی روشنی میں کرتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دعوے کے ثبوت میں پیغیبراسلام کی تخلیق قوت کو صرف ایک نبی لینی تحریک احمدیت کے بانی کی پیدائش تك محدودكر كے پیفیر اسلام آخرى نبي مونے سے انكار كرديتا ہے۔اس طرح بدنيا پیفیر چيكے سے اینے روحانی مورث کی ختم نبوت پر متصرف ہوجا تا ہے۔'' (حرف اقال) لیکن لوگوں کا ذہن اس کلتہ کے بیجھنے ہے قاصر ہے کہ آنخضرت اللّٰ کی نبوت آفرینی کی قوت ایک فردوا حد کے لئے مخصوص اور اس کی ذات تک محدود ہواور نہاس سے پہلے اس قوت نے اپنافعل کیا ہواور نہ اس مخص کے بعد (جو بعث محمدی کے تیرہ سوسال بعد آتا ہے اور اس کے بعد معلوم نہیں دنیا کو گئنے ہزار سال تک رہنا ہے) بیفعل کر سکے، چنانچہ دوسروں کا ذکر خود مرزابيرالدين محود في كلهام كم "فذاتعالى كافرول كي نسبت كبتام" ما قدرو الله حق قدوه "الیعنی انہوں نے خداتعالی کی قدر کوئیس تجھااور بھے لیاہے کہ خدا کے فزانے ثم ہو گئے۔ اس لئے کسی کو پھونیس دے سکتا۔ای طرح پیر کہتے ہیں کی خواہ کتنا ہی زہدوا نقاء میں بڑھ جائے ، ير ميز كاري اور تقوى من كى نبيول س آ كر د جائے معرفت الى كوكتنانى حاصل كرے ليكن خداال کو مھی ٹی ٹیس بنائے گا۔ان کا یہ بھٹا خداتعالی کی قدر بی کونہ بھٹے کی وجہ سے ہے۔ورنہ ایک بی کیامی تو کہتا ہوں بزاروں نی ہوں گے۔" (انوارخلافت ۱۲) چنانچہ مرز اغلام احمد قادیا فی کے بعد لوگوں کو نبوت کا دعو کی کرنے کی عام جرأت ہوگئی۔ ہم و کم سے کم بندوستان کی تاریخ میں جو خاصی صد تک تفصیل کے ساتھ محفوظ ہے۔ اکبر کے سواکس

شخصیت کاعلم نہیں۔ جس نے ختم نبوت کا اٹکار اور دین جدید کے ظہور کی جسارت کی ہو۔ اکبر نے بھی اس منظم اور واضح طریقہ پرجدید نبوت کا دعوی نہیں کیا تھا۔ لیکن مرز ا قادیائی کے بعدید دروازہ عموی طور پر کھل گیا۔ پروفیسر الیاس برئی نے 100 اھ تک سات معیان نبوت کا حوالہ دیا ہے۔ اس میں کوئی شبہیں کہ اگر زیادہ اہتمام سے ان معیان نبوت کی مردم شاری ہوتو صرف پنجاب میں اس سے بہت زیادہ تعداد ثابت ہوگی۔ ان معیان نبوت کی کشت اور خام خیالی پرخود مرز ابشیر الدین محود نے احتجاب فرمایا۔

انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا: ''دیکھوا ہماری جماعت میں ہی گئے مدی نبوت کھڑ ہے ہوگئے ہیں۔ ان میں سے سوائے ایک کے سب کے متعلق یہ خیال رکھتا ہوں کہ وہ اپنے فرد یک جھوٹ نہیں ہوئے ہیں۔ ان میں ابتداء میں انہیں الہام ہوئے اور کوئی تعجب نہیں اب بھی ہوتے ہوں۔ مرفقص یہ ہواہے کہ انہوں نے اپنے الہاموں کو بچھنے میں غلطی کھائی ہے۔ ان میں سے بعض سے مجھے ذاتی واقفیت ہے اور میں گواہی دے سکتا ہوں کہ ان میں اخلاص پایا جاتا تھا۔ خشیت اللہ پائی جاتی تھی۔ آگے خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میرا یہ خیال کہاں تک درست ہے۔ گر ابتداء میں ان کی حالت مخلصانہ تھی۔ ان کے الہاموں کا ایک حصہ خدائی الہاموں کا تھا۔ گرفقص سے ہوگیا کہ انہوں نے الہاموں کی حکمت کونہ مجھا اور ٹھوکر کھا گئے ۔'' (افقعنل مور خدکم برجنوری ۱۹۳۵ء) تقر لق بین المسلمین

ان جدید نبوتوں سے عالم اسلام میں جوز پردست انتشار مسلمانوں میں جوظیم تفریق اور امت واحدہ کی جوافسوسناک تقتیم ہوگ۔ اس کے تصور سے بھی ایک مسلمان کو وحشت ہوتی ہے۔ لادینیت اور فدہب بیزاری کے اس دور میں خود بخو دلوگوں میں 'انسا السحق ''اور''انسا السببی '' کہنے کا فروق نہیں رہا ۔ لیکن مرزاغلام احمد قادیانی کے لئر پچر کے اثر اور سبک سرقادیانی مبلغین کی ہلیغ سے اگر آج عالم اسلام میں نبوت کے دعوے کا فروق پیدا ہوجائے اور عالم اسلام کی مبلغین کی ہلیغ سے اگر آج عالم اسلام میں نبوت کے دعوے کا فروق پیدا ہوجائے اور عالم اسلام نبوت کے دیوے کا فروق پیدا ہوجائے اور عالم اسلام نبوت کے لازی نتیج کے طور پران کی تکفیر شروع کر دیں تو عالم اسلام میں کیماؤی اور دینی اختشار اور تصادم پیدا ہوگا اور کس طرح عالم اسلام مختلف دینی مجاذ وان میں تقتیم ہوجائے گا اور جو امت رنگ ونسل اور قوح ووطن کی تفریق مٹانے اور ساری نوع انسانی کو ایک دوسرے کا بھائی اور ہمدرد بنانے آئی ہے۔ وہ کس طرح دینی تعقیبات اور باہمی تفریق و تکفیر کا شکار ہوکر رہ جائے گی۔ اس

خطره كومولوي محرعلى لا مورى نے بھى محسول كيا اور برى خوبى اور قوت كے ساتھ اسے ايك مضمون میں اس کا اظہار کیا ہے۔لیکن انہوں نے غور نہیں کیا کہ اس خطرہ کا درواڑہ مرز اغلام احمد قادیا فی نے کھولا ہے اور اسلام کی بوری تاریخ میں وہ پہلے محض میں جنہوں نے نبوت سے اہراء وسلسل کو ایک دعوت اور تحریک کے طور پر پیش کیا ہے۔ مولوی محرعلی الل بصیرت کو خطاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں " خداراغور کرو کہ اگر بیعقیدہ میاں صاحب کا درست ہے کہ بی آتے رہیں گے ادر ہزاروں نی آئیں گئے۔ جیسا کہ انہوں نے بالصراحت، انوارخلافت، میں لکے دیا ہے تو یہ براروں گروہ ایک دومرے کو کا فر کہنے والے ہول کے یانہیں اور اسلامی وصلَّت کہاں ہوگی؟ بیانجی مان لوکہوہ سادے ہی احمدی جماعت میں ہی ہول کے۔ چراحدی جماعت کے کتے مکر ہول کے ہو ت مگذشته سنتول سے تم اتنے ناوا قف نہیں ہو کہ س طرح نبی کے آنے پرایک گروہ اس کے ساتھ اور ا یک خلاف ہوتا ہے۔ وہ خدا جومحمد رسول التعلیق کے ہاتھ پرکل دنیا کی قوموں کو ایک کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکاہے۔ کیا اب وہ مسلمانوں کواس طرح ٹکڑے گڑے کردے گا کہ ایک دوسرے کو كافر كمدر ہے مول اور آئى بيل كوئى تعلقات اخوت اسلامى كے ندرہ كئے مول يادركھو! اگر اسلام کوکل ادیان پر غالب کرنے کا دعدہ سچاہے تو بیمصیبت کا دن اسلام پر بھی نہیں آسکا کہ ہزاروں نبی اپنی ٹولیال علیحدہ علیحدہ لیے پھرتے ہوں اور ہزار ہاڈیڑھا ینٹ کی معجدیں ہوں۔ جن کے پجاری اپنی اپنی جگدایمان اور نجات کے ٹھیکہ دار سے ہوئے مول اور دوسرے تمام مسلمانوں کو کا فرب ایمان قراردے رہے ہوں۔" (رد تکفیرایل قبلیص ۳۹،۵۰)

ایک غلط اورخطرناک مفروضه

مرزاغلام احمد قادیانی کا ایک مفروضہ جس نے اسلامی ذہن کے لئے بے چینی اور اسلامی معاشرہ کے لئے بے چینی اور اسلامی معاشرہ کے لئے انتشار کا ایک متعقل دروازہ کھول دیا ہے۔ یہ ہے کہ وہ ''مکالمات و مخاطبات الہی' کو فد بہ کی صدافت کی شرط اور اتباع اور بجاہدات کا قدرتی متیج تسلیم کرتے ہیں۔ ان کے نزد یک جس فد بب میں مکالمات و مخاطبات الہیکا سلسلہ جاری نہ ہو وہ فد بہ مردہ اور باطل ہے۔ بلکہ شیطانی فد بہ ہے اور جہنم کی طرف لئے جاتا ہے اور جس فد بب کے چیروز بد و کا بدہ و داس دولت سے سرفراز نہ ہول وہ مگراہ بحروم اور نابینا ہیں۔

ل میاں صاحب اس عقیدہ کے مصنف یا موجد نہیں ہیں۔ انہوں نے تو صرف مرزا قادیانی کی ترجمانی کی ہے۔

وہ کھتے ہیں: 'ایبانی کیا عزت اور کیا مرتبت اور کیا تا ٹیمراور کیا توت تدسیدا پی ذات میں رکھتا ہے۔جس کی پیروی کے وعوے کرنے والے صرف اندھے اور تابیعا ہوں اور خدا تعالی اپنے مکالمات و مخاطبات سے ان کی آئی کھیں نہ کھولے۔ یہ کس قد رافعوا ور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آئی نخصرت کے ان کی آئی کا وروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے اور آئندہ کو قیامت تک اس کی کوئی بھی امیر نہیں صرف قصوں کی پوجا کرو۔ پس کیا ایسا نہ ہب کچھ ذہب ہوسکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا پھی بھی پنے نہیں گلا۔ جو پچھ ہیں تھے ہیں اور کوئی اگر چہ ہوسکتا ہے جس میں براہ راست خدا تعالیٰ کا پچھ بھی پنے نہیں گلا۔ جو پچھ ہیں تھے ہیں اور کوئی اگر چہ اس کی راہ میں اپنی جان بھی فدا کر ہے۔ اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہرا کیہ چیز پر اس کو اختیار کرے۔ تب بھی فدا کر ہے۔ اس کی رضا جوئی میں فنا ہو جائے اور ہرا کیہ چیز پر اس کو اختیار کرے۔ تب بھی فدا تعالیٰ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں جمھ سے ذیادہ بیزارا سے کو مشرف نہیں کرتا۔ میں خدا تعالیٰ کی قشم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زمانہ میں جمھ سے ذیادہ بیزارا ہے نہ ہب سے اور کوئی نہ ہوگا۔ میں ایسے خرب کا تام شیطانی غرب رکھتا ہوں نہ کہ رحمانی اور میں یقین رکھتا ہوں کہ ایسانہ ہے۔ "

(ضمير برا بين احربيده منجم ص١٨١ خزائن ج١٢ص ٢٥٣)

مكالمات كوشرطقراردينے كے نتائج

مرزا قادیانی نے مکالمات وفاطبات الہیکومعرفت ونجات اورصدافت وحقانیت کی شرط قرار دے کراس ندہب کوجس کواللہ تعالیٰ نے پہل اور ہر خض کے لئے قابل عمل قرار ویا تھا۔ نہایت مشکل اور نہایت محدود بنا دیا۔اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

"يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر (البقره:٥٥)" والدّرة ما في حام الله بكم العسر (البقره:٥٥)"

"وما جعل عليكم في الدين من حرج (الحج:٧٨)" ((اورنيس ركلي تم ير

"لا يكلف الله نفساً الا وسعها (البقره: ٢٨٢)" ﴿الله تكليف بيس ويماكس وكرجس قدراس كامخ اكش ہے۔﴾

لین اگر معرفت و نجات کے لئے مکالمات و ناطبات البیشرط ہیں تو اس وین سے
زیادہ دشوار چیز کوئی نہیں۔اس لئے کہ مکثرت لوگ اس مکالمہ دالہام سے فطرۃ مناسبت نہیں رکھتے
اور خواہ وہ کیے بی مجاہدات کریں مکالمہ والہام کا در دازہ ان پڑمیں کھلتا۔ بہت سے لوگ اس سے

فطری مناسبت رکھتے ہیں گران کوان جاہدات کی (جومکالمداور خاطب البید کے لئے شرط ہیں) فرصت یا تو فیٹ نہیں۔ وہ عالکیر فد ہب جوساری انسانیت کی فلاح کے لئے آیا ہے اور سب کو خدا کے دین کی دعوت دیتا ہے۔ معرفت ونجات اور مغفرت ورضا اور وصول الی اللہ کے لئے الہی کڑی شرط نہیں لگا سکتا۔ جس کو کروڑوں انسانوں میں سے چند پورا کرسکیں۔

پرقرآن مجید على مؤمنین اور فلاح یافت انسانول کی مفات ملاحظ ہوں۔ سورة المؤمنون کا پہلارکوع پڑھے: 'قد افسلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خشعون '' سورة الفرقان کا آخری رکوع پڑھے۔''وعبساد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا''اورخود پہلی سورت کی پہلی آ عت پڑھے۔

'آلم فلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقنهم ينفقون (البقره: ١ تا٢) ' (اس كابش كر يخت بن الدين المنظلة عن الول كا ورقائم من المنظلة بن الماركة بن بديكم چرول كا اورقائم ركت بن الماركا ورجوم في دوزى دى بال كواس من سخرج كرت بن - )

اس میں کہیں بھی مکالمہ الی کو ہدایت وظاح کی شرط قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ اس کے رخص ایمان بالغیب کامفہوم بھی ہے کہ نبی کے اعتماد پر (جس کو اللہ تعالیٰ اجتبائی طور پر مکالمہ اللی کے لئے انتخاب فرماتا ہے) غیبی تھا تق پر جو نتجا عقل اور حواس طاہری کی عدد سے معلوم نہیں کئے جاسکتے ۔ تسلیم کیا جائے۔ اگر مرزا قاویانی کا ارشاد تسلیم کرلیا جائے کہ مکالمہ اللی معرفت اور نجات کے لئے شرط ہے تو ایمان بالغیب کی ضرورت باتی نہیں دہتی اور اس برقر آن مجید کا اصرار سجھ بین نہیں آتا۔

پھر میں جا ہرائم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے کہ ان بیں سے کتے مکالمات و مخاطبات المہیہ سے سرفراز تھے؟ اور حدیث و تاریخ سے کتنوں کے متعلق ٹابت کیا جا سکتا ہے کہ ان کو مکالمہ و مخاطبہ حاصل تھا؟ کوئی شخص جو اس دور کی تاریخ اور اس جماعت کے مزاج و حالات بلکدائمائی طبائع و نفیات سے واقف ہے۔ اس کا دعویٰ نہیں کرسکتا کہ ایک لاکھا فراد سے متجاوز اس قتری جماعت کو مکالمہ و محاطبہ خداد تھی حاصل تھا اور جب صحابہ کرائم کا بیرحال تھا تو بعد کے لوگوں کا کیا ذکر؟

## سلسلة نبوت كانكاركى روح

مكالمات و كالمهات الهيدى بيا بهيت اور عوميت ورحقيقت نبوت كے ظاف ور برده
بغاوت اورا كي مخفى سازش ہے۔ مكالمات و كاطبات كاس عوم وسلسل كي بعد عقلاً وعملاً سلسله
انبياعليم السلام كي ضرورت باتى نبيس رہتى۔ قرآن مجيد اور تمام آسانی ندا بہ نے انسانوں كی
ہوایت اور معروف الهي كے حصول، ذات وصفات اور فشاء خداوندى كى شناخت اور حقائق نبيى كے
علم كوسكسلة نبوت ہے وابست اور مربوط كيا ہے۔ قرآن بدایت یا فتہ موسنین كی زبان ہے كہتا ہے

در بنا بالحق الذى هدانيا لهذا و ما كنيا لنه تدى لولا ان هدانيا لله لقد جاء ت رسل
در بنا بالحق (الاعراف : ٤٣) " شكراس الله كاجس نے بم كو يہاں تك پينچاديا اور بم نہ تھے
در اوپانے والے اگرنہ ہوایت كرتا بم كواللہ بہ بیش مشركانہ وجا بالنہ خيالات وعقائد كى ترديد
دومرى جگہذات وصفات كے بارے ميں مشركانہ وجا بالنہ خيالات وعقائد كى ترديد
دومرى جگہذات وصفات كے بارے ميں مشركانہ وجا بالنہ خيالات وعقائد كى ترديد
دوسرى جگہذات وصفات كے بارے ميں مشركانہ وجا بالنہ خيالات وعقائد كى ترديد

المرسلين ، والحمد لله رب العلمين (الصفت:١٨٠ قا ١٨٠) " ﴿ پاک وَات بِ المرسلين ، وه بِروردگارع ت والا ، پاک بان با تول سے جو بيان کرتے بين اورسلام بے رسولوں براورسب خولی بے اللہ کو، جورب بے سارے جہان کا ۔ ﴾

بعث انبياء کی حکمت وصلحت بتلاتے ہوئے فرماتا ہے: ''لستالا يد کون لسلنداس على الله حجة بعد الرسل (النساء:١٦٥) ''﴿ تاكدلوگوں كے لئے الله برالزام كاموقع نہ رہے۔رسولوں (كروئيني ) كے بعد۔﴾

مرزا قادیانی کے فلسفہ تسکسل وبقائے وی اور مکالمات و خاطبات الہیہ کے عموم ولزوم پراگر دقت نظر سے غور کیا جائے اوراس کی عملی تحلیل و تجزید کیا جائے تواس میں ختم نبوت کے بجائے سلسلہ نبوت کے الکار کی روح نظر آئے گی اور ہدایت و معرفت الی بھی مسمریزم اور جدید تحریک استحضار ارواح (SPRITUAL SM) وغیرہ کی طرح ایک روحانی تجربہ اورعمل بن کررہ

مكالمات كسرچشمه كاتعين

کھران مکالمات ومخاطبات اللی کی تقید کا کیا معیار ہے اور اس کی کیا ضانت ہے کہ انسان جو کچھین رہاہے وہ خود اس کے باطن کی آوازیا اس کے ماحول اور تربیت کی صدائے

بازگشت یااس کی اندرونی خوابشات اوراثرات کا نتیجنیس؟ جن لوگوں نے مکاشفات ومکالمات ك قديم مجموع ديكھ بيران كومعلوم بكان كاكتنابرا حصدان غلطمفروضات ونظريات كى تقىدىق اورتبك كرتا تفاجوقد يم علم الاصنام (MYTHOLOGY) نے بيدا كرد يے تھے مصر كى فلاطونيت جديده (NEO-PLATONISM) كروحاني مشابدات اوررباني مكالمات ملاحظه بول \_ كياان كے مكاشفات اور مكالمات نے اس وقت كے صنميات اور فلسفيان مفروضات كى تصديق نبيس كى ؟ خود اسلامى دوريس بعض الل مكافقه ومكالمه عقل اوّل سے مصافح كرنا اس ہے ہم کلام ہونا بیان کرتے ہیں۔ جومحض فلسفۂ قدیم بلکہ یونانی علم الاصنام کا ایک وہنی تخیل تھا۔ خودمرزا قادیانی کے مکالمات وخاطبات میں کتنا براحصدان کے زمانہ ماحول اور تربیت کے تحت الشعورا أت كانتيجه اوراس انحطاط يذيراور مأئل بهذوال معاشرے كاعكس معلوم ہوتا ہے۔جس میں انہوں نے نشو ونما پایا اور جس میں وہ اپنی دعوت لے کر کھڑے ہوئے۔ بلکے کتنا بڑا حصدوہ ہے جس کے متعلق ایک مصرکو جو ہندوستان کی سیاس تاریخ سے واقف ہے۔ محسوں ہوتا ہے کہاس کا سرچشمہ عالم غیب کے بجائے ہندوستان کا سیاس اقتدار اعلیٰ ہے۔ ڈاکٹر سرمحمدا قبال نے جوفلے فعہ ر بھی عظیم فاضل ہیں اور انہوں نے مرز اقادیانی کی تحریک اور ان کے مکالمات والہامات کا بھی نظر غائر ےمطالعہ کیا ہے۔اس حقیقت کواسے مخصوص علمی انداز میں خوب واضح کیا ہے۔اس مضمون میں جوانہوں نے پنڈت جواہر لال نہرو کے بعض شبہات وسوالات کے جواب میں الکھا تقا فرماتے ہیں: ' میں پیضرور کہوں گا کہ بانی احمدیت نے ایک آ وازی کیلین اس امر کا تصفیہ کہ یہ وازاس خدا کی طرف ہے تھی جس کے ہاتھ میں زندگی اور طاقت ہے یا لوگوں کے روحانی افلاس سے پیدا ہوئی۔اس تح یک کی نوعیت پر محصر ہوتا جا ہے جواس آواز کی آفریدہ ہے اور ان افكار وجذبات بربھی جواس آواز نے اپنے سننے والول میں پیدا کئے ہیں۔ قار كين اپينہ بحصيل ك میں استعارات استعال کرر ماہوں۔اقوام کی تاریخ حیات بتلاتی ہے کہ جب سی قوم کی زندگی میں انحطاطشروع موجاتا بوق انحطاط مى الهام كاماخذ بن جاتا باوراس قوم ك شعراء فلاسفه، صوفیہ، دبرین اس سے متاثر ہوجاتے ہیں اور مبلغین کی ایک ایس جماعت وجود میں آجاتی ہے جس كامقصد واحديد بوتا ہے كمنطق كى حرآ فرين قوتوں سے اس قوم كى زندگى براس بہلوكى تعریف و مسین کرے جونہایت ولیل وقتیج ہوتا ہے۔ بیمبلغین غیرشعوری طور پر مالوی کوامید کے ورختال لباس میں چھیاد ہے ہیں۔ کرفار کے روائی افتراری کا کی کرتے ہیں اوراس طرح ان لیگوں کی روحانی قوت مناویج ہیں جوان کا شکار ہوجاتے ہیں۔ان لوگوں کی قوت ارادی پر ذرا

غور کرو۔ جنہیں الہام کی بنیاد پریتلقین کی جاتی ہے کہ اپنے سیاسی ماحول کوائل مجموب کس میرے خیال میں وہ تمام ایکٹر جنہوں نے احدیت کے ڈرامہ میں حصہ لیا ہے۔ زوال اور انحطاط کے ہاتھوں میں محض سادہ لوح کئے تبلی بنے ہوئے تھے۔'' (حرف اقبال ص ۱۵۸،۱۵۷)

فصل سوم ...... قادیا نیت کی لا ہوری شاخ اوراس کا عقیدہ اور تفسیر مولوی محمطی اور لا ہوری شاخ کا مؤقف اور عقیدہ

قادیانیت کی اس شاخ نے جس کامرکز قادیان ادراب ربوه (موجوده چناب گر) ہے اور جس کی قیادت مرزاغلام احمد قادیانی کے فرزند اکبر مرزابشیرالدین جمود کرتے ہیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی کی نبوت کے عقیدہ کو اپنی جماعت کی اساس بنایا ہے۔ وہ پوری وضاحت اور استنقامت کے ساتھ اس عقیدہ پر قائم ہے۔ اس عقیدہ پر علمی واسلامی نقطہ نظر سے جو نقید کی جائے اور اس کو اسلام سے جس قدر بعید اور اس کے لئے خطرناک سمجھا جائے وہ ورست ہے۔ لیکن اس جس کوئی اسلام سے جس قدر بعید اور اس کے لئے خطرناک سمجھا جائے وہ ورست ہے۔ لیکن اس جس کوئی شہبیس کہ اس شاخ نے ایک واضح اور قطعی مؤقف اختیار کیا ہے اور اپنی اخلاقی جرائے کا ثبوت ویا ہے اور اس میں کوئی شببیس کہ وہ مرزا قادیانی کے خشاء کی صحیح ترجمانی ونمائندگی اور ان کی تعلیمات ہوتھر بیجات کی مض صدائے بازگشت ہے۔

لین لا ہوری شاخ کا مؤقف (جس کی قیادت مولوی محمیلی صاحب کرتے ہیں) ہوا

جیب اور نا قابل فہم ہے۔ مرزا قادیا فی کی تعنیفات اور تحریروں کا مطالعہ کرنے والا تطعی اور بدیجی
طور پر دیکھتا ہے کہ وہ صاف صاف نبوت کے مرقی ہیں اور جو اس پر ایمان نہ لائے۔ اس کی تکفیر
کرتے ہیں۔ اگر الفاظ کے معنی متعین ہیں اور لغت اور اہل زبان کا قول اس بارے میں قول فیصل
ہے اور اگر میرجے ہے کہ مرزا قادیا فی نے ہے کتا ہیں ملک کی زبان ہیں افادہ عام کے لئے تکھی ہیں تو
اس میں شبہ باتی نہیں رہتا کہ وہ اپنی کتابوں میں پکار پکار کر کہدر ہاہے کہ میں نبی ہوں۔ صاحب
وی ہوں۔ صاحب امرونہی اور صاحب شریعت ہوں۔ میرامئر کا فراور جہنی ہے۔ لیکن مولوی محمد
علی مرزا قادیا فی کے خودان کی ذات اور ان کی اولا دے زیادہ ہمدرد ہیں۔ وہ اپنے عقیدہ میں ان
کی عظمت اور ان کے کارناموں اور خد ہات کی آ برو بچانا چاہتے ہیں اور دراصل وہ شعوری یا
غیر شعوری طریقہ پر اپنے قبی تعلق اور دین عقیدت کی تفاظت کرنا چاہتے ہیں اور اپنی روح اور عامہ سلین
دین شعور کو اس صدمہ کی تکلیف ہے بچانا چاہتے ہیں۔ جوان کے نبوت کے دعوے اور عامہ سلین

ک تحفیرے پہنی ہے۔ وہ ایت کرتے بین کدمرز آقادیائی نے کمیں اصطلاحی بوت کا دعوی ہیں۔ وہ کیا ہیں۔ کیا۔ انہوں نے اس سلسلہ میں جہاں جہاں بوت، وہی وکفر وغیرہ کے الفاظ استعمال کے بیں۔ وہ محض صوفیات اصطلاحات اور جہان استعادات بیں۔ ظاہر ہے کہ معروف ومروج الفاظ اور مشہورد ہی اصطلاحات کو تصوف کا رمزاور جاز واستعادہ تابت کرتے کے بعد برمسنف اور برواعی مشہورد ہی اصطلاحات کو تعویل وقو جہدہ و کئی ہا ور برواعی کی تقریر دی برطرح تاویل وقو جہدہ و کئی ہا در پھر کمی چیز کا بھی شوت ممکن نہیں۔

مولوی محیطی ، مرزا قادیانی کوچودهوی صدی کاموداعظم اور صلح اکبراوراس سے بردھ کرسے موجود مانے ہیں اور اس نقط پر دونوں شاخوں کا اجتماع ہوجاتا ہے۔ ان کی تقیر بین مرزا قادیانی کے معجودہ ہونے کارشادات موجود ہیں۔ سورة بقرہ کی آیت 'ور سولا الی بند سے اسرائیل '' کی تقیر کرتے ہوئے کھے ہیں ۔'' محیقہ کے بعد جوکا فیۃ الناس کی طرف مبعوث ہوگئے اور جن کا زمانہ نبوت قیامت تک مجتد ہے۔ کی دوسرے رسول یا نبی کامخان آپ مبعوث ہوگئے اور جن کا زمانہ نبوت قیامت تک مجتد ہے۔ کی دوسرے رسول یا نبی کامخان آپ آپ کو بھاس آپ کو بھاس کو بھی جوابان مریم کے آنے کی بیش کوئی ہوں ہوگئے میں ہوا بن مریم کے آنے کی بیش کوئی ہوں پوری ہوئی کہ دھرت یکی ،الیاس کے دوبارہ آنے کی بیش گوئی یوں پوری ہوئی کہ دھرت یکی ،الیاس کے دیارہ آن کریم کی یہ تھرت امت میں سے کوئی میں آنے صورت کی ۔''

انہوں نے اپنی تصنیفات میں عام طور پر مرزا قادیانی کے لئے مسیح موعود کا لقب استعمال کیا ہے۔ ہمیں یہاں پران کے اس عقیدہ کے بجائے ان کی تفییر پرایک ناقدانہ نظر ڈالنی ہاور بیدد کھنا ہے کہ اس سے مس رجحان کا پہتہ چلنا ہے اور وہ کس طرح کا دینی ذہن اور قہم پیدا کر کتی ہے۔

تفيير بيان القرآن

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ مولوی محمیعلی لا ہوری کے ذہن نے سرسید کے لٹریچر اوران کی تفسیر قرآن کے اسلوب اوران کے فکر کو پورے طور پر جذب کر لیا تھا۔ مولوی نورالدین کے درس تفسیر اور صحبت نے اس رجحان اور ذوق کو مزید تقویت اور غذا پہنچائی۔ وہ اس طبقہ اور گروہ کے بہترین مائندہ ہیں۔ جس کو اسلام کے تعلق اور عصر جدید کے سامنے قرآن پیش کرنے اور جدید تعلیم یا فت

طبقه میں اس کی اشاعت کا شوق ہے۔لیکن اس کی وہنی ساخت اور اس کی گزشتہ تعلیم وتربیت نیمی حقائق اور ماورائے عقل، واقعات کو قبول کرنے سے بالکل قامر ہے۔ اس نے سائنس اور علوم جدیده ک تحقیقات یا (منجح تر الفاظ میں) مشہور نظریات ومسائل کومسلمات و بدیمیات کے طور پر تسليم كرايا ہے اور ان كوكى چيز كے (خواہ وہ فد ب كى تعليمات اور صحف عاوى كے مضامين جول) ردو قبول کے لئے معیار ومیزان سمجھ لیا ہے۔اس کا ذہن اور اس کی نقافت حقیقاً عالم غیب اور معجرات وخوارق كوشليم كرنے سے اباء كرتى ہے۔ ليكن وہ اسينسلى مادين لكاؤكى وجد سے قرآن مجیداوراسلام کے نصوص سے بھی دستبردار نہیں ہوسکتا۔ اس لئے اس نے درمیان کی راہ بیڈ کالی ہے كه ان حقائق غيبي اور مجزات ومافوق الفطرة واقعات كي تشريح اس طرح كي جائے كه جديد نظریات ومعلومات سے وہ متصادم ندہوں اور ان کے تتلیم کرنے میں ذہن پر غیرضروری بار نہ یڑے۔اس مقصد کے حصول کے لئے وہ آیات قرآنی کی تغییراور تاویل میں ہرطرح کا تکلف اور برطرح كى موديكافى كرنے كے لئے تيار بہتا ہے اور بر كمزور سے كمزور چيز كاسمارا لينے سے بھى اس کوعذر نہیں۔ وہ اپنی ان تشریحات اور تاویلات میں اصول تغییر، زبان وادب کے قواعد، عرف واستعال، قد يم كلام كى سندو جحت ،قرآن كے خاطبين اوراولين اورابل زبان كے نهم ، متقد مين كى تفاسیر ،غرض مراس چیز ہے جواس راہ میں حارج اور قر آن مجیداور تہم جدید کی تطبیق میں خلل انداز ہو۔ دستبروار ہونے کے لئے تیار ہے۔ سرسید مرحوم کی تغییر کا صحیم دفتر اور مولوی محمر علی لا موری کے تفسيري نونس ادرحواشي اس طرز تفسير كالبهترين نموندي سيهال برنهايت اختصار كي ساته صرف چندنمونے پیش کئے جاتے ہیں۔

ا ...... سورہ بقرہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب حضرت موئی علیدالسلام نے اپنی قوم نی اسرائیل کے لئے (جوایک ہے آب دشت میں پڑگئی تھی) پانی مانگا اتوار شاد ہوا کہ اپنا عصاح ثان پر مارو۔ چنانچہ اس عمل سے قدرت اللی سے بارہ چشمے بھوٹ لکلے اور بنی اسرائیل کے بارہ قبائل نے آسودہ ہوکرا پی بیاس بجھائی۔ آسودہ ہوکرا پی بیاس بجھائی۔

"واذ استسقىٰ موسىٰ لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم (البقره:٦٠)" آياتكى الكفيركى روسے جوع في كالفاظ سے بجھ يمل آتى ہے اور آج تك عهد رسالت سے اس وقت تک کی جاتی رہی۔ یہ انٹا پڑتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لئے چٹان سے پائی

الفطرت اور خارق عادت طریقہ پر جاری ہوئے۔ یہ بات چونکہ دوزمرہ کے
مشاہدہ اور طبعیات وعلم طبقات الارض کے عام قوا نین سے الگ ہے۔ اس لئے اس ظاہری مصنے کو
چھوڑ کر مولوی مجمع کی نے ضرب اور عصا کے وہ عنی بیان کئے ہیں جو کلام عرب میں خاص تر کیب اور
خاص محاورات میں بطور بجاز واستعارہ کے مراد لئے جاتے ہیں۔ یعنی ضرب فی الارض کے معنی
زمین میں چلنا، عصا کے معنی اجتماع وائتلا ف اور جماعت اور پھر الفاظ کے ان جازی معنی کی مدد
سے آیت کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ اپنی جماعت کے ساتھ پہاڑ پر چلے جاؤ۔ اور اس کی تغییر یہ کی ہو اللہ تعالی نے حضرت مولی علیہ السلام کو کسی پہاڑ پر چلے جائے کی ہدایت فرمائی جہاں ان کو بارہ
جشم ل گے۔

(تغیر بیان القرآن ان وجمع کی تاری جماع کے دور اس کی تعیر اللہ تا ہیں جائی جائی جائی جائی ہوں اس ہوں۔

بیسب تکلفات انہوں نے اس لئے گوارا کئے کہ اس معجزہ اور خارق عادت دافعہ کے اس معجزہ اور خارق عادت دافعہ کے اس م مانے اور اس کا ثبوت پیش کرنے سے وہ فکی جائیں اور ان کے قار کین کے ذہن پر ایمان بالغیب اور تقد بق مجزات کا بوجھ نہ پڑے۔

اکسورهٔ کی آیت ہے: ''واذ قتلتم نفساً فدّرَّتم فیها والله مخرج ماکنتم تکتمون فقلنا اضربوه ببعضها کذلك يحيي الله الموتى ويريكم ايته لعلكم تعقلون (البقره:۷۲) '' ﴿اورجب تم نے ایک فی کول کردیا۔ پھر آپس من اختلاف کیااور الله فام کرنے والا تھا۔ جوتم چھاتے تھے۔ پس ہم نے کہا کداس کواس کے بعض سے مارو۔ ای طرح الله مردول کوزنده کرتا ہے اور تہمیں ایے نشان دکھا تا ہے تا تم عقل سے کام لو۔ ﴾

اس کے مشہور معنی اور تغییر یہی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک قبل ہو گیا تھا۔ قاتل کا پہنہ نہیں چاتا تھا۔ مقتول کے ورثاء نے حضرت موئی علیہ السلام سے اس کے متعلق دریافت کرنے کی درخواست کی۔ اس سے پہلے ان کو ایک گائے ذرئ کرنے کا تھم ہوا تھا اور انہوں نے بعد ازخرائی بسیاراس تھم کی تھیل کی تھی ۔ اللہ تعالی نے تھم الہی کی مصلحت اور اس کی تھیل کا فائدہ بتلانے کے لئے تھم دیا کہ اس گائے کا ایک کلڑا مقتول کے جسم سے مس کرو۔ وہ اپنے قاتل کا نام بتلا دے گا۔ بنی اسرائیل کو احکام کی عظمت اور ان کی تھیل کی برکت ومنفعت بتلانے کے لئے بیطریقہ نہایت مناسب وموزوں تھا اور ایک خالی الذہن آ دمی آیات کے سیاق وسیاق سے بہی معنی تجھے گا۔ لیکن مناسب وموزوں تھا اور ایک خالی الذہن آ دمی آیات کے سیاق وسیاق سے بہی معنی تجھے گا۔ لیکن

چونکداس میں گئی ہافو آ الفطرة اور خارق عادت واقعات کو تسلیم کرتا پڑتا ہے۔ اس لئے مولوی محمطی صاحب نے اس کی بالکل الگ تغییر بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: '' قرائن صفائی ہے بتاتے ہیں کہ ان الفاظ میں کئی نے کو گل کا ذکر ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ظاہر ہے کہ ایسا ہی جس کے آل میں اختلاف ہوا ہواور کا مما لی نہ ہوئی ہو۔ وہ مسے علیہ السلام ہیں۔ گویا قوم یہود کی بے اعتدالیوں کا اختلاف ہوا ہواور کا مما لی نہ ہوئی ہو۔ وہ مسے علیہ السلام ہیں۔ گویا قوم یہود کی بے اعتدالیوں کا اختلاف ہوا ہواور کا مما لی نہ ہوئی ہو۔ وہ مسے علیہ السلام ہیں۔ گویا قوم یہود کی بے اعتدالیوں کا طرف آئیے عظیم الشان نمی گول کرنے میں اس قدرد لیری ہے۔ رہایہ ہوال کہ 'ف ف ق لنا المنو بوہ ببعضہ ائٹ کی خرف جاتی ہے۔ کیونکہ بحض وقت بسی میں مربیس سکا کے ماتھ جو چور صلیب و وارد نہ ہونے دواور یہی تج ہے کہ حضرت سے پر پورافعا تی وارد نہ ہونے دواور یہی تج ہے کہ حضرت سے پر پورافعا تی وارد نہ ہونے دواور یہی تج ہے کہ حضرت سے پر پورافعا تی وارد نہ ہونے دواور یہی تج ہے کہ حضرت سے پر پورافعا تی مربیس سکا ۔ آپ کے ساتھ جو چور صلیب و سے سے اس کی ہم یاں تو ڈی گئیں۔ آپ کی مربیس سو ڈی سے سے ان کی ہم یاں تو ڈی گئیں۔ آپ کی ہم کہ بتادیا کہ جس کوتم مردہ خیال کر پیضے ہے اے خدائے یوں زندہ رکھا۔ ''

(تغييرييان القرآن ازمرعل قادياني جام٠٥)

آیات کی بیفسیراس فرہنیت کا بہترین نمونہ ہے۔ ایک مجزہ کے وقوع سے بیخنے کے لئے کس طرح تکلف سے کام لیا گیا ہے اور کس طرح مونث کی شمیر کو فذکر اور فذکر (فعل قبل) کی ضمیر کومؤنث فابت کیا گیا ہے اور سیاق وسیاق کے بالکل برخلاف ان آیات کو حضرت سے سے متعلق کیا گیا ہے۔

سو ...... قرآن مجید نے حضرت سیح علیہ السلام کا بیقول باربار و ہرایا ہے کہ میں بطور مجزہ اور در جوت نبوت کے تمہارے سامنے مٹی کے جانور بناتا ہوں اور پھران کو پھونک مارکر ہوا میں اثراتا ہوں۔''انبی اخلق لکم من الطین کھیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیر آ باذن الله (آل عسران) ''اس میں بے جان چیزوں میں روح ڈالنے کے مجزہ سے بیجنے کے لئے مولوی محرطی صاحب نے اس آیت کو تمام تر استعارات پر مشتل بتایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:''برنگ استعارات پر مشتل بتایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں:''برنگ استعارہ یہاں طیر سے مراد ایسے لوگ ہیں جوز مین اور زمنی چیزوں سے اوپر اٹھ کر خدا کی طرف

رواذكر كيس اوريه بات آسانى سے مجمع من آسكى ہے كہ مس طرح نى كے لائے سے انسان اس قائل موجاتا ہے كدوه زينى خيالات كورك كرے عالم روحانيت بن پرواذكر سے " (جام ٢٦١) محسد سورة النمل بن آتا ہے كہ حضرت سليمان عليه السلام نے تحديث قعت كے طور برفر مايا: " يسايها النساس علمنا منطق الطير و او تينا من كل شي (النمل ١٦٠) " ﴿ الله كُوك اِسْ بِينَ بِينَ مِن بِينَ وَلَى مُنْ اِللَّهُ مِن كُلُ شَيْ وَلَى مُنْ اِللَّهُ مِن بِينَ وَلَى مُنْ اِللَّهُ مِنْ اِللَّهِ اِللَّهُ مِنْ وَلَى مُنْ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا

چونکہ کی انسان کا پرندوں کی بولی بھستاعام مشاہدات وتجربات کے خلاف ہے۔اس کے موادی جمع علی مولوی جمع علی نے اس سے نامہ بری مراد لی ہے۔ وہ لکھتے ہیں: "سلطنت کے سامانوں میں بالحضوص قدیم زمانہ میں سب سے بڑا کام جو پرندوں سے لیاجا تا تھاوہ نامہ بری کا کام تھا۔ تو مجاز آ وہ تامہ جو پرندہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے۔منطق الطیم ہی کہلائے گا۔"

اگلی آیت "حتی اذا اتوا علی واد النعل قالت نعلة یایها النعل ادخلوا مساکنکم "ش وادی اتمل سے مراد شہور تقیر اور متبادر معنی کے مطابق چونیوں کا گاؤں نہیں۔ بلکدان کے نزدیک بیا کی عرب قبیلہ نی نملہ تام کی ایک وادی تھی اور نملة سے مرادای کا ایک فرد تھا۔ وہ لکھتے ہیں: "بیکوئی قوم تھی جن کو علم ہوا کہ حضرت سلیمان اپنی افواج کے ساتھ آرے ہیں تو انہوں نے کہا کو ایسانہ ہوہ م خواہ تخواہ مخالف مجھ کر مارہ جا کیں۔ " (جسم ۱۳۰۹) مسلیمان علیه السلام کے متعلق ارشاد ہے: "فیلما قضینا علیه الموت مادلهم علی موته الا دابة الارض تأکل منساته (السباه: ۱۶) " و سوجب ہم نے اس پر (سلیمان علیه السلام پر) موت کا تھم صادر کیا تو آئیں (جنات) کو اس کی موت کا پہنے کئی جیز نے نددیا۔ محرکمن کے کیڑے نے واس کا عصا کھا تارہا۔ کہ

مفسرین اس کی تغییر میں لکھتے ہیں کہ: ' محفرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھ سے
مجد بیت المقدس کی تجدید کرار ہے تھے۔ جب معلوم ہوا کہ میری موت آپنجی جنوں کو نقشہ بتا کر
آپ ایک شیشہ کے مکان میں در بند کر کے عبادت اللی میں مشغول ہوگئے۔ اس حالت میں فرشتہ
نے دور قبض کر لی۔ آپ کی نعش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی ۔ کسی کو آپ کی وفات کا
احساس نہ ہوسکا۔ دفات کے بعد مدت تک جن بدستور تغییر کرتے رہے۔ جب تغیر پوری ہوگئی۔
جس عصاء پرفیک لگار ہے تھے۔ گھن کے کھانے سے گرا۔ تب سب کو دفات کا حال معلوم ہوا۔ اس
سے جنات کوخودا پی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اور ان کے معتقد انسانوں کو بھی پینہ لگ گیا کہ اگر

اس بین بی چوک چند فیرمعولی واقعات اور آیات قدرت کوتلیم کرتا پر تا ہے۔ اس کے مولوی مح علی صاحب نے دابعة الارض 'اور' منساة ' کے بالکل الگ معی بیان کرک کھا ہے: ''اصل بات بہ ہے کہ حضرت سلیمان کی وفات کے جلدی بعد اس سلطنت کی حالت خراب ہوگی۔ حضرت سلیمان کے بیٹے دحیام کے تخت شین ہونے کے تعوی دیر بعد پر بعام کی اگنےت پر بی امرائیل نے بچھ مطالبات بیش کئے۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پانے مشیروں نے رحیام کو مقورہ دیا کہ وہ تو م کو تک نہ کرے اور ان کے مطالبات کو تبول کر اس انتیاد کی مطالبات کو تبول کر اس انتیاد کی حیات ان مشیروں کی بات سننے کے اپنے نو جوان ساتھوں کے کہنے پر بی اسرائیل کے مطالبات کا سخت جواب دیا اور ان پر تختی کرنے کی ٹھائی۔ جس کا متیجہ یہ ہوا کہ دس اسرائیل کے مطالبات کا سخت جواب دیا اور ان پر تختی کرنے کی ٹھائی۔ جس کا متیجہ یہ ہوا کہ دس اسرائیل کے مطالبات کا سخت جواب دیا اور ان پر تختی کرنے کی ٹھائی۔ جس کا متیجہ یہ ہوا کہ دس اسلامی کی سلطنت پر باد ہوگئی اور دیا می مکومت صرف ایک چھوٹی می شاخ پر رہ گئی۔ اس دیا جا کہ اس کا ایک پیشوٹی میں از دہوگئی اور دیا میں دیا جو انہ شایا تھا۔ کی بادی ہے اور جن سے مراد غیر تو بیل جن وی اسلامی کی بادی ہے اور جن سے مراد غیر تو بیل جنہوں نے اب تک بنی امرائیل کی ماختی کا جواء اٹھایا تھا۔ ' دو تصورت سلیمان کا بیٹا ہے۔ جس کی اندا میں انتیا کی میں دیا دور تھیں میں دیا ہیں ان من الغائدین بین جنہوں نے اب تک بنی امرائیل کی ماختی کا جواء اٹھایا تھا۔ ' دو تصورت کیا من الغائدین من الغائدین دو تھی دورتھی اور سلیمان کا بیٹا کیا میں من الغائدین من الغائدین دورتھی میں دورتھی دورتھی کیا میں دیا کہ میں میں میں دیا کہ میں دیا کہ دورتھی کیا میں دیا کہ دورت کی کو دورتھی کیا دورت کیا میں الغائدین دورتھی دورتھی دورتھی کی دورتھی کیا میں دیا کہ دورتھی کی دورت کی کی دورتھی کیا در کا تھید میں میں دورتھی کیا در کیا کیا کہ دورتھی کیا دورت کیا کہ دورتھی کیا کہ دورتھی کیا کہ دورتھی کیا دورت کیا کہ دورتھی کیا کہ دورتھی کیا کہ دورتھی کی دورتھی کیا کہ دورتھی کیا کہ دورتھی کی دورتھی کیا کہ دورتھی کی دورتھی کی دورتھی کیا کہ دورتھی کیا کہ دورتھی کیا کہ دورتھی کی دورتھی کیا کہ دورتھی کیا کہ دورتھی کی دورتھی کیا کہ دورتھی کی دورتھی کیا کہ دورتھی کی

٢ ..... "وتفقد البطير فقال مالى لا أرى الهد هدام كان من الغائبين (المنسل: ٢٠) " (الرغائبين عانورول كي وكاركيا عبد الماري الماري المركويا عبد المركويا عارب ) المركويات المركويا

قدیم زمانہ ہے اس وقت تک سب نے ہد ہد سے مراد مخصوص پرندہ سمجھا ہے اور سیاق وسیاق جسی بھی بھی بھی بناتا ہے۔ اس لئے کہ او پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پرندوں کی زبان جانے کا ذکر ہے اور پرندوں ہی کا اس موقع پروہ جائزہ کے رہے ہیں۔'' و قد قد المطید''لیکن چونکہ اس واقعہ میں ایک غرابت اور خارق عادت بات ہے کہ پرندہ ہے کوئی انسان بات چیت کرے اور اس کا محاسبہ کرے اور وہ اپنی کارگز اری پیش کرے۔ اس لئے مولوی جمع علی کے زدیک ہد ہدے مراد حضرت سلیمان کے صیغہ خررسانی کا افسراعلی یا خفیہ پولیس کا انسیکٹر جزل مراد ہے۔

وہ کصے ہیں: 'مدمد کی مخص کا نام ہے جواس محکمہ خررسانی سے تعلق رکھتا ہے اورجس کی موجودگی جائز ہے وقت ضروری تھی ۔ کیونکہ پرندوں سے خبر رسانی کا ملیاجا تا تھا۔ تو حضرت

سلیمان نے جب پرندوں کوطلب کیا تا کہ سب سامانوں کی حالت سے واتفیت حاصل کریں تو افریخکہ کوغائب پایا تو فرمایا۔ ہد ہدکہاں ہے؟ اور پرندوں اور جانوروں کے ناموں پرانسانوں کے نام علم جاتے ہیں۔ فکس (لومز) اور ولف (جمیٹریا) وغیرہ۔ آج مہذب قوموں میں نام عام کھتی ہیں اور ہندوؤں میں طوطا رام اور مسلمانوں میں شیر اور باز بلکہ شیر باز عام نام میں تیر اور باز بلکہ شیر باز عام نام میں تیر اور باز بلکہ شیر باز عام نام میں تیر اور بین اور ہندوؤں میں طوطا رام اور مسلمانوں میں شیر اور باز بلکہ شیر باز عام نام میں تیں اور ہندوؤں میں اور ہندوئیں۔ "

(تفسير بيان القرآن از خميل قادياني جساص ١٠٢٠)

یہاں جن سے مراد خداکی وہی مخلوق ہے جو عام طور پرنظروں سے مخفی رہتی ہے اور جس
کا ثبوت قرآن وحدیث، تواتر اور مشاہدہ سے ہے۔ اس آیت میں مفسرین کے نزدیک اس واقعہ
کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم آلی ایک مرتبہ ہے کی نماز میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ کی جن ادھر کو
گڑرے اور قرآن کی آواز پر فریفتہ ہوکر سے دل سے ایمان لے آئے۔ پھراپی قوم میں جاکر
سے اجرابیان کیا۔
(تغیر عالی)

لیکن مولوی محمطی نے لغت عرف، کلام عرب اور تغییر مشہور کے برخلاف جن سے مراد عیمائی تو میں لی ہیں۔

وہ لکھتے ہیں:''جن ہے مرادانسان ہی ہیں۔ چونکہ بیہ باہر کے لوگ تھے جواہل عرب کی نظر مے فی تھے۔اس لئے انہیں جن کہا گیااور یہ جن عیسائی تھے۔''

آ کے چل کر لکھتے ہیں: ''ممکن ہے ہیں نے کربطور پیش گوئی کے ہواور مطلب یہ ہوکہ عیسائی اقوام جو بوجہ پی عظمت کے بھی جن کی حیثیت حاصل کرلیس گے۔ آخران کا ایک حصہ بھی قرآن کریم کی صدافت پرایمان لائے گا۔''

یہاں ہم انہیں چندنمونوں پراکتفا کرتے ہیں۔ورنہ بیتفسیر جو تین ضخیم جلدوں میں ہے۔انہیں نوادر تفسیر سے بھری ہوئی ہے۔

اس جگدایک سلیم الفطرت انسان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا صحابہ کرام جو

قرآن مجید کے خاطب اوّل تھے اور قرآن مجیدان کی زبان میں نازل ہوا تھا اور صحبت نبوی سے انہوں نے قرآن مجید کا صحیح فہم حاصل کیا تھا۔ ان آیات کے یہی معنی سیجھتے تھے۔ کیا وہ بھی "اضرب بعصساك الحجر "ے جماعت كوپهاڑ پرلے جانے كامغبوم بچھتے تھے۔ "فاضربوه ببعضها" كبهي متن ان كزويك بهي يمي تقد كم حضرت سيح عليه السلام يرفعل قل کا امر پوراداردنہ ہوئے دو۔طیر سے مرادوہ مزکی نفوس ہیں جوز مین ادرز مٹنی چیز وں سے بلند موكرخداكى طرف يروازكرتي بين منطل الطير عمرادنامه بركوتر بين اور" وادى النمل" مرادكى قبلدكي بتى بـ"دابة الارض" مراد مفرت سليمان كابيار ميعام بـ جس كى نظر صرف زبين تك محدود تى " هد هد " سے مراد حضرت سليمان كے تكمير خبررساني كاافسر اعلی ہے۔ سورۂ جن میں جن کے لفظ سے مراد پورپ کی عیسائی قومیں ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ای طرح کیا تا بعین اوران کے بعد کے اہل زبان اور علماء ومفسرین میں سے سمی نے ان آیات اور الفاظ كريم عني مجهي؟ الثبات مين تواس كاجواب دينامشكل ب- اس الح كه متقدمين كاتفسيرى ذخيره ہارے سامنے ہے۔ ان میں کہیں اس کا وجو ذہیں اور خوداس زمانہ کے اہل عربیت اور او باء کا ذہمن بھی ان معانی کی طرف منقل نہیں ہوسکتا۔ پھراگر واقعہ سے کہزول قرآن کے تیرہ سو برس بعد ا کے مجمی زاد کے ذہن میں بہلی مرتبان آیات والفاظ کے پیمعانی آیے ہیں تو قرآن مجید میں جو جابجاايين لئے السكت اب المديدين (واضح كتاب) عربي مين (واضح عربي زبان) كالفاظ استعال كرتا بيان كاكيامطلب عياسورة شعراء من ارشاو بوتا بي ان لي الدوح الاميين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين (الشعراء: ١٩٢ تا١١٥) " ﴿ لِي كَرَارًا بِهِ إِن كُوْرِهِ مَعْتِر تير عدل بِركة قومودُ رسنادين والأنظى عربي زبان ميں۔﴾

"آلر ، تلك آيت الكتباب المبين انا انزلنه قرانا عربيا لعلكم تعقلون (يوسف: ١ تا٢)" (يآيت بين بين واضح كتاب كى بهم في الكواتار بيرآن عربي ناب كا ، بهم في الكواتار بير آن عربي زبان كا ، تاكم بجملو - )

"ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر (القمر:١٧) " ﴿ يُم لَى اللهُ مَا مَانَ كُرُوبًا عِنْ اللهُ عَمَلُ اللهُ مَ

اس کا مطلب تو یہ ہوا کر تر آن مجید کی آیات تیرہ سو برس تک معمائی رہیں اوراس کی ہدایت تیرہ سو برس تک معمائی رہیں اوراس کی ہدایت تیرہ سو برس کے بعد سے شروع ہوئی۔الفاظ کے ظاہری اور کیر الاستعال معنی عربیت کے اصول وقو اعد، قرآن کے مخاطبین اولین کے فہم، آیات کے سیاق وسباق اور احادیث صححہ سے صرف نظر کر کے قرآن مجید کی تغییر کرنا، قرآن مجید کی تحریف معنوی اور تلاعب بالقرآن (قرآن کو کھیل بنالیں ہے) جو الحاد کا دروازہ کھول ہے اور کلام اللی کو تختہ مشق اور بازیج اطفال بنادیتا ہے اور است کے بہترین افراد اور بہترین زمانہ کی نافہی اور جہالت کا شوت ہے۔ مرزاغلام احمد قادیا نی نے سرسید کی تغییر پر تھرہ کرتے ہوئے اکھا تھا۔ (مولوی محموعی کی تغییر پر تھی اس سے بہتر تھرہ مکن نہیں)

''جوتا ویلیں قرآن کریم کی ندخدائے تعالیٰ کے علم میں تھیں۔نداس کے رسول کے علم میں، ندصحابہ کے علم میں، نداولیاء اور قطوں اور غوثوں اور ابدال کے علم میں اور ندان پر دلالت النص نداشار قالنص، وہ سیدصاحب کوسوجیس۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۲۷، فرائن ج ۵ص ایسنا)

فصل جمارم .... قاديانيت فعالم اسلام كوكياعطاء كيا؟

اب جب ہم اپ اس حقیق سفری آخری منزل پر پہنے گے ہیں اور اس کتاب کی آخری منزل پر پہنے گئے ہیں اور اس کتاب کی آخری سطرین زیر تحریب ہم کوایک علی اور حقیقت پندانسان کے نقطہ نظر سے تحریب کا تاریخی جائزہ لینا چاہے اور مید کی کھنا چاہے کہ اس نے اسلام کے تاریخ اصلاح وتجہ ید میں کون ساکا رنامہ سرانجام دیا اور عالم اسلام کی جدید لس کو کیا عطا کیا۔ نصف صدی کے اس پر شور اور ہنگام خیز مدت کا حاصل کیا ہے؟ تحریک کے بانی نے اسلامی مسائل اور متنازع فیدامور پر جوایک وسیج ومہیب کتاب فائدیا دی جو تو ہی اس کا خلاصہ اور کتاب فائدیا در جو تقریباً علی ہے اس کا خلاصہ اور کتاب کی اپنیام رکھتی ہے؟۔

ان سوالات کا نیواب حاصل کرنے کے لئے پہلے ہم کواس عالم اسلامی پرایک نظر ڈالنی عالم اسلامی پرایک نظر ڈالنی عالم اس تی کیا جائے ہے کہ انیسویں صدی کے نصف آخر میں اس کی کیا حالت تھے۔ اس کی کیا حالت تھے۔

اس عبد کاسب سے برا واقعہ جس کوکوئی مُوَرخ اور کوئی مصلح نظر انداز نہیں کرسکا۔

بیقا کدای زماند میں بورپ نے عالم اسلام پر بالعموم اور بشدوستان پر بالحقوص بورش کی تھی۔

اس کے جلو میں جو نظام تعلیم تھاوہ خذا پرتی اور خداشنا کی کی روح سے عاری تھا۔ جو تہذیب تھی

وہ الحاد اور لاس پرتی سے معمور تھی۔ عالم اسلام ، ایمان ، علم اور مادی طاقت میں کر ور ہوجائے

کی وجہ سے اس نو خیز وسلح مغربی طاقت کا آسانی سے شکار ہوگیا۔ اس دفت خد ہب میں (جس

کی نمائندگی کے لئے صرف اسلام ہی میدان میں تھا) اور بورپ کی طحد اندادر مادہ پرست

تہذیب میں تصادم ہوا۔ اس تصادم نے آیے نئے سیاسی ، تعربی ، علمی اور اجتماعی مسائل پیدا کر

دیئے۔ جن کو صرف طاقتور ایمان ، دائے وغیر متزاز ل عقیدہ ویقین ، وسیع اور عیت علم ، غیر مشکوک

اعتاد واستقامت ہی سے کل کیا جاسکتا تھا۔

اس صورتحال کامقابلہ کرنے کے لئے ایک طاقتو علمی وروحانی شخصیت کی ضرورت تھی جوعالم اسلام میں روح جہاد اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کردے۔ جواپٹی ایمانی قوت اور د ماغی صلاحیت سے دین میں اوٹی تحریف و ترمیم کئے بغیر اسلام کے ابدی پیغام اور عصر حاضر کی بے چین روح کے درمیان مصالحت ورفاقت پیدا کر سکے اور شوخ و پر جوش مغرب سے آئیمیں ملاسکے۔

دوسری طرف عالم اسلام مختلف دینی واخلاقی بیاریوں اور کمزوریوں کا شکارتھا۔اس کے چہرے کاسب سے برا داغ وہ شرک جلی تھا جواس کے گوشہ گشہ ش پایا جاتا تھا۔قبریں اور تتریخ بے بی ابان کی رہے تھے۔ غیراللہ کے تام کی صاف صاف دہائی دی جاتی تھی۔ بدعات کا گھر گھر چہا تھا۔ فرافات اور تو ہمات کا دوردورہ تھا۔ بیصورتحال ایک ایسے دینی مصلح اوردائی کا تقاضا کر رہی تھی جواسلامی محاشرہ کے اندر جاہلیت کے اثر ات کا مقابلہ اور مسلمانوں کے گھروں میں اس کا تعاقب کرے جو پوری وضاحت اور جرائت کے ساتھ تو حید وسنت کی دعوت اور اپنی پوری قوت کے ساتھ تو حید وسنت کی دعوت اور اپنی پوری قوت کے ساتھ تو حید وسنت کی دعوت اور اپنی پوری

ای کے ساتھ بیرونی حکومت اور مادہ پرست تہذیب کے اثر سے مسلمانوں میں ایک خطرناک اجماعی اختشار اورافسوسناک اخلاقی زوال رونما تھا۔ اخلاقی انحطاط بنتی و بخور کی حد تک، تھیش واسراف بلنس پرسی کی حد تک ،حکومت واہل حکومت سے مرعوبیت و بنی غلامی اور ذلت کی حد تک ،مغربی تہذیب کی نقالی اور حکمران قوم (انگریز) کی تقلید کفرکی حد تک بھی رہی تھی۔ اس وقت ایک ایسے مصلح کی ضرورت بھی جواس اخلاقی و پینی انحطاط کی بڑھتی ہوئی روکورو کے اور اس خطرناک رہجان کامقابلہ کرے جو تکومیت وغلامی کےاس وور میں پیدا ہو گیا تھا۔

تغلیمی اور علمی حیثیت سے حالت بیتی کہ عوام اور محنت کش طبقہ دین کے مبادی واقرایات سے ناواقف اور دین کے فرائش سے بھی غافل تھا۔ جدید تعلیم یا فقہ طبقہ شریعت اسلای، تاریخ اسلام اوراپنے باضی سے بہر اور اسلام کے متعقبل سے بایوس تھا۔ اسلام علوم روبہ ذوال اور پرائے تعلیمی مرکز عالم مزرع میں تھے۔ اس وقت ایک طافتو رتعلیمی تحریک اور دعوت کی ضرورت تھی۔ سے مکا تب و مدارس کے قیام، نئی اور مؤثر اسلامی تھنیفات اور نے سلسلہ نشر واشاعت کی ضرورت تھی جوامت کے مختلف طبقول میں نہ ہمی واقفیت، و پئی شعور اور وزئی اطمینان پیدا کر ہے۔ اس سب کے علاوہ اور اس سب سے بڑھ کرعالم اسلام کی سب سے بڑی ضرورت سے محل کی انبیاء علیم السلام کے طریق وجوت کے مطابق اس امت کو ایمان اور عمل صالح اور اس شیح اسلامی زندگی اور سیرت کی دعوت دی جائے۔ جس پر اللہ تعالی نے فتح ولھرت، وشمنوں پر غلبہ اور مضرورت و ین جدید نہیں۔ ایمان جدید ہے۔ کسی دور میں بھی اس کو ضے دین اور نئے پینجبر کی مضرورت و ین جدید نہیں۔ ایمان جدید ہے۔ کسی دور میں بھی اس کو شے دین اور نئے پینجبر کی ضرورت نئیں تھیں۔ جس نے ان ابدی حقائق وعقائد اور تعلیمات پر شے ایمان اور نئے بینجبر کی ضرورت تھیں۔ جس سے زمانہ کے شے فتوں اور زندگی کی نئی تر غیبات کا مقابلہ کیا جاسکے۔ ضرورت تھیں۔ جس سے زمانہ کے شے فتوں اور زندگی کی نئی تر غیبات کا مقابلہ کیا جاسکے۔ خش کی مقابلہ کیا جاسکے۔

زیرگی کے ان شعبوں اور ضرورتوں کے لئے جن کا اوپر تذکرہ ہوا۔ عالم اسلام کے علقہ گوشوں میں مختلف گوشوں اور جماعتیں سامنے آئیں۔ جنہوں نے بغیر کی دوست کی بہت بڑی امت سازی کی کوشش کے، وقت کی ان ضرورتوں اور مطالبوں کو پورا کیا اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعدادکو متاثر کیا۔ انہوں نے کسی نئے غرب اور کسی نئی نبوت کاعلم بلند نہیں کیا اور نہ مسلمانوں میں صائع کوئی تفریق اور انتقار بیدا کیا۔ انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور تو توں کو کسی بے بتیجہ کام میں ضائع نئیں کیا۔ ان کا نقع ہر ضرر سے خالی ، ان کی دعوت ہر خطرہ سے پاک اور ان کا کام ہر شبہ سے بالاتر ہیں گے۔ عالم اسلام نے اپنا کچھ کھوتے بغیران سے نقع حاصل کیا اور مسلمان ان کی مخلصانہ خد مات کے بھیشہ شکر گزار دیں ہے۔

ایک ایسے نازک وقت میں عالم اسلام کے نازک ترین مقام مندوستان میں جووثی

وسیای کھکش کا خاص میدان بنا ہواتھا۔ مرزاغلام احمد قادیانی اپنی دعوت اور تحریک کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ وہ عالم اسلام کے حقیقی مسائل مشکلات اور وقت کے اصلاحی تقاضوں کو نظرانداز کرتے ہوئے اپنی تمام وہنی صلاحیتیں ،علم وقلم کی طاقت ایک ہی مسئلہ پر مرکوز کر دیتے ہیں۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وفات سے اور سے موعود کا دعویٰ۔

اس مسئلہ سے جو کچھ وقت پختا ہے وہ حرمت جہاد اور حکومت وقت کی وفا داری اور اخلاص کی دعوت کی نذر ہوجا تا ہے۔ ربع صدی کی تعنیفی علمی زندگی اور جدو جہد کا موضوع اور ان کی دلچ پیدوں کا مرکز یہی مسئلہ اور اس کے سلسلہ میں مخالفین سے نبرد آزمائی اور معرک آرائی ہے۔ اگر ان کی تقنیفات سے ان مضامین کو خارج کر دیا جائے جو حیات سے وزول سے اور ان کے دعاوی اور اس سے پیدا ہونے والے مباحث سے متعلق ہیں تو ان کے تعنیفی کارنامہ کی ساری اہمیت اور وسعت ختم ہوجائے گی۔

پھریہ جی و کیھئے کہ اس عالم اسلام میں جو پہلے سے ذہبی اختلافات اور دین نزاعات کا شکارتھا اور جس میں اب کسی نزاع کے برداشت کرنے کی طاقت نہتی۔ وہ نئی نبوت کاعلم بلند کرتے ہیں اور جو اس پرایمان نہ لائے اس کی تکفیر کرتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے اور مسلمانوں کے درمیان ایک ہبنی اور نا قابل عبور دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ جس کے ایک جانب ان کے متبعین کی ایک چھوٹی می جماعت ہے جو چند ہزار افراد پر مشتمل ہے۔ دوسری طرف پوراعالم اسلام ہم جو مراکش سے چین تک پھیلا ہوا ہے اور جس میں عظیم ترین افرادہ صالح ترین جماعتیں اور مفید ترین ادارے ہیں۔ اس طرح انہوں نے عالم اسلام میں بلاضرورت ایساانتشار اورایک الیک مفید ترین ادارے ہیں۔ اس طرح انہوں نے عالم اسلام میں بلاضرورت ایساانتشار اورایک الیک نئی ہیجیدگی پیدا کردی جس نے مسلمانوں کی مشکلات میں ایک نیااضا فہ اور عصر حاضر کے مسائل میں نئی ہیجیدگی پیدا کردی۔

مرزاغلام احدقادیانی نے درحقیقت اسلام کے علمی ودینی ذخیرہ میں کوئی ایسااضا فئیں کیا۔ جس کے لئے اصلاح وتجدید کی تاریخ ان کی معتر ف اور مسلمانوں کی نسل جدیدان کی شکرگزار ہو۔ انہوں نے نہتو کوئی عموی دینی خدمت انجام دی جس کا نفع دنیا کے سارے مسلمانوں کو پہنچے۔ نہ وقت کے جدید مسائل میں ہے کسی مسئلہ کوحل کیا۔ نہ ان کی تحرید مسائل میں ہے کسی مسئلہ کوحل کیا۔ نہ ان کی تحرید مشکلات اور موت و حیات کی مشکلات سے دوجا رہے۔ کوئی پیغام رکھتی ہے۔ نہ اس نے

یورپاور ہندوستان کے اعدراسلام کی تبلیخ واشاعت کا کوئی قابل ذکر کارنامدانجام دیا ہے۔ اس کی جدوجہد کا تمام تر میدان مسلمانوں کے اعدر ہے اور اس کا متیجہ صرف وجی اعتشار اور غیر ضروری نہ ہی کھکش ہے۔ جو اس نے اسلامی معاشر ہے جس پیدا کر دی ہے۔ وہ اگر کسی چیز میں کامیاب کے جا بھتے ہیں تو صرف اس میں کہ انہوں نے اپنے خاندان اور ورثاء کے لئے سرآ غاخال کے اسلاف کی طرح پیشوائی کی ایک منداور ایک دینی ریاست پیدا کر دی ہے۔ جس کے اندران کو روحانی سیادت اور مادی عیش وعشرت حاصل ہے۔

واقعہ بیہ کہ اگر ہندوستان میں وہ وہنی انتشار نہ ہوتا۔ جس کا پنجاب خاص میدان تھا۔ اگر اگریزی حکومت کے اثر ہے اسلای معاشرہ میں اسلام کی بنیادیں متولزل اور اسلامی ذہن ماؤف نہ ہو چکا ہوتا۔ اگر مسلمانوں کی نئ نسل دین تعلیمات اور اسلام کی اصلاتی وتجد بیری شخصیتوں اور نیابت انبیاء اور عظمت انسانی کی حقیقی صفات سے آئی بے خبر نہ ہوتی اور آخر میں حکومت وقت کی پشت پناہی اور سر پری نہ ہوتی تو بیچر کیے جس کی بنیاد زیادہ تر البامات، خواہوں، تاویلات اور بے کی پشت پناہی اور سر پری نہ ہوتی تو بیچر کیے جس کی بنیاد زیادہ تر البامات، خواہوں، تاویلات اور بے کیف و بے مغز نکتہ آفرینیوں پر ہے اور جو عصر جدید کے لئے کوئی نیا اخلاقی وروحانی پیغام اور مسائل حاضرہ کوئل کرنے کے لئے کوئی نیا اخلاقی وروحانی پیغام اور روستی تھی جیسی کہ اس بر سرانح طاط سوسائی اور اس پراگندہ دیا نے، پراگندہ دل نسل میں رہ گی۔ اسلام کی سے تعلیمات اور دعوت سے انحراف اور ان گلصین و مجاہدین کی (جو ماضی قریب میں اس ملک میں پیدا ہوئے اور اسلام کے عروج اور مسلمانوں کی نشاۃ طانیے کے لئے اپنا سب پیچے مثا کر ملک میں پیدا ہوئے اور اسلام کے عروج اور مسلمانوں کی نشاۃ طانیے کے لئے اپنا سب پیچے مثا کر میا وراکے شخص کوان کے درمیان کھڑا کردیا۔ جوامت میں فساد کا مستقل نے ہوئی طاعون کو مسلط کر یا اور ایک شخص کوان کے درمیان کھڑا کردیا۔ جوامت میں فساد کا مستقل نے ہوئی طاعون کو مسلط کر دیا۔ دیا دراکی شخص کوان کے درمیان کھڑا کردیا۔ جوامت میں فساد کا مستقل نے ہوئی طاعون کو مسلط کر دیا۔ دیا دراکی شخص کوان کے درمیان کھڑا کردیا۔ جوامت میں فساد کا مستقل نے ہوئی طاعون کو مسلط کر دیا۔ جوامت میں فساد کا مستقل نے ہوئی طاعون کو مسلط کر دیا۔ جوامت میں فساد کا مستقل نے ہوئی طاعون کو مسلط کر دیا۔ جوام میں میں فساد کا مستقل نے ہوئی طاعون کو مسلط کر دیا۔ جوام میں میں فساد کا مستقل نے ہوئی طاعون کو مسلط کر دیا۔ جوام میں میں فساد کا مسلط کی میں کو میا کو میں کو کو

دوسال ہوئے دمشق ہونیورٹی کے طلبہ واسا تذہ کے سامنے اسلام کی تاریخ اصلاح وتجدید کے موضوع پر ایک سلسلۂ تقریر کے دوران میں راقم سطور نے تحریک باطنیت پر تبعرہ کرتے ہوئے کہا تھا۔

حفرات! میں جب باطنیت، اخوان الصفاء اور ایران کی بہائی اور ہندوستان کی قادیا نیت کی تاریخ پڑ متا ہوں تو مجھے ایسانظر آتا ہے کہ ان تحریک کے بانیوں نے اسلام اور بعثت محری کی تاریخ پڑھی تو انہوں نے ویکھا کہ ایک مخفس تنہا جزیرة العرب میں ایک دعوت لے کر کھڑا

ہوتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں نہ مال ہے نہ اسلحہ وہ ایک عقیدہ اور ایک دین کی دووت دیتا ہے اور

کھے ذیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ ایک نئی امت ، ایک نئی حکومت، ایک نئی تہذیب وجود میں آ جاتی

ہے۔ وہ تاریخ کا رخ تبدیل کر دیتا ہے اور واقعات کا دھارا بدل دیتا ہے۔ ان کی بلند حوصلہ
طبیعتوں نے ان سے کہا کہ اس کا نیا تج بہ کوں نہ کیا جائے ۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ذہانت، دما فی
صلاحیت، نظیمی لیافت بھی رکھتے ہیں اور پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ پھر کیوں نہ تاریخ اپ آ ب کو
دہرائے گی اور کس طرح آئیس واقعات کا ظہور نہ ہوگا۔ جو بھی اسباب اور عمل کے ماتحت گزشتہ دور
میں ہو بھے ہیں۔ ان کو امید تھی کہ پھر اسی مجزہ کا ظہور ہوگا۔ جس کا تاریخ نے چھٹی صدی میں
مشاہدہ کیا۔ اس لئے کہ فطرت انسانی نا قابل تبدیل ہے اور لوگوں میں ہمیشہ سے ہرد ہوت قبول
کرنے کی صلاحیت ہے۔

ان بلند حوصلہ انسانوں نے اس یکہ و جہا ہتی کو تو دیکھا جو بغیر کی سر مابیا ور بغیر کسی فوتی طاقت و جہایت کے ایک دینی دعوت لے کر کھڑی ہوئی لیکن اس کے پیچھے اس ر مانی حمایت اور اراد و اللی کونہیں دیکھا جو اس کی کامیانی، غلبہ اور قیامت تک باتی رہنے کا فیصلہ کرچکا تھا اور جس نے اعلان کر دیا تھا۔

" موالذي ارسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (الصف: ٩) "

وہی ہے جس نے بھیجا اپنارسول ہدایت اور سیجے دین کے ساتھ تا کہ سب دینوں پر غالب کرے۔خواہ شرک کرنے والے کتنا ہی براہا نیں۔﴾

متیجہ بیہ ہوا کہ وقتی طور پر ان کی کوششیں کامیاب اور بارآ ور ہوئین اور انہوں نے ہزاروں اورلا کھوں کی تعداد میں اپنے ساتھی اور پیرو پیدا کر لئے۔ان میں سے بعض (باطنیہ) نے عظیم الثان سلطنت (فاطمیہ) بھی قائم کر لی اور بیسلطنت عرصہ تک پھلی پھولی اورا یک زمانہ میں اس نے سوڈ ان سے مراکش تک قبضہ کرلیا۔

کیکن جب تک ان کی تنظیم ان کے نفی انتظامات اور ان کی شعبدہ ہازیاں ہاتی رہیں۔ یہ عروج بھی ہاتی رہا۔

ليكن بحروقت آيا كدريب عروج واقتراراورييب ترقى واقبال ايك افسانه بن كرره

گیا۔ان کے مذاہب ایک مختصر دائرہ میں محدود موکررہ گئے۔جن کا زندگی میرکوئی اثر اور دنیا میں کوئی مقام ہیں۔

اس کے بالقابل اسلام جس کورسول اللہ لے کرآئے۔وہ آج بھی دنیا کی عظیم ترین روحانی طاقت ہے اور آج اس کے ساتھ ایک عظیم الثان امت ہے۔ آج بھی وہ ایک تہذیب رکھتا ہےاور بہت ی سلطنوں اورقو موں کا فدہب ہے۔ نبوت محمدی کا آفاب آج بھی بلنداورروش ہاور تاریخ کے کسی دور ش بھی وہ گہن مٹن ہیں آیا۔

## كتاب كے مآخذ

٢.... الوارخلانت

اس كتاب مين مرزاغلام احمرقادياني اورقادياني مصنفين كى جن كتابول كاقتباسات اور حوالے پیش کے گئے ہیں۔ان کے نام بر تیب حروف بھی ذیل میں درج کئے جاتے ہیں۔ جن كتابول برايديش، س طباعت اورطع كانام درج ب-اس كابعى تذكره كرديا كياب-اس لئے کہ کتابوں کی مختلف اشاعتوں کے صفحات میں بروافرق ونفاوت ہے۔ ا الاربين اا..... يغاصك لا مور ١٢....١٢ ٢ .... ازالة الاومام ۳..... آسانی فیصله ١١ ..... تخفة الندوة مطع ضياءالاسلام قاديان ١١٠٠٠٠٠ ترياق القلوب الر س.... اعازاحدي ۵ ..... تخيد الافهان ۵..... انجام آگھم

١٧ ..... توضيح مرام طبع دوم ا..... حقیقت الوحی ٤.... آئينه كمالات اسلام ١٨ .... حقيقت النوة -1910

۸..... ایک خلطی کاازاله ا الحکم و.... براین احدید •ا..... بيان القرآن جلداوّل ١٩٥٠ء ۲۰.... حیات ناصر بيان القرآن جلدووم بيان القرآن جلدسوم ١٩٣٢ء ازمولوي محمولي المورى مطبوعه كريي ركيس



## وسواللوالزفان الدينو

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده!

قادیانیت ....اسلام اور نبوت محمری کے خلاف ایک بغاوت

(بیمضمون۱۹۵۳ء میں ان دنوں لکھا گیا جب بنجاب (پاکستان) میں عام تحریک شروع تھی جوقا دیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دیئے جانے کا مطالبہ کرری تھی اور حکومت اس تحریک کود بانے کے لئے اپنا پوراز ورصرف کررہی تھی)

میں اس مقالہ میں ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو ہر مسلمان کی توجہ کامستق ہے۔خواہ وہ کسی ملک میں بستا ہو۔اس لئے کہ اس کا تعلق اسلام کے بعض بالکل بنیادی اصولوں سے ہے۔اگر مسلمانوں نے اس سے عفلت برتی تو اس کا قوی خطرہ ہے کہ بیہ معاملہ ایسی تنظین شکل اختیار کرلے کہ پورے عالم اسلای اور پورے نظام اسلای کے لئے شدید خطرہ بن جائے اور پھر اس کی تلافی ممکن شہو۔

پاکستان میں حال ہی میں جوشد ید ہنگاہے ہوئے ہیں۔ جنہوں نے پورے ملک کی توجہات کواپٹی طرف تھنے لیا تھا اور کیا پلک اور کیا حکومت۔سب کے سامنے ہیں ایک ہی مسئلہ رہ گیا تھا۔ ان ہنگاموں نے مسئلہ قادیا نیت کی طرف جس کو بہت سے مسلمان بھولتے جارہے تھے دوبارہ متوجہ کردیا اور بہت سے متبجب ہوکر پوچنے گے کہ کیا واقعی بیر مسئلہ اتنا ہم اور اس قدر منگین ہے کہ بورے ملک کا تنہا مرکز توجہ بن جائے اور اس سرے سے اس سرے تک سارا ملک زیروز بر موجائے؟ لیکن کیا جائے مسئلہ پی نوعیت کے لیاظ سے واقعت اتن ہی اہمیت کا مستحق ہے!

پاکتان کے اسلامی ذہن کا اس طرف متوجہ ہوتا بالکل بجاہے۔ کیونکہ مسلمانوں کی ہتی اور پاکتان کی نو خیز ریاست کے متفقل کے لئے بدایک پریشان کن مسلمہ ہے۔ باہر والے بہت کم اس حقیقت سے واقف ہیں کہ مسلمہ کی واقعی اہمیت کیا ہے اور اس ملک کی اسلامی زندگی سے اس کا کس قدر گر اتعلق ہے۔ بیکھش کسی فرقہ بندی، تنگ خیالی اور خرجی عصبیت کا شوشنہیں ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کا گمان ہے۔ بلکہ خالص اسلامی مصلح مسلم کی تقاضا ہے۔

آ ہے اس کوتار یخی اور علمی حقائق کی روشنی میں ریکھیں۔

علمی اور تاریخی حیثیت سے بدبات پائے جبوت کو پہنچ چکی ہے کہ قادیا نیت فرق سیاست كيطن سے وجود ميں آئى ہے۔ صورت بيہ كرانيسويں صدى كرانى اول ميں معدوستان كے مشہور ومعروف عابد معرت سيد احمد شهيد (١٢٣٧ه) في جو جهاد كى تحريك چلائى-اس سے مسلمانوں میں جہاداور قربانی کی آ می بھڑک اٹھی۔ان کے سینوں میں اسلامی شجاعت اور حوصلہ مندی موجزن ہونے لکی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سر مصلیوں پر لئے ہوئے اس تحریک کے جھنڈے کے بیچ جمع ہو گئے۔جس کی سر گرمیاں برطانوی حکومت کے لئے پریشانی اور تشویش کا باعث تھیں۔ادھرسوڈان میں فیخ محمد احمد سوڈانی نے جہاد اور مہدویت کا نعرہ بلند کیا۔جس سے سوڈان میں برطانیہ کا افتد ارتزلزل میں آ گیا۔اس کومعلوم تھا کہ بیہ چنگاری اگر بھڑک اٹھی تو پھر قابومین نہیں آئے گی۔اور پھر سید جمال الدین افغانی کی تحریک "اتحاد اسلای" کواس نے پھیلتے اورمسلمانوں میں مقبول ہوتے ویکھا۔اس نے ان سب خطرات کومحسوں کیا۔اس نے مسلمانوں ك مزاج وطبيعت كا كبرامطالعه كيا تفااوراس كومعلوم تفاكهان كامزاج، دين مزاج ہے۔ دين بى انہیں گر ماتا ہے اور دین ہی انہیں سلاسکتا ہے۔ لہذا مسلمانوں پر قابویا نے کی واحد شکل بیہ کہان کے عقائد پر اور ان کے دینی میلان اور نفسیات پر قابو پایا جائے۔مسلمانوں کے مزاج میں نفوذ عاصل کرنے کے لئے دین کے سوا کوئی ذریعینیں۔اس مقصد کے لئے برطانوی حکومت نے ہید طے کیا کہ سلمانوں ہی میں ہے کی مخص کوایک بہت اونچے دینی منصب کے نام سے ابھارا جائے کے سلمان عقیدت کے ساتھ اس کے گروجمع ہوجا ئیں اور وہ انہیں حکومت کی وفاداری ادر خیر خوای کا ایباسبق پڑھائے کہ پھرانگریزوں کومسلمانوں سے کوئی خطرہ نہ رہے۔ بیرتر بہ تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کیا۔ کیونکہ مسلمانوں کا مزاج بدلنے کے لئے کوئی حرب اس سے زیادہ كارگرنبيس موسكتا تفا\_

مرزاغلام احمة قادياني .....! جوزيني انتشار كامريض تقا أوربري شدت سايخ ول

ا اس فض میں تین الی چیزیں بیک وقت جی تھیں جنہیں دیکو کرایک موزخ یہ فیصل بیس کر پاتا کہ ان میں اہم ترین اور حقیق سب سے قرار دیاجائے جس نے اس فخص سے سیساری حرکات سرز دکرائیں: (۱) وی بی مائی کے منصب پر پہنچاجائے اور نیوت کیام سے پورے عالم اسلامی پر چھایا جائے۔ (۲) وہ الحق فیاجس کے بار بار تذکرہ ہے اس کی اور اس سے متعلق اس کے بائے والوں کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ (۳) بہم اور غیر واضح فتم سے سیاسی اغراض مند ان اور سرکارا تکریزی کی خدمت گزاری اور تمک طالی ۔ طاحظہ والیوس احمد برنی می کتاب " قادیاتی نے نہ نہ

میں بینخواہش رکھتا تھا کہ وہ ایک 🍎 وین کا بانی ہے۔ اس کے پچھٹبعین اور مومین ہوں اور تاریخ میں اس کا دیساہی نام اور مقام ہوجیسا جناب رسول النتظافی کا ہے۔ انگریز وں کواس کام کے لئے موزوں مخص نظر آیا اور گویا انہیں اس کی شخصیت میں ایک ایجٹ مل گیا۔ جوان کے اغراض کے لئے مسلمانوں میں کام کرے۔ چنانچیاس نے بدی تیزی سے کام شروع کیا۔ پہلے منصب تجدید کا دعویٰ کیا۔ پھرترتی کرے امام مہدی بن گیا۔ پچھدون اور گزرے تو مسے موعود ہونے کی بشارت ہوگئ اور آخر کار نبوت کا تخت بچھادیا اور انگریز نے جو چاہا تھاوہ پورا ہو گیا۔ اس قادیانی نے اپنا پارٹ بڑی خوبی سے اوا کیا اور انگریز نے بھی اس کی سر پرستی میں کوئی کی نہیں کی۔اس کی حفاظت بھی کی اور ہرطرح کی سہولتیں اس کے کام میں پہنچا ئیں۔ قادیانی نے بھی محور نمنث کے ان احسانات کو فراموش نہیں کیا اور ہمیشداس بات کامعتر ف رہا کہ اس کا نمود برطانبہ عظمٰی کار ہین منت ہے

چنانچہ این ایک تحریر (عرض بحضور گورز و خاب بتاری ۱۹۱۸فروری ۱۹۹۸ه ..... تفصیل کے لئے د کیھئے میرقاسم علی کی کتاب 'و تبلیغ رسالت' ج ۷) میں خود کو حکومت برطانیہ کا خود کا شتہ پودا قرار دیتا ہے اورایک جگدایی وفادار یول اور خدمت گزار یول کو گناتے ہوئے لکھتا ہے کہ: ''میری عمر کا اکثر حصداس سلطنت انگریزی کی تائیداور حمایت میں گزراہے اور میں نے ممانعت جہاداور انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کما ہیں لکھی اور اشتہار شائع کئے ہیں کہ اگروہ رسائل اور کما ہیں اکٹھا کی جائیں تو پیچاس الماریاں ان ہے بھرسکتی ہیں۔ میں نے الی کتابوں کو تمام مما لک عرب اورمقراورشام اور کائل اورروم تک پہنچادیا ہے۔" (ترياق القلوب ص ١٥ فرزائن ج١٥٥ ص ١٥٥) ا يك دوسرى جكه لكمتا ب: "مين ابتدائى عمر ساس وقت تك جوقر يبأسا ته برس كى عمر تک پہنچا ہوں اپنی زبان اور قلم ہے اس اہم کام میں مشغول ہوں۔ تا کہ مسلمانوں کے دلوں کو مورنمنث انگلشید کی محبت اور خیرخوانی اور جمدردی کی طرف پھیردوں اوران کے بعض کم فہموں کے دلول سے خلط خیال جہاد وغیرہ کے دور کردول جو ان کو دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات ہے (مجموعه اشتهارات جسم ۱۱) اورای کتاب میں آ گے چل کر لکھتا ہے کہ: ''اور میں یقین رکھتا ہوں کہ جیسے جیسے

میرے مرید بڑھتے جائیں گے ویسے مئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ جھے سے اور مهدى مان لينابى مسله جهادكا الكاركرنا يهدن (مجموعه اشتبارات ج ۳ ص ۱۹)

ایک اور جگہ کہتا ہے کہ: '' جس نے بیمیوں کتا ہیں عربی اور فاری اور اردو جس اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گور خمنٹ محسنہ سے ہرگز جہاد ورست نہیں۔ بلکہ سیجے ول سے اطاعت کرنا ہرایک مسلمان کا فرض ہے۔ چنا نچہ جس نے یہ کتا ہیں بھرف زرکشر چھاپ کر بلاد اسلام ہیں پہنچائی ہیں اور جس جانتا ہوں کہ ان کتا ہوں کا بہت سااٹر اس ملک (ہندوستان) پر بھی پڑا ہے اور جولوگ میرے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں وہ ایک الی جماعت تیار ہوجاتی ہے کہ جن کے ول اس گور خمنٹ کی نچی خیر خواہی سے لبالب ہیں۔ ان کی اظلاقی حالت اعلی درجہ پر ہے اور جس خیال کرتا ہوں کہ وہ تمام اس ملک کے لئے بڑی ہرکت ہیں اور گور نمنٹ کے لئے دلی جال نثار ''

مرزاغلام احدقادیانی کی اس تحریک اوراس کی اس جماعت نے انگریزی حکومت کے بہترین جاسوی اور برزے سے دوست اور جال نار تیار کئے۔ اس گروہ کے بعض چیدہ اشخاص نے ہنداور بیرون ہند میں انگریزی حکومت کی بری خدمات کیں اور اس سلسلہ میں جانی قربانی تک سے در لیخ نہیں کیا۔ جسے عبداللطیف قادیانی جوافغانستان میں قادیانی ندہب کی تبلیغ اور جہاد کی مخالفت کرتا تھا۔ اس کو حکومت افغانستان نے قبل کیا۔ کیونکہ اس کی دعورت سے اس بات کا خطرہ تھا کہ افغان قوم کا وہ جذبہ جہاد اور حوصلہ جنگ فنا ہوجائے جس کے لئے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے۔ ایسے بی ملاعبہ الحلیم قادیانی اور طانور علی قادیانی اس انگریزی حکومت کے لئے افغانستان میں خوالے سے اس بات کا خوالے سازش میں مشغول ہیں۔ جیسا کہ افغانستان کو پچھا سے خطوط اور کا غذات سلے کے خلاف سازش میں مشغول ہیں۔ جیسا کہ افغانستان کے دزیر داخلہ کے ۱۹۲۵ء کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کے سرکاری اخبار '' افضان'' نے اپنی ۱۹۲۳ء کی اشاعت سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کے سرکاری اخبار '' افضان '' نے اپنی ۱۹۲۳ء کی اشاعت سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کے سرکاری اخبار '' افضان '' نے اپنی ۱۹۲۳ء کی اشاعت سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کے سرکاری اخبار '' افضان '' نے اپنی ۱۹۲۳ء کی اشاعت سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کے سرکاری اخبار '' کی انگار کیا۔ اور آفون کی افغانستان کے دزیر داخلہ کے ۱۹۲۵ء کی اشاعت سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کے مرکاری اخبار '' افغانستان کے دنریوں کیا درائی کیا اور اس قربانی پر بہت ہی خوشی کا اظہار کیا۔

علی ہدار قادیانی جماعت اپنے دوراول سے اب تک برابرتمام وطنی تحریکات سے کنارہ کش رہی۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں نہ مرز اغلام احمد قادیانی کی زندگی میں اس نے کوئی حصہ لیا اور نہ اس کے بعد۔ اور صرف بہی نہیں بلکہ انگریزوں کی چودھراہٹ میں بور پی قزاقوں کی ٹولی (مستعمرین) کے ہاتھوں عالم اسلامی پر جومصائب ٹوٹ رہے تھے وہ ان کے لئے موجب غم

نہیں باعث مرت تھے۔ انہیں بھی عام زندگی ہے، اسلامی مسائل ہے، یا ان اسلامی تحریکات سے جواسلامی جمیت یاسیای شعور کا نتیج تھیں۔ کوئی دلچہی نہیں رعی۔ ان کا کام جمیشہ فرجی مباحث اور موشکا فیال تھیں اور ان کی دلچہیوں کا دائر وصرف وفات سے ، حیات سے ، نزول سے اور نبوت مرز ا ناہ ماحم قادیانی پرمباحثوں اور مناظروں تک محدود رہا۔

ہندوستان کے علاء اسلام اور ارباب فکرونظر نے اس قادیانی فتنہ کو بہت اندیشر کی نگاہ اور مان ہے دیکھا اور اینے زبان وقلم اور علم کے ہتھیاروں سے اس فتنہ کی جڑکا نے کی پوری پوری کوشش کی اور طاہر ہے کہ ایک ایست ہو۔ اس لئے اور طاہر ہے کہ ایک ایست ہو۔ اس لئے زیادہ کوئی کوشش مکن نہتی ۔ ان مجاہدین اسلام میں سرفہرست ان چار حفرات کے نام جیں مولانا فریادہ کوئی کوشش مکن نہتی ۔ ان مجاہدین اسلام میں سرفہرست ان چار حفرات کے نام جیں مولانا اور شاہ محمد حسین بٹالوئی، مولانا تا محمد کی اور اسلامی جاعتوں میں سے سب سے جوش اور سرگری کشمیری ( بیشخ الحدیث وار العلوم دیو بند ) اور اسلامی جاعتوں میں سے سب سے جوش اور سرگری سے اس باغی گروہ کے خلاف جنگ کرنے والی جماعت مجلس احرار اسلام رہی۔ جس کے قائد اور روح رواں سیدعطاء اللہ شاہ بخاری تھے۔۔

اورائیس کے زمرہ میں اسلام کے مائینا زمفکر ڈاکٹر محمد اقبال جھی ہیں۔ جنہوں نے اپنی بعض تقنیفات میں بہت صاف صاف لکھا کہ قادیا نیت نبوت محمدی کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ اسلام کے خلاف ایک سازش ہے۔ یہ ایک متنقل دین ہے۔ اس کے ماننے والے ایک الگ است ہیں اور یہامت عظیم اسلامی امت کا ہرگز جز ونہیں ہے اور روش خیال افراد میں تھا اور وہ اتحاد آدی نہ تھے۔ ان کا شار و نیائے اسلام کے متخب تعلیم یافتہ اور روش خیال افراد میں تھا اور وہ اتحاد اسلامی کے ان اول دروہ سے اور روش خیال افراد میں تھا اور وہ اتحاد اسلامی کے ان اول درجہ کے داعیوں میں سے تھے۔ جن کی دعوت کا اولین اصول بقصبی اور روا داری ہے۔ لیکن چونکہ وہ مرز اغلام احمد قادیائی کو قریب سے جانتے تھے آور اس کے ند ہب اور اس کے مقاصد واسر ارسے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ اس لئے وہ بھی اس فتنہ کے ساتھ تحت رو یہ کے مقاصد واسر ارسے گہری واقفیت دکھتے تھے۔ اس لئے وہ بھی اس فتنہ کے ایک غیر مسلم کے دیائیوں کو مسلمانوں سے الگ کر کے ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیے کا خیال چیش کیا۔ یہاں ہم ان کے مقالات اور خطبات کے بعض افتباسات پیش کرتے ہیں۔

إ معلوم مواكد باني قاديانيت اورعلامه موصوف دونون بنجاب، ي كريخ والعقيد

علامه مرحوم نے ہندوستان کے مشہور انگریزی اخبار ''اسٹیٹس بین' جس نے ایک بار اس مسئلہ کو اٹھایا تھا۔ ایک مراسلہ لکھا کہ:'' قادیا نیت حضرت محملی کی نبوت کے متوازی ایک علیحہ ہنوت پرایک نے گروہ کی بنیا در کھنے کی مظلم کوشش کا تاکام ہے۔''

(اسلينس من موريده ارجون ١٩٣٥ ء)

اورای زبانہ میں جب ہندوستان کے موجودہ وزیراعظم پیڈت جواہر لال نہرونے ہے سوال کیا کہ مسلمان قادیا نیول کو اسلام سے جدا کرنے پر آخر کیوں اصرار کرتے ہیں جب کہ قادیا نی بھی مسلمانوں کے بہت سے فرقوں کی طرح انہی کا ایک فرقہ ہیں۔ تو علامہ مرحوم ہی نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم اس بات پر اس لئے مصر ہیں کہ: ''قادیا نی تحریک نی عربی اللہ اللہ کی امت کورا شنے کی کوشش کر رہی ہے۔''

اور کہا کہ: '' ہندوستان میں اسلام کی حیات اجھاعیہ کے لئے بیتر کیک اس سے بھی زیادہ خطرتاک ہے۔ جتنی یہودی نظام حیات کے لئے یہود کے ایک باغی فلفی ''اسپیدنوزا''(SPINOZA)کےعقائدہو سکتے تھے۔''

الله تعالی نے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کے لئے ڈاکٹر اقبال مرحوم کا سینہ کھول دیا تھا اور وہ اس حقیقت ہے کما حقد آشنا تھے کہ میعقیدہ ہی اسلام کی حیات اجتماعی اور است کی شیرازہ بندی کا واحد محافظ ہے اور اس عقیدہ سے بغاوت کی حال میں رعایت کی مستحق نہیں ہے۔ کیونکہ سے بغاوت قصر اسلامی کی بنیاد پر بیشہ چلانے کے متر ادف ہے۔ ماقبل میں ''اسٹیٹس مین'' کے جس مراسلہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

لے ہندوستان کے دفتن سے دوطن پرست لیڈر عام طور پر قادیا نیت کو پہند کرتے ہیں۔ کونک بداگر تھیلے گاتو ہندوستان ہی کواپنا قبلداورا پناروحانی مرکز قراردے لیں کے افترس شی اضافہ ہوگا اور سلمان اپنارخ تجازے پھیر کر ہندوستان ہی کواپنا قبلداورا پناروحانی مرکز قراردے لیں کے اور جیسا کران لیڈروں کا خیال ہے۔ اس سے سلمانوں کے دلوں میں وطن پرتی کی بڑیں بہت مضبوط ہوجا کیں گی۔ جن دنوں پاکستان میں قادیا نہیت دخمن تحریک کیا رہی تھی۔ ایعنی ہندوا خبارات کو قادیا نیوں کے ساتھ بڑی ہدردی تھی۔ ان اخبارات نے قادیا نیوں کی تائید میں مضامین شائع کئے۔ اپنے پڑھنے والوں کو جہور سلمانوں کے مقابلہ میں قادیا نیون کا مؤیداور ہمواء بنانے کی کوشش کی اور بہاں تک کھے گئے کہ پاکستان میں قادیا نیوں کو مشامین شائع سے اور ان دوختاف بنوقوں کے قادیا نیوں کے مشامی دراصل عربی نبوت اور ہندی نبوت کی کھنگش ہے اور ان دوختاف بنوقوں کے بیان کی کھنگش ہے اور ان دوختاف بنوقوں کے بیان کی کھنگش ہے۔

ای میں لکھتے ہیں کہ: ''یے عقیدہ کہ حضرت محقق اللہ خاتم النہیں ہیں۔ تہا ہی وہ عامل کے جو اسلام اور ان ادبیان کے درمیان ایک کھل سرحدی خط ( Demacration کھنچتا ہے۔ جو تو حید میں مسلمانوں کے ہم عقیدہ ہیں اور محقق کی نبوت کو تو حید میں مسلمانوں کے ہم عقیدہ ہیں اور محقق کی نبوت کو توسیل مسلمانوں کے ہم عقیدہ ہیں اور محقق کے ہندوستان کو تا کہ میں ہوئے کے قائل نہیں ہے۔ جیسے کہ ہندوستان میں برہموسات ۔ اور یہی وہ چیز ہے جے دیکھ کرکسی گروہ پر واض اسلام یا خارج اسلام ہونے کا تکم میں برہموسات ۔ اور یہی وہ چیز ہے جے دیکھ کرکسی گروہ پر واض اسلام یا خارج اسلام ہونے کا تا کہ خط کو گھا جا سکتا ہے۔ میں تاریخ میں کسی ایسے مسلمان گروہ کا تام نہیں جانتا جس نے اس خط کو پہائید جانے کی جرائت کی ہو۔ ایران کے فرقہ بہائید نے ضرور عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیا۔ لیکن انہوں نے صاف صاف یہ بھی اعلان کیا کہ وہ ایک الگ جماعت ہیں جوعرف عام کے اعتبار سے مسلمان نہیں۔'

" بے شک ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف آیا ہوادین ہے۔لیکن اس کا قیام بحیثیت ایک سوسائی یا بحیثیت ایک امت سراسر حضرت محرکی شخصیت پرموقوف ہے۔اس لئے قادیا نیوں کے سامنے بس دوہی راستے ہیں یا تو وہ بہائیوں کی تقلید کریں اور خود کو مسلما نوں سے جدا کرلیں۔ یا ختم نبوت کی انو کھی تقبیر سے دست بردار ہوجا کیں۔ورندان کی بیسیا کی ڈھب کی تاویلات ان کے دل کے اس چور کی غمازی کررہی ہیں کہ بیلوگ صرف ان فوائد کے لائج میں مسلمانوں کے دائرے میں گھے رہنا جا ہے ہیں جوفوائد مسلمان کے نام سے دابستہ ہیں۔ کیونکہ اس کے بینے اس فوائد ارمنا فع میں آئیس کوئی حصر نہیں مل سکتا۔"

موصوف ایک دوسرے موقع پر لکھتے ہیں کہ: "برده گروه جومعروف وصطلح اسلام سے افراق کر سے اوراس کا دین گرومزان آیک نئی نبوت کی بنیاد پر استوار ہوادروہ ان تمام سلمانوں کی مسلمانوں کی تصدیق شدکریں۔ وہ گروہ اسلام کی سالمیت مسلمی سافی سافی سے لئے بہت بڑا عطرہ ہے اور مسلمانوں کو اس برختی سے نظر رکھنی چاہئے۔ اسلامی معاشرہ کی وجوت صرف عقیدہ ختم نبوت برخص ہے۔"

مین اقداقیال جیسے روش خیال فاضل کارویہ قادیا نیت کے ہارے میں۔ کیکن وقت گذرتا رہا قادیانی اپنے کام میں مشغول رہے۔ فتنے اٹھاتے رہے۔ مناظرے کرتے رہے۔ شکوک وشہرات کا روگ لگاتے رہے اور انگریزی سیاست کی خدمت کرتے رہے۔ ان کا مرکز ضلع گورداسپور (پنجاب) کا ایک قصب قادیان تھا۔ آگریز کے سامیۂ عاطفت میں بیٹر آنگیزیاں کررہے
تھے لیکن یہ بات بھی ان کے خواب وخیال میں بھی شآئی تھی کہ کی وقت کوئی ہڑی سیاسی قوت بھی
ان کے قبضہ میں آجائے گی اور کوئی ایسی نی بنائی مملکت ہاتھ آجائے گی۔ جس میں ان کو اقتداراعلی
عاصل ہوگا۔ کیونکہ اوّ الوّ انہوں نے ملک کی سیاسی جدوجہداور جنگ آزادی میں کوئی حصہ نہیں لیا
تھا اور دوسرے یہ کہ ان کی قعداد بہت تھوڑی اور مسلمانوں کی غیر معمولی اکثریت سے دبی ہوئی
تھی لیکن ہے 196ء میں لیکا کی مملکت پاکتان کی داغ بیل پڑگئی اور یہ چیز جس کا تصور بھی قادیانی
اپنے حالات کے پیش نظر نہیں کر سکتے تھے۔ بغیر ایک قطر ہون گرائے ہوئے انہیں مل گئی۔ یعنی حکومت اور طافت سے بوا؟ اس کی تفصیل بڑی مجیب ہے۔

ہندوستان کی تقتیم ہوئی اور یا کستان بن گیا۔ برطانوی حکومت اپنا بوریا بستر لے کر ہندوستان ہے چل پڑی گر چلتے وقت سر ظفر اللہ خال کو پاکستان میں متعین کرگئی۔ بیصاحب اپنی انگریز دوسی میں مشہور بلکہ انگریز ہی کے ساختہ وپر داختہ تھے اور انگریز حکمران جانتے تھے کہ تنہا یہی ہخص ہے جواس سرز مین پر انگریز کے مفاد کا ضامن ہوگا اور اس ملک کو برطانیہ کا خیمہ بردار بنا کر رکھےگا۔ چنانچہ اس غرض کے لئے محموعلی جناح مرحوم کودھوکا دیا گیا۔ بلکہ بعض واقفین کے قول کے بمطابق ان پرزورڈ الا گیا کہ مرظفر اللہ خان کو پاکستانی کا بینہ میں لے لیں اور خاص طور پروز ارت خارجہ کا قلمدان ان کے سپر دکر دیں۔ کیونکہ انگریز اور اس کے اتحاد بول کے لئے میں شعبہ سب ہے زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔اس کے زیراثر آنے کے بعد میمکن تھا کہ شرق وسطی بران سامراجیوں کی سیاست مسلط رہے۔ کیونکہ یا کتان دنیا کی سب سے بری اسلامی حکومت ہے اور مشرق وسطی کے مسلمان ملکوں براس کا اثر بڑنا ناگزیر ہے۔ بہر حال اس نی مملکت کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خال ہوئے۔ جن کا بمان بیہ کہ اس ملک کی غالب اکثریت کا فرہے۔ کیونکہ وہ مرز اغلام احمد قا دیا فی کی نبوت کونہیں مانتی خفر اللہ خان کا ایساسمجھنا ان کے دین وعقیدہ کے عین مطابق ہے۔ کیونک مرزاغلام احمدقاد یافی اوران کے رفقاء نے تضریح کی ہے کہ جومسلمان اس منع دین برایمان نہیں رکھتے وہ کا فرہیں۔ان کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ان کولڑ کی دینا جائز نہیں۔الغرض ان کے ساتھ كفار كا سامعامله كرنا چاہيئے ـ مرز ابشيرالدين ابن غلام احمد اور موجوده خليفدا پني كتاب " آئينيه صداقت' میں لکھتے ہیں: ''کل مسلمان جو حضرت سے موجود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ

انہوں نے حضرت میں موجود کا تام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔'' (آئینصداقت صصر

اور یکی خلیفہ صاحب ایک عدالت کے سامنے اپنے بیان میں کہتے ہیں: ''ہم چونکہ مرزاصاحب کو نبی مانتے ہیں اور غیراحمدی آپ کو نبی نہیں مانتے۔اس لئے قران کریم کی تعلیم کے مطابق کہ کسی ایک نبی کا اٹکار بھی کفر ہے۔ غیراحمدی کا فرہیں۔''

(بيان مندرجه اخبار الفضل مور قد ٢٩،٢٩، جون١٩٢٢ و)

ایک تقریر میں اپنے اور مسلمانوں کے اختلافات کے سلسلے میں مرزا قادیانی کا یہ قول نقل فرماتے ہیں کہ: ''اللہ تعالیٰ کی ذات اور رسول کریم آئی گئے۔ قرآن، نماز، روزہ، جج، زکو ق غرض ایک ایک چیز میں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔' (افضل قادیان مورجہ ۱۹۳۳ء) اور حدید ہے کہ پاکستان کے قائد اعظم مسٹر محمد علی جناح کا انتقال ہوا تو اپنے عقیدہ کی بناء پر سرظفر اللہ خال نے آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔

سرظفر الله خان نے پورے عزم اور دوراندیش کے ساتھ اپنے اثر واقتد ارسے فائدہ اٹھا کر وزارت خارجہ اور سفارت کی تمام اسامیوں کو قادیا نیوں سے پاٹ ویا علی ہذا دوسر سے سرکاری محکموں میں بھی ان کو گھسایا اور مسلم ملاز مین کی گرونوں پران قادیا نی افسروں کو مسلط کرویا۔ جوجس طرح جی میں آتا ہے ان پر حکم چلاتے ہیں عہدوں کے ناجائز دباؤستان میں قادیا نیت بھیلاتے ہیں اور جونہ مانے وہ طرح طرح کی زیاد تیوں اور برخانگی کا نشانہ بنتا ہے۔

دوسری اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ یہ قادیانی بہت بڑی تعداد میں پاکشانی فوج میں تھس گئے۔فوج، پولیس اور ہوائی سروس کے بڑے بڑے بڑے عہدوں پر چھا گئے اور ان محکموں میں ایسی مضبوط اکثریت بنالی کہ اگران کی مصلحت کا تقاضہ ہوتو ایک کا میاب بغاوت کر سکتے ہیں اور جب چاہیں زیام حکومت اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں۔

مزید برآل انہوں نے پنجاب میں ربوہ (چناب گر) کے نام سے ایک آزاد ریاست (حکومت درحکومت کے طور سے) قائم کی جوایک خالص قادیانی نوآ بادی ہے۔ جہاں قانو نانہ سی لیکن عملاً کوئی سرکاری نوکری کسی غیرقادیانی کو ہرگز نہیں دی جاتی حتیٰ کدر بلوے اشیقن کے عملہ تک میں کوئی غیرقادیانی نہیں رکھا جا تا۔ پہانہ ہوگا اگر پاکستان کے اس ربوہ کی

فلطین کی مملکت اسرائیل سے تثبید دی جائے کہ دونوں ہی مسلمانوں کے سینہ پرسوار ہیں اور ان کی گھات میں ہیں۔

یہ سے دہ اسباب جنہوں نے پاکتان کے سلم رہنماؤں کو ایک گہرے فکر میں ڈبودیا
اور انہوں نے غور کیا تو اس صور تحال میں پاکتان کے سر پر نکتی ہوئی ایک نگی تواردیکھی۔ انہوں
نے دیکھا کہ ملک کے قلب میں برطانیہ کی ایجنبی قائم ہے۔قصرا سلامی کو اندرہی اندرایک گھن لگ
رہا ہے اور ہدایت ربانی ''یا یہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم
خب الا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء من افوا ھھم وما تخفی صدور ھم اکبر
(آل عدران ۱۱۸۱) '' (اے ایمان والومت بناؤ محیدی اپنے غیر میں سے دوہ کی نمیں کرتے
ہیں تہاری خرابی میں ان کوخوشی ہے تم جس قدر تکلیف پاؤرنکل پڑتی ہے دشمنی ان کی زبان سے
اور جو چھیا ہے ان کے جی میں سواس سے بھی سوا ہے۔ کی کے بالکل ظاف ہور ہا ہے۔

تبانہوں نے کہا کہ اس مشکل کا حل صرف بیہ ہے کہ قادیا نیوں کو صلمانوں سے الگ کردیا جائے اور پا گتانی حکومت ان کے ساتھ ایک غیر سلم اقلیت کی طرح معاملہ کرے۔ یہ بعینہ وہی جو سب سے پہلے ڈاکٹر محمدا قبال نے پیش کی تھی اور اپنے خطبات و مقالات میں بہت شدت وقوت کے ساتھ ای کی دعوت دیتے رہے تھے۔ انہوں نے صراحت کے ساتھ کہا کہ ''قادیا نیت اسلام سے اس سے کہیں زیادہ مغائر ہے۔ جتنے کہ سکھ ہندوؤں سے ۔لیکن انگریزی حکومت نے سکھوں کو غیر ہندوا قلیت قرار دیا۔ حالا تکہ ان دونوں میں بہت سے معاشر تی ، نہ ہی اور تہذی تعلقات قائم ہیں اور آپس میں بیاہ شاوی تک کرتے ہیں۔ جب کہ قادیا نیت مسلمانوں سے ممائر تی ہائی نے سے منا کوت کرنے اور انہیں دا اور نہیں دا اور بنانے کوقادیا نیوں کے لئے حرام تھہراتی ہے اور ان کے بالی نے مسلمانوں سے ہرفتم کے تعلقات کو یہ کہ کرنا جائز قرار دے دیا ہے کہ مسلمانوں کی مثال خراب مسلمانوں سے ہرفتم کے تعلقات کو یہ کہ کرنا جائز قرار دے دیا ہے کہ مسلمانوں کی مثال خراب شدہ دودھ کی مانند ہیں۔''

اپٹے مسئلہ کے علاوہ اپنے ملک کی بہبودی کے نقطۂ نظر سے بھی پاکستان کے مسلمانوں نے قادیا نیت پرغور کیا تو وہ اس نتیجہ پر پہنچ کہ ہمارا ملک اپنی سیاست میں، اپنے تصرفات میں اور اپنے معاملات، اپنے سیاسی مصالح اور اسلامی تقاضوں کے مطابق انجام دینے میں اس وقت تک ہرگز آزاد نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس کی خارجہ اور داخلہ پالیسی ہیرونی طاقتوں اور ان کے ایجنٹوں کے اثر ات سے بالکل پاک نہ ہو۔ لیافت علی خان مرحوم اپنے آخری ایام میں اس خطرہ کومحسوں کرنے گئے تھے اور خدکورہ صورتحال سے غیر مطمئن ہو گئے تھے اور جیسا کہ واقتین کا کہنا ہے کہ ان کا احساس اور شعور بھی ان کے ناگہانی قتل کے اسباب میں سے ہے۔

الغرض ان باتوں نے پاکستان کی تمام اسلای جماعتوں اور مختلف دیٹی پارٹیوں اور مختصیتوں کو متحدہ طور پر اس مسئلہ کی فکر کرنے پر آ مادہ کیا اور ان سب کے ۲۳ نمائندوں کا ایک اجتماع جنوری ۱۹۵۳ء میں کراچی میں منعقد ہوا۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ قاد مانیوں کو ایک غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے۔ جس کو اقلیتی حقوق حاصل ہوں اور تناسب آبادی کے لحاظ سے پاکستانی پارلیمنٹ کی نشستوں میں اور سرکاری ملازمتوں میں ان کا حصہ مقرر ہو، تا کہ حکومت کے ذرائع اور نظم ونسق کی مشنری پر بیلوگ ناحق طور سے قبنہ نہ جماسکیں اور مسلمانوں کوخودان کی اس ریاست میں شک نہ کرسکیں۔ جس کی تاسیس کے لئے انہوں نے اپنے جسم وجان کی قربانی دی۔

لیکن پاکتان کی حکومت نے اس منصفانداور بلند با نگ مطالبہ کی طرف سے اپنے کان بند کر لئے اور ڈرہ برابر توجہ نہ کی۔ حکومت کی اس روش کود کی کر ان قائدین نے ایک عموی تحریک مشروع کرتے کا فیصلہ کیا۔ جس کے ڈریعہ سے حکومت کے اس روبیہ کے خلاف عموی ناراضگی کا اظہار ہواور حکومت کو مانتا پڑے کہ بیہ مطالبہ چندخواص کے سرکا سودانہیں۔ بلکہ عوام کے دل کی آرزو ہے اور واقعہ بیہ ہے کہ تحریک اس قدرعوا می جوش وخروش سے لیریز اور لرزہ خیرتھی کہ اس کی مثال اس ملک کی بھی تاریخ میں دورتک ملنی شکل ہے۔

اس تحریک و جسے حکومت نے بعناوت کا نام دیا۔ کچل ڈالنے کے لئے حکومت نے اپنے تمام وسائل استعال کر ڈالے ۔ حالا نکہ وہ بعناوت نہیں تھی وہ ایک الی توم کی طرف سے جائز تسم کا مطالبہ تھا جو نہایت خشڈ امزاج رکھتی اور اپنی حکومت کی وفا دارتھی اور جس نے اس کی خدمت اور اس کا وفاع کرنے میں کوئی کر اٹھا نہ رکھی تھی ۔ حکومت نے فوج طلب کی جس نے ' 'بعناوت'' کو کچل ڈالنے کے لئے اعدھا وھند فائز تگ کی ۔ ہزاروں علماء اور دین دارلوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا اور پنجاب کو جواس تحریک کامرکز تھا فوج کے دہم و کرم پرچھوڑ دیا گیا۔ اس آ زمائش کا سب سے میا دھے دا ہور شہر کے حصہ میں آیا۔ جس پر دوماہ سے زائد عرصہ تک مارشل لاء نافذ رہا اور بڑے یہا نے پر پکڑ و ھکڑ اور بذریعہ فائز تگ لوگوں کے قبل کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومت نے تحریک کے بیانے پر پکڑ و ھکڑ اور بذریعہ فائز تگ لوگوں کے قبل کا سلسلہ جاری رہا۔ حکومت نے تحریک کے

رہنماؤں پرفوجی عدالت میں مقد بات چلائے اور بعض کو بھائی تک کی سزا سناڈائی۔ جن رہنماؤں کو بھائی کی سزاسنائی گئی ان میں پاکستان کی جماعت اسلای کے امیر مولا ناسید ابوالاعلی مودودی بھی تھے۔ آئییں بھائی کی سزالا ہور کی فوجی عدالت نے سنائی۔ اگرچہ اسلے بی روزا سے چودہ سال قید بامشقت سے تبدیل کرنا پڑا۔ مولانا کا جرم بیتھا کہ انہوں نے '' قادیائی مسئلہ'' کے نام سے ایک کتا بچوکھا جس میں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں قادیا نیت کا مؤقف بیان کیا اور وہ اسباب گئائے جن کی بناء پر پاکستان میں قادیا نیوں کو غیر سلم اقلیت قرار دیتا ضروری تھا۔ اس کتا بچہ کا اسلوب بیان نہایت علی اور حقائق پر منی تھا اور وسیع بیائے پر اس کی اشاعت ہوئی۔ کتا بچہ کا اسلوب بیان نہایت علی اور حقائق پر منی تھا اور وسیع بیائے پر اس کی اشاعت ہوئی۔ جاعت اسلامی کے دوسرے رہنماؤں کو بھی گئی سال کی قید بامشقت کی سزاسنائی گئی۔

مرافسوس کہ عالم اسلامی نے اب تک قادیا نیت کے خطرے کوئیں سمجھا ہے۔ عالم اسلامی اب تک اس حقیقت ہے آگاہ نہیں کہ قادیا نیت محض ایک عقیدہ یا نہ بمی فرقہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے نظم ملی کوورہم برہم کرنے کی ایک منظم سازش ہے۔ سیدنا محفظہ کے لائے ہوئے اسلام کے خلاف ایک خطرنا ک بعناوت ہے۔ قادیا نیت کواس اسلام سے عناو ہا اور ہر ہر معالمہ میں وہ اس کی مزاحم ہے۔ قادیا نیت کی ہم کہ عقا کدوا فکار اور جذبات میں اسلام کی جگدا ہے میں وہ اس کی مزاحم ہے۔ قادیا نیت کی مقالد وافکار اور جذبات میں اسلام کی جگدا ہے میں وہ اس کی مزاحم ہے۔ قادیا نیت وجب اور احترام وعقیدت سے جوصد وافر اسلام کو ملا ہے وہ اس

ا پاکتان میں عام اوگوں کا خیال ہے کہ مکومت نے اس موقع کو جماعت اسلائی سے چھٹکا وا ماسل کرنے کے لئے غیمت جاتا۔ کیونکہ سے جماعت ایک طرف ملک میں اس اسلائی دستور کے نفاذ کا منسل مطالبہ کر رہی تھی جس کا ریاست پاکتان نے وعدہ کیا تھا اور اس کی بنیاد پر وہ قائم بھی ہوئی تھی اور دوسری طرف محکومت پاکتان پر زور دے رہی تھی کہ اپنی تمام پالیسیوں اور ملک کی عام زغرگی کو اسلام کی راہ پر ڈالنے کی کوشش کر ۔ حکومت کے ذمہ دار حضرات اس مطالبہ کو مانے نے لئے تیار نہ تھے۔ کیونکہ وہ دین کوسیاست سے الگ ہونے کے قائل تھے اور ریاست کو خالف لاد بی ریاست بھا ڈالنے پر تلے تھے۔ اب بھی لوگ نہاہ تیزی سے ہونے کے قائل تھے اور ریاست کو خالف لاد بی ریاست ہوئے اور کے جو اب بی سے کہ حکومت کر کی جمہوریت کے تعش قدم پر چلتے ہوئے کمالی سیاست کو اپنا ہے ہوئے ہیں۔ جیس بات سے کہ حکومت پاکستان ہرائ تحر کہ کی گئی ہے جو اس کے لاور بی ان کی اور اس سے اسلامی افظام زعدگی کے تافذ کر نے کا مطالبہ کرتی ہے دیکن بھی حکومت دوسری طرف قادیائی عضر کی بیشت پنائی کر رہ گیا ۔ جس کی ان دنوں ظفر انشہ قیادت کر دے ہیں۔ اس طرح پاکستان وہ خطرات کے درمیان گھر کر رہ گیا جا دی ہوئے اس طرح پاکستان وہ خطرات کے درمیان گھر کر رہ گیا ہے۔ یہ دولا و بنیت کا شکار ہویا قادیائیت کی گودش چلا جائے۔

کی طرف ختل ہو جائے۔ قادیا نیت صاف طور پر اعلان کرتی ہے کہ مرزا قادیا نی نہ صرف صحابہ کرام اور امت کے جلیل القدر اولیاء ومجددین وائمہ عظام سے بزرگ تر ہیں۔ بلکہ بہت سے اولوالعزم انہیاء ورسل (علی نیمنا علیم السلام) سے افضل واقد سہیں۔قادیا نیت کی نظر میں اصحاب نی اصحاب غلام احمد (علیہ ماعلیہ) میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مرز اغلام احمد قادیا نی کا مرتبہ جناب رسول التعلیق کے برابر بلکہ شاید کچھ زیادہ ہے۔ اس کے خلفاء، خلفاء داشدین کے ہمسر ہیں۔اس کا شہر قادیان شرف و مجد میں مکم معظمہ اور مدیدید الرسول کا ہم پلہ ہے اور قادیان کا ج مکم محظمہ اور مدیدید الرسول کا ہم پلہ ہے اور قادیان کا ج مکم محکمہ مداور مدیدید الرسول کا ہم پلہ ہے اور قادیان کا ج مکم محکمہ مداور مدیدید الرسول کا ہم پلہ ہے اور قادیان کا ج مکم محکمہ مداور مدیدید الرسول کا ہم پلہ ہے اور قادیان کا ج

مرز ابشرالدین قادیانی خلیفه دوم کی''حقیقت العوق'' دیکھیے، مرز اغلام احمد قادیانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ '''وہ بعض اولوالعزم نبیوں ہے بھی آ گے نکل گئے۔''

(حقيقت اللوة ص ٢٥٧)

(اخبارالفضل قادیان ج۲۹٬۱۳۷راپژیل ۱۹۲۷ء) کی اشاعت میں لکھتا ہے کہ:'' دیگر انبیاء علیہم السلام میں سے بہت سول سے آپ بڑے تھے ممکن ہے سب سے بڑے ہوں۔''

یکی اخبار (ج۵مور ۱۹۸۶ء) کی اشاعت میں اصحاب نبی اور اصحاب مرزا کو برابر قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے کہ:''پس ان دونوں گروہوں میں تفریق کرنی یا ایک کو دوسرے سے مجموعی رنگ میں افضل قرار دینا تھیک نہیں۔ یہ دونوں فرقے در حقیقت ایک ہی جماعت ہیں۔ صرف زمانہ کا فرق ہے۔وہ بعث اولی کے تربیت یا فتہ ہیں یہ بعثت فانبیے کے''

(الفضل قادیان مورند کاراگت ۱۹۱۵ء، جسمتمبر۵۵) میں ہے کہ: 'دمسیح موعود محمد است وغین محمد است''

(الوارخلافت ١٨) على ميال مجود احد خليفه أقاديان لكت بين "أورمر اليمان ب كه اس آيت "اسمه احمد" كيم معداق حفرت مسيم موعود عليه السلام بي بين "

قادیا نیت ای پربس نہیں کرتی۔ بلکہ حضور سیدالا ولین والآخرین علیہ الصلوۃ والسلام ہے بھی افضلیت کا دعویٰ کرتی ہے۔

مرزاغلام احمد اپنے خطبہ الهامیہ میں فرماتے ہیں: "ہمارے نبی کریم اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ ال روحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظبؤر فرمایا اور وہ زمانداس روحانیت کی تر قیات کی انتہاء نہ تھا۔ بلکہ اس کے کمالات کے معراج کے لئے پہلا قدم تھا۔ پھراس روحانیت نے چھٹے ہزار میں لینی اس وقت پوری طرح ہے ججی فرمائی۔''

(خطبهالهاميص ١٤٤، فزائن ج١١ص٢٦)

اور مزید می کہتے ہیں: 'لمه خسف القمر المنید وان لی ، غسا القمر ان المسترقان التنکر ''اس کے (لیمن نجی کریم کے ) لئے صرف چا تد کے گربمن کا نشان ظاہر ہوا اور میرے لئے جا تداور مورج دونوں (کے گربمن) کا۔اب کیا انکار کرےگا۔

(اعجازاحدي ص الم بنزائن ج ١٩ص١٨)

قادیانیت کی نظر میں مرزا قادیانی کے مدفن کا بھی وہی مرتبہ ہے جو جناب رسول التُقطِیقی کے مزار مبارک کا۔ ملاحظہ فرمایئے صیغۂ تربیت قادیان کی طرف سے قادیان جانے والوں کے لئے ہدایت کا قتباس!

"اس اعتبارے مدینه منورہ کے گنبدخضراء کے انوار کا پوراپوراپواس گنبد بیضاء پر پڑ رہا ہے۔ آپ گویاان برکات سے حصہ لے سکتے ہیں جورسول کریم سے گئے کے مرقد منورے مخصوص ہیں۔ کیا ہی بدقسمت ہے وہ مخص جواحمدیت کے جج اکبریس اس تنتع سے محروم رہے۔ "

(الفصل قاديان ج•انمبر ۴۸،مور ديد ۱۹۲۲ء)

علی بذا قادیانی یکھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا قادیان تین مقدس و متبرک مقامات میں سے ایک ہے۔ مرزامحود احمد خلیفہ قادیان تحریر فرماتے ہیں کہ: ''خدائے تعالیٰ نے ان تینوں مقامات (کمد، مدینداور قادیان) کومقدس کیا اور نتینوں مقامات کواٹی تجلیات کے اظہار کے لئے چنا۔''
چنا۔''

پھرایک قدم اور بڑھا کر قادیا نیت، بلدحرام اور مجداتھیٰ کے متعلق قرآنی آیت کو قادیان پر چیپال کرتی ہے۔مرزاغلام احمدقادیانی کاارشادہے کہ''ومن دخلہ کان آمنا'' ان کی معجد کی صفت میں بیان فرمایا گیاہے۔

( فخص از حاشيد در حاشيه براجين احدييم ۵۵۸ مزائن ج اص ۲۲۲ ، ۲۲۷ )

(دریمین ۵۰)پرارشاد ہے۔ زمین قادیان اب محرّم ہے جموم علق سے ارض حرم ہے (اخبار الفعل قادیان ت ۲۰ مورود ۲۱ ما ۱۹۳۲ه) می رقم طراز ب: "سبحان الذی اسری بعبده لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بار کنا حوله (بنی اسرائیل:۱) "کی آیت کریم می می دافعی سے مراد قادیان کی مجرب

اور جب بدبات ہے کہ قادیان بلداللہ المحرام کا ہم مرتبہ بلکہ کچھ سوا ہے تو لامحالہ اس کا سفر بھی جج کے برابریا کچھ فائق تر ہوگا۔ چنانچے میاں محمود احمد صاحب نطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں: "اس لئے اللہ تعالی سفر مقرر کیا تا کہ وہ قوم جس سے وہ اسلام کی ترقی کا کام لینا چاہتا ہے اور تا کہ وہ فریب یعنی ہندوستان کے مسلمان اس میں شامل ہو سکیس۔"

(الفصل عيرد مبرا ١٩١٠ع)

اور قادیانی جماعت کے لئے ایک اور بزرگ ایک قدم آگے بڑھا کر فرماتے ہیں کہ:
"جیسے احمد یت کے بغیر پہلا یعنی حضرت مرزاصا حب کوچھوڑ کر جواسلام باتی رہ جاتا ہے وہ خشک
اسلام ہے۔ای طرح اس حج ظلی کوچھوڑ کر مکہ والاحج بھی خشک رہ جاتا ہے۔ کیونکہ وہاں پر آج
کل حج کے مقاصد پور نے بیں ہوتے۔"
(اخبار پینا مسلح لا ہورج ۱۲ نبر۲۲)

ان باتوں سے اندازہ سیجے کہ قادیا نیت کی طرح ایک منتقل عالمی دین بنے کے لئے کوشاں اور امیدوار ہے۔ جس کا خود اپنا ایک نبی ہو صحابہ اور خلفاء ہوں ۔ مقامات مقد سہوں اپنی مستقل تاریخ اور شخصیات ہوں اپنا مستقل ادب اور لئر پچ ہواور اپنی بمبعین کارشتہ اسلام کے لا فانی ورشہ سے اس کی تاریخ اور شخصیات سے اس کے اولین سرچشموں اور ماخذوں سے ، اس کے مقد سات اور روحانی مراکز مے منقطع کر کے کسی طرح ان میں سے ہرایک کے وض میں ایک بئی چیز اپنی تبعین کے لئے فراہم کرتی ہے۔ مران چیز وں کابدل کوئی چیز کہاں بن سکتی ہے۔ معاذ اللہ عن ذالک!

اورای طرح سے انسان نی عربی اللہ کی محبت واطاعت کی سرشاری، آپ کے ذکری شیفتگی، آپ کی سرۃ پاک کے دکری شیفتگی، آپ کی سرۃ پاک کے مطالعہ اور آپ کے تقش قدم کے اتباع سے برگشتہ ہوکر نی قادیانی کی عربت میں اور اس کی عظمت و عبقریت کے گن گانے میں، اس کی تاریخ کا مطالعہ کرنے میں اور اس کے نقش قدم پر چلنے میں جتلا ہوجا تا ہے۔ وہ انسان اسلام کی تابیا ک تاریخ ایمان وجوانم روک کی تاریخ برشرافت انسانی کی تاریخ کوچھوڑ کر ایک ایسی تاریخ پر فریفتہ ہوجاتا ہے جو سراسر ذلت

ومسكنت كى تاريخ ہے۔ خلالم حكمرانوں اور جابر حكومتوں كى حاشية ينى كى تاريخ ہے۔ جى حضورى اور چاپلوی کی تاریخ ہے اور جاسوی اور منافقت کی تاریخ ہے۔وہ انسان ان اسلام شخصیتوں سے منہ مور کر جو بجاطور پرسرمای انسانیت اور آومیت کی آنکھوں کی شندک ہیں۔انسانیت کے ان سپوتوں سے منہ موڑ کر جوفضیات کے پہاڑ اور تاریخ کے انمٹ نفوش ہیں۔ان پہت فطرت ادر حباب آسالوگوں کا گرویدہ ہوجاتا ہے۔ جوغلاموں کی زبان کے سواکوئی زبان نہیں جائے اور جنہیں مکرود غا اور ضمیمہ فروشی کے علاوہ کئی دوسرافن نہیں آتا۔وہ انسان زندہ ویا ئندہ اسلامی علوم دمعارف کوپس پشت ڈال کراکیا ہے پست اور کچر لٹر بچر کی طرف مائل ہوجا تا ہے جس میں رکیک طرز بیان چش کلامی، گندی گالیوں، کھلے ہوئے تناقض،سفید جھوٹ، لمبے چوڑے دعوؤں،مضحکہ خیز تا دیلوں ادرالی پیش گوئیوں کے طومار کے سواجو تچی نہ ہوئیں اور نہ (انشاءاللہ بھی ہول گی) کچھ ہاتھ شیس آتا اور وہ انسان اس مقدس شہر سے جہاں وجی نازل ہوئی ہے ادر جہاں ملاکک اترتے ہیں۔ جہاں مدرسدانسانیت ہے۔جو پناہ گاہ آ دمیت ہے اور جس کے افق سے اس عالم کی صبح صادق نمودار ہوئی۔اس شہرے رہے عقیدے تو ڑکراس شہرکوم کڑعقیدے بناتا ہے۔جوجاسوی كا آشيانداورملت اسلامي كففته كالم كاگره ب-جهال پرقوى وشرعى ناكردني كي جاتى ب-ي ے ملت قادیانی جو ہر خرکواکی شرے بدلتی ہے۔ بیٹس للظ المدن بدلا!

قادیانی فدہب عالم اسلامی کے جسم کا وہ مادہ فاسد ہے جواس کے شریانوں میں بے غیرتی اور بن دلی مغربی سامراجیوں کے حضور جبرسائی اور کاسہ لیسی اور ان ظالم حکمرانوں کے لئے تذلل اور نیاز مندی کا زہر پھیلاتا ہے۔ جنہوں نے اللہ کی زمین کو جوروفساو سے بھر دیا اور دنیا کے مسلمانوں کو اپنی غلامی کے قلیمے میں کس لیا ہے۔

اس قادیا شت کے جرائم کوئی کہاں تک گنائے؟ یہ وصدت کلمہ کو پارہ پارہ کر کے دنیائے اسلام کو انتظار فکر میں جتلا کرتی ہے۔ اسلام کے حقیقی سرچشموں، اس کی اصلی ماخذوں اور معتند برزگوں پر اعتماد کو مترازل کرتی ہے۔ امت کے شاندار ماضی، اس کے تابناک ایام اور جلیل القدر اشخاص سے امت کا رشتہ کا ٹتی ہے اور نبوت کے جھوٹے دعوید اروں اور طفیلیوں کے لئے راہ ہموار کرتی ہے۔ وہ اسلام کی لازوال طاقت اور سدا بہار زندگی سے بدگمان کرتی ہے اور مسلمانوں کو ان کے مستقبل کی طرف سے مایوں کرتی ہے۔

قادیانیت مسلمانوں کا ذہن، عالمی مسائل اوراس نظام عدل کی اقامت ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو پیدا فرمایا تھا۔ ہٹا کر چند لغومسائل کی طرف نگاتی ہے اوراس عظیم امت کو اس بور پین قوم کی گاڑی کا قلی بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ جس کے ایماء سے یہ پیدا ہوئی اور جس کے دیماء سے یہ پیدا ہوئی اور جس کے دیماء سے یہ پیدا ہوئی اور جس کے دیماعت میں ہے گی ۔

افسوں اس قادیا نیت نے مرزاغلام احمد بھیے پست اور کم ظرف آدمی کو نبوت کا تاج پہنا کر انسانیت کو اثنا ہی سرگوں کر دیا۔ جتنا محصلت کی نبوت نے اسے سربلند کیا تھا۔ قادیا نیت نے پوری انسانیت کی توجین کی ہے۔ اس کی جبین شرافت پرداغ لگایا ہے۔ اس لئے اس کا دجود ایک ایسے گناہ کا وجود ہے جو کبھی معاف نہیں کیا جاسکتا اور ایک ایسے جرم کا وجود ہے جس کو تاریخ بھلانہیں سکتی۔

قادیانیت کا مسئلہ کی ایک ملک یا حکومت کا مسئلہ ہیں ہے اور ند کسی کا گھریلو اور داخلی معاملہ ہے۔ یہ پوری دنیائے اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ عقیدہ اسلامی کا سوال ہے۔ عزت رسول کا سوال ہے۔ افراس کرہ ارض میں ایک ذرہ خیر نہیں۔ اگر یہ عقیدہ مث جاتا ہے اگر اس عزت کو ہاتھ دگایا جاتا ہے اور اگر اس شرف کوداغ دار کیا جاتا ہے۔

یہ چند تھوں تھائق ہیں اور خداجاتا ہے کہ ان کے لکھنے کا محرک بجرد بن حمیت اور دلی کرب اور اندیدہ استقبل کے سوا کہ کے نہیں۔ لیکن جولوگ واقعات سے دوراوراو ہام و خیالات ہی کی دنیا میں رہنا پہند کرتے ہیں اور حقیقتوں کے بارے میں بھی اپنے آپ کو دھو کہ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لئے اور ان لوگوں کے لئے جن کی نظر میں دین وعقیدہ کی خودکوئی قیت نہیں اور جو آ ترت پردنیا کور ججے دیے ہیں۔ میرے یاس کوئی عذر نہیں۔

## ضمير!

تعارف

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم ، اما بعد!

ومبر ۱۹۲۱ء میں رابط عالم اسلامی نے " تخریب پند تخریب" کے نام سے قادیا نیت پرمولا نا ابوائحن علی ندوی ، مولا نا سید ابوالاعلی مودودی ، شخ محم خطر حسین کے مضافین شائع کئے۔ اس کتاب میں مولا نا ابوائحن علی عدوی کا جومضمون شائع موا۔ " قادیا نیت اسلام اور نبوت محمدی کے خلاف ایک بخاوت " اس کا نام ہے۔ (مولا ناموصوف کی کتاب" قادیا نیت " کا دوسر اباب بھی اس نام پر ہے۔ لیکن ان دونوں میں فرق تھا۔ اس کئے ہم نے کتاب" قادیا نیت " کے دوسرے باب کو بھی اسل مقام پر رہنے دیا۔ اس نے کتابی کتاب شامل مقام پر رہنے دیا۔ اس نے کتابی کتاب پر رابط عالم اسلامی کے محمد صالح شامل کر دیا) " تخریب پندتح کیول" نامی کتاب پر رابط عالم اسلامی کے محمد صالح قزاز نے تقریف کا کھی اور مصر معروف سکالر حسین مخلوف نے پیش لفظ تحریر کیا۔ ان

## دسيوالله الزفر التحتية

دونوں کواس رسالہ کے ضمیر کے طور پر یہاں شائع کررہے ہیں۔ (فقیر مرتب)

وبه نستعين!

برادرسلم! ہم آپ کی خدمت میں ایک باطل فرقہ'' قادیا نیت' کے بارے میں یہ چند رسائل پیش کررہے ہیں جوتر یک اسلامی کے چوٹی کے نامورعلاء نے اس تخریب پیندتر کیک کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعدایے تجربات کی روثنی میں لکھے ہیں۔

"قادیانیت" ایک الی تحریک ہے جو چند دوسری تخریب پیند تحریکوں سے ل کرعالم اسلامی کے جسم کو پودااور کھو کھلا کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں آپ سے تو تع ہے کہ ان تخریب پیندلوگوں کی تباہ کن سرگرمیوں سے متعلق جومعلومات آپ کے علم میں آئیں۔ان سے آپ ہمیں مطلع فرماتے رہیں گے۔اس لئے کہ اہل اسلام کے باہمی تعاون میں بردی خیروبر کت ہے۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ ہمیں امت اسلامیے کی جھلائی کے لئے زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ و برکانہ

محرصالح قزاز ببيرثري جزل دابطه عالم اسلامي

## يش لفظ!

#### بسواللوالزفان الزجيه

الحمدالله رب العالمين · والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الهداة المتقين!

قادیانی گردہ ان جانے پہچانے گمراہ فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے۔جس کی خبرخود رسول کر پھر تھا نے اپنی اس مدیث مبارک میں دی ہے۔جس میں آپ نے اپنے بعدا پی امت کے تکڑے کو سے موجانے کے بارے میں فرمایا ہے۔

اس گروہ کی بنیاد ہندوستان میں انیسویں صدی عیسوی میں ''مرزاغلام احمد قادیائی'' نے رکھی۔ شخص ۱۸۳۸ء میں قادیان ٹامی ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ وہیں اس نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر طب، منطق اور فلسفہ کا مطالعہ کیا۔ اس کے بعد ایک مدت تک انگریز ک کومت کی ملازمت میں رہا۔ ایام جوانی میں وہ خت د ماغی اور اعصابی عارضہ کا شکار ہوا۔ چنا نچہ جڑی ہو ٹیوں اور بعض نشر آور چیزوں سے اپناعلاج کرتارہا۔

شروع شروع اس نے دعویٰ کیا کہ خدا کی طرف سے اسے بیذ مدداری سو ٹی گئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علید السلام کے طرز پر مخلوق کی اصلاح کرے اور مید کداسے کچھ البامات ومکاشفات موتے ہیں۔ من کامشاہدہ قادیان میں اس کے ساتھ رہنے والے کرتے ہیں۔

پرآ سته مسدوه مندرجه ذيل مرابيول كي طرف برهتار با

ا ..... بیرکت کی روح اس میں طول کرائی ہے۔

٢..... سيكها عيجوالهام موتاب وهقرآن كريم ، توريت اوراجيل كي طرح خدا كاكلام ب-

٣ ..... يدكرة خرى زمانديش" قاديان "يش كي كانزول موكار

الم ..... بیکن قادیان "بی ده مقدس بستی ہے جس کا "معجد اقصیٰ" کے نام سے قرآن کریم میں

بطور کنامیذ کر کیا گیا ہے اور مکہ و مدینہ کے بعد تیسرامقدس مقام ہے۔

ا سیکال کا ج کرنافرش ہے۔

..... پر کرار سے دائد آیات وی کا تی ہیں۔

... بیرکہ جوائے جھوٹا قراروے گاوہ کا فرہے۔

۸ ...... میک قرآن کریم نیز محملی اور پہلے زمانہ کے تمام انبیاء نے اس کی نبوت کی شہادت میں انہا ہے۔ اس کی نبوت کی شہادت دی ہے۔ وغیرہ وغیرہ! دی ہے۔ بلکہ اس کی بعثت کے زمانہ اور جگہ کی تعیین بھی کی ہے۔ وغیرہ وغیرہ!

یہ تھااس کاعقیدہ جس کا اس نے اعلان کیا اور اپنی کتابوں جیسے''براہین احمہ یہ'' اور ''درتیلیغ رسالت'' میں اس کی وعوت بیش کی۔ان کتابوں کوہم نے پڑھااوران میں جو کفر رکا گیا ہے اور اللہ ورسول پر جوافتر اء پر دازی کی گئی ہے۔اس کا بھی جائز ہ لیا۔ یکی اس کے مانے والوں کا بھی عقیدہ ہے۔جس کی وہ ہروقت اور ہر جگہا شاعت کرتے بھرتے ہیں۔

مرزاغلام احمرقاویانی دراصل ایک بنے دین کی بنیادر کھنے کا خواہش مند تھا۔ جس کی جلیغ کی جائے اور بہت ہے لوگ اس میں اس کی پیروی کریں۔ اس پر ایمان لا ئیں۔ تبلغ کے کام میں اس کی پیشت پناہی کریں۔ وہ انگریزوں کا بھی اطاعت گزار ہا۔ جن کی ان دنوں ہندوستان پر عکومت تھی۔ اس لئے انگریز کی حکومت کی خدمت گزاری کے لئے اس نے اپنی حدتک کوئی کسر نہ اضار تھی۔ چنانچہ وہ لکھتا ہے: 'میں اپنے ابتدائی عربے اس وقت تک جو قریباً ساٹھ سال کی عربی اضار تھی ہوں۔ اپنی زبان اور قلم ہے اس کام میں مشغول ہوں کہ تامسلمانوں کے دلوں کو گور نمنٹ انگلامیہ کی تجی میں اور خیر خواہی اور ہمدردی کی طرف پھیروں اور ان کے بعض کم فہموں کے دلوں سے دلوں کے علط خیال جہاد وغیرہ کے دور کروں۔ جو ان کی دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے بھی طرف

نیز وہ کہتا ہے: ''اور میں یقین رکھتا ہول کہ جیسے جیسے میرے مرید ہو ہے جا کیں گے ویسے ویسے مشکلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جا کیں گے۔ کیونکہ جھے سے اور مہدی مان لینا ہی جہاد کا اٹکار کرنا ہے۔''

وہ یہ بھی کہتا ہے:"انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے کے حرام ہونے کے بارے میں میں نے بہت می کتا ہیں تالیف کی ہیں۔جنہوں نے ہمارے اور احسان کیا اور جن کی پورے خلوص سے اطاعت کرنا ہمارافرض ہے۔"

(مجموعا شتہارا فرض ہے۔" اس معلم کھلا فتنداور صلالت نے مسلمانوں کے دنوں میں آگ لگادی۔ اس لئے ہر زبان ہے اس کا ڈٹرمقابلہ کیا۔ ان میں زبانہ میں متازمسلمان علاء اور مفکرین نے اپنے قلم اور زبان ہے اس کا ڈٹرمقلری (بائی وارانعلوم سب سے زیادہ قابل ذکر اور نمایاں مولانا محرحتین مثانوی ، مولانا محرحا قبال ہیں۔ جنیوں نے ندوۃ العلما بھینو ) مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری اور مشہور شاعر اسلام علام محرا قبال ہیں۔ جنیوں نے صاف صاف بیان کیا کہ قادیا نیت نبوت محربے خلاف محلم کھلا بخاوت ہے۔ اسلام کے خلاف کھنا ونی سازش اور اسلام سے ہٹ کرالگ ایک فرج ہے۔ بیعلام محرا قبال ہی تھے جنہوں نے مطالبہ کیا کہ قادیا نعوں کومسلمانوں سے الگ ایک فرقہ قرار دیا جائے۔

۱۹۰۸ میں جب اس مکار اور دغاباز فض کا انقال ہوا تو اس کا ایک ساتھی اور مکاری میں اس کے ساتھ میں جب اس مکار اور دغاباز فض کا انقال ہوا تو اس کا ایک ساتھی ہوا ہور یہ، میں اس کے ساتھ مر یک فخض جس کا نام علیم فورالدین تھا اور جس نے ''نقعہ بین ہوا ہوا ہوا کی تا نید دبیلیج کا کام جاری کے نام سے ایک کتاب بھی کھی ہے۔ اس کا جانشین ہوا اور اس غلط نظریہ کی تا نید دبیلیج کا کام جاری رکھا۔ یہاں تک کہ ۱۹۱۲ء میں وہ بھی اس دنیا سے چلتا ہوا۔ مرنے سے پہلے اس نے بائی فرقہ غلام احمد کے بڑے لڑے ''بیرالدین محمود' کو اپنا جانشین مقرر کیا۔

قادیانیول کی ایک دوسری شاخ بھی ہے۔ جے 'لا ہوری پارٹی'' کہا جاتا ہے۔ اس کا سرغند محمد علی تقارب سے علاوہ اس کی اور بہت سرغند محمد علی تقارب سے علاوہ اس کی اور بہت کی کتابیں جیل۔ جن بیل اس نے قرآن کریم کی اپنے عقیدہ کے مطابق مضحکہ خیز تح یفات کی جیل ۔ آھے چل کراس کے ترجمہ قرآن سے متعلق مختر طور پرہم اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ بیل ۔ آھے چل کراس کے ترجمہ قرآن سے متعلق مختر طور پرہم اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ان مذکورہ اشیاء کا ذکر ہم اپنی کتاب''فاوئی شرعیہ'' میں کر بچے ہیں۔ اس سے صاف پیتہ چل جاتا ہے کہ قادیا فی ایک خارج از اسلام فرقہ ہے۔ جو ہرطرح سے مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے اور اپنی ایک خارج از اسلام فرقہ ہے۔ جو ہرطرح سے مسلمانوں کو ان کے دین سے برگشتہ کرنے اور اپنی تعلق کا دور ایک مسلمہ کی تھد بیت کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ ہے برگشتہ کرنے اور ایک جھل سے برگشتہ کرنے اور اکا جو مصل کرنے قارئین کے سامنے رکھا ہے۔ ان ہی قابل اعتماد ذرائع سے مندرجہ ذیل تین رسائل ہیں۔

پہلا رسالہ ہمارے ہمائی اور دوست، سرز مین ہند میں دعوت الی اللہ کا کام کرنے والے مولان اللہ کا کام کرنے والے مولان تاسید ابوالحس علی شدوی کا ہے۔ جن کواسلا ی تبلیغ اور اللہ کی راہ میں مخلصانہ جہاد کا طویل اور کہرا تجربہے۔

دوسرا رسالہ ہمارے بھائی، محقق کبیر، رہنمائے علاء، رہبر عاملین اور پاکستان ہیں جماعت اسلامی کے امیرسید ابوالاعلی مودودی کا ہے۔

تیسرا رسالہ ہمارے **بعائی** مشہورصا حب قلم محقق اور سابق <del>شیخ</del> از ہرعلامہ محمد خصر سین کا ہے۔

ہمیں یقین ہے کہ جوفض بھی ان بینوں رسائل کا بغور مطالعہ کرے گا۔اسے قادیا نیوں کے خارج از اسلام، کافر فرقہ ہونے کے بارے بیں نہاہت تھوں دلائل اور واضح معلومات دستیاب ہوجا ئیں گی۔ نیز اسے پیتہ چلے گا کہ قادیا ٹی کس صد تک اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں اور مسلمانوں کوان کے دین تی سے برگشتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تا کہ وہ ان کے جھنڈ ہے سلے جمع ہوں۔اس مقصد کے لئے وہ دنیا بھر میں اپنے باطل عقائد اور گراہ کن افکار کی تبلیغ کرتے ہیں۔اللہ تقائد اور گراہ کن افکار کی تبلیغ کرتے ہیں۔اللہ تقائد اور گراہ کن افکار کی تبلیغ کرتے ہیں۔اللہ تقائد اور کراہ کن افکار کی تبلیغ کرتے ہیں۔اللہ تقائل ان رسائل کے مؤلفین کوان کے اس کار خیر پر جزائے خیر دے اور ان رسائل کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے تی میں باعث خیر بنائے۔ آئین!

# قاديانيول كالرجمه قرآن ياك

او پرہم بتا بھے ہیں کہ گراہ قادیانی رہنما محمطی نے قرآن پاک کا انگریزی میں ترجہ کر کے اس کی دنیا میں بھر جس کر اشارہ کے اس کی دنیا میں بھر جس اشاعت کی لیکن اس میں کی جگہ اپنے قادیانی ہونے کی طرف اشارہ تک نہیں کیا۔ تاکہ جو خص اے پڑھے یہی سمجھ کہ بیقرآن مجید کا ایک ایسے مسلمان عالم کے قلم سے دیا نتدارانہ سمجھ ترجمہ ہے جو قرآن مجید کا احرام کرتا اور خدمت اسلام کے جذبہ ہے انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے شائع کر رہا ہے۔ تاکہ انگریز اور سے سے انگریزی جانے والے دوسرے میں اس کا ترجمہ کر کے شائع کر بہات اور کھی تعلیمات کو بھی کیا ہے ناواقعہ بیسے کہ بیقرآن کے مطابق طرح طرح کی مجید کا نہایت جموٹا اور گراہ کن ترجمہ ہے۔ جس میں اپنی خواہش کے مطابق طرح طرح کی تحریفات کی تی ہیں اور غیراسلامی باتوں کو لیپ کر پیش کیا گیا ہے۔ اس ترجمہ قرآن سے مجمع کی کا

مقعدان مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت و دھنی کے جذبہ کو تسکین وینا تھا جومرزا غلام احمد قادیائی کو مسلمان مانے سے انکاری ہیں اورا سے اوراس کے مانے والوں کوخارج از اسلام بجھتے ہیں۔
مرزامبارک احمد تای ایک قادیائی نے پاکستان سے اپنے ترجمہ قرآن کا ایک نوخہ مملکت سعودی عرب کو چیش کیا۔ جسے مملکت نے مکہ معظمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے حوالے کیا کہ اس کے متعلق شرعی تھم بیان کیا جائے۔

جب رابطہ عالم اسلای کے سکر میریٹ نے اندازہ لگایا کہ اس میں تحریف، گراہ کن خیالات اور باطل تاویلات کے ذریعہ کتاب اللہ کے خلاف جگہ جگہ ایسے زہر آلود حملے کئے گئے ہیں۔ جن کی تمام مشاہیرعلائے تفییر کئیر کرتے ہیں تو اس ترجہ قر آن کورابطہ کی ثقافتی کمیٹی کے سپر دکیا گیا کہ اس کو بغورمطالعہ کر کے اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے۔

سمیٹی نے اس کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد رابطہ کے سکر ٹیریٹ جزل کو جور پورٹ پیش کی۔ اسے شعبان ۱۳۹۱ھ میں ہونے والے مجلس تاسیسی کے تیرھویں سالانہ اجلاس کے سامنے پڑھا کیا۔ تو مجلس نے اتفاق رائے سے ذیل کی قرار داد پاس کی۔

''ہندوستان میں غلام احمرقادیانی تامی ایک فخض کی طرف منسوب قادیانی گروہ ایک گمراہ اور خارج از اسلام فرقہ ہے۔ جو تھلم کھلایاطل عقائد کی تبلیغ کر تا اوران منکرات کا ارتکاب کر تا ہے۔ جنہیں دین حنیف قطعی طور پرحرام قرار دیتا ہے۔

اپے جس عقیدہ کی وہ اپ تمام مانے والوں میں ہر جگہ اشاعت کرتا ہے۔ وہ مرزاغلام احمدقادیانی کا یہ دوئی ہے کہ اس پر خدا کی طرف سے دس ہزار سے زائد آیات وی کی گئ بیں اور یہ کہ چھٹلائے گاوہ کا فرہوگا۔ یہ کہ محمد رسول الشفائی کے بعدا سے خدانے رسول بنا کر بیجا ہے۔ یہ کہ اس بین سے علیہ السلام بنا کر بیجا ہے۔ یہ کہ اس بین سے علیہ السلام کی روح حلول کر گئی ہے۔ یہ کہ قادیان کا بچ کر تامسلمانوں پر فرض ہے۔ یہ کہ مکہ اور یہ یہ کی طرح کی دوات محمد اور کو کہ کہ متعدی شرح ہے اس سے مراد بطور کنا یہ قادیان ہی ہے۔ اس سے مراد بطور کنا یہ قادیان ہی ہے۔ اس طرح کے اور بہت سے باطل عقائد اور گمراہ کن خیالات ہیں۔ جو اس کی بہت سے ایسے کتا بول' براہین احمد یہ' اور ' تبلغ رسالت' وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بہت سے ایسے عقائد ودعاوی بھی ہیں جن کا مقصد انگریزوں کی چاہوی تھا۔ جو ان دنوں ہندوستان پر حکومت کر عقائد ودعاوی بھی ہیں جن کا مقصد انگریزوں کی چاہوی تھا۔ جو ان دنوں ہندوستان پر حکومت کر

رہے تھے۔ تا کہ آئیں اور ان کی حکومت کو استحکام حاصل ہوا ورمسلمانوں کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ طالم استعار کا بھی مقابلہ نہ کرسکیں اور ہمیشدان کے سامنے سرگوں رہیں۔

سیگراه کن خیالات اور باطل عقائدتمام قادیا نیون کا شیده ہیں۔ جس کی وہ ہر جگہ اور ہرآ ن تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے اور مسلمانوں کو گراہ کرنے کے لئے ان کا سب سے بڑا وربید قرآن کریم کا ترجمہ ہے۔ جس ہیں وہ اپنے باطل عقائد کے مطابق من مائی تاویلات وتحریفات کرئے اپنے تمام طقوں بلکہ ان دوسرے ممالک میں بھی پھیلاتے ہیں۔ جن میں انہوں نے اپنے اور قائم کر رکھے ہیں اور جہال انہوں نے اپنی محبدیں بنا کی اور درسگا ہیں قائم کی ہیں۔ تاکہ عام مسلمانوں اور اسلام کا مطالعہ نکر سکنے والے غیر مسلموں کو گمراہ کر سکیں۔ نیز لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے ان کا ایک ہے تھئ ڈا بیہ خبی ہے کہ وہ اپنی آپ کو احمدی کہتے اور اپنی بچوں کے نام مسلمانوں جیسے دیمی ہیں۔ جیسے محمد، احمدی کی بیمی ہے کہ وہ اپنی آپ کو احمدی کہتے اور اپنی بچوں کے نام مسلمانوں جیسے دیمی ہے۔ اور اپنی بہاءالدین وغیرہ۔

ای قتم کا ایک ترجمہ قرآن مجید وہ ہے جو گمراہ محمطی نے کیا ہے۔ قادیانی اس کی اشاعت کرنے اور اس سے لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام لیتے ہیں۔ چونکہ بیاور بہت سے دوسرے مراجم قرآن جوقادیا نیوں کی طرف سے شائع ہوئے ہیں۔ سب باطل، گمراہ کن اور جھوٹے ہیں۔ جن کی محکلہ ہم قرآن کریم کی وہ تغییر ہیں کرتی ہیں جو نبی کریم آلگاتے ، صحابہ تا بعین اور محکلف جن کی محکلہ ہا اور محلف نے دانوں میں علائے اسلام سے منقول اور قابت شدہ ہیں۔ علاوہ ازیں ان میں ایکی غلط تحریفات وتاویلات بھی پائی جاتی ہیں جن کو نہ تقل سلیم تسلیم کرتی ہے اور نہ قرآن کریم کا بلیے نظم واسلوب اور جن کا مقصد محض اپنے فاسد نہ ہی عقائد و دعاوی کی تائید ہے۔ اس لیے جلس تاسیسی اتفاق رائے سے طرک تی ہے کہ اس گمراہ اور وشمن اسلام فرقہ کا شائع کردہ بیتر جمہ قرآن باطل ہے۔ جس سے طرک تی ہے کہ اس گمراہ اور وشمن اسلام فرقہ کا شائع کردہ بیتر جمہ قرآن باطل ہے۔ جس سے مطرک تی ہے کہ اس گمراہ اور وشمن اسلام فرقہ کا شائع کردہ بیتر جمہ قرآن باطل ہے۔ جس سے مطرک تی ہے کہ اس گمراہ اور وشمن اسلام فرقہ کا شائع کردہ بیتر جمہ قرآن باطل ہے۔ جس سے مطرک تی ہے کہ اس گمراہ اور وشمن اسلام فرقہ کا شائع کردہ بیتر جمہ قرآن باطل ہے۔ جس سے مقرقہ مراسلم ممالک کے لوگوں کو خبر دار کرنا اور بیانا ضروری ہے۔

اس مقصد کے لئے نظرواشاعت کے معروف ذرائع سے کام لے کر تمام اسلامی انجمنوں کو خبروار کیا جائے گے دوہ اپنے طور پراللہ کی کتاب اور سلمانوں سے نصیحت کے جذبہ سے قرآن کریم کی اس مگراہ فرقہ کے ہاتھوں بے حرمتی کورو کئے کے لئے جو پھھ کر سکتی ہیں۔اس میں کوتا ہی نہ کریں مجلس یہ بھی طے کرتی ہے کہ مصر کے سابق مفتی نیز رابطہ کی مجلس تاسیسی کے رکن

شیخ حنین محد مخلوف کے ذمہ یہ کام لگایا جائے کہ رابطہ کی طرف سے اس ترجمہ قرآن کے بارے میں شرعی علم بیان کریں اور قادیا نیت سے متعلق مولانا سید ابوالوعلی مودودی اور شیخ محد خصر حسین کے تالیف کردہ رسائل پر پیش لفظ تکھیں۔ جس کے بعد ان تینوں رسالوں کامختلف زبانوں میں ترجمہ کرا کے انہیں اس پیش لفظ کے ساتھ یکجا شائع کیا جائے۔ تاکہ دنیا کے مسلمان زیادہ سے زیادہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں اور ان کے ذریعہ اللہ کی مدد سے ان دغیازوں کی مکاری اور فریب کا پول کھل جائے۔ کیونکہ اللہ تعالی مکاروں اور خیا ت کرنے والوں کے مکروفریب کو بھی آھے ہوئے میں دیا۔"

میں اللہ جارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے تو فیق بخشی کہ میں نے مکہ معظمہ میں بیٹھ کر فدکورہ بالا پیش لفظ لکھا۔ اللہ تعالیٰ فدکورہ بتیوں رسائل کے مؤلفین کو جزائے خیر عطاء فرمائے کہ انہوں نے عام سلمانوں کے فائدے کے لئے بیرسائل لکھ کر قادیانی گروہ کے باطل عقائد کی حقیقت واضح کر دی ہے۔ ہم تمام سلمانوں کو فیرحت کرتے ہیں کہ وہ قادیا نیوں کی طرف سے شائع کر دو تر ایم قرآن سے دور رہیں۔ کیونکہ ان تراجم میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف دیشن کو چھیا کر پیش کیا گیا ہے۔

قادیانیوں کی کتابوں میں جو تھلم کھلا کفر پایا جاتا ہے میں بار بار مسلمانوں کو اس سے خبر دار دہنے اور بچنے کی تلقین کرتا ہوں اور رابطہ عالم اسلام کی مجلس تاسیسی اور اس کے سکر ٹیریٹ کا شکر بیدادا کرتا ہوں کہ اس نے ان تینوں رسائل کو مخلف زبانوں میں ترجمہ کرا کے وسیع پیانہ پرشا کع کرنے کا اہتمام کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رابطہ کا بیکا رنامہ دی کی راہ میں جہاد کا تھم رکھتا ہے۔ کیونکہ اس کا مقصد اللہ کی کتاب اس کے دشمتوں کی شرائکیزیوں سے محفوظ رکھنا ہے۔

"والله تعالى ولى المتقين • والهادى الى الحق • والى طريق مستقيم"

حسنین محرفخلوف سابق مفتی مصرورکن مجلس تاسیسی ، رابطه عالم اسلامی مکه معظمه رکن مجمل البحوث الاسلامیه، قاهره ، مکه مکر مه ۲۲ رشوال ۱۳۹۲ هه، مطابق ۲۸ رنومبر ۱۹۷۲ و



#### بسواللوالزفن الزجنو

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين!

ختم نبوت انعام خداوندی اورامت اسلامیه کاامتیاز ہے

بیعقیدہ کددین ممل ہوچکا ہے اور محدرسول التعلق خدا کے آخری بیفیراور خاتم النہیان بیں ادریکہ اسلام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا ممل نظام ہے۔ ایک انعام خدا کا آخری پیغام اور زندگی کا ممل نظام ہے۔ ایک انعام خدا وندی اور موہبت اللی ہے۔ جس کوخدائے اس امت کے ساتھ مخصوص کیا ہے۔

اس سلسلہ میں ایک واضح اور صریح اعلان قرآن مجید کی حسب ذیل آیت ہے:
''مساکسان مصمد ابسا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخساتم النبيين (احزاب: ٤) '' ﴿ محمر مهم الله معرول میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔البت الله کے رسول ہیں اور (سب) نبیول کے فتم پر ہیں۔)

خاتم اور خاتم دونول كمعنى لغت مس آخركم بيل

"خاتمهم وخاتمهم اى آخرهم" (لسان الغرب جهم ٢٥) "خاتم النبيين لى آخرهم" (تاج العروس في جوابرالقاموس ١٩٠١٥) "خاتم النبيين وخاتم النبيين لا نه ختم النبوة اى تممها بمجيئه " (مفردات راغب اصفهانی ج اص ۱۲۲) (تاج العروس جداص ۱۹۰۱،۱۹۹) "هو الذي ختم النبوة بمجيئه (کشاندجس ۲۵٬۵۲۳۵) "خاتم النبيين اى آخر الانبياء" ( يخرالرا كن ج ١٠٥٥ ص ١٢٠) "والمعنى أنه لا نبي أحد بعده" (معالم التزيل جساص ١٤٨) "خاتم النبيين بفتح التا<u>ء ا</u>ى آخرهم" "هذه الآية شص في انه لا نبي بعده وبذلك وردت الآحاديث (تغيرابن كثيرج داس ١٣٨) المتواترة عن رسول الله عن جماعة من الصحابة قم نوت مین ذات محری پر برتم کی نبوت قم ہوجانا امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور جو اجراء نبوت کا اب مجمی قائل ہے۔اہل چھیت نے تعریح کر دی ہے کہ دہ اجماع امت سے زندیق م

بكهمرتدي-

لفظ خاتم میں دوقر اُتیں ہیں۔ امام حن اور عاصم کی قر اُت خاتم بفتح الباء ہے اور دوسرے ائر قر اُت خاتم میں دوقر اُتیں ہیں۔ امام حن اور عاصم کی قر اُت خاتم بسرالباء پر حقے ہیں۔ حاصل منی دونوں کا ایک بی ہے۔ یعنی انبیاء کوئم کرنے والے، کیونکہ خاتم خواہ بکسرالباء ہویا بفتح الباء دونوں کے معنی آخرے بی اور مہر کے معنی میں بھی مید دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اور نتیجہ دوسرے معنی کا بھی وی آخرے معنی ہوتے ہیں۔ کیونکہ مہرکی چیز پر بندکرنے کے لئے آخر بی میں کی جاتی ہے۔

رسول الله الله الله كا خاتم النهين مونا اورآپكا آخرى تغيم مونا، آپ كے بعد كى نبى كا دنيا ميں مبعوث ندمونا اور ہرمد كی نبوت كا كافروكا ذب مونا ايسا مسئلہ ہے جس پرصحابہ كرام ہے لے كرآج تك ہروور كے مسلمانوں كا اجماع واتفاق رہاہے۔

ایک یمودی عالم فی حضرت عرفی کے سامنے اس پر بڑے رشک اور حسرت کا اظہار کیا اور کہا کہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ جس کوآپ لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر وہ ہم یمود یوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی اور ہم سے متعلق ہوتی تو ہم اس دن کوجس میں ہیآ ہے تازل ہوئی ہے۔ اپنا تو می تہوار اور یوم جش بنا لیتے۔ اس کی مراد سور کا کدہ کی اس آ ہے: ''الیہ وہ اکم لمت کم دینکم و اتعمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ: ۲) '' ﴿ آن الله دینکم و اتعمت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا (مائدہ: ۲) '' ﴿ آن میں نے تہارے لئے تہرارے دین کو کمل کر دیا اور آئی نہمت تم پر پوری کر دی اور تہرارے لئے میں نے تہرارے دین کو کا ہوں۔ ﴾ سے تی جس میں ختم نبوت اور تہران نعمت کی جالت و عظمت اور اس اعلان کی اہمیت سے انگار نہیں کیا ہے۔ حضرت عرف این کہ میں کسی نے یوم مرت اور تہوار کی ضرورت نہیں۔ ہیآ ہے خودا ہے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ جو اسلام میں ایک عظیم الشان اجتماع اور عبادت کا دن ہے۔ اس موقع پر نازل ہوئی ہے۔ جو اسلام میں ایک علیہ کی اور ووجید سے جو تعمین کے الفاظ مشد الم ما جد بن عنبل کے دوروجید سے جو تعمین کے الفاظ مشد الم ما جد بن عنبل کے دوروجید سے جو تعمین کے الفاظ مشد الم ما جد بن عنبل کے دوروجید سے جو تعمین کے الفاظ مشد الم ما جد بن عنبل کے دوروجید کے الفاظ مشد الم ما جد بن عنبل کے دوروجید سے جو تعمین کے الفاظ مشد الم ما جد بن عنبل کے دوروجید سے جو تعمین کے الفاظ مشد الم ما جد بن عنبل کے دوروجید کے دوروجید کی جو تعمین کے الفاظ مشد کی اور دوروجید کے دوروجید کے دوروجید کے دوروجید کے دوروجید کے دوروجید کی جو تعمین کے دوروجید کے

رواعت محارن، عب مان و المحال عدد الله عمر بن الخطاب فقال السريد من المحاب فقال

يا امير المؤمنين انكم تقرؤن اية في كتابكم لوعلينا معشر اليهود نزلت لا تخذنا ذلك اليوم عيداً قال واي آية؟ فقال قوله اليوم اكملت لكم دينكم والتممت عليكم نعمتى، فقال عمر والله اني لا علم اليوم الذي نزلت على رسول الله شَارِية والساعة التي نزلت فيها على رسول الله شَارِية عشية عرفة يوم جمعة"

### وبنى انتشار يع حفاظت

اس عقیدہ نے اسلام کو انتشار پیدا کرنے والی اور طب کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے والی ان تحریکات اور وعوتوں کا شکار ہونے سے بچایا جو تاریخ اسلام کی طویل مدت اور عالم اسلام ک وسیح ترین رقبہ میں وقافی قامرا شاق رہی ہیں۔ اس عقیدہ کا فیض تھا کہ اسلام ان مدعیان نبوت اور محرفین دین کا بازیچ واطفال بننے سے محفوظ رہا۔ جو تاریخ کے مختلف وقفون اور عالم اسلام ک مختلف کوشوں میں پیدا ہوتے رہے۔ ختم نبوت کے ای حصار کے اندر پیات ان مدعیوں کی دست مراور پورش سے محفوظ رہی جو اس ڈھانچ کو بدل کر ایک نیا ڈھانچ بینا تا چاہتے تھے اور وہ ان تمام مرازشوں اور خطر تاک حملوں کا مقابلہ کرسکی۔ جن سے کسی پیٹیمبر کی امت اس سے پہلے محفوظ نہیں مازشوں اور خطر تاک حملوں کا مقابلہ کرسکی۔ جن سے کسی پیٹیمبر کی امت اس سے پہلے محفوظ نہیں رہی اور اعتقادی وحدت اور کیسانی قائم رہی۔ اگر یہ عقیدہ اور یہ حمار نہ ہوتا تو بیامت واحدہ ایسی صدیا امتوں میں تقسیم ہوجاتی۔ جن میں سے ہرامت کا اور یہ حمار نہ ہوتا تو بیامت واحدہ ایسی صدیا امتوں میں تقسیم ہوجاتی۔ جن میں سے ہرامت کا روحانی مرکز الگ ہوتا۔ ہرایک کی الگ تاریخ ہوتی۔ ہرایک کی الگ تاریخ ہوتی۔ ہرایک کی الگ تاریخ ہوتی۔ ہرایک کی الگ اسلاف اور مذہبی پیشواء اور مقتراء ہوتے۔ ہرایک کا الگ ماضی ہوتا۔

ختم نبوت کازندگی اور تدن پراحسان

عقیدہ فتم نبوت در حقیقت نوع انسانی کے لئے ایک شرف واحتیاز ہے۔وہ اس بات کا اعلان ہے کہ نوع انسان میں بلوغ کو پیچ گئی ہے اور اس میں بدلیافت پیدا ہوگئی ہے کہ وہ خدا کے آخری پیغام کو تبول کرے۔اب انسانی معاشرہ کو کئی وی کی سنٹے آسانی پیغام کی ضرورت نہیں۔ اس عقیدہ سے انسان کے اندر خود اعتادی کی روح پیدا ہوتی ہے۔اس کو بیمعلوم ہوتا ہے کہ وین اسٹے نقطہ عروج کو کئی چکا ہے اور اب ونیا کواس سے جیھے جانے کی ضرورت نہیں۔اب ونیا کوئی اسٹے نقطہ عروج کو کئی چکا ہے اور اب ونیا کواس سے جیھے جانے کی ضرورت نہیں۔اب ونیا کوئی

وجی کے لئے آسان کی طرف دیکھنے کے بجائے خدا کی پیدا کی ہوئی طاقتوں سے فائدہ اٹھانے اور خدا کے نازل کئے ہوئے دین واخلاق کے بنیادی اصولوں پر زندگی کی تنظیم کے لئے زمین کی طرف اوراین طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔

عقیدہ ختم نبوت انسان کو پیچے کی طرف لے جانے کے بجائے آگے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ انسان کو پیچے کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ انسان کے سامنے اپنی طاقتوں کو صرف کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ وہ انسان کو پنی جدو جہد کا حقیق میدان اور رخ بتا تا ہے۔ اگر ختم نبوت کا عقیدہ نہ ہوتو انسان ہمیشہ تذبذب و بے اعتادی کے عالم میں رہے گا۔ وہ ہمیشہ زمین کی طرف دیکھنے کے بجائے آسان کی طرف دیکھی گا۔ وہ ہمیشہ اپنے مستقبل کی طرف سے غیر مطمئن اور متشکک رہے گا۔ اس کو ہر مرتبہ ہرنیا فخص سے بتلائے گا کھنن انسانسیت اور وضر آ دم ابھی تک ناکھل تھا۔ اب وہ برگ وبارسے کھل ہوا ہے اور وہ سیجھنے پر مجبور ہوگا کہ جب اس وقت تک ناکھل رہا تو آئندہ کی کیا ضانت ہے؟ اسی طرح دہ یہ بیائے اس کی آبیاری اور اس کے بچلوں اور پھولوں سے متبع ہونے کے نئے باغبان کا متنظر رہے گا۔ جو اس کو برگ وبارسے کھل کرے۔

ملاحظه مومرزا قاديانى كاشعر

روضۂ آ دم کہ تھا وہ ناکمل اب تلک میرے آنے سے ہوا کامل بجملہ برگ دبار

(در مثین اردوس ۱۳۵)

علامدا قبال في يد عليماند ومصراند بات كى ہے كد: "وين وشريعت كى بقاءتو كتاب وسنت سے ہے۔ ليكن امت كى بقاءتم نبوت كے عقيدہ سے وابسة ہے اور بيامت جب ہى تك ايك امت ہے۔ جب تك وہ محمد رسول الله الله كو خاتم النبيلن مانتی ہے اور بيعقيدہ ركھتی ہے كہ آئے بعد كوئى نبى ہونے والانہيں۔"

(علام مجرا قبال كامقام بجواب مضمون ينذت جوابرلال نبو elslam And Ahmadism)

قاديانيت كى جمارت اورجدت

اسلام كے خلاف وقع فو قع جوتح يكيس أهيس ان من قاديا نيت كو عاص المياز حاصل

ہے۔ وہ تح یکیں یا تو اسلام کے نظام حکومت کے خلاف تعیں یا شریعت اسلامی کے خلاف لیکی تا ورامت کی تا دیا دامت کی تا دیا نیت در مقیقت نبوت محمدی کے خلاف ایک سازش ہے۔ وہ اسلام کی ابدیت اور امت کی وحدت کو تائے ہے۔ اس نے ختم نبوت سے انکار کر کے اس مرحدی محط کو بھی عبور کرلیا۔ جواس امت کو دومری امتوں سے ممتاز و منفصل کرتا ہے اور جو کسی مملکت کے حدود کو حاجز اور حدفاصل بنانے کے لئے قائم کیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر سرمحد اقبال نے ایپ ایک انگریزی مضمون میں جو ہندوستان کے مشہور اخبار المنيش مين على شائع مواتها بوى خوبى سے قاديانيت كى اس جمارت اور جدت كو واضح کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں:''اسلام لاز ماالیک دینی جماعت ہے۔جس کے حدود مقرر ہیں۔ لیمنی وحدت الوجيت برايمان ، انبياء برايمان اوررسول كريم الله كي ختم رسالت برايمان ، دراصل سي آخری یقین ہی وہ حقیقت ہے جوسلم اور غیرسلم کے درمیان وجدا تمیاز ہے اور اس امر کے لئے فیصلہ کن ہے کہ فردیا گروہ ملت اسلامیہ میں شامل ہے پانہیں؟ مثلاً برہموساج والےخدایریفتین ركت ميں اور رسول كريم واقعة كوخدا كا پيغيمر مانت ميں ليكن أنبيل ملت اسلاميه ميں شارنبيل كيا جاسكا۔ كونكەقاد يانيوں كى طرح وە انبياء كے ذريعه وحى كے تسلسل برايمان ركھتے ہيں اور رسول كريم الله كاختم نوت كونيين مانة - جهال تك جيم معلوم بكوئى اسلامى فرقد اس حد فاصل كو عبوركرنے كى جسارت نبيل كرسكا -ايران ميل بهائيول فختم نبوت كےاصول كوسريما جمثلايا-لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی شلیم کیا کہ وہ الگ جماعت ہے اور سلمانوں میں شامل نہیں ہے۔ ہاراایمان ہے کہ اسلام بحثیت دین کے خداکی طرف سے طاہر ہوا لیکن اسلام بحثیت سوسائی یا ملت کے رسول کر پھر اللہ کی شخصیت کا مرہون منت ہے۔ میری رائے میں قادیا نیوں کے سامنے صرف دوراہیں ہیں۔ یا وہ بہائیوں کی تقلید کریں یاختم نبوت کی تاویلوں کوچھوڑ کر اس اصول کو یورے مفہوم کے ساتھ قبول کرلیں۔ان کی جدیدتا ویلیں محض اس غرض سے ہیں کہان کا شار صلقہ ( حزف اقبال ص ۱۳۷،۱۳۷) اسلام من ہو کہ انہیں سیای فوائد کافئے سکیں۔''

امت اسلامید کا زماندسب سے زیادہ پراز تغیرات ہے بددین چونکہ آخری اور عالکیردین ہے اور بیامت آخری اور عالکیرامت ہے۔اس لئے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس امت کا واسطہ رہے یہ بالکل قدرتی بات ہے کہ دنیا کے مختلف انسانوں اور مختلف زمانوں سے اس کو مقابلہ کرتا ہوگا۔ جو کسی دوسری امت کو ونیا کی تاریخ میں بیش نہیں آئی۔ اس امت کو جوز ماند دیا گیا ہے۔ وہ سب سے زیادہ پراز تغیرات اور پراز انقلابات ہے اور اس کے حالات میں جنتا تنوع ہے وہ تاریخ کے کسی گزشتہ دور میں نظر نہیں آتا۔

# اسلام کی بقاء اور شلسل کے لئے غیبی انظامات

ہونے کے لئے اللہ تعالی نے اس امت کے لئے دوانظامات فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے ہونے کے لئے اللہ تعالی نے اس امت کے لئے دوانظامات فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس نے جناب رسول اللہ اللہ کو ایسی کامل ورزئدہ تعلیمات عطاء فرمائی ہیں جو ہر کھیش اور ہر تبدیلی کا جناب رسول اللہ اللہ کو ایسی کامل ورزئدہ تعلیمات عطاء فرمائی ہیں جو ہر کھیش اور ہر تبدیلی کا بہت میں ہر زمانہ کے مسائل و مشکلات کو حل کرنے کی پوری صلاحیت موجود ہے۔ دوسرے اس نے اس کا ذمہ لیا ہے (اور اس دفت تک کی تاریخ اس کی شہادت دیتی ہے) کہ وہ اس دین کو ہر دور میں ایسے زئدہ اشخاص عطاء فرما تاریخ اور گھی ان تعلیمات کو زئدگی میں منظل کرتے رہیں گے اور مجموعاً یا انفر او آس دین کو تازہ اور اس امت کو سرگرم کمل رکھیں گے۔ اس منظل کرتے رہیں گے اور مجموعاً یا انفر او آس دین کو تازہ اور اس امت کو سرگرم کمل رکھیں گے۔ اس منظل کرتے رہیں گے اور مجموعاً یا انفر او آس دین کو تازہ واور اس امت کو سرگرم کمل رکھیں گے۔ اس من ایسے ہمائی کی قوموں اور میں اس کی کوئی نظیر نہیں مات تاریخ عالم میں جیسی مروم خیز خابت ہوئی ہے۔ دنیا کی قوموں اور امتوں میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ بیکسی انفاتی بات نہیں ہے۔ بلکہ انتظام خداوندی ہے کہ جس دور میں جس صلاحیت وقوت کے آدی کی ضرورت اور زمر کوجس تریات کی حاجت تھی دہ اس امت کو عطام ہوا۔

(تاریخ دور ویں ویر ہمت حصاق ل ۲۰۰۰)

# اديان سابقه مين دعويداران نبوت كى كثرت

یبودی اور سیحی تاریخ کو پڑھنے والا اس بات کوصاف طریقہ پردیکھتا ہے کہ مرعیان نبوت کا کثرت سے پیدا ہونا یبودی دنیا کے لئے اپنے حلقہ اثر میں اور سیحی دنیا کے لئے اپنے حلقہ اثر میں اور سیحی دنیا کے لئے اپنے طقہ اثر میں ایک عظیم الثان آزمائش اور فتنہ بنا ہوا تھا۔ بیان کے لئے ایک زبردست بحران حلقہ اثر میں ایک عظیم الثان آزمائش اور فتنہ بنا ہوا تھا۔ بیان کے لئے ایک زبردست بہلے اس کی طرف توجہ علامہ اقبال (اللہ تعالی ان کے درجے بلند فرمائے) کی تحریر سے منعطف ہوئی کہ کی طرف توجہ علامہ اقبال (اللہ تعالی ان کے درجے بلند فرمائے) کی تحریر سے منعطف ہوئی کہ

انہوں نے یہ بھیرت افروز اور عمیق نکتہ لکھا ہے کہ خم نبوت اس امت کا طرہ اخیاز اور اس کے تق بلی لاحث عظی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعظیم الثان لاحت عطاء فر مائی ہے کہ خم نبوت کا محت میں اعلان کر دیا۔ گویا انسانوں کو یہ بتایا کہ اب تہہیں بار بار دی کے انظار میں آسان کی طرف دیکھنے اللہ نہیں ہے۔ اب زمین کی طرف دیکھو۔ اپنی تو انائیاں اور صلاحیتیں زمین کو (جس میں تم خلیفتہ اللہ فی الارض) بنائے گئے ہو۔ آباد کرنے اور اپنی صلاحیتوں سے انسانوں کی قسمت بدلنے، ہولت بھی کہتا ہے نے اور ان کے لئے وہ ماحول مہیا کرنے میں صرف کرو۔ جو ان کو نجات آخر دی اور سعادت دینوی کے حصول میں معاون ہو۔ اب تم اپنی تو انائی اس میں ضائع نہ کرو کہ ہر تھوڑ ہے وقفہ کے بعد آسان کی طرف دیکھا کرو کہ کوئی نیا نبی تو نہیں آرہا ہے۔ کوئی نیا الہا م تو نہیں ہور ہا ہوت کے بعد آسان کی طرف دیکھا کرو کہ کوئی نیا نبی تو نہیں آرہا ہے۔ کوئی نیا الہا م تو نہیں ہور ہا ہے؟ آسان سے براہ راست کوئی ٹئی رہنمائی ہونے والی ہے؟ انہوں نے یہ کھا ہے کہ ختم نبوت ایک الیک لاحت ہونے سے براہ راست کوئی ٹئی رہنمائی ہونے والی ہے؟ انہوں نے یہ کھا ہے کہ ختم نبوت ایک الیک لاحت ہے۔ جس نے اس امت کو انتظار، وہنی کھیش اور جعل سازوں کی سازشوں کا شکار ہونے سے بحالی۔

(طامه اقبال کے مداس کے بیکی (Reconstruction of Religious Thought in Islam)

راقم نے ای روثی میں بہودیت اور مسیحیت کی تاریخ براہ راست پڑھٹی شروع کی تو

اس نے ویکھا کہ بہودی اور میٹی علاء سر پکڑ کر (اور اس میں مبالغہ یا غلط برانی نہیں) رور ہے ہیں

اور اس پریشانی کا ظہار کرر ہے ہیں کہ ہم کیا کریں؟ عجیب مصیبت ہے روز ایک نیا مدی نبوت پیدا

ہوتا ہے۔ اس کوصادق وکا ڈب ٹابت کرنے کے لئے کوئی پیانہ چاہئے اور وہ بھی ایسا ہوتا چاہئے

ہوتا ہے۔ اس کوصادق وکا ڈب ٹابت کرنے کے لئے کوئی پیانہ چاہئے اور وہ بھی ایسا ہوتا چاہئے

کہ جوسب کی مجھ میں آئے۔ ہماری طاقت اور ذہانت اس میں صرف ہور ہی ہے کہ ہم بیٹابت

کریں کہ قلال جعلی مدی نبوت ہے۔ فلال دجال وکذاب ہے۔ صدیوں تک بہودی اور مسیحی دنیا

اس آ زمائش میں جتلاری ہے۔

یہال معتبر یہودی وعیسائی ما خذ کے صرف دوا قتباس پیش کئے جاتے ہیں۔امریکی برطانی جیوش ہشاریکل سوسائی کا ایک فاصل رکن البرث ایم سائمسن انسائیکلو پیڈیا غداہب واخلاق میں لکھتا ہے: '' یہودی حکومت کی آزادی سلب ہوجانے کے بعد پچھلی چند سلوں تک بہت سے خود ساختہ سیحاؤں کا ذکر یہودگی تاریخ میں ملتا ہے۔جلاوطنی کے تاریک ترین زمانوں میں امیداور خوشخری کے یہ پیغام پر ،خود ساختہ قائدین کی حیثیت سے یہودکوان کے وطن (جہال سے امیداور خوشخری کے یہ پیغام پر ،خود ساختہ قائدین کی حیثیت سے یہودکوان کے وطن (جہال سے

ان کے آباؤاجداد نکال باہر کے محتے تھے ) واپس لے جانے کی امیدیں دلاتے رہتے تھے۔ اکثر اوقات اور خصوصاً قدیم زمانہ میں ایے ' وسیح' ' ان مقامات پر اور ایے زمانہ میں پیدا ہوتے تھے۔ جہاں یہود پرظلم وسم انتہاء کو گئی جاتا تھا اور اس کے خلاف بغاوت کے آثار پیدا ہوجاتے تھے۔ اس قسم کی تحریکیں عموماً بیا کو نوعیت کی حامل ہوا کرتی تھیں فصوصاً بعد کے زمانہ میں تو تقریباً ہر تحریک کا یکی رتگ تھا۔ اگر چہ بیت کی حامل ہوا کرتی تھیں نے مواکرتی تھیں ۔ لیکن اکثر ان کے بی بدعات کوفروغ دے کرا پئی سیادت کا دائرہ اور اثر ورسوخ بردھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جس بانی بدعات کوفروغ دے کرا پئی سیادت کو بہت نقصان پہنچتا تھا۔ نے نے فرقے جنم لیتے اور پھر بالا خرعیسائیت یا اسلام میں ضم ہوجاتے تھے۔''

(Encyclopaedia of Religions and Ethics)

مدرسہ دینیات میں ایونانی، روی اور مشرق کلیسا کی تاریخ کے پر دفیسر ہارٹ فورڈ مسیحت کوپیش آنے دالے اس اہتلاء کے بارے میں لکھتے ہیں: ''ان جھوٹے نبیوں کے ظہور نے جو مادرائی حکمت (Superior Wisdom) کے مرکی ہوتے تھے۔ بہت جلد ہے اعتمادی بیدا کر دی ادر کلیسا کوں اور ان کے رہنما کوں کواس خطرہ کا احساس دلایا جوان کی فلاح و بہود کے گردمنڈ لار ہاتھا۔ تاہم ابھی کوئی ایسا تادی طریقہ وجود میں نبیس آیا تھا جو جانا پیچانا بھی ہوتا اور ان مکاروں کا ذور بھی ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جنہیں بید ہوئی تھا کہ خدا ان سے کلام کرتا ہے اور ان پر بذریعہ وتی اپنے راز ہائے سریستہ مناشف کرتا ہے۔ ابھی تک ایسا کوئی معیار نبیس دریافت ہو پایا تھا جس کے ذریعہ ان معیان روحانیت کی صدافت کا امتحان لیا جاسکا۔ ایسے معیار کا دریافت ہونا قطعاً ضروری تھا اورا کر بیدریافت نہ بھی ہوتا تو بھی کلیسا اس کی تخلیق کر کے د بتا تا کہ دریافت ہونا قطعاً ضروری تھا اورا کر بیدریافت نہ بھی ہوتا تو بھی کلیسا اس کی تخلیق کر کے د بتا تا کہ اس کے ذریعہ فی جو باپور نے سے بچا اس کے ذریعہ فی جو باپور نے سے بچا اس کے ذریعہ فی جو باپور نے سے بچا اس کے ذریعہ فی جو باپور نے سے بچا اس کے ذریعہ فی جو باپور نے سے بچا اس کے ذریعہ فی جو باپور کے دراستہ پر جا پڑنے نے سے بچا اس طرح خودا پی جھا ظت کا انتظام کر سکے۔''

(Encyclopaedia Of Religions and Ethics. Vol:X, Pg:383)

قادیا نیت کا وجوداوراس کااصل محرک وسر پرست علمی اورتاریخی حیثیت ہے یہ بات یا پیٹوت کو پیٹنج چک ہے کہ قادیا نیت فرنگی سیاست کیطن سے وجود میں آئی ہے۔ صورت یہ ہے کہ انیسویں صدی کے دلع اوّل میں ہندوستان کے مشہور ومعروف بجابد کا ترکی جلائی۔ اس مشہور ومعروف بجابد کا ترکی اللہ ۱۲۲۷ اور ۱۲۲۷ اور ۱۸۲۰ اور ۱۲۲۷ کی جادا ور تربانی کی آگ کے بحرک آخی ۔ ان کے سینوں میں اسلامی شجاعت اور حصلہ مندی موہزن ہوئے گی اور وہ ہزاروں کی تعداد میں سر جسیلیوں پر لئے ہوئے اس تحریک کے جسندے کے جسندے کے بریشانی اور تشویش کے جسندے کے پریشانی اور تشویش کے باعث تھیں۔

معترتاریخی روایات اور معاصر با فیر شخصیتوں کی شہادت ہے کہ سیدا حرشہید آئے ہاتھ پر بیعت وقو بہ کرنے والوں کی تعداد ۳۰ ال کھتی اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ۳۰ بزار تک پہنچتی ہے۔ یہ بھی ایک تاریخ مقیقت ہے کہ ہندوستان میں برطانوی افتد ار کے قائم ہونے کے خطرہ کا سب سے پہلے احساس (سلطان ٹیپر شہید ۱۲۱۳ ہے، ۹۹ کاء کے بعد ) انہیں کواور ان کی جماعت کو ہو ۔ ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ سے (جس کوغدر سے تجیر کیا جاتا ہے ) بہت پہلے ان کوائل خطرہ کا مقابلہ کرنے اور ملک کوائل سے بچانے کی ضرورت کا احساس ہوا۔ انہوں نے اس وقت کے مہاراجہ کوالیار دولت راؤسندھیا اور ان کے وزیر ہندوراؤ کو جو خط کھیا اس میں صاف طور پر تحریر فرمایا: '' ہے بھا تھا کہ کوائی، بعید الوطن، وتا جران متاع فروش'' ہمارے ملک پر قابض ہوت جارہ ہے ہیں۔ آ ہے ہم آ پ ل کران کا مقابلہ کریں اور ملک کوائل خطرہ سے محفوظ کریں۔ پھر بعد ہور کے مصاف اس کے سپر دکی جائے اور کس کو کیا افقیار دیا جائے۔

(سيرت سيراحه شهيدٌ)

اگریزی افتدار کا مقابلہ کرنے میں بھی بہت بڑا ہاتھ ان کی جماعت کے بجاہدین کا تھا۔ (تفصیل کے لئے ملاحظہ ہوسرولیم ہٹری کتاب Our Indian Musalmans) واقفین جانتے ہیں کہ اس بیعت سے عقیدہ کی تھیجے، توحید خالص، اتباع سنت عمل بالشریعت اور تزکیر تھس کے ساتھ جہاد فی مبیل اللہ کا جذب اور عزم بھی واضح اور طاقت ورطریقہ پر پیدا ہوتا تھا۔

اس کی ایک مثال اور جوت سے کہ بہادر شاہ ظفر کے افواج کے کمانڈر جرثل بخت خال جن کے سپر دخاص طور پر انگریزی افواج سے جنگ اور مقابلہ کی ذمہ داری تھی۔ کتے ہیں کہ میں جب سید صاحبؓ کے مشہور اور جلیل القدر خلیفہ مولانا کرامت علی جو ٹیورگ سے بیعت ہوا تو انہوں نے بیعت کے دوران مجھ سے بیدوندہ بھی لیا کہ میں انگریزی افواج سے جنگ بھی کروںگا۔

مندوستان میں نوخیز انگریزی اقد ارکے اس جماعت کے جاہدین سے خوف و خطرہ کا اشازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ کا مرکزی انگریز نے ایک ورڈس نے مولا تا یکی اشازہ اس سے ہوسکتا ہے کہ کا مرکزی انگریز نے ایک ورڈس نے مولا تا یکی علی علی علی میں آگریز نے ایک ورڈس نے مولات پورگ علی علی علی علی اور مولا تا عبدالرجیم صادت پورگ کو کو کو کو مت آگریز کی کے خلاف سازش اور جدو جہد کی بناء پر بھالی دیئے جانے کا تھم سایا لیکن سے تھم من کر ان کے چہرے پر الی مسرت فلا ہر ہوئی کہ مجمع دیکھ کر جیران رہ گیا۔ جب ایک انگریز افسر نے اس کی وجہ دریافت کی اور کہا کہ میں نے آج تک ایسا منظر نہیں ویکھا کہ پھائی کا تھم سایا جائے اور بھائی پانے والے ایسے خوش اور مطمئن ہوں۔

اس رمولوی محمد جعفرصاحب نے جواب دیا کہ میں اس کی خوشی کیوں نہ ہو۔اللہ تعالیٰ اس رمولوی محمد جعفرصاحب نے جواب دیا کہ میں اس کا مزا کیا معلوم؟ دوسرے دولوں نے ہمیں شہادت کی فعمت نصیب فرمائی ۔ تم بے چاروں کو اس کا مزا کیا۔ چانی گھر میں بھی ان چاروں ملزموں کے مسرت مرت کا اظہار کیا۔ چانی گھر میں بھی ان چاروں ملزموں کے مسرت وبثاثت کا یکی حال تھا۔

اگریزان قیدیوں کے سرورونشاط کودیکی کرجرت میں پڑجاتے اوران سے پوچھے کہ تم موت کے درواز ہیں ہواور کچھ دن میں تم کو بھائی ہونے والی ہے۔ لیکن تہمارے او پراس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ وہ جواب دیتے کہ اس شہادت کی وجہ ہے جس کے برابر کوئی نعمت وسعادت نہیں۔ یہ حضرات کچھ عرصہ بھائی گھر میں رہے اور انگریز دکام کے لئے یہ مسئلہ ایک معمہ بن گیا۔ بالآخر ایک دن انبالہ میں حاکم ضلع (ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ) جیل میں آیا اور اس نے ان متیوں کو خطاب کر کہا: ''اے باغیو! چونکہ تم بھائی کے خواہش مند ہواور اس کوراہ خدا میں شہادت بچھتے ہواور ہم ہی نہیں چاہتے کہ تم اپنی دلی مراد کو پہنچواور خوش ہے ہمکنار ہواس لئے ہم بھائی کا تھم تبدیل کر کے تم کو جزائر انڈ مان میں عمر قید (حبس دوام احدور دیائے شور) کی سزاد سے ہیں۔'' مولاتا یکی علی نے چارسال کے بعد جزائر انڈمان کے بورٹ بلیر میں وفات پائی۔ مولوی مجم جعفر تفاعیسری ۱۸سال قید با مشقت کے بعدر ہا ہوئے۔مولا تا احمد الله صاحب رہا ہو کر ہندوستان آئے۔

ادھر کھے عرصہ کے بعد سوڈان میں شیخ محمد احمد سوڈائی نے جہاداور مہدویت کا نعرہ بلند
کیا۔ جس سے سوڈان میں برطانیہ کا اقد ارتزلزل میں آگیا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ چنگاری اگر
بھڑک آھی تو پھر قابو میں نہیں آئے گی اور پھر سید جمال الدین افغائی کی تحریک اتحاد اسلامی کو اس
اس نے پھیلتے اور مسلما ٹوں میں متبول ہوتے دیکھا۔ انگریزی حکومت نے ان سب خطرات کو
محسوس کیا۔ اس نے مسلما ٹوں کے مزاج وطبیعت کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ اس کو معلوم تھا کہ ان کا
مزاج دین مزاج ہے۔ دین بی انہیں گر ما تا ہے اور دین بی انہیں شنڈ اکر سکتا ہے۔ لہذا مسلما ٹوں
پرقابو پانے کی واحد شکل یہ ہے کہ ان کے عقائد پر اور ان کے دین میلان اور نفسیات پرقابو پایا
جائے۔ مسلما ٹوں کے مزاج میں درخور حاصل کرنے کے لئے دین کے سواکوئی ڈریو نہیں۔

اس مقصد کے لئے برطانوی حکومت نے پیہ طے کیا کہ مسلمانوں ہی جس سے کی خمض کو
ایک بہت او نیچ دینی منصب کے نام سے ابھارا جائے کہ مسلمان عقیدت کے ساتھ اس کے گرد
جمع ہوجا کیں اور وہ انہیں حکومت کی وفاوار کی اور خیرخواہی کا ایساسبق پڑھائے کہ پھر انگریزوں کو
مسلمانوں سے کوئی خطرہ ندر ہے۔ بیتر بہ تھا جو برطانوی حکومت نے اختیار کیا۔ کیونکہ مسلمانوں کا
مزاح بدلنے کے لئے کوئی حربہ اس سے زیادہ کارگرنہیں ہوسکتا تھا۔

مرزاغلام احمد قادیائی جود بی انتشار کے مریض تنے اور بڑی شدت سے اپ ول بیں بیخواہش رکھتے تنے کہ وہ ایک نے دین کے بانی بنیں۔ ان کے پچھ بعین اور موافقین ہوں اور تاریخ بیں ان کا دیبا بی نام اور مقام ہو۔ جیسا جناب رسول اللقظ ہے کہ ہے۔ انگریز کواس کام کے لئے موز دَن محض نظر آئے اور گویا نہیں ان کی شخصیت میں ایک ایجنٹ ال گیا جوان کے اغراض کے موز دَن محض نظر آئے اور گویا نہیں ان کی شخصیت میں ایک ایجنٹ ال گیا جوان کے اغراض کے لئے مسلمانوں میں کام کرنے ، چنانچہ انہوں نے بڑی تیزی سے کام شروع کیا۔ پہلے منصب تجدید کا دعوی کیا۔ پھر ترق کر کے امام مہدی بن گئے۔ پچھ دن اور گزرے تو میچ موجود ہونے کی شہادت دی اور آخر کار نبوت کا تخت بچھادیا اور انگریز نے جوجا ہا تھادہ اور اہو گیا۔

اس نے اپنا پارٹ بڑی خوبی سے ادا کیا اور اگریز نے بھی اس تح یک کی سر پرتی ہیں۔
کوئی کی نہیں کی۔ اس کی حفاظت میں کی اور ہر طرح کی سہولتیں اس کام میں بہم پہنچا ہیں۔
مرزا قادیائی نے بھی گورنمنٹ کے ان احسانات کو فراموش نہیں کیا اور بمیں وہ اس بات کے معتر ف رہے کدان کا نمود برطانی عظمی کار ہین منت ہے۔ چنا نچہ اپنی ایک تحریم مود کو حکومت برطانی کا' خود کاشتہ پودا' قرار دیا ہے۔ وہ اپنی اس درخواست میں جو لیفٹینٹ گورز پنجاب کو برطانی کا' خود کاشتہ پودا' قرار دیا ہے۔ وہ اپنی اس درخواست میں جو لیفٹینٹ گورز پنجاب کو بہر موری ۱۸۹۸ء میں پیش کی تھی۔ لکھتے ہیں: ''ہے التماس ہے کہ سرکار دولت مدار ایسے خاندان کی نسبت جس کو بچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار ، جانا ارخاندان خابت کر چکی اور جس کی نسبت جو رخمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے بھیشہ متحکم رائے سے اپنی چھیات میں یہ گواہی دی کی نسبت کورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے بھیشہ متحکم رائے سے اپنی چھیات میں یہ گواہی دی کی نسبت کورنمنٹ عالیہ کے معزز حکام نے بھیشہ متحکم رائے سے اپنی چھیات میں یہ گواہی دی خواہ اور خدمت گزار ہے۔ اس خود کاشتہ پودا کی نسبت خودہ واحد اور اخدام کی اخرخواہ اور ایک ما کو اشارہ فرما ہے کہ دہ بھی اس خواہدان کی خابت شدہ و فاہ ارک اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کوعنایت اور مہریائی خاندان کی خابت شدہ و فاہ ارک اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر جھے اور میری جماعت کوعنایت اور مہریائی کی نظر سے دیکھیں۔''

اورایک جگراپی وفاداریوں اور خدمت گزاریوں کو گناتے ہوئے لکھتے ہیں: "میری عمر کا کثر حصد اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگر حصد اس سلطنت انگریزی کی تائید اور حمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاد اور انگر دو انگریز کی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی ہیں ادر اشتہار شالع کے بیں کہ اگر وہ رسائل اور کتابیں اکٹھا کی جائیں تو بچاس الماریاں ان سے بعر سکتی ہیں۔ میں نے ایسی کتابوں کو متام عرب اور معراور شام اور کا بل اور وم تک پہنچادیا ہے۔"

(ترياق القلوب ص ١٥ اخزائن ج١٥ص ١٥٥)

ایک دوسری جگه کیستے ہیں: 'میں ابتدائی عمر سے اس وقت تک جوتقر بیا ساٹھ برس کی عمرتک پہنچاہوں۔ اپنی زبان اور قلم سے اس اہم کام میں مشغول ہوں۔ تا کہ مسلمانوں کے دلوں کو محرتک پہنچاہوں۔ انگلشیہ کی تجی عمیت اور خیر خوابی اور ہمدردی کی طرف چھیردوں اوران کے بعض کم فہموں کے دلوں سے غلط خیال'' جہاد' وغیرہ کو دور کردوں۔ جوان کی دلی صفائی اور مخلصانہ تعلقات سے روکتے ہیں۔'' (مجموعا شتہارات جسماا)

ادرای کتاب میں آ مے چل کر لکھتے ہیں کہ: ''میں یقین رکھتا ہوں کہ چیے جیسے میرے مرید پڑھتے جائیں گے۔ ویسے مسئلہ جہاد کے معتقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ جھے سے ادر مہدی مان لیتا ہی مسئلہ جہاد کا اٹکار کرتا ہے۔''

ایک جگداور کہتے ہیں کہ: 'میں نے بیسیوں کتابیں عربی، فاری اورار دو بیس اس غرض سے تالیف کی ہیں کہ اس گور خشہ سے ہرگز جہاو درست نہیں۔ بلکہ سے دل سے اطاعت کرنا ہرایک مسلمان کا فرض ہے۔ چنانچہ بیس نے یہ کتابیں بھرف زر کثیر چھاپ کر بلا داسلام ہیں پہنچائی ہیں اور بیس جانتا ہوں کہ ان کتابوں کا بہت سااٹر اس ملک (ہندوستان) پہمی پڑا ہے اور چولوگ میز سے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک الی جماعت تیار ہوجاتے ہے کہ جن کے جولوگ میز سے ساتھ مریدی کا تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک الی جماعت تیار ہوجاتے ہے کہ جن کے دل اس گور نمنٹ کی کچی خرخواہی سے لبالب ہیں۔ ان کی اخلاقی حالت اعلیٰ درجہ پر ہے اور میں خیال کرتا ہوں کہ وہ تمام ملک کے لئے بڑی ہرکت ہیں اور گور نمنٹ کے لئے دلی جانا ر۔''

( مجموعه اشتبارات جهص ۲۲۷،۳۲۲)

مرزاغلام احمرقادیانی کی اس تحریک اوران کی اس جماعت نے اگریزی حکومت کے بہترین جاسوں اور بڑے ہے دوست اور جافار فراہم کے ۔ اس گروہ کے بعض چیدہ اشخاص نے ہنداوید چیرون ہندیں اگریزی حکومت کی بیش قیمت خدمات انجام ویں اور اس سلسلہ بیل فربانی تک ہے وریخ نہیں کیا۔ جیسے عبداللطیف قادیانی جوافغانستان میں فرہب قادیانی کی تبلیغ اور جہاو کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کو حکومت افغانستان نے آل کیا۔ کیونکہ ان کی دعوت سے تبلیغ اور جہاو کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کو حکومت افغانستان نے آل کیا۔ کیونکہ ان کی دعوت سے اس بات کا خطرہ تھا کہ افغان قوم کا وہ جذبہ جہاداور بع صلہ جنگ فنا ہوجائے۔ جس کے لئے وہ دنیا کھریں مشہور ہے۔ ایسی ہی ملاعبدالحلیم قادیانی اور ملا نور علی قادیانی اس انگریزی حکومت کے لئے افغانستان میں فنا کے گھاٹ اترے۔ کیونکہ ان کے پاس سے صاف معلوم ہوتا تھا کہ بیدونوں کر مطانوی حکومت کے ایک بیان سے معلوم ہوتا تھا کہ بیدونوں کے کہ افغانستان کے وزیر داخلہ کے ۱۹۲۵ء کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کے کہ افغانستان کے وزیر داخلہ کے ۱۹۲۵ء کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کے کہ افغانستان کے وزیر داخلہ کے ۱۹۲۵ء کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کر برائی قبل کیا اور اس قربانی کونل کیا اور اس قربانی مرکاری اخبار '' افغانستان کی بیان سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کر برائی قبل کیا اور اس قربانی مرکاری اخبار '' افغانستان کے وزیر داخلہ کے ۱۹۲۵ء کے ایک بیان سے معلوم ہوتا ہے اور قادیا نیوں کی برائی دیا تھا تھی تھی اس بیان کونل کیا اور اس قربانی برائی دیا تھا تھی تھی اس بیان کونل کیا اور اس قربانی کونل کیا دور اس کیا ہوتا ہے اور قادیا نے سال بیان کونل کیا دور اس کیا کہ افغان کیا ہوتا ہے کہ برائی دیا تھا کہ کیا کہ دور کیا ہوتا ہے کہ انگان کیا دور انگان کیا دور کیا گور کیا گور کونل کیا دور کونل کیا گور کیا گور کیا گریا کیا کہ کونل کیا کونل کیا کیا کیا گور کیا کے دور کیا گری کیا کی کونل کیا کونل کیا کیا کہ کونل کی کونل کی کونل کیا کی کونل کیا کیا کونل کیا کونل کیا کونل کیا کونل کیا کیا کونل کونل کونل کونل کونل کیا کونل کی کونل کیا کونل کیا کونل کیا کونل کرنل کیا کونل کونل کونل کونل کونل

علی ہذاہ ہے دورآ غازے اب تک برابرتمام قوم پرورووطن دوست تحریکات سے کنارہ کش ربی۔ ہندوستان کی آزادی کی تحریک بلی شمرزاغلام احمد قادیانی کی زندگی بیس شمرزاغلام احمد قادیانی کی زندگی بیس سے کوئی حصد لیا شان کے بعد، اور صرف یہی نہیں بلکہ انگریزوں کی چودھراہٹ بیس پوری قراقوں کی ٹولی (مستعرین) کے ہاتھوں عالم اسلام پر جومھا ئب ٹوٹ رہے تھے وہ ان کے لئے موجب غم نہیں باعث مسرت تھے۔ انہیں بھی عام زندگی سے اسلامی مسائل سے یاان اسلامی تحریکات سے جو اسلامی حیت یا سیاس شعور کا نتیجہ تھیں۔ کوئی دلچی نہیں ربی۔ ان کا کام ہمیشہ نہیں مباحث اور مودی قان تھیں اور ان کی دلچیہیوں کا دائر ہ صرف و فات سے ، حیات سے مزول سے اور نبوت مرزاغلام احمد پرمباحثوں اور مناظروں تک محدود رہا۔

مرزا قادیانی کا خاندان انگریزی حکومت سے جو پنجاب میں نی نی قائم ہوئی تھی۔ شروع سے فرمانبردارانہ ومخلصا نہ تعلق رکھتا تھا۔ اس خاندان کے متعددا فراد نے اس نی حکومت کی ترقی اور اس کے استحکام میں جاں بازی اور جا ناری سے کام لیا تھا اور بعض نازک موقعوں پر اس کی مدد کی تھی۔

مرزا قادیانی کتاب البرید کے شروع میں ''اشتہار واجب الاظہار'' میں لکھتے ہیں:

د میں ایک ایسے خاندان سے ہوں جو اس گورنمنٹ کا پکا خیرخواہ ہے۔ میرا والد مرزامرتفلی

گورنمنٹ کی نظر میں وفادار وخیرخواہ آ دمی تھا۔ جن کو در بارگورنری میں کری ملتی تھی اور جن کا ذکر

مر گرائفن صاحب کی تاریخ رئیسان پنجاب میں ہے اور ۱۸۵۷ء میں انہوں نے اپنی طاقت

سے بڑھ کر سرکارانگریز کی کو مدودی تھی۔ لینی پچاس سوار اور گھوڑے ہم پہنچا کرمین زمانہ غدر کے

وقت سرکارانگریز کی کو مدودی تھی۔ لینی پچاس سوار اور گھوڑے ہم پہنچا کرمین زمانہ غدر کے

وقت سرکارانگریز کی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھیات خوشنود کی حکام ان

کو کی تھی ۔ جھے افسوں ہے کہ بہت کی ان میں ہے کم ہوگئیں۔ مگر تین چھیات جو مدت سے چپ

کو کی تیں۔ ان کی نقلیں صاشیہ میں درج کی گئی ہیں۔ میرے داداصاحب کی وفات کے بعد پرمیرایڈا

ہوائی مرزاغلام قادر خدمات سرکاری میں مصروف رہا اور جب تمول کے گزر پرمفسدوں کا سرکاد

انگریز کی کی فوج سے مقابلہ ہواتو وہ مرکارانگریز کی کی طرف سے گزائی میں شریک تھا۔''

(كتاب البريص ١٥٤، فزائن ج١٤٧ ١١٤١)

اس اشتہار کے ایک سال بعد ۲۵ رش ۱۹۰۸ء کوم زا قادیانی بمقام لاہور میں بعد ازعشاء اسہال میں بتلا ہوئے۔ اسہال کے ساتھ استفراغ بھی تھا۔ رات ہی کوعلاج کی تدبیر کی گئے۔ لیکن ضعف بڑھتا گیا اور حالت دگرگوں ہوگئ۔ بالآخر ۲۲ رش ۱۹۰۸ء شنبہ کو دن چڑھے مرزا قادیانی نے ضر میر ناصر نواب کا بیان ہے: '' حضرت مرزا ما حدب جس رات کو بیار ہوئے اس رات کو میں اپنے مقام پر جاکر سوچکا تھا۔ جب آپ کو بہت تکلیف ہوئی تو بھے جگایا گیا تھا۔ جب میں حضرت صاحب کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے خطاب کرکے فرمایا میں اس میں مرصاحب کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھے خطاب کرکے فرمایا میں نہیں فرمائی۔ بیاں میں نہیں فرمائی۔ بیاں سے دوس سال میں نہیں فرمائی۔ بیمال تک کردوس دون الربیخ کے بعد آپ کا انتقال ہوگیا۔''

جب کہ مولانا شاءاللہ صاحب نے مرزا قادیانی کی وفات کے پورے جالیس برس بعد مورجہ ۱۵ مراس ۱۹۳۸ء میں ای برس کی عمر میں وفات یائی۔



## بسواللوالوال التحتو

نحمده ونصلے علىٰ رسوله الكريم ، اما بعد!

ناظرین پرواضح ہوکہ اس رسالہ میں اکا ذیب مرزا کا اظہار شتے از خروارے کے طور پر
بیان کیا گیا ہے۔ ورشاس کے جموث اللہ کی تم ہے۔ اگر جمع کئے جائیں تو کی سوسفوں کی کتاب
تیار ہوسکتی ہے اور اپنے مخالفین کو سوقیانہ مخلطات سنا کر اپنے ول کا بخار نکا لنا اکا ذب سے کی ھے
زیادہ ہے۔ تکبر، نفاخر ، تعلی ، انا خیر کی بد بو ہر ہر سطر سے آتی ہے۔ جب ولائل قاطعہ سے عاجز اور
مضطر ہوجا تا ہے تو اپنی وی کے قلعہ میں بناہ گزیں ہوکر کہا ہے کہ جھے اپنی وی پر اس طرح ایمان اور
یقین ہے۔ جس طرح قرآن پر ہے۔ میں اپنی وی سے وستمروار نہیں ہوسکتا۔ سجان اللہ!

زشت باشد روے نازیبا وناز عیب باشد چٹم ناپینا وباز

یس محم موں اگر احادیث کو اور تفامیر کو بان لوں۔ تو میری دمی کدھر جائے۔ جس اعتراض کا جواب نہ دارد ہویہ کہہ کر جان چھوڑانے کے داسطے نہایت بے حیائی اور پوری ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ اس میں تمام انبیاء میرے شریک ہیں۔ ای طرح اس کی امت خواہ لا موری ہویا قادیائی ہو۔ عوام کو دعوکہ اور فریب دینے کے داسطے اپنی ادراپنے پیٹیمر کی روسیائی پر پردہ ڈالنے کا دیائی مور عوام کو دعوکہ اور فریب دینے کے داسطے یہ کہددیا کرتے ہیں کہ ہمارے ردیس ہمارے مخالف ہماری کتابوں کی عبارات کو کٹ کٹا ہو ڈ چھوڈ کر اور سیاق وسباق کا کھا فا ندر کھتے ہوئے جس سے فلط مطلب برآ مدموہ چیش کرتے ہیں۔ سویٹس مردو طاکفہ مرزائیہ کو اعلان کرتا ہوں کہ میری ای تحریر شرمیرے رو برو ہوکر اگر ایسا دکھلا دوتو منہ انگا انعام یا تا وان دوں گا۔

رسالہ ہذاہی میرامقعداور غرض فظ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ اگریز خداکی رحمتوں سے ایک بڑی ہماری رحمت ہے برطانیہ خدائے انعاموں سے ایک عظیم الشان انعام ہے۔ اگریز ایک اس می کے انڈے جی کہ عظریب ان سے اسلام کے چوزے نکلنے والے جی برطانیہ اسلام کا خیر خواہ ہے۔ برطانیہ مسلمانوں کے لئے خداکا سابیہ ہے۔ برطانیہ انعماف اور عدل کا مجسمہ ہے اور میں دیکھ دہا ہوں کہ برطانیہ کا شاہی خاتمان اسلام کی آغوش میں آیا کہ آیا، اگریز کی خاتف خداکا وحمن ہے۔ اسلام اور مسلمانوں پراگریز کی خاصانات کی بادش دات دن برس دہی ہے۔ یہ کہاں تک مجمعے ہے؟ بقول مرزا قادیانی کے احسانات کی بادش دات دن برس دہی ہے۔ یہ کہاں تک مجمعے ہے؟ بقول مرزا قادیانی کے

میرے والد کی ساری عمر انگریز کی خوشنودی کے حصول میں عمو با اسر ہو کی اور خصوصاً ۱۸۵۵ء میں پہاس گھوڑ ہے اپنی گرہ سے خرید کرمعہ پچاس سواروں کے بے گناہ مسلمان مرداور عورتوں کو تہ تی کان مسلمان مرداور عورتوں کو تہ تی کان ان اوراق میں مفصل دکھا یا ہے اور ہیرون ہند مما لک اسلامیہ میں مرزا قادیانی کی کفر پر تی اور امداد کفار کیا کیارنگ لائی اور لا رہی ہے۔ اس کے متعلق معلومات صحیحہ کا ایک معتمہ بدذخیرہ بھی ناظر مین کو ملے گا۔ ناظر مین کو میہ بات ضروری یا در کھٹی چا ہے کہ عالم کون وفساد میں شیاطین استراق اسم کے طور پر امور تکوشہ اپنے چیلوں کو القا کر دیا کرتے ہیں۔ (جبیبا کہ قرآن اور حدیث میں ہے) پھر وہ شیاطین کے چیلے اس القائے شیطانی کو اپنی وی اور علم سکوتی قرار دے کرعوام جہلاء میں ان کی اشاعت کرتے ہیں اور وہ القاء شیطانی ،صدق و کئر ب دونوں پر شمل ہوتا ہے۔ اس عمل ان کی اشاعت کرتے ہیں اور وہ القاء شیطانی ،صدق و کئر ب دونوں پر شمل ہوتا ہے۔ اس عوام معتقدین جموٹ سے باغماض اور چھم پوٹی کرتے ہیں اور کی پر نظرر کھتے ہیں۔

ناظرین! اب مرزا قادیانی کی تمام پیش گوئیاں اور اس کے بیخزات کوغورے دیکھیں تو
اس سے ایک اٹھ جرکا تفاوت نہ ہوگا۔ بالفرض برطانیکا شاہی خاندان (بقول مرزا قادیانی) اگر
اسلام کوقبول کر لے تو مرزا قادیانی کو بچا مان لیا جائے گا۔ ہرگز نہیں۔ (نزدل اُسے ص ۲۸ ہزائن ج۸ ا ص ۲۰۸) پر جہاں پر جموفی گپ ہا کی ہے کہ محے اور مدینہ کے درمیان جوریل گاڑی جاری ہورہی
ہے۔ یدمیری نبوت اور سیحیت کی دلیل ہے۔ پھراس میں پر کھھا ہے کہ پیش گوئی کی میعاد پینیس کہ
پچاس سال تک ہونی جا ہے۔ اکثر واقعات روز مر و معمولی اور ادنی اونی امور عادیہ پاافیادہ حقیر
شماب الدین ، مور خدم رحم بر ۱۹۵۲ء

#### بسواللوالزفان الزجيم

الحمدالله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وعلى اله واصحابه اجعمين ، اما بعد!

مرزاغلام احرقادیانی تے بعین کی دو جماعتیں ہیں۔ایک لا ہوری اور دوسری جماعت قادیانی ہے۔اقل الذکر کاعقیدہ مرزا قادیانی کے متعلق سے کے مرزا قادیانی مجدد ہے۔ سے موعود سے یعنی جس سے کی آمد کا ذکر احادیث میں آیا ہے کہ سے قیامت کے قریب نازل ہو کر آل خناز میر اور کسر صلیب کرے گا۔وہ مرزا قادیانی ہی شے اور قادیانی جماعت کاعقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی خدا کے نبی متھاور سول سے چنا نچہ قادیانی مبلغ اپنی تقریرات میں ہوے زورو شوراور شدولا

سے نیا بنی آدم امایاتینکم رسل منکم "قرآنی آیات سے استدلال کرتے ہیں اور
کہتے ہیں کہ نبوت کا دروازہ کھلا ہے۔ مجدر سول الشعطی کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری
ہے۔ مرزا قادیانی کی نبوت کے مشرکوقادیانی جماعت خارج از اسلام گروائی ہے۔ اگرکوئی قادیانی
غیرقادیانی کو اپنی لڑکی کا دشتہ دے دے قواس کو اپنی جماعت سے خارج کرتے اور اس سے اپنے
تعلقات منقط کر لیتے ہیں۔ غیر مرزائی کی افتداء ان کے ہاں جرام اور قطعاً ناجائز ہے۔ بلکہ
غیر مرزائی کا نوز ائیدہ بچرا گرم جائے تو اس کی نماز جنازہ پر حنا بھی جرام ہے ہیں۔

غرض سالوگ مرزا قادیانی کی نبوت اور رسالت کے مکر کے ساتھ وہی عقیدہ رکھتے ہیں۔ جومسلمان محدرسول الشفاق کے منکر کے ساتھ رکھتے ہیں۔ لا ہوری اور قادیاتی باہم دست وگریبان میں کہ مرزا قادیانی کیا تھے۔مرزا قادیانی کی تصانیف سے ہردو جماعت اپنے اپنے مسلک اور عقیدہ کے موافق اپنے نفس کو سکین اور اپنے قلب کواطمینان دے سکتی ہیں گر حقیقت اوروا قع میں ہر دوفر بق میں ہے کون صادق ہے یادونوں فریب خردہ ہیں۔ یہ فیصلہان میں سے ہر وہ خض نہایت آسانی ہے کر سکے گا۔ جوان اوراق کوغور وانصاف ہے مطالعہ کر ہے گا اور اپنی متاع ایمان کو ہر چیز سے عزیز تر خیال کرے گا۔ ہث، ضد، عنادیا دنیادی طع اور لا کچ بیالی موذی چیزیں ہیں کدانسان کوصراط المستفقیم سے ہزار ہاکوس دور پھینک کر تباہ اور برباد کردیتی ہیں۔ جھے رب العزت عليم بذات العدور كي ذات ياك كي تتم ب كداس تحرير عيرامقعداورميري غرض فہرست معنفین میں شار ہونا ہر گرنہیں ہے۔ کتاب اور سنت کی روشنی میں صرف بیدد یکھانا ہے کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کامیزان شرعی میں کیاوزن ہے۔ مجھے یہ بھی تسلیم ہے کہ مرزا قادیانی اپنی وی میں صادق القول تھے کیکن (وہ وی القائے شیطان تھی نہ الہام رحمٰنِ) آ گے تھوڑی دور قر آن اور حدیث سے داضح ہوجائے گا کہ مرزا قادیانی کی وجی کس نوع ہے تھی۔قر آن اور سنت واقوال صحابة سے ثابت ہے کہ وقی کے اقسام وانواع ہیں الحاصل میری غرض اس تحریر سے صاف پیر ہے کہ شاید کوئی سلیم احقل وضاحت حق کے بعد عذاب قیامت سے ڈرکر حق کو قبول کرے تو بادشاہ صارق المعدوق الله معدى الله تعدالي بك رجلًا واحدد الك خير من حمر من الانعم (رواه مسلم) "واضح موكمانبياء يبهم السلام كوجود لاكل وبرابين صداقت نبوة كرواسط من جانب الله عطاء موتع بين -جواصطلاح من مجزات ميموسوم بين وه حسب حال ز مان مختلف اور متعدد ہوئے ہیں۔من جملمان ولائل کے نبی اور رسول اپنی زندگی کا وہ حصہ جواس نے قبل از مامور من الله گزارا ہوائے مخالفین کے پیش کرتا ہے کہ دیکھومیری صدافت کے دیگر

براہین کے علاوہ میری گذشتہ عمر پیدائش سے لے کرتا حال تمہارے سامنے ہے۔ میرے قول اور فعل میں کوئی تھے اور دھیہ ہے۔ جس سے انسانیت پرآٹی آئے آئے؟ ہرگزنہیں ہے۔ چنا نچہ خاتم الانبیا وحضرت محدرسول الشفائل کے متعلق قرآن نے حضوط کے گذشتہ عمر کو بایں الفاظ پیش کیا ہے۔ 'فقد البشت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون ''لینی غور کروکہ میں دعوے نبوت سے پہلے تم لوگوں میں ایک پوری عمر اسرکر چکا ہوں غور کرومیں تم میں کوئی نیا آ دی نہیں جس کے خصائل وحالات کی تمہیں خبر نہ ہو۔ میری گذشتہ زندگی کا ہر لیحہ تمہیں معلوم ہیں۔ بجرصدافت، نہوا ورعفت کے جھ میں بھی پھے تا کیس سال تک کے تہیں معلوم ہیں۔ بجرصدافت، ان نانہ اور عفت ہے جھ میں بھی پھے تا کہ دیکھا ہے؟ انسان کی عمر میں ابتدائی جا لیس برس کا وہ دمانہ ورائنگیں انجر تی جی میں انسان ان کے حصول کی خاطر جھوٹ برنہ میں انسان ان کے دیکھا ہے؟ انسان کی عمر میں انسان ان کے حصول کی خاطر جھوٹ برنہ میں میں انسان ان کے دیکھا ہوں میں نہیں جھجگا۔

ابوسفیان کو جب قیه رروم کے دربار میں لایا گیا تو قیصر نے حضوطانے کے متعلق مختلف کی قتم کے سوالات کئے۔ منجملہ ان سوالات کے ایک بیسوال تھا کہ اس مدعی نبوت (لیعنی حضوتا الله على المراجي الماسية على الماسية الم کچھ بنہ کہدر کا کنبیں محمد نے جھی جھوٹ نہیں کہا۔اس کا دامن اس داغ سے بالکل پاک ہے۔اب ہم مرز اتا دیانی کی نبوت، رسالت اور تحدیت کوزیر بحث لانے سے پہلے مرز اتا دیانی کی گذشتہ زندگی کو مشتے نمونہ ازخروار کے طور پرخود مرزا قادیائی کی زبان اور آپ کے قلم سے لکھے ہوئے کارنا ہے کوچیش کرنے کے بعد فیصلہ لا ہوری اور قادیانی حضرات کے انصاف پر چھوڑ دیں گے اور مردو جماعت سے مؤدبانہ پوچیس گے۔اپی عمر کے جو تحض پورے گیارال برس رات دن اسلام اورمسلمانوں کی خونریزی اور کفار کی خوشنودی حاصل کرنے میں گزار دے نبوت ورسالت اور محدد بنت كي قباء اس بركسي صورت بهي فث آسكتي ہے؟ ياوري عماد الدين في مرزا قادياني ك خلاف ایک مضمون لکھا کے مرزا قادیانی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کرنی جا ہتا ہے۔اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے عربی زبان میں ایک رسالہ تحت اللفظ اردوتر جمد لکی کرشائع کیا ہے۔ رسال کانام (نورالحق حصادل سام ۳۳۲۲، تزائن جمص ۲۵۲۳) جواب رین "اور گورنمنٹ پر پوشیدہ ہیں کہ ہم قدیم سے اس کی خدمت کرنے والے اوراس کے ناصح اور خرخوا ہوں میں ہے ہیں اور ہرایک وقت پر دلی عزم سے ہم حاضر ہوتے دے ہیں اور میرا باپ گورنمنٹ کے نزویک صاحب مرتبہ اور قابل تحسین تھا اور اس سرکار میں

ہاری خدمات نمایاں ہیں اور میں گمان نہیں کرتا کہ بیگور نمنٹ بھی ان خدمات کو بھلاوے گی اور میرا باپ مرز اغلام مرتضی ابن مرز اعطاء محمد رئیس قادیان اس گور نمنٹ کے خیرخواہوں اور مخلصوں میں سے تھا اور اس کے نزویک صاحب مرتبہ تھا اور صدر نشین بالین عزت سمجھا گیا تھا اور بیہ گور نمنٹ اس کوخوب پہچا تی تھی اور ہم ہر بھی کوئی بدگمانی نہیں ہوئی۔ بلکہ ہماراا خلاص تمام لوگوں کی نظروں میں تابت ہوگیا اور حکام پر کھل گیا۔

اورسرگار انگریزی ان حکام سے دریافت کر لیوے جو ہماری طرف آئے اور ہم میں رہے اور ہم میں رہے اور ہم میں رہے اور ہم رہے اور ہم نے ان کی آنکھوں کے سامنے کیسی زندگی بسر کی اور کس طرح ہم ہرا کیک خدمت میں سبقت کرنے والوں کے گروہ میں رہے۔

اور ان حقیقتوں کے مفصل بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں۔ کیونکہ مرکار آنگریزی ہارے مراتب خلوص اور انواع خدمات پراطلاع رکھتی ہے اور ان اعاضوں کو جانتی ہے جو وقافو قام ہم سے ظہور میں آئیں۔خاص کر و بلی کے زمانۂ فسادیس۔

اوراس گورنمنٹ کو بیمعلوم ہے کہ میرے والدنے کیونکہ اس کواپسے وقت میں مدودی
کہ جب لڑا تیوں کی ایک بخت آندھی چل ری تھی اور فتنے بحثرک رہے تھے اور حدسے تجاوز کر گئے
تھے۔ سومیرے والد نے اس مفسدہ کے دنوں میں پچاس گھوڑے مع سواراس گورنمنٹ کوامداو کے
طور پر دسینے اورا پی حیثیت کے لحاظ سے المداد میں سب سے بڑھ گیا۔ باوجو یکہ وہ زمانہ تنگی اور
ناواری کا زمانہ تھا اور آبائی ریاست کا دورختم ہوکر گردش کے دن آگئے تھے۔ پس جو محف ایک صیح
نظراور دل امین رکھتا ہے۔ اس کو چاہئے کہ سو ہے۔

اورمیرا باپ ای طرح خدمات میں مشغول رہا۔ یہاں تک کہ پیرانہ سالی تک پی گئے گیا اورسفرآ خرت کاوفت آ گیااوراگر ہم اس کی تمام خدمات لکھنا چاہیں تو اس جگہ سانہ کیس اور ہم لکھنے ۔ے عاجز رہ جائیں۔

پس خلاصہ کلام یہ ہے کہ میرا باپ سرگاارانگریزی کے مراحم کا بمیشہ امیدوارر ہااور عند الضرورت خدمتیں بجالا تار ہا۔ یہاں تک کہ سرکارانگریزی نے اپنی خوشنودی کی چیشیات ہے اس کومعزز کیااور ہرا یک وقت اپنے عطاؤں کے ساتھ اس کو خاص فر مایا اور اس کی غمنو اری فر ہائی اور اس کی رعایت رکھی اور اس کو اپنے خیرخوا ہوں اور مخلصوں میں سے مجھا۔ پھر جب میرا باپ و فات پاگیا تب ان خصلتوں ں میں اس کا قائم مقام میر آبھائی ہوا۔ جس کا نام مرز اغلام قادر تھا اور سرگار

الكريزي كى عنايات إلى بى اس كے شامل حال موكئيں جيسى كەمىر ك باپ كے شامل حال تقى اورمیرا بھائی چندسال بندایے والد کے نوت ہوگیا۔ پھران دونوں کی وفات کے بعد میں ان کے منتف قدم برجلا اوران كى سرتوں كى چروى كى اوران كے زماندكو يادكيا يكن بن صاحب مال اور صاحب اطاك فہیں تھا۔ بلکہ میں ان كی وفات كے بعد اللہ تجلشاند، كی طرف جمك تميا اور ان میں جاملاجنہوں نے دنیا کا تعلق توڑ دیااور میرے رب نے اپی طرف مجھے سینچ لیااور مجھے نیک جگہدی اورا پی نعمتوں کو مجھ پر کامل کیا اور مجھے دنیا کی آلود گیوں اور مکر وہات سے نکال کراپنی مقدس جگہ میں نے آیا اور مجھے اس نے دیا جو کچھ دیا اور مجھے ملہموں اور محدثوں میں سے کر دیا۔ سومیرے یاس دنیا کا مال اور دنیا کے گھوڑے اور دنیا کے سوار تو نہیں تھے۔ بجر اس کے کہ عمدہ گھوڑ ہے قلموں کے جھ کوعطاء کئے اور کلام کے جواہر جھ کودے گئے اور وہ نور جھ کوعطاء ہوا جو جھے لغزش سے بچاتا اور راست روی کے آٹار مجھ پر ظاہر کرتا ہے۔ پس اس الٰہی اور آسانی دولت نے مجھے غنی کر دیا اور میرے افلاس کا تدارک کیا اور مجھے روش کیا اور میری رات کومنور کر دیا اور مجھے معموں میں داخل كيا\_ ميں نے جاہا كماس مال كے ساتھ كورنمك برطانىيكى مددكروں - اگر چەمىرے باس روبىي اور گھوڑے اور خچریں تو نہیں اور نہ میں مالدار ہوں۔ سومیں اس کی مدد کے لئے اپنی قلم اور اپنے ہاتھ سے اٹھااور خدامیری مدد پرتھااور میں نے اس زمانہ سے خدا تعالیٰ سے عہد کیا کہ کوئی مبسوط کتاب بغیراس کے تالیف نہیں کروں گا۔ جواس میں احسانات قیصرہ ہند کا ذکر نہ ہواور نیز اس کے ان تمام احسانوں کا ذکر ہوجن کا شکرمسلمانوں پر واجب ہے اور باوجوداس کے میرے دل میں سیہ بھی تھا کہ میں قیصرہ مکرمہ کو دعوت اسلام کروں اور اس رب کی طرف اس کی رہنمائی کروں جو در حقیقت مخلوقات کا رب ہے۔ کیونکہ اس کا حسان ہم پر اور ہمارے باپ دادا پر ہے اور احسان کا عوض بجزاس کے اور پھینیں کہ ہم اس کی دنیا کی خیراورا قبال کے لئے دعا کریں اوراس کے عقبی کے لئے خدا تعالیٰ سے بیر مانگیں کہ اسلامی تو حید کی راہ اس کے نصیب کرے اور حق کی راہوں پر ھے اوراس بادشاہ کی بزرگی کی قائل ہوجوغیب کی باتنیں جانتا ہے اوراس رب کو پہچانے جوا کیلا اور تمام خلوق كامرجع اورية مولودا ورنه والديج اوراس كوابدى نعتيل مليس-

سومیں نے کئی کتابیں تالیف کیں اور ہرایک کتاب میں، میں نے لکھا کہ دولت برطانیہ مسلمانوں کی محسن ہے اورمسلمانوں کی اولاد کا ذریعہ معاش ہے۔ پس کسی کوان سے جائز نہیں جواس پرخروج کرے اور باغیوں کی طرح اس پرحملہ آ ورہو۔ بلکہان پراس گورنمنٹ کاشکر واجب ہے اور اس کی اطاعت ضروری ہے۔ یکونکہ یہ کو دخمنٹ مسلمانوں کے خوتوں اور مانوں کی حالت کرتی ہے اور در حقیقت جمیں اس نے ان میات کرتی ہے اور در حقیقت جمیں اس نے ان بیقرار یوں اور دل کے لرزوں سے بچایا۔ سواگر شکر نہ کریں تو ظالم عظیم میں ہے۔ ہیں شکر ہم پرازروے دین ودیانت واجب ہے اور جب مخض آ دمیوں کا شکر نہیں کرتا۔ اس نے خدا کا شکر بھی نہیں کیا اور خدا آئیں کو دوست رکھتا ہے۔ جوطر ایق انصاف پر جلتے ہیں۔

اور ہم ان دنوں اور ان زمانوں کو بھول نہیں گئے۔ جو اس گورنمئٹ سے پہلے ہم پر گزرے اور بخدا ہمیں ان وقتوں میں دومنٹ بھی امن نہیں تھا۔ چہ جائیکہ ایک دن یا دودن ہواور ہم ڈرتے ڈرتے شام کرتے اور منج کرتے تھے۔

سوشل نے اس مضمون کی کتابول کوشائع کیا ہے اور تمام ملکوں اور تمام لوگوں میں ان کو شہرت دی ہے اور ان کتابوں کو لیعنی دور دور کی ولائیتوں میں بھیجا ہے۔ جن میں عرب اور جم اور دوسرے ملک ہیں۔ تا کہ بح طبیعتیں ان فیسحتوں سے براہ راست آجا ئیں اور تا کہ وہ طبیعتیں اس گور نمنٹ کاشکر کرنے اور اس کی فرما نبر داری کے لئے صلاحیت پیدا کریں اور مفسدوں کی بلائیں کو رخمنٹ ان کی محسن ہے اور محبت سے اس کی اطاعت کم ہوجا ئیں اور تا کہ وہ لوگ جا نیں کہ بیا گور نمنٹ ان کی محسن ہے اور محبت سے اس کی اطاعت کریں۔ بدیمراکام اور بید میری خدمت ہے اور خدا میری نیت کو جانتا ہے اور وہ سب سے بہتر محسب ہے بہتر

اور میں نے بیکام گور نمنٹ کے ڈر سے نہیں کیا اور نداس کے کی انعام کا امید اوار ہوکر
کیا ہے۔ بلکہ بیکام محض اللہ اور نجی اللہ کے فرمان کے مطابق کیا ہے۔ کیونکہ ہمارے نبی اور
ہمارے سردار اور ہمارے مولا نے جو خداکا پیار ااور اس کا دوست محم مصطفی اللہ ہے۔ ہمیں یہ محم
دیا ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں۔ جن کے ہم فعت پروردہ ہیں اور ان کا ہم شکر کریں جن ہے ہمیں
دیا ہے کہ ہم ان کی تعریف کریں۔ جن کے ہم فعت پروردہ ہیں اور ان کا ہم شکر کریں جن ہے ہمیں
نیکی پنچی ہو۔ پس اسی وجہ سے ہیں نے اس گور نمنٹ کا شکر کیا اور لوگوں کو اٹھایا تا اس کی
اور اس کے احسانوں کو ملک ہندسے بلاد عرب اور روم تک شائع کیا اور لوگوں کو اٹھایا تا اس کی
فرمانبرداری کریں اور جس کو شک ہووہ میر کی کتاب برا ہیں احمد بیری طرف رجوع کرے اور اگروہ
اس کے شک کے دور کرنے کے لئے کا فی نہ ہوتو پھر میری کتاب برا ہیں احمد بیری طرف رجوع کرے اور اگروہ
اس کے شک کے دور کرنے کے لئے کافی نہ ہوتو پھر میری کتاب بیا تھی کا مطالعہ کرے۔

اوراگراس ہے بھی مطمئن نہ ہوتو میری کتاب حمامۃ البشریٰ کو پڑھے اورا گر پھر بھی پچھ شک رہ جائے تو پھر میری کتاب شہادۃ القرآن پرغور کرے اور اس پرحرام نہیں ہے جواس رسالہ کو بھی دیکھے تا کراس پر کھل جائے کہ میں نے کو کر بلند آوازے کہدویا ہے کداس گورنمنٹ سے جہاد حرام ہے اور جولوگ ایسا خیال رکھتے ہیں۔وہ خطابر ہیں۔

یں میں اگر اس گورنمنٹ کا دشن ہوتا تو میں ایسے کام کرتا جو بیری اس کاروائی کے خلاف ہوتے اور بیکما بیں اور بیاشتہارات بلاوعرب اور تمام بلاواسلامیدی طرف رواندند کرتا اور ان صحتوں کے لئے آ مے قدم نداٹھا تا۔ پس اے آئکھوں والواتم سوچو کہ میں نے بیکام کول کے اور کیوں مید کتابیں جن میں جہاد کی سخت ممانعت لکھی ہے۔ ملک عرب اور دوسرے اسلاک ملوں میں جیجیں۔ کیامیں ان تحریروں سے ان لوگوں کے انعام کی امیدر کھتا تھا۔ یامیں سے جانتا تھا کہ دہ ان باتوں ہے مجھ سے خوش ہوجا ئیں گے اور ددئی اور برادری میں ترتی کریں گے۔سواگر ان غرضوں میں ہے کوئی غرض نہیں تھی۔ بلکہ کھلا کھلا متیجہ قوم کی نارافسکی تھی اوران کی تیز زبانی کے ساتھ طعن تھے۔ سواس کے بعد کس غرض نے مجھ کواس کام پر آ مادہ کیا۔ کیا میرے لئے ان کما بول کی ایسے ملکوں میں جھینے میں جو حکومت انگریزی میں داخل نہیں تھے۔ بلکہ وہ اسلامی ملک تھے اور ان لوگوں کے خیال بھی اور تھے پچھاور فائدہ تھااورا گر کوئی فائدہ پوشیدہ ہوتو ایسا فخض جومیرے پر بدظن رکھتا اوراعتر اض کرنے والا ہے۔اس فائدہ کو بیان کرےاوراگر وہ سچاہے توسمجھوکہ بجز اظہار حق کے اور کوئی فائدہ نہیں تھا۔ بلکہ میں نے ساہے کہ ریمیری باتیں اور میتحریریں بعض علاء کے غضبناک ہونے کاموجب ہوئیں اور جہالت سے مجھے کافرٹھ ہرایا سومیں نے حق کے بعد ادر بدایت کارستہ کھلنے کے چیچےان کی پچے بھی پرداند کی ادر میں نے ویکھا کہ یہی حق ہے۔سویس نے بیان کردیا۔اگر چدمیری قوم کراہت کرتی رہی۔ پس جب کدمیرا خلوص اس گورنمنٹ سے اس قدر تابت ہوااور میں نے اس قدر دلائل ہے اس کو ثابت کر دیا جو دانشمندوں کے لئے کافی ہیں۔ پس جو خض اس کے بعد میرے پر بدگمانی کرے ایسا آ دمی بجز نایاک فطرت اور بجز ایسے خص کے جس کی عادت میں نیش زنی اور شرارت داخل ہے اور کون ہودر حقیقت بیاسی کا کام ہے جوشرارت کو پیند کر تا اور نیک بختی کی راه کوچور تاہے

اور میراعربی کتابوں کا تالیف کرتا تو انہیں عظیم الثان غرضوں کے لئے تھا اور میری کتابیں کا تالیف کرتا تو انہیں عظیم الثان غرضوں کے لئے تھا اور میری کتابیں عرب کے لوگوںں کو برابر پے در پے پہنچی رہیں۔ یہاں تک کہ میں نے ان میں تا شیر کے نثان پائے اور بعض عرب میرے پاس آئے اور بعضوں نے خط و کتابت کی اور بعضوں نے بدگوئی کی اور بعض صلاحیت پر آگئے اور موافق ہوگئے۔ جیسا کرت کے طالبوں کا کام ہے۔ بدگوئی کی اور بعض صلاحیت پر آگئے اور موافق ہوگئے۔ جیسا کرت کے طالبوں کا کام ہے۔

اور ش نے ان امدادوں میں ایک طویل زمانہ صرف کیا ہے۔ یہاں تک کہ گیارہ برس انہیں اشاعقوں میں گزر گے اور میں نے مجھے کوتائی نہیں گی۔ پس بیدوی کرسکا ہوں۔ میں ان خدمات میں یکا جول اور میں کہ سکتا ہوں کہ میں ان تا نیدات میں یکا نہوں اور میں کہ سکتا ہوں کہ میں ان تا نیدات میں یکا نہوں اور میں کہ سکتا ہوں کہ میں اس گور خمنت کے لئے بطور ایک تعوید کے ہوں اور بطور ایک بناہ کے ہوں جو آفوں سے بچاوے اور خدا نے جھے بشارت دی اور کہا کہ ایسا خدانہیں کہ ان کود کھی پنچاوے اور تو ان میں ہو پس گور خمنت کی خیرخوابی اور امداد میں کوئی دوسرا میری نظیر اور مثل نہیں اور عنقریب یہ گور خمنت جان کے گا۔ اگر مردم شنای کا اس میں مادہ ہے۔''

قبل اس عبم خودمرزا قادیانی کی خون ریزی اسلام والمسلمین کا جوت اورخودان کا تعارف خودمرزا قادیانی کے قالم اور زبان سے اہل انساف سے کرائیس مرزا قادیانی کے والد صاحب اور مرزا قادیانی کے برادر کلال کے کارناموں کو ذرا ناظرین ملاحظ فرمائیس مرزا قادیانی کایہ جملہ قابل فور سے۔ ' ولم یے زل کان ابسی مشغوف الخدمات حتی شاخ و جاء و قت الوفات کرمیرے باپ کوساری عمرم نے تک اگریز کی خدمت کاعش رہا سے میرے باپ نے جواگریز کی خدمات انجام دی ہیں۔ میں ان کے کلائے سے عاجز اور قاصر بول میراباپ تمام خدمات گزاروں سے سبقت نے گیا اور خاص کردلی کے فیاد کومنا نے کے جول میراباپ محد بات کریزوں پر نہایت نازک وقت تھامیراباپ معد پچاس گھوڑوں اور پچاس سواروں کے اگریزوں کا مدومعاون ہوا۔ میرے باپ کے پاس حکومت کا دل اور جان سے خیرخواہ ہونے کی چھیاں تھی۔ '

تاظرین ۱۸۵۷ء کی وہ جنگ جوسلمانوں نے انگریز کے خلاف اڑی جس کوانگریزوں نے بایمانی سے غدر سے موسوم کیا وہ ایک آخری خون تھا۔ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک آخری خون تھا۔ جو ہندوستان کے مسلمانوں نے ایپ ندہب اور ملک کوآزاد کرانے کے واسطے بہایا۔ آخر مرزا قادیانی کے والداورای وضع قماش کے پنجابیوں کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی اور انگریزوں نے آکسفورڈ کے چند پر وفیسروں سے ایک کتاب لکھوائی۔ محض جھوٹ اور بہتان گھڑ کر دنیا میں ثابت کرنا چاہا۔ ۱۸۵۷ء میں ہندوستان کی جنگ میں مسلمان ظالم اور باغی تھاور انگریز بالکل معصوم اور جی بجانب تھے۔ اس کے جواب میں ایک ٹام من مام انگریز نے نہایت معتبر ذراید اور باوثوتی حوالہ جات سے ایک کتاب

بتام انفور کا دوسرارخ "شائع کی جس می مسلمانوں کاحق بجانب ہونا طابت کیا۔ سرسید مرحوم نے بھی آیک کتاب کھ کریں طابت کیا ہے کہ مسلمان حق بجانب سے اور بے قصور سے ناظرین کو یا و موگا جھے بیتا ہت کر بتاہ کہ مرزا قادیائی کا خاتھ ان اللہ کے فضل سے جمیشہ نورا علی نور کا مصداق رہا ہے؟ آخر مرزا قادیائی کے باپ کی امداد نے اور انگریز نے جو پھے کیا اس کا نتیجہ ایک انگریز ٹامس کی زبائی سنے۔

نامس لکھتا ہے: ''ایک سوے زائد انگریزوں نے اس در دبھری داستان کو افسانوں، ناولوں، تاریخی پیراؤں میں جس مکاری ہے چیش کیا ہے۔وہ نہصرف بیان کی گری ہوئی و ہنیت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ بلکفن تاریخ کے دامن پر ایک بدنما داغ کی حیثیت رکھتی ہے۔اس رویہ سے مقصود بيرتها كه أنكريز ونيايس حق برست، منصف مزاج، بردبار، شريف الطبع، جوانمرد، فياض، وفادارادرادلوالعزم ثابت بهول اور بهندوستانی جابل، دحشی، شیطان سیرت، ناتر بیت یا نیته،غداراور باغی ظاہر ہوں۔ تا کدان کے دکھی دل کی پکار کوئی نہ ہے۔ نہ بی ان کی باتوں پراعتبار کرے اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قتم کی ہمدردی کا اظہار کرے۔ان کے اوپر جس قتم کا تشدد اور جبرا ختیار کیا جائے۔اس کی شنوائی نہ ہواورانگریز قوم بے فکر ہوکران پر حکومت کرے۔اپنارعب داب عظمت ووقارقائم رکھے اور من مانی ہاتیں ان ہے منوائے۔ ہندوستان میں غلامی کی جڑیں مضبوط ہوں اور ہندوستانیوں کی دلی تمنا ئیں سب خاک میں مل جائیں۔ان کے جذبات آ زادی سرو پڑجائیں۔ کیکن انگریز قوم کے اس پروپیگنڈے نے جہاں یہ کیا کہ ہندوستان میں انگریزی راج نہ صرف قائم ہی رہا۔ بلکہ اس کی عمرستر سال اور دراز ہوگئی اور ابھی معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ تک رہے گی۔ وہاں اس نے ہندوستانیوں کے دلوں میں منافرت و حقارت کے جذبات کواور برو صادیا۔ حریت اور آ زادی کے ولولوں کواورزیادہ تیز کر دیا۔ نتیجہ بیہوا کہ ہندوستان کی سرز مین پر جنگ آ زادی کا ایک ہولناک اور بتاہ کن طوفان کھرہے اٹھتا ہوانظر آنے لگا۔جس سے زمانہ نے ایک مہیب انقلاب کی طرح ڈال دی اور تاریخ ہند کے ناتمام صفحہ پراتمام و تھیل کاضمیمیشروع کر دیا۔''

(تصور كادومرارخ ص ٥٤)

مسٹرایڈورڈ ٹامس نے ای خطرے کومحسوں کرتے ہوئے ایک کتاب'' دی اور سائیڈ آف دی میڈل، یعنی تصویر کا دومرارخ'' کے نام کے کسی جس کے ذریعہ سے اس نے بیکوشش کی ہے کہ ہندوستانغوں اور انگریزوں کی یا جمی منافرت دور ہو جائے اور انگریزی حکومت اور ہندوستانغوں میں مفاہمت اور دوتی واعمّا د کے روابط انچھی طرح قائم ہو جا کیں تا کہ آزادی کے خطرات کاسد باب بوجہاحسن ہوسکے۔

اس کتاب کے بعض اہم اقتباسات کا اردوتر جمہے 191 میں الہلال کے دونمبروں میں شائع ہوا۔ مصنف نے اگریزوں کے جرداستبداد کا کوئی ایبا واقع بھی نہیں لیا۔ جوخودان کے نزدیک قابل قبول نہ ہو۔ اگریزوں کے برظاف ہندوستاندں کے عائد کردہ الزامات کو مصنف نے خودان ہی کے خطوں اور ستاویزوں سے فابت کیا ہے اوران تحریرات کی تائید میں بار لیمنٹ کے ریکارڈ اور حکومت کی جمفوظ مسلوں کا حوالہ پیش کیا ہے۔ مثلاً بی فقیقت کہ انگریزوں نے زندہ مسلمانوں کے جسم پرسور کی جربی مل کر بھانی دیا یا زندہ آگ میں جلایا اور ہندوستانعوں کو مجبور کیا کہ وہ مرے کے ساتھ برفعلی کریں۔ اس کے متعلق مسٹرڈی لین ہندوستانعوں کو مجبور کیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ برفعلی کریں۔ اس کے متعلق مسٹرڈی لین ہندوستانعوں کو مجبور کیا کہ وہ مرے کے ساتھ برفعلی کریں۔ اس کے متعلق مسٹرڈی لین ایڈ پیٹر ٹائمنر آف انڈیا جیسی معتبر اور مشہور ہستی اپنے ایک آرٹیل میں اس پروثوق کا اظہار کر چکی ہے۔ حکومت کی ذمہ دار افراد نے اس وقت سے لے کر اب تک اس کی تردید نہیں کی۔ حالانکہ حکومت کا پریس پر پورا قبضے تھا۔

وائسرائے ہندلارڈ کینگ نے کھا: '' گورنمنٹ کی معتدل پالیسی پرحرف گیری کرنااور اے غدر کے پھوٹے کی بناء قرار دینا درست نہیں۔ بلکہ در حقیقت اس آگ کا محرک وہ بیدردانہ سزا کا حکم ہے۔ جونہایت ہی ذلیل طرکقہ سے میر ٹھر کی چھاؤنی بیں صادر کیا گیا تھا۔ بنگالی مؤرخ بالورمیش چندردت جو کہ حکومت کا ایک مقدررکن رہ چکا ہے۔ لکھتا ہے کہ اس بیس کوئی شک نہیں کہ ابتداء بیس شالی اور وسطی ہندوستان کی فوج بیں بغاوت شروع ہوئی۔ لیکن بعض سیاسی اور ذہبی اسباب کی وجہ سے اس نے وہاں کی برسی برسی معتوں میں پھیل کرایک عام سیاسی بغاوت کی شکل افستار کر لی۔ لارڈ ڈلہوزی کے عہد میں ہندوستان کے برٹ برٹ حصوں کو کیے بعد دیگر سے الیسٹ انڈیا کمپنی کے مقد میں شامل کئے جانے کی وجہ سے ہندوستانیوں کے ولوں میں شکوک ایسٹ انڈیا کمپنی کا مشاء دراصل تمام ہندوستان کو فتح کرتا ہے۔ اس مقصد کے لئے کمپنی نے تمام معاہدات کو پس پیشت ڈالی دیا ہے۔''

نواب معین الدین حسن خان جو مارے ماصرے کے وقت دہلی میں موجود تھے لکھتے

ہیں کہ: ' میں اپنے قصے کواس بیان سے شروع کروں گا کہ ہندوستان میں اگریزوں کی موجودگی ہندوستا نوں کے نزدیک مرافقات بے جاکی حیثیت رکھتی ہے اور اودھ کواپی مملکت میں ملا لینے کے بعد ساحساس اور زیادہ کہرااور شدیدہ وگیا۔''

مسٹر ڈزرائیلی وزیراعظم الگتان نے مورخہ کارجولائی ۱۹۵۷ء کو اپی تقریر کے دوران میں فرمایا کہ: '' مجھے یہ کہنے میں ذرابھی تا مل نہیں کہ بنگالی دستہ کے باغیوں نے محض فوتی تکلیفات کی بناء پر بغاوت نہیں کی بلکہ در پر دہ وہ ملک کی عام سیاسی بے پیٹی میں اٹھے تھے۔ دوسری قوموں کے جذبات کا احرّ ام کرنا ہماری حکومت کا بمیشہ سے اصول رہا ہے۔ چنانچہ اس کا پہنچہ لکلا ہے کہ ملک کی تقریباتمام مقتدر جماعتیں اپنے آپ کوخطرہ میں محسوس کررہی ہیں۔''

(دى الله ين زبيو آف دى ميونى ص ٣٢٠٣١)

لارڈابرلس مسٹرایسن کی ایک چھی کا اقتبال پیش کرتے ہیں جواس نے غدر کے ایام
میں بحثیت سپرسالارلارڈ کینگ وائسرائے ہندگانھی تھی۔کارتوسوں کا معائد کرنے کے بعد جھے
سپاہیوں کے اعتراضات پرمطلقا کوئی جرت نہیں ہوئی۔ جھے ہرگز یہ خیال نہیں تھا کہ کارتوسوں
میں الی چینی چیز کا استعال کیا جائے گا۔جو بالکل چہ بی ہے۔گوئی کے دبانے کے بعد بندوق کے
منہ کی جائی ای چہ بی ہے ڈھی ہوئی ہوتی ہے۔اس کے بعد اپنی رائے کوڈیل کے الفاظ میں ظاہر
منہ کی جائی ای چہ بی ہے ڈھی ہوئی ہوتی ہے۔اس کے بعد اپنی رائے کوڈیل کے الفاظ میں ظاہر
مزتا ہے۔میری رائے میں ان کارتوسوں کے استعال سے سپاہیوں کے ذہبی جذبات کو نا قابل
یقین طریق ہے تھی اور کی ہوتی ہو کہ استعال کیا گیا تھا)
مصنف کھتا ہے: ''افسوں ہے کہ اس پردہ پوٹی پر بھی معائدا ندر بھی اختیار کیا گیا۔ یعنی
مصنف کھتا ہے: ''افسوں ہے کہ اس پردہ پوٹی پر بھی معائدا ندر بھی انظہار کیا۔ یعنی
طرف ہندوستانی ڈیاد تیوں کی دل کھول کر تشہیر کی ۔اس لئے نہا ہے ضروری ہے کہ ہم ان مستور اور
طرف ہندوستانی ڈیاد تیوں کی دل کھول کر تشہیر کی ۔اس لئے نہا ہے ضروری ہے کہ ہم ان مستور اور
پوشیدہ واقعات کر رخ ہیں گیا جا سکے۔ نیز غم وغصہ کی اس آگ کا اندازہ کیا جا سکے جو اس وقت تک
ہندوستانی سینوں میں ہمارے خلاف سلگ رہی ہے۔''

۱۰رجون ۱۹۵۷ء کو پشاور میں سرکاری تھم سے بھانی دینے کا واقعہ ہی ایک الی روشن مثال ہے جو دنیا کے اطمینان کے لئے کافی ہوگی۔ایک سوہیں انسانوں کو ایک ناکام مگر قبل از وقت بغاوت کے جرم میں ماخوذ کیا گیا۔ان کے متعلق معرانکلس نے ڈپٹی کشنر پھاور سے سفارش کرتے ہوئے کہا تھا۔ باغیوں کی کثیر تعداد ایسے افٹوں پر مشمل ہے جو بالارادہ بغاوت پر آمادہ نیل بھرے کہا تھا۔ باغیوں کی کثیر تعداد ایسے افٹوں کے مان افعال کے مرتکب ہوئے اور آگر چہانہوں کے ایپ افسان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ لیکن انہوں نے ایپ افسان کا خون گرانا پیند نہیں کیا۔ گو وقت کا نقاضا یہ ہے کہ اس وقت نری کے خیالات کو ہٹا کرختی کی پالیسی پر عمل کیا جائے۔ میری رائے میں آپ بے شک باتی باغیوں کو توپ سے اڑادیں۔ لیکن ایسے نو جوانوں کو جو بشکل ابھی لاکین کی عمرے گر رہے ہیں اور ان سیا ہوں کو جو آخر وقت تک مطبع وفر ما نبر دارر ہے ہیں۔ اگر چہ آخر میں انہوں نے نفرش کھائی اور ایپ آپ کو بغاوت کے سیال ہی نذر کر دیا ہے ضرور رحم کیا جائے۔

اس پرسرجان لارنس نے لکھاہے۔''چونکہ بیاڑتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں۔اس کئے سمی رحم کے مستحق نہیں۔''

لیفٹینٹ راپرٹس نے بیٹاور کی متذکرہ صدر پھانسیوں کے بعدا پی والدہ کو ایک چھی میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بہنچا درداستہ میں میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بہنچا درداستہ میں کچھی کا مبھی کرتے ہوئے بہنچا درداستہ میں کچھی کا مبھی کرتے جاتے ہے کا جوطریقہ ہم نے اکثر استعمال کیا ہے۔اس کا لوگوں پر ایک خاص اثر ہوا۔ یعنی ہماری ہیں بیٹ کا جوطریقہ ہم نے اکثر استعمال کیا ہے۔اس کا لوگوں پر ایک خاص اثر ہوا۔ یعنی ہماری ہیں بیٹ گئی۔ بیطریقہ سز ااگر چہ نہایت ہی ولخر اش منظر ہے۔لیکن بین ہماری ہیں کے موا چارہ نہیں فوجی عدالت کے تھم سے فی الفور سرقلم کردیئے جاتے ہیں اور یہی یا لیسی اس وقت ہر چھاؤنی میں میں لئی جاتی ہے۔''

لارڈ رابرٹس کے نزدیک ان کی تحریر کے مطابق اس کام کا مقصد بیتھا: ''کہان بدمعاش مسلمانوں کو بتا دیا جائے کہ خدا کے حکم سے صرف انگریز بی ہندوستان پر حکومت کرس گے۔''

عہد گذشتہ میں سزادینے کا کوئی دروناک ملے ایشا گریدن کے بینکٹے کھڑا کر دیتا ہے تو وہ مینیں گرم کر کے مجرموں کو داغنا ہے۔ دہاغ پر اس سزا کا نہایت مہلک اثر پڑتا ہے۔ لیکن گورنمنٹ بنگال کے سرکاری کاغذات میں اب بھی الی دستاویریں محفوظ ہیں۔ جن کے مطالعہ ے پید چتا ہے کہ انگریز نہایت کثرت ہے اس ہولناک سزا کا استعال کرتے تھے۔ چنانچہ ایک انگریز افسر کی چشمی ابھی تک محفوظ ہے۔جس میں اٹھار مویں صدی کے آخری دور کے حالات پر بحث کرتے ہوئے اس دردناک طریق سزاکی ذیل کے الفاظ میں ندمت کی ہے۔

''آخر کب تک ہم بنی نوع انسان کواس دلخراش طریق پر گرم سلاخوں پر سکڑتے اور بھنتے دیکھنے کی اذبت بر داشت کرتے رہیں ہے۔'' نکلسن مسٹرا ٹیرورڈ زکو خط لکھتے ہوئے بول رقمطراز ہے۔

'' وہلی میں اگر یزعورتوں اور بچوں کے قاتلوں کے خلاف جمیں ایک ایسا قانون پاس
کرنا چاہئے۔ جس کی رو ہے ہم ان کو زندہ ہی جلاکیں۔ یا زندہ ان کی کھال اتارسکیں۔ یا گرم
سلاخوں ہے اذبت دے کران کوفنا کے گھاٹ اتارسکیں۔ ایسے ظالموں کومنس پھانسی کی سزا سے
ہلاک کر دینے کا خیال ہی ججھے دیوانہ کئے دیتا ہے۔ میری بید کی خواہش ہے کہ کاش میں دنیا کے کی
ایسے گمنام گوشے میں چلا جاؤں۔ جہاں ججھے بیچق عاصل ہو کہ میں حسب ضرورت تھین انتظام
لے کردل کی بھڑاس نکال سکوں۔''

اس دستاویز میں آ مے چل کروہ انتقام کی آ گ کوفر وکرنے کے لئے مفروضہ مذہبی تعلیم تک کودلیل کے طور پر پیش کرنے ہے نہیں چو کتا۔

چنانچہوہ لکھتا ہے: ''میراخیال ہے ہے کہ اس قتم کی ایذادہ ی کے طریقے مناسب ادر سیح نہ بھی ہوں پھر بھی ہمیں ان طریقوں کو بالضرور استعال کرنا چاہئے۔ کیونکہ یہاں پراس قتم کے انقام لینے کے طریقے رائح ہیں۔ دوسری طرف انجیل مقدس میں یہ بھی تھم ہے کہ مجرموں کے انمال کی مناسبت سے سزادی جائے گی۔ اگر ایسے قاتلوں کے حق میں بھائی کی سزا کافی سمجھی جائے گی تو میرے خیال میں معمولی سزا کے ستحق ہیں۔ اگر میرے پس میں ہو باوجوداس امر کے کہ مجھے پہلے ہی یہ بتادیا جاتا کہ میری موت کل واقع ہونے والی ہے۔ پھر بھی میں ان بد بختوں کو الیی شدیدایذ ائیں دے کر ہلاک کرتا جہاں تک کہ میراد ماغیاوری کرتا۔''

کو پرڈپٹی کمشنرا مرتسر غدر کے شروع ایا م میں اپنی پالیسی کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتا ہے: ''مسٹرمونٹ گمری گورنر پنجاب کے حکم سے پنجاب میں جہاں کے عام طور پرلوگ ابھی تک وفادار ہیں۔ایک سکھ پلٹن کے صوبیدار،سوار پولیس کے رسالداراورایک داروغہ جیل کوفرض کی کوتا بی کے الزام میں پھائی پر الٹکا نا ضروری سمجھا ممیا۔ لارڈ رابرٹس ایک چھی کے دوران میں جواس نے دمبر میں اپنی بہن کوکھی۔اس امید کا اظہار کرتا ہے۔ہم مستقبل قریب میں ایک خوشکوار نیتیج تک پہنچ جا کیں سے لیٹن اگر خدا نے جا ہا تو وسط فروری تک ہم باغیوں کو نیست و نا بود کردیں ہے۔''

لیفٹینٹ مجندی لکھتا ہے: "ایک عنی شاہد بیان کرتا ہے کہ کس طرح سکھوں اور انگریزوں نے ایک مسلمان قیدی کے چرہ کو بار ہارسکنیوں سے زخی کر کے زندہ بلکی آگ میں جلایا۔ بدنھیب قیدی کے جلتے ہوئے گوشت سے مکروہ بد بونکل کرآس پاس کی فضا کو مسموم بنارہی متنی ۔ انیسویں صدی میں جب کہ تہذیب اور شائشگی پر ناز کیا جاتا تھا۔ ایک ایسا در دناک نظارہ و کیھنے میں آتا ہے کہ ایک انسان نہایت وحشیا نہ طریق سے زندہ آگ میں جلایا جارہا ہے اور سکھ اور بور پین نہایت اطمینان اور متانت سے چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا کر اردگر دکھڑے و کیھر ہے تان کویا کہ وہ ایک تفری کا سامان تھا۔"

ٹائمنراف انڈیا کے فوبی نامہ نگار مسٹررسل نے بھی اس واقعہ کی تقدیق کی ہے۔ چنانچہ
وہ لکھتا ہے۔ چند دنوں کے بعد میں نے اس فیض کی جلی ہوئی ہڈیوں کواسی میدان میں پڑا ہوا پایا۔

ٹائمنراف انڈیا کے ایڈیٹر مسٹرڈی لین جوآئر لینڈ کر ہنے والے ہیں۔ اپنے ایک
آرٹیل میں لکھتے ہیں: '' زندہ مسلمانوں کو سور کی کھال میں سینا، یا پھانی سے پہلے ان کے جہم پرسوئر
کی چربی ملنایا زندہ آگ میں جلانا یا ہندوستا نبوں کو مجبور کرنا کہ وہ ایک دوسر سے کے ساتھ بدفعلی
کی چربی ملنایا زندہ آگ میں جلانا یا ہندوستا نبوں کو مجبور کرنا کہ وہ ایک دوسر سے کے ساتھ بدفعلی
کریں۔ ایسی مکروہ اور منتقمانہ حرکات کی دنیا کی کوئی تہذیب بھی بھی اجازت نہیں دیتے۔ ہماری
گرد نیں شرم اور ندامت سے جھک جاتی ہیں اور بھینا ایسی حرکات عیسائیت کے نام پر ایک بدنما دھبہ ہیں۔ جن کا کفارہ لازمی طور پر ہمیں آیک دن اور کرنا پڑے گا۔ اس فیم کی ورونا کہ جسمانی اور دھی ہم ایسی سرائیں دینے کی

جب اگست میں اگریزی فوج ہندوستانی دیبات جلائے کی مہم سے والی آربی تھی تو راستے میں انہوں نے وفا دارسیا ہیوں کی ایک جماعت کو بلاوجہ کو لیوں اور تعکینوں کا نشانہ بنادیا۔ چنا نچھ انتقام کے اس خوفتا ک مظاہرے پراظہ ارخیال کر قتے ہوئے تا تم زاف اعتمال نے اس واقعہ کو جنگل یادشی انصاف ہے تعبیر کیا۔ جزل آؤٹ ریم کی رائے میں واقعہ معموم انسانوں کا سنگدلانہ قمل تھا۔ چنانچہ تنبر میں جزل آؤٹ ریم نے مسٹر کرانٹ کو ایک مراسلہ میں اس بات کا صاف اظہار کیا۔

سپاہی اس حد تک خوف زدہ ہو گئے تھے کہ اڈل تو انہوں نے بھا گنا شروع کردیا۔ پھر باغیوں میں شامل ہوکر ہمارے مقابلہ میں انتہائی مشکلات پیدا کرنے میں پورا زور صرف کردیا۔ باایں ہمدان پر کسی تتم کے رخم کا اظہار نہیں کیا گیا۔

رابرے ایک ماتحت فوجی افسر کا خط مور خدیس فروری ۱۹۵۸ء جواس نے اپنی بہن کولکھا
اس بات کا مکمل شاہد ہے۔ عبارت حسب ذیل ہے۔ 'وہمہیں ہرگزید خیال نہ کرنا چاہئے کہ میں
سپاہیوں یا ان بدمعاشوں پر جنہوں نے ہمارے ظاف بغاوت کرنے میں حصہ لیا۔ بھی کی فتم کے
رخم کا اظہار کرتا ہوں۔ برخلاف اس کے غالبًا چند آدی ایسے لکلیں گے جو میری طرح بے رخم اور
سنگدل ہوں۔ قیدی کے سامنے آتے ہی بھائی دینے کے لئے سب سے پہلے میری آواز بلند ہوتی
ہے۔ کو پر ہمیں بتا تا ہے۔ قیدیوں کی وائی نجات کا راستہ نہایت آسان تھا۔ یعنی باغیوں کو دیکھ کرفی
الفور نکلس کا نعرہ ''الالا تیلئے فرانسیسی مقولہ یعنی بھائی پر لے چلو' بلند کیا جاتا تھا۔''

ایک پادری کی بیوہ فاتحانہ انداز میں لکھتی ہے۔''بہت ہے باغی جب گرفتار ہوکرآئے تو ان کو تنگینوں کی ٹوک ہے گر ہے کے فرش کوصاف کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بعضوں نے اس کا م کو جھجکتے ہوئے کیا اور بعض نے پھرتی ہے تا کہ شاید پھانسی کی سزاسے نگا جا کیں۔لیکن بے سود۔ کیونکہ وہ سب کے سب بھانسی پرلٹادیے گئے۔''

مبحد ی لکھتا ہے: ''وہ رات ہم نے جامع مبحد پر پہرہ دیتے ہوئے بسر کی۔ تمام رات آج کے صبح کے قید یوں کو کو لی سے اڑا دینے اور پھانی پراٹکا نے میں گزرگئی۔ بہت سے پیچارے تو ای وقت ختم ہوگئے لیکن آخروقت تک ان کے چہروں سے شجاعت اور ضبط کے آٹار ہو بدا تھے۔ جواس سے کسی بڑے مقصد کے شایان شان علامت تھیں۔''

میجرریناڈ کو جب وہ ہراؤل فوج کا ایک دستہ لے کر کا نپور کے محصورین کی امداد کے لئے روانہ ہور ہاتھا۔ فیل کی ہدایات جز ل نیل کی طرف سے موصول ہوئیں۔
''بعض دیمات کو ان کی مجر مانہ حرکات کی بناء پر عام تباہی کے لئے منتخب کر دیا گیا

ہے۔ جہال کی تمام مرد آبادی تو آل کردینا ہوگا۔ باغی رہمنوں کے تمام ایسے سیابی فی الفور پھائی پر لئکا دیئے جائیں۔ جوائے چوال چلن کے متعلق اطمینان بخش جوت نہ پہنچا سکیں۔ قصبہ فنخ پور کی تمام آبادی کو محاصرہ میں لے کرتہ تنظ کیا جائے۔ کیونکہ اس قصبہ نے بعناوت میں حصہ لیا ہے۔ باغیوں کے تمام سرغنوں کو فی الفور پھائی پر لئکا دیا جائے۔ باغیوں کے تمام سرغنوں کو فی الفور پھائی پر لئکا دیا جائے۔ اگر وہاں کا ڈپٹی کلکٹر قابو میں آجائے تواسے وہیں پھائی دے دی جائے اور اس کے سرکو کا شکر وہاں کی سب سے بری محارت پر لئکا دیا جائے۔ " (کیای کی کتاب پانچ باب دوم)

قل عام بلاتمیز مجرم وغیر مجرم اس حد تک تھا کہ بیگم اور ھے نے ۱۹۵۸ء میں نہایت ہی مایوسا نہ وقار کے ساتھ ایک اعلان میں لکھا:'' کسی شخص نے بیرخواب میں بھی نہیں دیکھا کہ انگریز نے بھی کسی مجرم کومعاف کیا ہو۔'' (منظمری مارٹن باب۲۲)

لارڈ کیتگ نے اپنے ایک مراسلہ میں جو ملکہ وکٹوریہ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا۔

یورپین قوم کی طبائع پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''ہماری قوم کے دماغ میں ایک عالمگیر دیوا گل اور انتقام کا جذبہ موجزن ہے۔ چنانچہ اس میں وہ بزرگ بھی شامل ہیں۔ جن ہے بہتر طرزعمل کی تو قع تھی۔ ایک گری ہوئی ذہنیت کو دکھ کر تاممکن ہے کہ ان کے ہم قوم ساتھیوں کی گر دنیں ندامت اور شرمندگی سے نہ جھک جائیں۔ کیونکہ ہردس آ دمیوں میں سے ایک بھی تو ایساد کھائی نہیں دیتا جو چالیس یا بچاس ہزارانسانوں کے بدر لیخ قتل و بھائی کو ضروری اور تیجی نہ بھتا ہو۔''

لیکن بدشتی سے لارڈ کیتگ اپنے جذبات کو عملی جامہ پہنانے میں ہمیشہ کمزور ثابت ہوئے۔ یعنی ان کے افعال ہمیشہ ان کے اعلیٰ جذبات کے مطابق نہیں ہوا کرتے تھے۔ چنانچے فوجی عدالتوں اور پیشل کمشنروں کے تشدداور ظلم کا ڈکر کرتے ہوئے سرجار ج کیمپ بیل لکھتا ہے: ''متعدد دفعہ مارش لاء کا ذکر سنا ہے۔ بیمارش لاء سوائے اس کے کہ ایک فوجی سپائی کو اختیار دیا جائے کہ جس کو چاہے جان سے ہلاک کر دے اور جس کی جائیداد پر چاہے قبضہ کرلے، کچھ نہیں۔ میرے بند کو چاہ ان سے ہلاک کر دے اور جس کی جائیداد پر چاہے قبضہ کرلے، کچھ نہیں۔ میر کے بند کو مارش لاء یا فوجی قانون کے بہی معنی ہیں۔ اگر چہ صاف طور پر الفاظ میں اس کی تشریح نہیں کی جاتی۔'

چنانچہ بتاریخ ۲ رجون ۱۸۵۷ء کولارڈ کمیٹگ کی گورنمنٹ نے مارشل لا جاری کرنے کا اعلان کر دیا تواس کے بعد حکومت کا پیڈرض تھا کہ آئیکھیں کھول کران خطرناک قانون کے استعمال کی پورٹی پورٹی گرانی کرتی۔ باای ہمہاس غفلت کالازمی نتیجہ یہ لکلا کہ رحم اور انصاف کے اعلیٰ اصول تو ایک ردی کا غذکی حیثیت سے ایک طرف ڈال دیئے گئے اور ان کی جگہ فوجیوں نے خوب دل کھول کرنہایت ہی وحشیا نہ طریق پر بے دریغ خون کی ندیاں بہائیں۔ یہاں تک کہ اس تمام کروہ طرزعمل میں فوجی قانون کونمائٹی استعال بھی نہیں کیا گیا۔

(ميريزاف انى الدين كيرييرص٢٣١)

سرجان کیمپل کے مقابلہ میں ایک معمولی د ماغ کے اگریز افسرکو کہی خیال سوجھاتھا۔
چنانچہ (مبحدی م ۱۹۵) پر لکھتا ہے: ''میر ہے خیال میں اس لڑائی کا سب سے زیادہ افسوسنا ک پہلو
یہ ہے کہ مجرموں کے مقابلہ میں معصوم اور بے گناہ انسانوں کوزیادہ اذبیتیں پرداشت کرنی پڑیں۔
اودھ کے خریب دیہا تیوں کے درمیان انتقام لیتے وقت کوئی تمیز نہیں گی گئی۔ اگرچہ مو خرالذکر کے
خلاف بھی کسی قدر ناانعما فی یالوث مار کا شبہ کیا جاتا تھا۔ چھر بھی بیدا کی کھی ہوئی حقیقت ہے کہ دہ
بغادت کے مرتکب نہیں ہوئے۔ زیادہ سے زیادہ ان کے خلاف یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے
بغاوت سے فائدہ اٹھا کراپنے ملک کو غیر ملکیوں کے ہاتھوں سے آزاد کرنے کی کوشش کی۔ اب رہا
بیام کہ بیدان کا طرز عمل درست تھا یا خلط تو یہ ایک دومرا سوال ہے۔ انہوں نے تو اپ تین تی
بیام کہ بیان کا طرز عمل درست تھا یا خلط تو یہ ایک دومرا سوال ہے۔ انہوں نے تو اپ تین تی تی بیان بھر ہو کر اودھ کے
بیانب سمجھ کراپنے وطن کو آزاد کرنے کے لئے کوشش کی۔ اس لئے ہم اس جذبہ کو برانہیں کہہ
سیات بیان کی جان بھری کرد سے اور ایسی دردتا کے سرائی نہ دوسے ۔''

مسٹررسل اس سوال کی مزید وضاحت اس طرح کرتا ہے۔ اس جرم پرسول رعایا کو ہولناک سرزائیں دینا کہ انہوں نے نہتے ہونے کے باوجود سلح باغی سیا ہیوں کا مقابلہ کیوں نہ کیا۔
سیاسی نقط نظر سے بیا کی فاش غلطی ہے محض ہمدردی کا اظہار کسی کے مجرم ہونے کی دلیل نہیں بن جاتا۔ یہ توانسانسیت اورانسان کے خلاف ہے کہ تمام اصلاع کو بھی تا خت وتاراج کیا جائے۔ محض اس جرم پر کہ باغیوں نے ان علاقوں پر پڑاؤ کیا تھا۔

ان ہولناک واقعات کی یا دکوموکرنے کے لئے غالباً کی سوسال درکار ہوں گے۔لیکن باہمی اعتاد کی کیفیت تو میرے خیال میں بھی پیدائیس ہوگی۔

فریدرک و پر دی کمشنرامرتسرنے ان واقعات کوایک کتاب کی شکل دی۔ وہ لکھتا ہے:

''باغیوں کی قسمت کو بدلنے کے لئے قدرت اور انفا قات حسنہ نے ہمارا ساتھ دیا۔ کو تک اگر انہوں نے بھامنے کے لئے کوشش کی ہوتی لاز ماایک ہولناک لڑائی شروع ہوجاتی لیکن شکر ہے كدانهوں نے ايباندكيا۔ بلكەقدرت نے ان كے د ماغ ميں خاموش رہنے كاسوال ايبا ڈال دياجو بالكل مارے حق میں قفا۔ جب ہم نے دوكشتوں برسياه كو بھيجا۔ دريائے رادى كے كنارے اس طرف شال کی جانب وہ باغیوں کو پکڑ لائیں تو وہ تنگینوں اور پہتولوں کی چک سے خائف ہوکر ست کر دونوں ہاتھ سینوں پر باند ھے ساحل کی طرف پوری خاموثی اور عاجزی کے ساتھ بڑھے۔ اگرچہ بعض نے ان میں سے چھانگلیں ماریں لیکن فی الفوران کی طرف تھینوں کا رخ کیا گیا۔ جس کود کی کرانہوں نے کشتیوں کی طرف رخ کیا۔وہ بھی ایک عجیب بھیا تک نظارہ تھا۔ جب کہ ان کے لمبے لمبے عکس پانی پرسورج کی کرنوں سے پڑتے دکھائی دیتے تھے۔ چونکہ عکم دیا گیا تھا کہ كى آدى كوكولى سے ندمارا جائے۔اس لئے ان احقوں نے سمجھا كيمسٹركوير، كا منشا ان كوجان سے مارنے کانہیں بلکدان کے خلاف باقاعدہ مقدے چلائے جائیں گے۔ چنانچداس غلط امید ك بعرد مع چيتين تؤمند جوانوں نے اپنے آپ کوايک ہی فخص کے ہاتھ سے بندھوانے کے لئے پیش کردیا۔ آ دھی رات کو (۲۸۲) ووصدیمای آ دمیوں کوقید کر کے کوتوالی کے ایک برج میں بند کردیا گیا۔ان کےعلادہ باغیوں کی کافی تعداد کودیہا توں کے دھم پرچھوڑ دیا گیا۔جن کے انجام معتعلق تاریخ کے صفحات آج تک خاموش میں کردیماتوں نے ان کے ساتھ کیاسلوک کیا۔ چونکہ اسی رات بارش ہوگئ تھی۔اس لئے تھانسیوں کودوسرے دن پراٹھادیا گیا۔دوسرے دن بقر عید کا دن تھا۔ چنانچ مسلمان سواروں کواس تہوار کے منانے کے لئے امر تسر بھیج دیا گیا اور صرف ایک عیسانی افسر وفادار سکھوں کی اعداد سے ایک مخلف قسم کی قربانی کرنے کے لئے وہاں پراکیلا ره گیا۔ جومطلقانگھرایا بلکہ پورے حوصلے اور جرأت سے اس کام کو بخو بی سرانجام دیا اور اتفاق سے قریب ہی ایک وریان کوال ال گیا۔جس سے اس مشکل کاحل بھی نکل آیا کھفن سے وہال کے رہنے والوں کی صحت خراب مدہو۔ان دوصد بیاسی میں سے تقریباً ڈیڑھ سو باغیوں کو جب اس طرح کولی سے اڑا دیا گیا توقل کرنے والوں میں سے ایک شخص عش کھا کر کر پڑا جو ہلاک كرنے والوں ميں سے مب سے بوڑھا سابى تھا۔اس لئے آ رام كرنے كے لئے تھوڑ اسا وقفہ دیا گیا اور جب تعداد دوسینتیں تک کھے گئ تو ایک اضرفے اطلاع دی کہ باتی باغی برج سے

باہرآ نے سے اٹکارکرتے ہیں۔ جہا نکہ وہ چند کھنے عارضی طور پر پہلے سے بند کردیئے گئے تھے۔

اس پر برج کے دروازے کھولے گئے تو معا ایک نہایت ہی دردناک نظارہ دیکھنے ہیں آیا۔ جس

سے ہال ویل کے بلیک ہول کی یا دو بارہ تازہ ہوگئے۔ یعنی پینٹالیس اٹسانوں کی مردہ لاشوں کو
ساہر لایا گیا۔ جوخوف، گرمی، سفر کی صعوبت اور دم کے گھٹے کی وجہ سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ہلاک ہو
گئے تھے۔ آ محکو پر، لکھتا ہے کہ بعد ہیں ان مردہ اور پنم مردہ لاشوں کو اپنے مقتول ساتھیوں کی
لاشوں کے ساتھ گاؤں کے ہمتگیوں کے ہاتھوں قریب کے ویران کو کیس میں چھینکوا دیا گیا۔ جہاں
لارٹس گورنر پنجاب نے کو پر کی ان حرکات کو لہندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے ذیل کے الفاظ میں اپن خوشنودی کا رشیقیٹیٹ بھیجا۔''

مور خدا راگت ۱۸۵۷ء میرے پیارے کو پر اہندوستانی پیادوں کی پلٹن نمبر ۲۷ پر جو فتح آپ نے حاصل کی ہے۔ بین اس کا میا بی پر آپ کومبارک باود بتا ہوں۔ آپ نے اور آپ کی پولیس نے نہایت جرائت اور دلیری سے باغیوں کی سرکو بی میں حصہ لیا۔ جس کے لئے حکومت آپ کی مشکور ہے۔ جھے یقین ہے کہ باغیوں کی سزایا بی دوسردل کے لئے عبرت کا باعث ہوگی۔ نیز توقع ہے کہ تمام ایسے افراد کو قابویس لانے کی جملہ تدابیر پر عمل کیا جائے گا۔ جواس وقت تک مفرور ہیں۔

رابرٹ منگمری نے ذیل کا خط مسٹر کو پر کے نام کھا۔ وہ لارٹس کے بعد پنجاب کا لیفٹینٹ کورزمقرر کیا گیا۔ آپ نے درست قدم اٹھایا۔ جس کے لئے آپ کی جتنی بھی تحریف کی جائے کم ہے۔ ایسے نازک وقت ہیں سوچنایا دیرکر نایا واپس لوٹنا کوئی فا کدہ نہیں دیا کرتا۔ جب تک کہتم زندہ ہو ریکا میا بی ایک فیتی موتی کی طرح تمہاری کلاہ افغار پرچہکتی رہے گی۔ یہاں پر بھی باتی تین پلٹنیں کسی قدر ند بذب تھیں لیکن اب مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی حرکت نہیں کریں گی۔ حالانکہ میری دلی خواہش ہے کہ وہ کوئی خردر ایسی حماقت کریں تا کہ ان میں سے ایک بھی سابھی کوزندہ نہ چھوڑا جائے۔''

کو پرنے اپنی سفاکا نہ ترکات کے بعد ہوڈین کو ایک ایسے فعل پر مبارک بادی کا خط کسے جس کی درندگی اور سفاکی کو کسی نے بھی پندنہیں کیا۔ بلکدان انگریز افسران نے بھی اس واقعہ کی قطعاً کوئی جمایت نہ کی۔ جنہوں نے غدر کی یاداشتیں مرتب کیں۔

میرے بیارے ہوؤی، بادشاہ کوگرفار کرنے اوراس کے بچوں کوئل کرنے پرتم اور تہماری پلٹن ہرطرح کی مبارک باد کے مستق ہو۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ بھی ایسے معاملات میں ہمیشہ کا میاب رہو گے۔ (جس سفا کا نہ طریقہ سے بادشاہ اور اس کے بچوں کوئل کیا گیا۔ اس کو اصاطر تحریش لانے سے دل دہلتا ہے)

کوپر کی سنگدلی بینی پرختم نہیں ہوتی۔ ایک سپاہی اس قدرشد یدزخی تھا کہ بھائی وینے کے مقام پر پہنچ نہیں سکتا تھا۔ چنانچ مسر منگری کے مشورہ پراس کی بھائی کی سزاملتوی کی گئے۔ (صرف ملتوی) تاکہ وہ وعدہ معاف گواہ کی حیثیت ہے آئندہ مفید ٹابت ہوسکے۔

منظمری نے لکھا: ''زخی سپاہی ہے جس قدر حالات معلوم ہوسکیں۔قلمبند کر لئے جاکیں۔تاکہ وہ اس کے بعد لا ہور پہنچ کر باغیوں کا انجام اپنی زبان سے خودلوگوں میں بیان کرے۔لا ہورے باہرتم کافی خوں ریزی کر پچے ہوا دریہاں پر فوجیوں کے سامنے ایسی نمائش کی سخت ضرورت ہے۔نیز جس طریق ہے اس وقت سزائیں دی گئیں ہیں۔ان کے متعلق بھی لوگوں کو گاہ کرنالازی ہے۔

مندرجہ بالاحكم كے مطابق تمام زخى اورا كتاليس كے قريب باغيوں كوديہا توں سے تلاش كر كے بيجے ديا گيا۔ كوپر كے الفاظ على كر كے بيجے ديا گيا۔ جن كونو جيوں كے سامنے تو پوں سے بائدھ كراڑا ديا گيا۔ كوپر كے الفاظ ميں نمبر ٢٦ پلٹن كوقر ارواقعى سزادى گئى اور سب كى سب تباہ كردى گئے۔'' (خنگرى مارٹن باب٢٢) كيمانى نولكھ تا ہے۔ كيمانى يوانى يوں كے متعلق اخبار ٹائمنر لكھ تا ہے۔

بغاوت کے اعلان کے اڑتالیس گھنٹوں کے اندر پانچ سوآ دمیوں کو قانون کی روسے سزادی گئے۔قار کمین بہاں پر بجاطور پرسوال کریں گے کہان کا جرم کیا تھا اور کس قانون کے ماتحت اس کثیر تعداد کو بھانسیاں دی گئیں۔ حالانکہ اس وقت کے ذمہ دار حکام کی اپنی رپورٹوں سے بیہ تقدیق ہوچکی ہے کہ باغی بالکل نہتے تھے اور طوفان سے ڈر کر بھاگ نکلے تھے۔ نیز محاصرے کے وقت بھوک اور مسافت کی تکلیف اور صدے سے ان کی حالت نیم مردہ انسانوں کی تھی۔

مسٹر گریتھڈ جومحاصرین کے ساتھ سول کمشنری حیثیت سے کام کرتا تھا۔ لکھتا ہے کہ: ''دوا آگریزوں کے قل کے عوض پانچ سو باغیوں کی جان لینا ایک ایسا خوفتاک بدلہ ہے جو بھی فراموں نہیں ہوسکے گا۔''

چنانچہاں سفاکی کی انتہاء ہوجاتی ہے۔ جب ہم کو پر کے ذیل کے الفاظ کو پڑھتے ہیں جواس نے اس داقعہ کو بیان کرتے ہوئے لکھے۔ "اکیک کنواں تو کانپور میں ہے۔لیکن ایک دوسرا کنواں بھی ہے۔ جوانبالہ شکع امرتسر "

ایک افسر جوریناؤک دستے کے ساتھ متعین تھا۔ بتلاتا ہے کہ ہندوستانیوں کو اس کھڑت کے ساتھ متعین تھا۔ بتلاتا ہے کہ ہندوستانیوں کو اس کھڑت کے ساتھ ہو (رسل کی ڈائری سا۲۲، کھڑت کے ساتھ ہو (رسل کی ڈائری سا۲۲، دودن کے اندر بیالیس آ دمیوں کوسڑک کے کنارے پھانی دی گئی۔ بارہ آ دمیوں کوسرف اس جرم پر پھانی کی سزا ملی کہ جب فوج مارچ کرتی ہوئی ان کے سامنے سے گزری تو ان کے چرے دوسری طرف کیوں تھے۔ جہاں جہاں فوج نے پڑاؤ کئے وہاں پر قرب وجوار کے تمام دیہات جلے ہوئے تھے۔ یہ کہنا کہ بیسب مظالم کانپور کے حادثہ کا جواب تھے۔ حجے نہیں کے ونکہ کانپورکا شیطانی واقعہ ان خوفاک حوادث کے بہت بعد پیش آتا ہے۔ افسر فہ کورنے احتجاجاً مشورہ دیا کہ ایس مطرح دیہات کے جلانے کی کاروائی کرتے رہیں گو جتیجہ یہ ہوگا کہ فوج کو راستے میں رسداور جارہ بالکل دستیا بنہیں ہوسکے گا۔

د بلی کے محاصرہ کے متعلق چین کی ٹریٹو میں تحریر ہے۔

''گولہ باری کے وقت پانی پلانے والوں کو مجبور کیا جاتا کہ وہ پانی مہیا کریں۔ حالانکہ بہت ہے اس کام میں گولیوں کا نشانہ بنائے گئے۔ پانی مہیا کرنے کے لئے ان کو گولیوں کی زو ہے گزرنا پڑتا تھا۔ جس سے وہ بدقسمت مفت میں گولیوں کا شکار بنتے تھے۔ سائیس گھسیارے اور کہاروں کو دن کی گری اور رات کی سردی میں کھلے میدان کے اندر ہماری خدمت کرتے ہوئے زخی بھی ہوئے تھے۔ دبلی کے باشندوں کے قبل عام کی منادی کی گئی۔ حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے متعلق ہمیں علم تھا کہ وہ ہماری فتح کے خواہشمند تھے۔ ہمارے اکثر نو جوان تو محض خون گرانے کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے اپنی ہی فوج کے ہندوستانی اردلیوں اور پور بی گھسیاروں وغیرہ کو گولی سے اڑا دینے کی تمنا کا علانہ طور پر اظہار کرتے تھے۔''

کے۔ای ان مکروہ حالات پر پردہ ڈالتے ہوئے لکھتا ہے۔جس سے تھوڑی تھوڑی محدثی معقلب طور پرحقیقت بھی اشکار ہوتی ہے۔ یقین سے نہیں کہد سکتے کہ اگر بزوں کے سلوک میں ختی کا عضر غدر کے بعد پیدا ہوایا اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ یعنی غدر سے پہلے بھی ہندوستانی ملاز مین کے ساتھ کوئی بہتر سلوک نہیں ہوتا تھا۔ بنابریں بینہیں کہا جاسکتا کہ بیہ براسلوک کسی منتقما ندرنگ سے کیا گیا تھا۔

مبحثہ کی کھنو کے محاصرہ کا ایک عارضی سکون کا نقشہ کھینچتے ہوئے لکھتا ہے۔ '' تفری کا وہ دلچپ مشغلہ تھا۔ جو ہندوستانی خدام کو چھیڑ کرخوف وخطر کی حالت میں دھکیلئے سے پیدا ہوتا تھا۔
یعنی جس وفت بیغریب انسان اپنے آقاؤں وغیرہ کا کھانا لے کرآتے تھے تو آئییں مجورا ایک بازار کے ایسے جھے سے گزر کرآنا ہوتا تھا جو عین دخمن کی کو لیوں کی زدیس واقع تھا۔ بعض دفعہ ہم خود بھی ان کے خوف و ہراس کو بڑھانے کے لئے اور لطف اٹھانے کے لئے ان کی ٹاگوں کے درمیان پھر کھینک دیا کرتے تھے۔ جنہیں یہ بچارے بندوق کی گولیاں سمجھ کر جان بچانے کے ورمیان پچانے کے لئے بساختہ چھانگیں لگاتے تھے۔''

مبحث فی تعدیم کے است کا گھٹا ہے۔ ''اگرکوئی خادم فربداندام یا بردل ہونے کی وجہ سے بھا گئے کے تاقابل ہوتا تھا تو اسے ڈرانے اوراس کا ہمشخراڑا نے کے لئے ہم حقے کواس کی ٹاگوں کے درمیان پھینک دیتے تھے۔ جے وہ ملطی سے تو پ کا گولہ بھے لیٹا تھا۔ ان کے گاڈمی آ قااپنی پناہ گاہ سے کھلکھلا کرہنس دیتے تھے۔ حالانکہ ونسینٹ سمتھ ایسے ہی خدام اور دیہا تیوں کی تعریف کرتے ہوئے کا کستا ہے: ''انہوں نے ہمارے آ دمیوں کواپنی جان جو کھوں میں ڈال کر پناہ دی اور جان بچائی۔''

(آ کسفورڈہسٹریآ ف اغریاص ۲۲۳) پرتحریرہے:'' وفاداری مروت اورایٹار کی سینئلزوں ایسی مثالیں ملتی ہیں جوانسانی قطرت کا طرۂ امتیاز ہیں۔''

(کان بک پائی جیپر دوم کتاب نبر ۱۹ باردم) میں لکھتا ہے: '' آج بھی گور نمنٹ ہند کی وہ تمام یاداشتیں پارلیمنٹ کے محفوظ ریکارڈ میں محفوظ ہیں۔ جن سے پتہ چلتا ہے کہ کانپور کے حادثہ سے بہت عرصہ پہلے باغیوں کے علاوہ عام آبادی میں سے عورتوں ، مردوں ، بچوں اور بوڑھوں تک کو بھی پھانی کے تختہ پر اٹکا یا گیا۔ نہ صرف سولی پر ہی اکتفا کیا گیا۔ بلکہ دیبات میں ان کو اپنے مکانوں ، ہی میں بند کر کے آگ میں جلا کر خاکستر کیا گیا اور شاذ و نادر ہی کسی ایک کو گولی سے مکانوں ، ہی میں بند کر کے آگ میں جلا کر خاکستر کیا گیا اور شاذ و نادر ہی کسی ایک کو گولی سے مارنے کی تکلیف کی گئی ہو۔ ہم نے حتی الامکان کی ذی روح آبادی کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ یہاں مارنے کی تکلیف کی گئی ہو۔ ہم نے حتی الامکان کی ذی روح آبادی کو زندہ نہیں رہنے دیا۔ یہاں تک کہان سیاہ فام انسانوں کے زخموں پر نمک چھڑ کئے کے نظاروں سے اپنی خون آشای کی پیاس بھاکر لطف اندوز ہوتے رہے ہیں۔''

کای بک پانچ باب دوم) میں تحریر ہے: '' بناری اور آلد آباد میں کانپور کے حادثہ ہے کہا گئی کہ انہوں نے عالباً تفنن پہلے ایک موقعہ پر چندنو جوان لڑکول کومش اِس بناء پر پھانسی کی سزادی گئی کہ انہوں نے عالباً تفنن طبع کے طور پر باغیوں کی جھنڈیاں افعاتے ہوئے بازاروں میں منادی کی تھی۔ سزائے موت دینے والی عدالت کے ایک افسر نے پائم آتھ تھوں سے کمانڈنگ افسر کے پاس جاکر درخواست کی کہان ٹابلغ مجرموں پر رخم کر کے بھائی کی سزا تبدیل کی جائے ۔ لیکن بسود ۔ بھائیاں دینے کے لئے رضا کاراندٹولیاں بنائی گئیں۔ جنہوں نے اس مقصد کی بحیل کے لئے دیہات میں دورہ کیا۔ اس حالت میں کہان کے ساتھ بھائی دینے کا سامان بھی کھل نہیں تھا اور نہ ہی کسی کو بھائی دینے کے طریق سے فخر بیا فہار دینے کے مرفت اور ہاتھی کو استعمال کرتے تھے۔ یعنی کرتا تھا کہ بم بھائی دینے وقت عام طور پر آم کے درخت اور ہاتھی کو استعمال کرتے تھے۔ یعنی طزم کو ہاتھی پر بٹھا کر درخت کے بیات تھا دراہ پر سے رسدڈ ال کر ہاتھی کو ہنکا یا جا تھا۔ مہاں تک کہ طزم اس طرح تڑ ہے اور جان کی کی حالت میں اکثر اوقات آگریزی کے آٹھ میں بہاں تک کہ طزم اس طرح تڑ ہے اور جان کی کی حالت میں اکثر اوقات آگریزی کے آٹھ

(سہار پنور کی حالت بحوالہ کتاب مرجاری کیمپ ہیل کتاب اوّل خط محرہ ہارہ اگست دورہ ایک ہوں کے جات ہوں مناسب انظام قائم رکھنے کے لئے متعدد پھانسیاں دینے کی ضرورت پیش آئی۔ (آگرہ کی حالت بحوالہ کتاب اے لیڈیز روکوپ فرام گوالیار ۱۲۱۳) پہاں کے دیمات سے متعد کسانوں کو جنہوں نے بعاوت بیس حصد لیا تھا۔ گرفار کیا گیا اوران باغی سپاہوں کے ساتھ پھانی پر لئکا دیا گیا۔ جو قرب وجوار سے پکڑے گئے تھے۔ کیا اوران باغی سپاہیوں کے ساتھ پھانی پر لئکا دیا گیا۔ جو قرب وجوار سے پکڑے گئے تھے۔ دبلی کی حالت وقیف کرنے کے بعد (کتاب مولہ بالا م ۲۲۹) مسز کوپ لینڈ ۲۲۳ رخبر کے محملے کو اپنی ایک چھی بیل کورہ بلی کے محاصر سے سے لے کراب تک اعلی فوتی حاکم کے محملے سے جار سوسے لے کریا پہنی ہوئی ہو گئی ۔ چنانچہ وہ اب اپنی جگہ سے استعفیٰ دینے کا خیال کر رہا ہے۔ خوزین کی عادی سپاہیوں نے مزید بر آس جوش انتقام کوفر و کرنے کے لئے بھانی لینے والے جلادوں کورشوت دے کر آ مادہ کیا ہوا تھا کہ آئیس بھانی کوفر و کرنے کے لئے بھانی لینے والے جلادوں کورشوت دے کر آ مادہ کیا ہوا تھا کہ آئیس بھانی کے شختے پر زیادہ دیر لئکے رہنے دیا جائے۔ تاکہ لاش کے دئیسی کیا سامان بنا سکیس۔ اس کے میز بان کے بھٹی کا رسٹن نے بتایا کہ ججر کے نواب صاحب کو جان دینے میں بہت عرصہ لگا۔ کیونکہ وہ ابھی اس کو بھانی پر لئکتے ہوئے دیکھ کر آیا ہے۔

( کتاب فرکورہ بالا کے ص ٢٤٣) پر تحریر ہے۔"ایک دن ایک مندوستانی جو ہری مسز

گارسٹن کے پاس سونے چاندی کے پچھ ظروف بیچنے کے لئے لایا اور مسز موصوفہ نے سیجھ کرکہ دام پچھ زیادہ بتائے گئے ہیں۔ ویسے بی تفن طبع سے کہا کہ دیکھوتم کو مٹکاف صاحب کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ اس فقرہ کو سنتے ہی وہ حواس باختہ ہوگیا اور اس طرح سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا کہ ایٹ تیمتی ظروف وہیں چھوڑ گیا۔ جس کے بعد بھی اس نے اپنی صورت نہ دکھائی اور نہ ہی اپنے ظروف کا مطالبہ کیا۔''

جولائی میں ہندوستان کے حالات پر تبعرہ کرتے ہوئے جزل ان کونسل نے ۲۲ در کمبر ۱۸۵۷ء کو ثنال مغربی سرحدی صوبہ اور پنجاب کی حالت بیان کرتے ہوئے کہا۔ ان صوبوں سیس نہ صرف ہوت م کے جرائم کے بدلے میں بلکہ ایسے مشتیہ جرائم کے عوض بھی اندھا دھند پھانسیاں دینے کی کارروائی جس میں مردعورت بوڑھے اور بیج کی تمیزرواندر کھی گئی۔ نیز بے ثنار دیہات کے جلائے جانے کی وجہ سے آبادی کے اس حصہ میں بھی نفرت اور دہشت پھیل گئی ہے۔ جواس وقت تک کورنمنٹ کے خلاف نتھی۔

جھانی کا نپوراورد بلی میں اگرچہ منتقمانه حیثیت سے اس تم کی آل وغار گری کے لئے کسی قدر گئی اور کا گیا۔جس کی گئے کسی قدر گئی کہ کا بازار گرم کیا گیا۔جس کی تفصیل ایک افسر کے الم سے ذیل میں دی جاتی ہے۔

(مجندی ۱۹۵،۹۲) الکھنو پر قبضہ کرنے کے بعد قبل وغارت کا بازارگرم کیا گیا۔ چنا نچہ ہرا لیے ہندوستانی کو قطع نظراس کے کہ وہ سپاہی ہے یا اودھ کا دیہائی۔ بیدر لیغ نہ تیخ کیا گیا۔ یہاں تک کہ نہ تو کوئی سوال ہی کیا جاتا تھا اور نہ بی اس قسم کا کوئی تکلف روار کھاجاتا تھا۔ بلکہ تحض سیاہ رگت ہی اس کے مجرم ہونے کے لئے کافی دیل مجھی جاتی تھی۔ لیئرزان دی بھے پلیگراف فنگمری مارٹن میں تحریر ہے۔ وہلی میں ہاری فوج کے شہر میں داخل ہونے پر تمام ایسے لوگ جو شہر کی جارہ یواری کے اندر چلتے پھرتے نظر آئے۔ تھینوں سے وہیں پرختم کردیے گئے۔ ایسے بدقسمت چارد یواری کی تعداد بہت کافی تھی۔ آپ اس واقعہ سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک گھر میں جالی سیا پہاس یا پہاس ایسے اشخاص ہمارے خوف سے بناہ گزیں ہوگئے جو باغی نہ تھے۔ بلک تھر میں تھے اور ہارے معفوہ کرم پر تکیے لگائے ہوئے ہوئے تھے۔ جن کے متعلق میں خوثی سے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خت مایوس ہوئے میں میں خوثی سے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خت مایوس ہوئے۔ کیونکہ ہم نے اس جگدان کو تکینوں سے ڈھیر کردیا۔''

(سجندی ۱۹۵،۹۲) پر کھتا ہے: ' دیکھنو میں ایک درخت کی شاخ اور ایک۔ ہلاکت کے لئے استعمال کیا جاتا تھا۔ یا اگر بیاشیاء مہیا نہ ہوں تو ہندوت کی ایک گولی ہے گناہ انسان کے

د ماغ كوچيرتي موكي نكل جاتي تھي اوروه و بين دُهير موجا تا تھا۔''

ٹائمنر کا نامہ نگار لکھتا ہے: (خطوط محررہ ۱۹/۱۱/۲۱، ۱۹/۱۱/۲۱) ''فیل نے دافی کے بازاروں میں سیر کرنا مطلقا چھوڑ دیا ہے۔ کیونکہ کل ایک ایسا دردناک واقعہ دیکھنے میں آیا۔ جس سے بدن کے رو نگئے کھڑے ہوں ویا ہے۔ کیونکہ کل ایک انسا ہیں لے کرشہر کی گشت کو جانے لگا تو میں بھی ان کے ہمراہ ہولیا اور راستے میں ہم نے چودہ عورتوں کی لاشوں کو شعلوں میں لیٹے ہوئے بازار میں پڑا پایا۔ جن کے سردھڑوں سے ان کے فاوندوں نے جدا کئے تھے۔ چنانچہ ایک شاہد سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بیددردناک حادثہ اس لئے ظہور پذیر ہواکہ ان مستورات کے فاوندوں کو شبہ تھا کہ اگر اگر بز ہا ہوں کے قابویس آگئیں تو وہ ان کی عصمت دری کے سے دریا گئے۔ اس لئے بحالات موجودہ اپنے ناموس کے تعظم کا بھی طریقہ مناسب خیال کیا گیا۔ جس کے بعد خود بھی انہوں نے خود شی کرلی۔ چنانچہ ہم نے ان کے فاوندوں کی لاشوں ان کو بھی بعد میں دیکھا۔''

پھر لکھا ہے۔" نادرشاہ کی تاریخ لوث اور آل عام کے بعد جب اس نے چا ندنی چوک کی مجد میں بیٹھ کر غار تگری کا حکم دیا تھا۔ ایبادر دناک نظارہ آج سے پہلے شاہجہاں کے دارالخلافہ نے بھی نہیں دیکھا تھا۔"

ر ہومز ۱۳۸۷) پر لکھا ہے۔ ''باغیوں کے جرائم کے مقابلہ میں بزار گنا زیادہ علین اور سالہ بیل بزار گنا زیادہ علین اور اشت کرنی پڑی۔ ہزار ہامرد، عورتوں اور پچوں کو بے گناہ خانمال برباد ہوکر جنگلوں اور ویرانوں کی خاک چھانتی پڑی اور جتنا مال واسباب وہ پیچھے چھوڑ گئے ان سے جمیشہ کے لئے ان کو ہاتھ دھونے پڑے۔ کیونکہ سپاہیوں نے گھردل کے کونے کونے کورکر تمام فیمی اشیاء کو قبضہ میں کرلیا اور باتی سامان کوتو ٹر پھوڑ کر خراب کردیا۔ جس کو کہ وہ اٹھا کرنہیں لے حاصے ہیں۔''

اس سے بینہ جھلیا جائے کہ میں نے اہتمام سے غدر کے متعلق کمابوں سے صرف ایسے واقعات اپنی کماب کے لئے مثبت ہے وہمارے خلاف جاتے تھے۔ مجھے تواس میں شبہ ہے کہ جن واقعات کو میں نے اپنی کماب میں ترشیب دیا ہے۔ ان کو کس ضحہ میں تم عمولی کہا جا سکے سوائے ان دو واقعات کے جن میں سے ایک میں توسکھوں کے مظالم کا ذکر ہے اور دوسرے میں مسٹرکو پر کے شدید مظالم بیان کئے گئے ہیں۔ یہاں پر میں سی بھی بتا دینا جا ہتا ہوں کہ دوسرے میں مسٹرکو پر کے شدید مظالم بیان کئے گئے ہیں۔ یہاں پر میں سی بھی بتا دینا جا ہتا ہوں کہ

اگر چہ بیس نے مسٹرکو پر کی کتاب سے بعض تعین واقعات کوئل کیا ہے۔ لیکن بیس نے ان سے بھی 

زیادہ شدید اور زنجیدہ واقعات کو گھر بھی چھوڑ دیا ہے۔ فدر کے متعلق تقریباً تمام دستاویزیں زبان 
حال سے ہماری زیاد تیوں کا اعلان کرتی ہیں۔ ۱۹۲۳ء بیس فدر کے حالات پر دو کتا ہیں شاکع 
ہوئیں ہیں۔ جن بیس سے ایک کا تام لارڈ داہر ش کے خطوط اور دوسری کا تام مس موم ویل ٹریک 
ہوئیں ہیں۔ جن بیس ہماری زیاد تیاں بالکل عربیاں طور پر ظاہر ہوئی ہیں۔ لیکن دوسری کتاب 
ہیں قدمس موصوفہ کے پچاجان کے وہ خطوط بھی شامل کئے گئے ہیں جو بے اعتباء خوزین کے مظہر 
ہیں۔ بعض دوستوں کو پڑھ کر پچھے باب کے متعلق یہ خیال پیدا ہوگا کہ بہتر ہوتا۔ اگر واقعات کے 
ہیں۔ بعض دوستوں کو پڑھ کر پچھے باب کے متعلق یہ خیال پیدا ہوگا کہ بہتر ہوتا۔ اگر واقعات کے 
ہمار نے زد یک بہی طریقہ مناسب تھا۔ کوئلہ بے شارا گھریز کی تو اربی کے مطالعہ سے بہی پھ چکتا 
ہمار نے زد یک بہی طریقہ مناسب تھا۔ کوئلہ بے شارا گھریز کی تو اربی کے مطالعہ سے بہی پھ چکتا 
ہمار کزد دیک بہی طریقہ مناسب تھا۔ کوئلہ بے شارا گھریز کی تو اربی کے مطالعہ سے بہی پھ جا 
ہمار کرز داشت نہیں کیا گھراس کے مقابلہ میں ہندوستانیوں کے مصائب اور تا گفتہ بہ حالت سے 
ہمار کی قوم تا حال نا آشنار کھی گئی۔ 
ہمار کی قوم تا حال نا آشنار کھی گئی۔ 
ہمار کی قوم تا حال نا آشنار کھی گئی۔

سے بدر جہا زیادہ علین تھے۔ نیز ہوڑین کی مشہور زمانہ سنگدلی کی کاروائی کو میں نے بالکل نہیں چھٹرا۔ اگر چہ میرے پاس عینی مشاہدوں کی دستاویزیں موجود تھیں۔ ہوڈین کیوں اس قدر بدنام ہے۔ غالبًاس کی وجہ بیتی مشاہدوں کی دستاویزیں موجود تھیں۔ ہوڈین کیوں اس قدر بدنام ہے۔ غالبًاس کی وجہ بیتی کہ اس کے مقول شنم اور سے بیاس لئے کہ وہ خودا پنی فوج میں ہردل عزیز افسر نہیں تھا۔ لیکن اس سے بدر جہا علین مظالم کے واقعات موجود ہیں۔ جو ابھی تک پردہ اخفاء میں ہیں اور دنیاان سے قطعال علم ہے۔ میں نے جتنے واقعات قلمبند کئے ہیں۔ ان میں سے اخفاء میں ہندوستانی کے قلم یا زبان سے لکلا ہوانہیں ہے۔ نیز شاذ و تادر ہی کو ایک فقرہ ایک بھی تو کسی ہندوستانی کے قلم یا زبان سے لکلا ہوانہیں ہے۔ نیز شاذ و تادر ہی کو ایک فقرہ انہوں سے نیز شاذ و تادر ہی کو ایک فقرہ انہوں سے نیز شاذ و تادر ہی کو ایک فقرہ انہوں سے نین کیا ہوگاہ' لیعنی اینگلوا ٹرین اخبارات یا اس سے کم درجہ پر اپنے ملک کے اخبارات سے نقش کیا ہوگا۔

تاظرین! اہل انصاف مرزا قادیانی کے والد کی زندگی انگریز کی خوشنودی اور اسی کی رضا جویس دم دینے تک رہے۔ خود مرزا قادیانی کی زبان اور قلم سے من چکے ہیں اور مرزا قادیانی کی زبان اور قلم سے من چکے ہیں اور مرزا قادیانی کی موت بھی اسی طرح اعانت کفر و کفار پر موٹ ہیں کہ والد کے مرنے کے بعد میں ان دونوں کے نقش قدم پر پورے گیارہ برس ان کی افتداء موٹی اور ان دونوں کی موت کے بعد میں ان دونوں کے نقش قدم پر پورے گیارہ برس ان کی افتداء

کی عرب، عجم، روم، شام وغیره سارے ممالک اسلای میں ہندوستان اورمسلمانوں سے چوری چوری بے شار کتابیں لکھ کر جہاد کے خلاف شائع کرتا رہا۔ چوری کی وجہ اور منشاء میتھی کہ اگر مسلمانوں اور علماء کواس کاعلم ہوجاتا تو وہ مجھ سے ناراض ہوتے۔ چونکہ میں اپنے والداور جمالی کی طرح دولت مندنه تقامیں نے اپنے ہاتھ اور زبان سے انگریز کی خدمات اس قدرانجام دی ہیں که اگر میں بیددعویٰ کروں کہ اس فن میں میراکوئی شریک ہرگزنہیں۔منفرداور بےمثل اور لا ثانی ہوں تو پیمیراد عومی بالکل بجااور سے ہے اور میں نے انگریز کی جمایت اور جہاد کا ردمحض خدااور رسول کی خوشنودی کے واسطے لکھا ہے۔ چنانچ مرزا قادیانی نے تحریر کیا کہ: ''اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ (انگریز حکومت) اسلام کو بنظر محبت دیکھتی ہے اور گراہی پر گلونساز ہیں۔ بلکہ تدبر میں اپنے دلول کو بسركرتى ہے اور متكبرى طرح كناره كش نبيل اور ميں اس كے رشد كے آثار ياتا ہول اور كمان كرتا ہوں کہ وہ جلد اسلام کی طرف میل کرے گی اور خدااس کو گمراہوں اور غافلوں میں نہیں چھوڑے گا اورایک طاکفہان کے علماء کا ہمارے دین میں داخل ہوگیا۔ جو جوانان خوشر واور پسندیدہ صورت ہیں اور ان میں ہے ایسے بھی ہیں جوایمان ایک وقت تک پوشیدہ رکھتے ہیں اور ہم ویکھتے ہیں کہ ہاری ملکہ مرمہ ہدایت مانے کے لئے امید کی جگہ ہے اور اس کے دل کوحب اسلام اور شوق اس روشیٰ کا دیا گیا ہے ادر عنقریب ہے کہ خدا تعالیٰ اس ملکہ نورانی وجہ کے دل اور اس کے شیزادوں کے دلوں میں نور تو حید ڈال دے۔ اور خدا تعالی پریہ شکل نہیں۔ بلکہ اس کی قدرت ایسے ہی کام کرتی ہادروہ ہر چیز پر قادر ہے ادروہ اپنی طرف طالبوں کے دل مینی لیتا ہے ادر ای طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے رکن اس گورشنٹ کے دن بدن تو حید کی طرف ماکل ہوجاتے ہیں ادران کے دل ان عقائد باطلہ نے نفرت کر گئے ہیں اور ان کی شان کے لائق بھی نہیں کہ اپنے جیسے آ دمی کی پرستش کریں۔ جوانسانوں کی طرف صفات میں اور تمام لوازم انسانیت میں ان کا شریک ہے اور الیا شرک ان سے کیونکر ہو سکے اور خدانے ان کوئی شم کے علم عطاء کئے ہیں اور فہم اور عقل عطاء کی ہاورہم اس قوم مے محققوں میں ہے کو کی شخص الیانہیں پاتے جوان واہیات با توں پر راضی ہو۔ ہ مگر شاذو نا در جواس ایک مال کی طرح ہے۔ جوسیاہ بالوں میں ہواور میں جانتا ہوں کہ بیلوگ اسلام کے اعدے ہیں اور عنقریب ان میں سے اسلام کے بیجے پیدا ہوں گے اور ان کے مندالی دین کی طرف پھیرے جائیں گے۔

بندنیں کرتی جو کھل گیا ہواور حق کے قبول کرنے سے شرم نہیں کرتی اور ڈھوو عثر تی ہے اور تھا تھیں۔
اسے ڈھو عثرے گا پائے گا۔ اگر چہ دیر بعد پاوے اور اس نکتہ چین نے جو دولت برطانیہ کو میری
بعاوت سے ڈرایا ہے سوبی تو ایک صرف خن چینی اور گائی ہے۔ اس سے زیادہ نہیں اور ہمارا
پر کوئی مہر نہیں ہے اور گور نمنٹ اس نکتہ چین کی نسبت زیادہ واقف اور زمانہ دیدہ ہے اور ہمارا
فائدان اس کے نزدیک اس انواع میں اوّل درجہ کا مشہور ہے اور اپنی رعایا کو وہ درجہ بدرجہ پہچانی خائدان اس کے نزدیک اس انواع میں اور اس پر نکتہ چین کے اس جزع فرع کا اصل مقصد چھپا نہیں بلکہ دہ السے لوگوں کو خوب جانتی ہے۔ جو حکام کو اپنے جو آنعصب اور عداوت اور فساد فطرت ہے۔ صوکا دینا چا ہے جی اور ان کے دل میں نہیں ہی جرم تہ ہونے کے وشمی کی اور کوئی بات نہیں۔ خدا تعالی اور اس کے جلال سے ان لوگوں نے منہ پر مرتہ ہونے کے وشمی کی اور کوئی بات نہیں۔ خدا تعالی اور اس کے جلال سے ان لوگوں نے منہ پھیر لیا اور زمین میں فساد پر آ مادہ ہو گئے اور ہم کئی مرتبہ لکھ چکے جیں کہ ہم گور نمنٹ کے خیر خوا ہوں بھی سے جیں اور کوئر نہ ہوں اور خدا تعالی نے اس کے سب سے ہماری مصیبتوں کو دور کیا اور نیز میں سے جیں اور کوئر نہیں کو دور فر مایا اور ہم کئی مرتبہ لکھ چکے جیں کہ ہم گور نمنٹ کے خیر خوا ہوں اس سے جیں اور کوئر نہیں کو دور فر مایا اور ہم سانہوں والی زمین پر برااحمان ہے ہے ہی اس کے ساتھ خدا تعالی نے اس سانہوں کو بلاک کیا۔ جو ہمارے گر دشے اور اس کا ہم پر براا احمان ہے سو ہم اس خوال نے ان سانہوں کو بلاک کیا۔ جو ہمارے گرد شے اور اس کا ہم پر براا احمان ہے سو ہم

اور جواس نکت جین نے جہاد اسلام کا ذکر کیا ہے اور گمان کرتا ہے کہ قرآن بغیر لحاظ کی شرط کے جہاد پر برا فیختہ کرتا ہے۔ سواس سے بڑھ کر اور کوئی جھوٹ اور افتر ا نہیں اور اگر کوئی سوچنے والا ہو۔ سوجاننا چاہئے کہ قرآن شریف یوں ہی لڑائی کے لئے حکم نہیں فرما تا۔ بلکہ صرف ان لاگوں کے ساتھ لڑنے کے لئے حکم فرما تا ہے جو خدا تعالی کے بندوں کو ایمان لانے سے روکیس اور ان بات سے روکیس کہ وہ خدا تعالی کے حکموں پر کاربند ہوں اور اس کی عبادت کریں اور ان لوگوں کے ساتھ لڑنے کے لئے حکم فرما تا ہے جو صلمانوں سے بے وجہ لڑتے ہیں۔

اورمؤمنوں کوان کے گھروں اور وطنوں سے نکالتے ہیں اور طلق خدا کو جبر آاپنے دین میں داخل کرتے ہیں اور دین اسلام کو نا بود کرتا چاہتے ہیں اور لوگوں کو مسلمان ہونے سے رو کتے ہیں۔ یہ دہ لوگ ہیں جن پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے اور مؤمنوں پر واجب ہے جوان سے لڑیں گے۔اگروہ باز نہ آئیں گراس گورنمنٹ کو دیکھوکہ کون سا فسادان فسادوں میں سے ان میں پایا جاتا ہے کیاوہ جمیں ہماری نماز اور روزہ اور جج اور اشاعت مذہب ہے ہم کوئع کرتی ہے یادین کے جاتا ہے کیاوہ جمیں ہماری نماز اور روزہ اور جج اور اشاعت مذہب ہے ہم کوئع کرتی ہے یادین کے

بارے میں ہم سے اوتی ہے۔ یا ہمیں ہمارے وطنوں سے نکالتی ہے۔ یا توگوں کو جبرا اورظلم سے عیسائی بناتی ہے۔ ہر گزنہیں۔

بلکہ وہ ہمارے لئے مددگاروں میں ہے ہے۔ پھر قرآن کے ان حکموں پر نظر ڈالوجن میں خداتعالی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔جوہم پراحسان کریں اور جمارے کاموں کی رعایت رکھیں اور جماری حاجات کی متکفل ہو جائیں اور جمارے بوجھوں کواٹھالیں اور ہمیں پریشان گردی کے بعدا پی پناہ میں لے آویں۔ کیا خدا تعالی ہم کواس ہے منع کرتا ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کے ساتھ نیکی کریں اور ولی نعتوں کاشکر ادا کریں۔ ہرگز نہیں بلکہ وہ توانصاف اورعدل اوراحسان کرنے کے لئے فرما تا ہے اور وہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتاہے۔

اورقرآن میں اس نے بیفر مایا ہے کہتم میں سے ہمیشدایے لوگ ہوتے ہیں جو لیکی کی طرف بلاویں اور امر بالمعروف اور نہی مظر کریں اور پہیں کہا کہتم سے لوگ ہمیشہ ایسے ہوتے رہیں کہ جو کا فروں کو آل کریں اور ان کو دین میں جبراً داخل کرتے رہیں اور اس نے تو کہا کہ عیسائیوں ہے حکمت اور نیک نصیحت کے طور پر بحث کریں اور منہیں کہا کہان کوتکواروں ہے لگ کر ڈ الو گراس حالت میں جب کہ وہ وین ہے روکیں اور اسلام کا نور بچھانے کے لئے منصوبے بریا کریں اور دشمنوں کے مقام پر کھڑے ہو جائیں۔ پس دیکھتو سہی جمارے پروردگارنے جوتمام عالموں كارب ہےكيا كچوفرماتا ہے اور ہم بيان كر كي بين كدارا أنى اور جہاداصل مقاصد قرآن میں سے نہیں ہے اور وہ صرف ضرورت کے وقت تجویز کیا گیا ہے۔ لینی ایسے وقت میں جب کہ وللمول كاظلم انتهاءتك يهني جائے " (نورالحق حصداول ص١٣٦٥، فزائن ج٥٩ ١٩٢٥)

بزير جامه پنهال كرده برص ليكن پچھم الل بھیرت براہنہ ہے آئی

جہاد بالسیف فی سبیل اللہ کو قرآن کریم نے اسلام اورمسلمانوں کے بقاء کا سبب دین اوردنیا کی کامیانی کا واحد ذرایج قراردیا ہے۔قرآن نے جہاد کی وجہ میٹیس ہتلائی کہ کفار نماز اور روزہ سے مانع ہوں توجہاو کرو۔ جناب عالی قرآن کافتوی سفتے۔ سورہ توبہ پارہ دس ارشاد قرآن عِهِـ " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرّمون ماحرّم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتى يعطوا الجزية

عن يدوهم صغرون "جنك كروان يهوداورنساري جوخدااور قيامت يرايمان فيس لائد اور جن چیزوں کو خدا اور اس کے رسول نے حرام کیا وہ حرام نہیں جانتے اور دین حق کو قبول نہیں كرتے - يهال تك كه وه ذليل موكرائي باتھ سے جزيدادا كريں۔ ديكھئے۔ قرآن نے انتہائے جك يبوداورنماري عادائ جزيقرارديا جاورة عت"ولا تسلقوا سايديكم الى التهلكة "كَتْفير صحابة في ترك جهاوى ب\_يعنى جهادكا چيوردوينا اسلام اور مسلمانون كى موت اور ہلاکت کا باعث ہے۔ مرزا قادیانی تو وہاں پہنچ کئے جہاں ان کو پہنچنا جا ہے تھا۔اب ان کے خلف الرشيدجن كاييول م كميرا اللي ك خلاف جوكوني بول كامير منه مين زبان اور ہاتھ میں قلم ہے۔ فرماویں کر قرآن میں کہاں ہے کہ جب کفار نماز وغیرہ سے مانع ہول او جہاد كرو-ورنة (آنكاتو حكم ٢- "وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله " یعنی جہاد جاری رکھو۔ یہاں تک کہ شرک اور کفرندر ہے اور دین الٰہی کا چرچہ ہو۔ جہاد فی سپیل اللہ قر آن کاوه تھم اور وہ امرہے جس کوایک ڈرپوک، برول، نامر د، جبن کا مارا ہوا ہرگز ادانہیں کرسکتا۔ اسلام کے لباس میں منافق بے ایمان ہمیشہ اس کے خلاف رہے ہیں۔ میں ہرایک مرزائی (خواہ لا مورى مويا قاديانى) كى خدمت يس سوال كرتا مول كدمرزا قاديانى كايدكهنا كد (يس جانتا مول كالكريز اسلام كالمبعث إلى -الناساسلام كے جوزے برآ مدونے والے بين ) كا كے بيا جھوٹ۔ اسلام کا آ خری اعدہ ہندوستان میں مونث بیٹن ہے۔ جس نے تہارے دارالامان قاديان كوبهى تبهار يحق ميل دارالموت اوردارالخوف بناكر چيوزا \_ بيت موعوداورمبدي موعودظلي اور بروزی نبوت کے مری کے قلب سلیم وجدان سیح اور بالغ النظر ہونے کا پورے سولہ آئے جوت ہاور بیکدانگریز اسلام کومیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ذراغور فرماسیئے۔روم، شام، فارس، ترک، صنفاليه، بر برجشه مهمر، سود ان وغيره جن كوحفرت صديق، عمر على، رضوان التدعيم اجمعين كي ماتحتي میں صحابہ کرام نے فتح کیا بیتمام مما لک صحابہ کو مدینہ میں نماز سے منع کرتے تھے یا مکہ میں مج كرنے سے مانع تھے۔مرزا قادياني كے عقيدہ كے مطابق يه حصرات نعوذ بالله فسادى، غاصب، و اکو، ظالم تھے۔ مرزا قادیانی نے پورے گیارہ برس بیرون ہندممالک اسلامی میں انگریز کی خوشنودی کے واسطے جہاد کے خلاف اپنی تصانیف کی اشاعت فرمائی۔ وہاں ان اسلام کے چوزوں نے اسلامی محبت کے کیا کیا گل کھلائے۔ ناظرین ملاحظ فرماویں۔ مشرق وسطلی کے مسلم ممالک پر جومظالم برطانوی سامراج نے روار کھے ہیں۔ان کی

داستان طویل ہے۔مسلم ممالک اب تک اس دردکی ٹیس محسوس کررہے ہیں جو انگریزی افتد ارکا ایک مروه ثمره ہے۔ان واقعات کو پڑھ کرایک منصف مزاج انسان مہم کررہ جاتا ہے کہانسان اس قدر پست اور ذلیل بھی موسکتا ہے۔ کیا اخلاق وانسان کے نام پر اخلاق وانساف کا منہ چالا جاسکتاہے۔اب ہم قار ئین کوان حیاسوز ،مظالم قبل وغار تھری اور درندگی کی ایک جھلک دکھاتے ہیں جو برطانوی درندوں نے ایک منظم پالیسی کے ماتحت مصر، ترکی، شام ،فلسطین، شرق اردن، اران ، عراق اورافغانستان میں روار کھی۔

مصر: برطانيد في مصر كا تدروني سياسي واقتصادي خلفشار سي فائده الماكرسب سي بہلے دوتی کے جیس میں نہر سویز برحقوق ملکیت حاصل کئے۔ پھراس کی حفاظت دعمرانی کے بہانے برطانوی فوجیں وہاں واخل کیں اور آ ہتہ آ ہت مصری اقتصادی تباہی کمل کرنے کے بعد مصر کے بورے مالیات پر قبضہ کرلیا اور پھراندرہی اندرساز شوں کا جال پھیلا کرقو می تحریکوں کی جڑیں کا تی شردع كيں اور بالآخر فوجی قوت سے كام لے كر١٨٨١ء ميں پورے ملك پرتسلط جماليا۔اب اس كا راسته صاف تھا۔مصر میں انگریزی ایجنٹ لارڈ کرومر نے تاج برطانیہ کے لئے شاندار خدمات

سرانجام دیں۔

آج کل مصرمیں جو ملکش جاری ہے وہ بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ نہرسویز برطانوی تجارت اور خوشحالی کے لئے ریڑھ کی ہڑی کا تھم رکھتی ہے۔اس لئے بیہ جمہوریت نواز اور منصف مزاج قوم مصركواس كاحق واليس لونا نانبيس جام بتي -

مرا کواور ٹیونس میں فرانس نے جوانسانیت کش ظلم ڈھائے۔ان کی ذمہ داری بھی کسی حد تک برطانیہ پر عائد ہوتی ہے۔ کیونکہ برطانیہ اور فرانس میں سیجھو تہ خفیہ طور پر ہو چکا تھا کہ وہ مرا کو اور ٹیونس کے مسللہ پر فرانس کی مخالفت نہیں کرے گا اور فرانس مصریر برطانوی فیضہ کے بارے میں کوئی آواز میں اٹھائے گا۔

ترکی: پہلی جنگ عظیم میں ترکی کوزک پنجانے کے لئے برطانیے نے سب سے مؤثر حرب بداستعال کیا کہ ایخ خفید ایجنت بھیج کرعر بوں کوڑ کوں کے خلاف بھڑ کایا۔ چنانچے شام میں عرب ترکوں سے باغی ہو گئے۔عراق میں عربوں نے ترکوں کے خلاف سازش کر کے انہیں ممزور بنايا۔ شريف حسين نے انگريزوں ہے بيخفيه معاہدہ كيا كه دہ عرب قبائل كوتركوں كے خلاف بعثر كا کرآ مادۂ جنگ کرنے میں ان کی مدو کرےگا۔ بشرطیکہ اسے ارض مقدس کی سلطانی سونپ دی

جائے۔اس سلسلہ میں ایک انگریز کرتل لارٹس نے جوابن حسین کے نام سے عوام میں مشہور تھا۔ جلتی پرتیل کا کام کیا۔وہ عربی لباس پکن کر عرب محفلوں میں شریک ہوتا اور گزشتہ تاریخی واقعات سنا کرعربوں کوتر کول کے خلاف نفرت اور غیض وغضب کے جذبات کو ہوادیتا۔

پھرمعاہدہ سیورے میں برطانیہ نے بیرچالاکی کی کہ ترکی کے تمام ذرخیز علاقے اس سے چھین لئے اور دوسری طرف کردوں اور آرمینیوں کی آ زاد ریاستیں قائم کر دی کئیں۔ایک امریکن مؤرخ نے لکھا ہے: '' یسلی نامہ شہنشاہی حرص و آزکی ایک شرمناک ترین مثال ہے۔جو آج کل کی مہذب و تجدد پسند حکومتوں کی جانب سے پیش کی گئی۔اس کے مقابلہ میں روس کے معاہدہ بریسٹ لٹافسک کی شرائط بھی نرم معلوم ہوتی ہیں اور دار سیاز کی شرائط تو یقیناً اس کے مقابلے مقابلے معاہدہ بریسٹ لٹافسک کی شرائط تو یقیناً اس کے مقابلے مقابلے میں فیاضانہ کہی جاسکتی ہیں۔''

اس کے بعد برطانیہ اور اس کے حلیفوں نے قومی پارلیمنٹ کو تسلیم کر لینے کے بہانے سے ترک لیڈروں کو قطنطنیہ بیس پارلیمنٹ کا اجلاس با قاعدہ طور پر منعقد کرنے کے بہانے سے بلایا اور چھاپیہ مارکر چالیس ترک لیڈروں کو گرفتار کر لیا اور انہیں جزیرہ مالٹا میں لے جاکر نظر بند کردیا گیا۔ جب یونان نے ترکی پر حملہ کیا تو برطانیہ نے در پردہ اس کی احداد کی لیکن ترک اپنی بے مثال ہمت اور جرائت کے بل بوتے یرکامیاب ہوئے۔

شام: برطانیے نے عربول کو آزادی اورخود مخاری کے سزباغ دکھا کرتر کول کے خلاف جنگ پر آ مادہ کیا تھا۔ جنگ پر آزادی دینے کا وقت آیا تو برطانیہ اور فرانس نے آپس جنگ پر آمادہ کیا تھا۔ جب خاتمہ جنگ پر آزادی دینے کا وقت آیا تو برطانیہ اور فرانس نے آپس میں ایک خفیہ معاہدہ کیا۔ جس کی روسے بیرطے بایا کہ:

...... فلطین کے علاقے کو بین الاقوامی بنا دیا جائے گا۔ بعنی یورپ کی سب حکومتیں یا بالفاظ دیگر برطانیہ وفرانس کے ملک اس پرتسلط رکھیں گے۔

۰۰۰۰۰۰ حیفہ کی فلسطینی بندرگاہ اور بغداد اور بصرہ کے علاقے خلیج فارس کے ساحل تک برطانوی افتد ارمیں رہیں گے۔

شام کا ساحلی علاقہ فرانس کے اقتدار میں رہے گا۔ البتہ ساحل شام کے مشرق کا علاقہ، حلب اور دمشق سے لے کرموصل تک آزاد عرب ریاست بنا دیا جائے گا۔ لیکن اس آزاد ریاست کے جنوب میں برطانیہ کا اور مہاں کی حکومت کو برطانیہ سیاسی مشیر فراہم کرے گا اور شال کے علاقے میں فرانس کو یہی حق حاصل ہوگا۔

ناواقف عربول کوجب اس تقییم کا پید چلاتو و سخت برہم ہوئے۔ لیکن جب بیسوالات کہ نہرسویز پرکس کا غلبہ ہوگا۔ عراق کا پیٹرول کس کے پاس جائے گا اور بھرہ و بغداد کے ہوائی اثر کے سی کے تصرف کے سی کے تصرف انس کے سیاسی بتجارتی اور معاشی مفادات پرزو پڑنے کا امکان پیرا ہوا تو عربول سے کئے گئے سارے اعلان اور وعدے پس پشت ڈال دیئے گئے اور اس آزاد عرب ریاست کے مصے بخرے برطانیہ اور فرانس کے حسب منشاء کر دیئے گئے۔

پیرس کی صلح کانفرنس میں فیصل نے لاکھ زور مارا کہ تجازع راق فلسطین اور شام کوخطہ عرب ہے الگ کیوکر کیا جاسکتا ہے اور علاقے کے رہنے والے ہرا عتبار سے ایک ہیں۔ لیکن مار آسٹین کرٹل لارنس کی شرارت ہے اس احتجاج کو پرکاہ کی ہی اہمیت بھی نہ دی گئی۔ اس طرح فلسطین کو یہودیوں کے لئے کھول دیا گیا۔ تا کہ وہ وہاں اپنا توی وطن بنا سکیں۔

ا ا ا على برطاني كے وزير خارجہ لار فر بالفور نے اعلان كيا كہ فلسطين كو يہود يول كا قوى وطن بنايا جائے گا۔ عرب بين كر كم بكر ہ گئے۔ تمام دنيا ہے يہود كا تحق كالمطين على آنے شروع ہوئے۔ آبادى كے بردہ جانے ہے معاشی مشكلات على اضافہ ہوا۔ يہود يول نے بن اسرائيلى معاشرت كو زندہ كرنے كے لئے عربوں كے موجودہ تهذيب وتمدن كو تباہ كرنے كى كوشش كى اسانى يجبتى ختم كردى كئ لاار يبود يول نے فريب عربوں سے جائيدادي خريدكر انبين سخت مصيبت على ڈال ديا۔ فلسطين كى پورى آبادى اسرائيلى حكومت كے نام سے عرب دنيا كريد على سامورين چكى ہے۔

ایران: دیکھیے ڈاکٹر مصدق وزیراعظم ایران کی وہ تقاریر جوانہوں نے ہو۔ این۔اویس کی ہیں۔ان میں ایرانی تیل پر برطانیہ کے تبعنہ کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ عراق: ۱۹۱۸ء میں جگ عظیم قم ہوئی۔لین عراق کو آزادی کے بجائے انگریزوں کی

فری مکورت کی الحق نعیب ہوئی۔ برطانیہ کے اس چھل سے نکافے کے لئے مواقوں نے ۱۹۲۰ء

میں بغاوت کردی۔ اس بغاوت کے وقت عراقیوں کے جواحساسات تھے۔ اس کا اندازہ کرال لائس کے ان الفاظ سے لگا یا جاسکتا ہے۔ کوئی تجب نہیں کہ (التوائے جنگ کے بعد) دوسال کی اگریزی حکومت سے عربوں کا پیانہ مبر لبریز ہو گیا ہو۔ ہماری حکومت اگریزی فیشن کی حکومت ہے اوراس کی زبان عربی بجائے اگریزی سے سماری حکومت کے ساڑھے چارسوانسروں میں سے ایک بھی عراقی نہیں۔ حالانکہ ترکی حکومت کے زمانے میں سر فیصدی افسرع اتی ہوتے تھے۔ اس وقت ہمارے ای بڑار آدی پولیس میں کام کررہے ہیں۔ تاکہ امن وامان قائم رکھ سکیس۔ ان لوگوں کا کام صرف میرے کہ عوام دباتے رہیں۔ اپنے ملک کے فوج اور سول کے شعبوں میں عراقیوں کی میرمبزی بلا شبہ عراقیوں کے لئے سوہان روح ہونی چاہئے۔ بیسچے ہے کہ ہم نے عراق کی سرمبزی وخوشحالی میں اضافہ کیا ہے۔ مگر خالی سرمبزی اور خوشحالی سے کیا ہوتا ہے۔ جب کہ آزادی وخود مخالی میں اضافہ کیا ہے۔ مگر خالی سرمبزی اور خوشحالی سے کیا ہوتا ہے۔ جب کہ آزادی وخود مخاری کی تعمید سے وہ محروم ہیں۔

فلسطین فلسطین دنیا کا وہ بدنعیب ترین علاقہ ہے جو۱۹۱۴ء کی جنگ کے بعد برطانیہ
کی سیاست کاسب سے زیادہ شکار ہوا۔ بیعلاقہ ہر لحاظ سے شام کا ایک ضلع ہے لیکن ۱۹۲۰ء میں
جب عرب کی تقلیم کی گئی تو چھ سات لا کھانسانوں کی اس مختصری بستی کوشام سے جدا کر دیا گیا اور
مزید ستم بید کہ ساری دنیا کے بہود یوں کو یہاں لا کر بسانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ:
مزید ستم بید کہ ساری دنیا کے بہود یوں کو یہاں لا کر بسانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ:

..... فلطين برطانيه كادست ككر بوكرره كميا-اس كى اقتصادى حالت خراب بوگئ-

۲ سست معاشرتی حالت بے حد تاقص ہوگئی۔ کیونکہ یہودیوں نے عربی تہذیب وتدن کومٹا کر
 اپنی پرانی معاشرت کوزندہ کرنے کی کوشش کی۔

سسس کسانی بیجیتی برباد موگئ - کیونکه بیبود اور برطانیه کی ملت سے عربی کی بجائے عبر انی زبان کودفتری اور تعلیمی زبان بنادیا گیا۔

المستعلى اتحادثم موكيا اوريبوديول ادرعربول كردميان ايك متقل كشكش كاآغاز موار

ه ...... یبود یول نے دولت خرج کر کے مقامی عرب آبادی کی زمین خرید لیں اور قدیم

باشندول كوخت مصيبت مين ذال دياب

ا الله المرابع المرابع و المربع و المربع ال

١٩١٥ء ميں جزل ايلن بائي نے عربوں كى مدد سے فلسطين كو فتح كيا تو وہ برطاعيہ كے وعدول کےمطابق اس خیال میں گمن تھے کہ اب عنقریب آزاد عرب سلطنت قائم ہوگی لیکن وہ کے مجدرہ گئے۔ جب۲ رنومبر ۱۹۱۶ء کو برطانوی وزیر خارجہ لارڈ بالفور نے اعلان کیا کے فلسطین کو يبوديوں كا قوى وطن بنايا جائے گا۔ دراصل يهال برطائيد دو برى جال چل رہا تھا۔ جنگ ك دوران میں اسے ترکوں کے خلاف لڑنے کے لئے عربوں کی امداد کی ضرورت تھی۔اس نے ان ہے آزاد عرب سلطنت کا وعدہ کرلیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک یہودی سائنسدان (جس نے لکڑی ے الکحل (شراب کا جوہر) لکالنے کاطریقہ دریافت کرے برطانیہ کو بتایا) کواس کی خدمت کے معاوضے میں یہودیوں ہے مالی امداد حاصل کرنے کے صلے میں ان کے ساتھ وطن الیہود بنانے کا خفیہ وعدہ کرلیا۔ بید دونوں متضاد وعدے پورے نہ ہوسکتے تھے۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ بغاوت کی آگ پرک اٹھی۔فلطین کے برطانوی ہائی کشنر نے جونسلاً یبودی تھا اور جے برطانیہ نے محض یبود یوں کی تحریب کو مدر پہنچانے کی خاطروہاں متعین کیا تھا۔اس نضا کو بجز دبانے کی کوشش کی۔ لیکن بر<u>کاراس نے ۱۹۲۳ء میں فلسطین</u> کے باشندوں کی وزارت بنانے کی پیشکش کی لیکن عرب اس جھانے میں ندآئے۔19۲0ء میں اسے واپس بلالیا گیا اور اس کی جگہ دوسرا ہائی کمشزآیا جو اگرچہ یہودی نہ تھا۔لیکن برطانوی پالیسی سے تجاوز نہ کر سکتا تھا۔ اس لئے وہ عربوں اور یمود یوں میں مفاہمت نہ کراسکا۔ ۱۹۲۲ء میں اس نے بیود یوں کوان کی اکثریت کے علاقوں میں جہاں زبردتی یہود یوں کی اکثریت پیدا کی گئی تھی۔ داخلی خودمخاری دے دی۔اس کا نتیجہ سے ہوا کہ یہودی اور بھی منظم اور طاقتور ہو گئے ۔لیکن عربوں کی حالت اور خراب ہوگئی۔ بلوے اور ہنگاہے پھرشردع ہوگئے۔

اب برطانیے نے پالیسی بدلی اوراعلان کیا کہ یہود یوں کی آ مدکومحدود کردیا جائے گا۔
لیکن اس سے یہودی ناراض ہوگئے۔ چونکہ وہ انگلتان میں بڑے بردے بردے عہدوں پر فائز تھے۔
انہوں نے برطانوی سیاست پراٹر ڈالاتواس وقت کا وزیراعظم ریمزے میکڈ تعلد محک گیااوراس
نے اس اعلان کوکالعدم کردیا۔

برطانيك ساى مصلحول نے جب يبود يول كوعربول كسرول برمسلط كرنے كا اعلان کیا تو دنیا بھرے یہود یول کے غول کے غول کھنچے چلے آئے شروع ہو گئے۔١٩٢٢ء میں مردم شاری ہوئی۔ تو کل آبادی ساڑے سات لا کو تھی۔جس میں میرودی ایک لا کھ سے کم تھے۔ ۱۹۳۱ء میں دوسری مردم شاری مولی تو آبادی دس لا کھاور ببودی کی تعداد دو لا کھ تک پہنچ مئی۔ ١٩٢٢ء ميں يبود يوں كى تعداد يا في لا كھ سے بھى زيادہ موگئى۔١٩٢٢ء ميں ان كا تناسب چھ فيصدى تفاليكن بيس سال بعد ١٩٣٢ء من ٣٣ فيصد موكيا يعنى سازه ي ينح سوفيصدى اضافداورية نتيجه تقا- برطانيك مكارانه ياليس كاجوده محض اينع مفادكي خاطر فلسطين كاندرا عتيار كتامويخ تفا ان حالات میں عربول کی خفیہ اور اعلانیہ تحریکیں شروع ہوئیں تو ۱۹۳۷ء میں ایک شاہی تحقیقاتی سمید مقرر کیا گیا۔ جس نے اپنی رپورٹ میں تسلیم کیا کہ ملک کی اقتصادی حالت کے پیش نظر یہود یوں کی بے روک آ مد پر پابندیاں لگائی جانی ضروری ہیں۔ لیکن بہتر برعر بوں نے اس بناء پررد کر دی کدوہ میود بول کا داخلہ فوراً بند کرنا جاہتے تھے اور میود بول کو بھی نا گوار گزری - کیونکہ وہ کسی تم کی پابندی نہیں جائے تھے۔عرب آزادی کا مطالبہ کرتے تھے۔ یہودی اس کی مخالفت کرتے تھے۔ جب عربوں کا مطالبہ بہت بڑھا تو بہود بول نے کہا کہ اچھا جس علاقے میں ماری اکثریت ہے۔اسے جدا گانہ حکومت میں تبدیل کر دیا جائے۔عربوں کواس ے اور بھی طیش آیا۔ کیونکہ فلسطین کو پہلے ہی شام سے جدا کر کے کمزور کر دیا حمیا تھا۔ اب اس کے مزيد ككر كرك اس بالكل ب جان بنايا جار باتفاليكن برطانيه بميشداور برجكه اليي مصلحت اور مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔اس نے تھوڑی می ٹال مول کے بعد اس تعلیم کولیا۔ یقتیم پیش جیمد ثابت مولی ۔اس میودی ریاست کا جوآج اسرائیل کے نام سے دنیائے اسلام کے جگریس نشر کا تھم رکھتی ہے اور جس سے اردگرد کی مسلمان حکومتیں ہر وقت ترسال اور ارزال ہیں۔ برطانوی ڈپلویسی کا کرشہ و کھے کہ پہلے دنیا بھرے لالا کر یہودی جمع کئے گئے اور پھران کی ستقل ریاست بنادی گئی۔

عراق وشام: ۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم کے دوران میں برطانیہ اور فرانس کے مامین دوخفیہ معاہدے ہوئے۔ پہلاہ ۱۹۱۵ء میں جس کی ردیے ترکی سلطنت کے ایک بڑے جے بعنی بلاد عرب کودو منطقوں میں تقلیم کیا گیا۔ ایک منطقہ شام جس پر فرانس کا اثر ونفوذ شکیم کرلیا گیا اور دوسرا منطقہ عراق جس پر برطانوی حقوق قائم ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عربوں کی حمایت حاصل منطقہ عراق جس پر برطانوی حقوق قائم ہو گئے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی عربوں کی حمایت حاصل

کردی جائے گی۔ دوسرا معاہدہ ۱۹۱۱ء میں ہوا۔ جب کر تی کومت کی گئست کے آثار می جوئے گے۔ اس کے ذریع ہوا ۱۹۱۱ء میں ہوا۔ جب کر تی کومت کی گئست کے آثار نمایال ہونے بھی اس کے ذریعے طبے بایا کہ عراق کلیت برطانیہ کے بینے میں رہے۔ شام فرانس کے حصے میں آئے۔ فلسطین ایک بین المللی علاقہ ہو۔ حیفہ کی مشہور بندرگاہ، بغداواور بھرہ کے مشہور علاقے فلیج فارس کے سامل تک برطانیہ کے اقتدار میں دہیں۔ سواحل شام کے ممالک کو بھی اس طرح آئی میں میں تقدیم کرلیا گیا۔ اس معاہدے کا انکشاف اس وقت ہوا جب روس کی اشتراکی حکومت نے اپنی پیٹروزار کی حکومت کے کاغذات میں سے اس معاہدے کو نکال برطانیہ اور فرانس کو نگا کرنے کی فاطرا سے شائع کردیا۔ لیکن عربول کو آخر تک یقین دلایا جاتا رہا کہ یہ جنگ محض کو نگا کرنے کی خاطرات قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کرنے کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطن کا کھوں کو کا کھوں کو کھوں کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطنت قائم کو کھوں کے لئے اور آپ کی معامد کی ایک منتقل سلطنت قائم کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے لئے اور آپ کی ایک منتقل سلطن کا کھوں کو کھوں کے لئے اور آپ کی کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو ک

ددہم آپ کے شہر میں قاتحانہ حیثیت ہے داخل نہیں ہوئے ..... بلکہ نجات دہندہ کی حیثیت ہے داخل نہیں ہوئے ..... بلکہ نجات دہندہ کی حیثیت ہے آپ کو آزادی دلوانے آئے ہیں .... ہمارا مقصد سے کہ آپ کے علماء وفقہاء کی در بین پوری ہوں۔ آپ کا ملک پھرآزاد ہواوراس ہیں ایسے آئین قوانین نافذ ہوں۔ جو آپ کی مقدس شریعت اور قومی روایات کے مطابق ہوں۔''

کین ان یقین د ہانیوں کے باوجود پر طانیہ اور فرانس نے عربی ممالک کوآپس میں تقییم

کرلیا۔جس کارڈ کمل یہ ہواکہ ان ممالک میں آزادی کی تحریکوں نے زور پکڑا۔ ان تحریکوں کو برور
شمشیر د بایا گیا۔ شام میں فرانس نے بے انتہاء مظالم و ھائے۔ عراق میں جہال ترکوں نے بھی

ہمار ہزار سے زیادہ فوج نہ رکھی تھی۔ برطانیہ نے ۴ ہزار سے زیادہ فوج مسلط کردی اور قبل و غارت

کا بازار گرم کردیا۔ صرف ۱۹۲۰ء کے ایک موسم گر ما میں دی ہزار عربوں کوآل کر ڈالا گیا۔ کین اس

کے باوجود جب تحریک آزادی تھمتی نظر نہ آئی تو اس نے بیچال چلی کہ اہل عراق کو اپنا بادشاہ منتخب

کرنے کا اختیار دینے کا اعلان کردیا اور شریف حسین کاڑ کے فیصل کوجس نے برطانیہ کے زیراث کے بااثر

رہ کرکام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اہل عراق کی خواہشات کے خلاف بادشاہ بنا دیا۔ عراق کے بااثر

گرفتار کر لیا گیا اور لؤکالے جا کر قید کر دیا گیا۔ یہیں پر بس نہیں کیا۔ بلکہ عراق کو صحت کو ایسے
معاہدے پر بجور کیا گیا کہ جس کی روسے عراق ہمیشہ کے لئے برطانیہ کے زیراثر آگیا۔ اس

معاہرے کی تقیدیق کے لئے عراقی پارلیمنٹ کے ارکان کو بستر وں سے اٹھا اٹھا کر پولیس کی معرفت بلوایا گیااور جبراان سے دوٹ دلوائے گئے۔

مفر ۱۸۷۵ء میں خدیومفراسا عمل پاشا کو جو کہ ایک نہایت عیاش طبع انسان تھا اور جس کے عہد میں مفری وام کی حالت دگرگوں ہو چکی تھی۔ انگلتان کے وزیراعظم نے جھانا دیا کہ نہرسویز میں مفرکے جو صفے ہیں وہ انگلتان کے ہاتھ بچ دو۔ چنا نچے ایک لاکھ ۲۵ ہزار حصوں کا فیصلہ صرف چالیس لاکھ گئی میں ہوگیا۔ یہ سووا ہر طانیہ کے لئے مفر پر اپنا اقد ارقائم کرنے کا بہترین ذریعہ ثابت ہوا۔ اب اس نہری حفاظت و نگر انی کے بہانے اگریزی فو جین مفر میں وائل ہونے کی مورید کو جین مفر میں وائل ہونے لئیں۔ اوھر خدیومفر اپنی عیش پیندیوں کے باعث قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا اور نہر سویز کو بھی ڈالی ۔ اوجو داس کی گلوخلاصی نہ ہوئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دو تین سال بعد مفر کی ۔ آلم نی کے خاص شعبے انگلتان اور فر انس کے کنٹرول میں آگئے اور خدیوکو صرف ایک مقرر رقم دی حالی۔ حالی مقرر رقم دی

ان سازشی کاروائیوں سے مصری عوام بھڑک اٹھے۔خود اساعیل پاشانے بھی اس دلدل سے نکلنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے چاہے۔لیکن انگریزوں نے سلطان ٹرکی سے در پردہ ساز باز کر کے اسے معزول کروادیا۔ یول مصر میں انگریزی قیضے کی ابتداء ہوئی۔

افتد اروں کے خلاف علم بخادت بلند کیا۔ پے ہوئے عوام اور پوری معری فوج نے اس کا ساتھ دیا۔ مرائکر یزوں نے فرانس ، ترکی اور فرنگی دیا۔ کے ہوئے عوام اور پوری معری فوج نے اس کا ساتھ دیا۔ مرائکر یزوں نے فرانس ، ترکی اور خد پویٹیوں کے سامنے اس بغادت کا بھیا تک نقشہ تھنج کران کی تائید حاصل کی اور اس تح بیک آزادی کو کچلنے کے لئے فوجی اقد امات شروع کر دئے۔ دونوں فوجوں میں با قاعدہ جنگ ہوئی۔ برطانیہ نے اسکندریہ کے خوبھورت شہر پر بے درینے بم برسائے۔ دو مینیے کے جدال وقال کے بعد بالا خرع ابی پاشا کوشکست ہوئی۔ اسے گرفار کر کے برسائے۔ دو مینیے کے جدال وقال کے بعد بالا خرع ابی پاشا کوشکست ہوئی۔ اسے گرفار کر کے مزائے موت تجویز کی گئی۔ لیکن بعد ازاں اس کی مقبولیت عامہ سے ڈر کراسے لٹکا (سیون) میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد برطانیہ کا ایک ایجنٹ مشقل طور پر معر میں رہنے لگا اور بظاہر آزاد لئل بند مشقل طور پر معر میں رہنے لگا اور بظاہر آزاد لیکن در حقیقت غلام ملک برفر با فروائی کرنے لگا۔

گونگست کھا کر بظاہر معری عوام دب گئے۔لیکن جلد ہی برطانوی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لئے انہوں نے مہدی سوڈ انی کے جھنڈے تلے جمع ہونا شروع کردیا۔جس نے

انالکہدی کانعرہ لگا کر جہاد شروع کررکھا تھا اور سوڈ ان کے ٹی علاقوں پر قبضہ کرچکا تھا۔ مہدی کی سے جدو جہد مصری، ترکی اور برطانوی تینوں حکومتوں کو تا گوار گزری۔ کیونکہ آئینی طور پرمصر کے زیر تسلط تھا۔ لیکن چونکہ ترکی اور مصر کی حکومت اس بغاوت کو فرو کرنے کی طاقت نہ رکھتی تھیں۔ اس لئے برطانیہ نے اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور ۱۸۸۹ء میں مصر کی حکومت سے سوڈ ان کی گرانی اپنی طرف نتھا کر الی۔ اس وقت مہدی کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا غلیفہ کی حیثیت سے اس کے کام کوجاری رکھے ہوئے تھا۔ اگریزوں انتقال ہو چکا تھا اور اس کا بیٹا غلیفہ کی حیثیت سے اس کے کام کوجاری رکھے ہوئے تھا۔ اگریزوں نے بوری قوت کے ساتھ ادھر توجہ کی اور ۱۹۸۱ء میں لارڈ کچتر کی کمانڈ میں اگریزوں اور مصر یوں کی متحدہ فوجوں نے سوڈ انیوں کے خلاف جنگ کاروائی شروع کی جودوسال تک جاری رہی ۔ عوام کے دل سے مہدی کی عظمت کودور کرنے اور اپنی آتش غضب کو شختہ اکرنے کے لئے اگریزوں نے قبروں سے ہڈیاں نکال کران کی تو ہیں ویڈ لیل کی۔

تح یک مہدی کی محکست کے بعد ١٨٩٩ء میں برطانیہ ومصر کے درمیان ایک معاہرہ ہو۔اجس کی روے سوڈ ان کی پوری حکومت پر برطانیہ کا قبضہ ہوگیا اور مصر میں حکومت کی گلرانی کے لئے ایک گورز جزل کا رہنا مے پایا۔اس کے بعد مصرے اصل حاکم انگریز تھے۔وہ ظاہرا ترکی آ كين وضوابط كى يابندى كرتے تھے حتى كدبهت سے تركى او يى بھى يہنتے اور حكومت كى طرف سے ویے گئے خطاب پاشا کو ہو سے فخر ہے اپنے ناموں کے ساتھ کھھے۔ لیکن میان کی ریا کاری تھی۔ مصریوں سے ان کا جوسلوک تھا۔ اس کی ایک جھلک و بھٹی ہوتو مشہور انگریز مصنف برننا ڈیشا کے بیان کردہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ کافی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ کی گاؤں میں چند انگریز افسر کیوتروں كا دركار كھيلنے مئے۔ وہاں ان كا كا وَل والول سے جھر اہو كيا۔ اس كا تيجہ بيہ واكه تين مصرى كسان زخی ہوئے اور ایک نوجوان لڑی اگریزوں کی کولیوں سے مرکی اور ان کے گھر کوآ گ لگ گی۔ ان کے شوہر نے طیش میں آ کر حملہ کرنے والے اٹھریز پر لاٹھی سے وارکیا۔ گاؤں کے دوسرے لوگ بھی اس کی مدد کوآئے۔وہ اگریز بھامے تا کہ اور مدد لائیں۔ان میں سے ایک لو لکنے کے باعث راستے میں ہی گر كرم كيا۔ تين انكريز جووييں ره كئے تھے۔ان كى كا وَل والول نے خاصى مرمت کردی۔اب انگریزی رجنٹ لارڈ کرومرکی آتش غضب بھڑک آھی۔اس نے تمام گاؤں والوں کو گرفتار کر لیا اور سرس تحقیقات کے بعد مقتول اڑی کے خاونداوراس کے ایک ساتھی کو عمر مجر کی قید بخت ایک ساٹھ سالہ بوڑھے کواس کے گھر کے سامنے پھانی ، ایک اور پیاس سالہ کسان اور

میں اور بائیس سالہ دونو جوال اڑئوں کو بھائی دی گئی۔ ہر بھائی پانے والے کو آ دھ محنشہ تک اٹکا رہنے دیا جاتا تھا اور اس دور ان میں بقیہ کساٹوں کو بچاس بچاس کوڑے مارے جاتے تھے۔ اس کے علا اوہ ایک آ دمی کو پندرہ سال چھ کوسات سال، تین کو ایک سال قید بخت کی سزادی گئی۔ مصنف شکورہ نے بیدواقعہ لارڈ کرومرکی اس رپورٹ سے لیا ہے۔ جواس نے برطانوی پارلیمنٹ کو بھیجی۔ پارلیمنٹ میں جب اس ظام ظیم کاذکر ہواتو ان سزاؤں پر پورے اطمینان کا اظہار کیا گیا۔

مصرے اندر برطانوی مظالم کا تذکرہ ادھورارہ جائے گا۔ اگر برطانیہ کے اس سلوک کا ذكرندكيا جائے جواس نے جنگ عظيم كے دوران ميں الل مصر سے روار كھا۔١٩١٧ء ميں جنگ كا آ غاز ہوا تو اس کے چندون بعد برطانيد كاطرف سے معركى بابت بداعلان كيا كيا كيا كما كم مكركومك معظم كى حمايت يس لياجا تا ب- أن كربعدات برطانيكا زيرحمايت علاقت مجماجات كاراس کے ساتھ ہی خدیومصرعباس ٹانی کومعزول کر کے حسین کامل کوسلطان مصر بتادیا حمیا۔اب بظاہرمصر جنگ میں شریک نہس تھا۔لیکن جنگ کے بورے جارسال میں اس کا کچوم نکال کرد کا دیا۔ برطانیہ کا دعدہ تھا کہ معربوں کو جنگ کے لئے بھرتی نہیں کرے گا۔لیکن اس کے باوجودا مدادی فوج کے نام سےمصری نوجوانوں کی ایک فوج تیار کی گئے۔ جے ترکوں کے خلاف اڑایا گیا۔ اس کے علاوہ ہزاروں کسانوں کو ناتص اجرتیں دے کر جرأ کام لیا گیا۔ دریائے ٹیل کے دہانے کے پورے علاقے میں مارشل لاء تافذ تھا اورمصری عوام برطانوی فوج کے لئے لکریاں چرنے اور یانی ڈھونے دالے رہ محے تھے۔ غلے کی تمام بیدادار فوجی ضروریات کے بہانے صبط کی جاتی تھی۔ روئی کی پوری کی پوری فصلیں بہت ہی معمولی نرخ پرخرید لی جاتی تھیں۔اونٹ اور خچر جومصر پوں ك كرانمايد يونجي بي سب فوجي ضروريات كے لئے لئے كئے متحے غرض قاہرہ اور اسكندريد کے ہوٹل والوں کوچھوڑ کر باقی ساراممر جنگ کے دوران میں بخت مصیبت میں مبتلا تھا۔ممری انگریزوں کے بخت شاکی تصاور دامن پھیلا کھیلا کراس دن کی دعا ما نگا کرتے تھے۔ جب جنگ ختم ہوگئ اوراگریزی چھاؤنیاں مصرے واپس جائیں گ۔

سینموند کیا اوروه ان مرکات کا جو برطانوی تسلط کے دوران میں مفرکو حاصل ہوئیں اوروه ان برکات سے آج تک متن ہور ہا ہے۔ یہ ہے تقر داستان مرزا قادیانی کے ممدوح رحیم وکر یم دولت برطانیہ کی جن کومرزا قادیانی نے اپنی پیش محولی میں اسلامی اعلامے ہوزے کی سالام کے ہوزے کیلیں سے۔

| و کتاب اور حدیث کی روشی میں                                                                                                                                            | اعرب حا           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ميرى آرزواورخواجش بي كرمس الله كرائ فل كياجاك اور عمر جحي زنده كيا                                                                                                     | ربون مين<br>استان |
| ر بر محرق کا داخل اور مجر محصر ندگی عطام جو-                                                                                                                           |                   |
| فرایا مجامد فی سیل الله کی مثال اس مفس کی ہے جوساری رات نماز میں قرآ ان کی                                                                                             | r                 |
| التواره معربين كر ارو ماوردن كوروزه ره -                                                                                                                               |                   |
| فر ما عامد في سبيل الله كے ساتھ اللہ تعالی كا عهد ہے كه دو چيزوں مس سے ایک چيز                                                                                         | سا                |
| یں کوخر ورعطا کر ہےگا۔اگرشہ یہ ہوتو جنت ورنہ سالم غاتم اورا جرنفیم آئے گا۔                                                                                             |                   |
| من المرابع كورت تعوري درياشام كوتفور اسا وقت، جهاد في سبيل الله تمام ونيا ومافيها<br>فرمايا مبع كورت تعوري درياشام كوتفور اسا وقت، جهاد في سبيل الله تمام ونيا ومافيها | ٠٠                |
| -cite                                                                                                                                                                  |                   |
| عدیث قدی بعنی حضور نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میرے بندول سے<br>حدیث قدی بعنی حضور نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ کوئی بندہ میرے بندول سے           | ۵                 |
| میدان جنگ میں مص میری رضا کی خاطرر ہے تو میں صانت و بتا ہوں کہ اس کے تمام                                                                                              | ,                 |
| سینا پخش کراس کوداخل جنت کروں گایااس کوسالم معینیمت اس کے گھرلا قراب گا-                                                                                               | , .               |
| فرمایا جہاد فی سبیل اللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور جہادی اور ہم                                                                                          | Ч                 |
| ے نجات ویتا ہے۔                                                                                                                                                        |                   |
| عے بوت رہا ہے۔<br>فرمایا جو صفی مسلمان اتن دریتک بھی میدان جنگ میں فی سبیل الله الرا۔ جس قدراؤٹنی                                                                      | ∠                 |
| كادودهدين پردريكتي بوجنت اس پرواجب موجاتي ہے۔                                                                                                                          |                   |
| فرمایا جنت میں سوور ہے ہیں۔اللہ تعالی نے مجاہدین کے واسطے تیار کیا۔ بے ہرایک                                                                                           | ····· <b>^</b>    |
| درج من زمين آسان كافرق م                                                                                                                                               |                   |
| روب میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام باب المجاہدین ہے۔ مجاہدین کے بغیر<br>فرمایا جنت کا ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام باب المجاہدین ہے۔ مجاہدین کے بغیر                   | q                 |
| Kor . Plust                                                                                                                                                            |                   |
| وی دا س می اور استار مان کو جہاد کے داسطے خرج ویا اور خود گھر میں بیٹھا رہا اس کو فرمایا جس مخص نے عِلِم بیٹ کو جہاد کے داسطے خرج ویا اور خود گھر میں بیٹھا رہا اس کو  | <b>/•</b> .       |
| ا کی رویبہ کے عض سات سؤ کا تواپ ملے گا۔                                                                                                                                |                   |
| اور فرمایا جو محض اینے خرج پر نی سبیل اللہ خود میدان جنگ میں جہاد کے واسطے گیا۔                                                                                        |                   |
| اس کوفی روپیزرج کرنے کے بدلے سات ہزار کا اللہ تعالی اجرعطاء کرےگا۔ پھر                                                                                                 |                   |
| حضورني بيآيت تلاوت فرمائي- والله يضاعف من يشاء"                                                                                                                        |                   |
|                                                                                                                                                                        |                   |

| •                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----|
| فرمایا جس نے مجاہد کی کسی قتم کی اعانت کی الله تعالی اس کومیدان قیامت میں سابیہ | 1٢  |
| وے گا۔اس روز بغیراس کے سامیہ کے وکی سامیہ نہوگا۔                                |     |
| فرمایا جس محص کے قدم جہاد میں غبار آلودہ موے۔ ان قدمول برالله تعالى نے          | ۳ا  |
| دوزخ کی آگ حرام کی ہے۔                                                          |     |
| فرمایا غبار فی سبیل الله اور دوزخ کا دهوال جمع هرگزنه مول کے۔                   | 10  |
| فرمایا جس کے قدم جہاد میں غبار آلود ہوئے اس کے تمام جسم پر دوزخ حرام ہوگی۔      | ۵۱  |
| فرمایا جس مخص کونی سیل الله جنگ میں کوئی زخم ہوا۔ قیامت کے دن اس زخم کارنگ      | 14  |
| زعفرانی ہوگا اور خوشبوشل کستوری کے ہوگی۔                                        |     |
| فرمایا ایک رات اورایک دن مسلم فوج کایا سرحد کا جو خص پهراد ہے تو اس کے حق میں   | 14  |
| ایک مهید نظی روز ه اور ساری رات ایک مهید عبادت کرنے سے بہتر ہاور اگرده پہرا     |     |
| دينا مواا بي موت مرجائے تو جونيك عمل اپني زندگي ميں كرنا تھاوہ عمل اس كا قيامت  |     |
| 1 116                                                                           |     |
| ست جاری رہے ہے۔<br>فرمایا مرنے کے بعد سواشہید کے، ہرایک کے مل منقطع ہوجاتے ہیں۔ | IA  |
| مربایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کردے اور تم کو جنگ میں | 19  |
| داخل کرے۔ جہاد کرواللہ کے رائے میں جو محض تعور کی در بھی اللہ کے رائے میں ارا   |     |
| جنت اس برواجب ہوگئی۔<br>جنت اس برواجب ہوگئی۔                                    |     |
|                                                                                 | Y•  |
| فرمایا جس آنکھ نے ایک دات مسلمان فوج کا پہرہ دیا، دوز خ اس پرحرام ہوگئی۔        | ۲1  |
| ایک صحابی نے ایک دفعہ ساری رات پہرہ دیا۔ اس کوفر مایا جنت تم پر واجب ہوگئ       | , , |
|                                                                                 |     |
| فرمایا سواری کا اور فیرکرنے کافن سیکھو۔ان دونوں سے فیرکرنے کافن مجھے زیادہ<br>م | ۲۲  |
| محبوب ہے۔<br>سر فین میں میں مثالات ہیں ہ                                        |     |
| ایک فخص نے عرض کی حضوط اللہ مجھے کوئی وصیت فرمادیں۔ فرمایا خدا کا خوف تمام      | ۲۳  |
| تیلیوں کی جڑ ہے اور اسلام میں جہاد فی مبیل اللدر بہانیت ہے۔                     |     |
| حضور سے پوچھا گیا کون سا جہاد بہتر ہے۔ فرمایا جواپنے مال اور جان سے مشرکین      | tr  |
| 1/-                                                                             |     |

۱۵ ..... عرض کیا گیا بہترین آل کون ساہے۔ فرمایا جس کا خون اللہ کے راستے میں گرایا جائے ۔ اوراس کا گھوڑا بھی اللہ کے راستے میں مارا جائے۔

۲۷ ..... فرمایامیری امت بین سے ایک جماعت الله کے راستے بین جمیشہ جہاد کرتی رہےگ۔ جہال تک قیامت قائم ہواور دوسرالفظ سے کہ آخر حصد اس امت ان کا سے دجال سے الا سے گا۔

قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشتری ہوکر مسلمانوں کی جان ادر مال لیما چاہتا ہے اور اس کے عوش میں جنت دے گا اور جولوگ اللہ کے رائے میں ماریں یا مارے جائیں ہیں ہود ایازی ہے اللہ سے مثال بازی ہے اللہ سے مثال میں اللہ سے مثال دی ہود اور کی کہ اللہ سے مثال میں ہود اس کے بعد اونٹ کو مداس کی قیمت دی ہے کہ درسول کریم کہ اللہ نے مشرت جابر سے اور شریع اس کے بعد اونٹ کو مداس کی قیمت کے واپس کردیا۔ بھی مثال ہے قرآن کی کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جان جہاد کے لئے خرید تا ہے ۔ بیاس کی اور اس کے عوض میں جنت عطاء کرتا ہے اور پھراس شہید کو جان بھی واپس دے دیتا ہے ۔ بیاس کی جود ادر محض فضل اور کرم ہے ۔ نسائی میں ہے کہ تم لوگ جب جہاد کو چھوڑ دو گے ۔ تو غیر مسلم حاکم جود ادر محض فضل اور کرم ہے ۔ نسائی میں ہے کہ تم لوگ جب جہاد کو چھوڑ دو گے ۔ تو غیر مسلم حاکم اللہ تعالیٰ تم یر مسلم کرے گا۔ جہاں تک کہ تم پھر جہاد کی طرف لوثو ۔

میں نے اختصار کو مدنظر رکھتے ہوئے احادیث کے ترجمہ پر اکتفا کیا ہے۔ بیتمام احادیث شخ الاسلام ابن قیم کی شہرہ آفاق کتاب ذادالمعاد میں موجود ہیں۔

"قـال الله تـعـالى فاتبعوا الذين لا يؤمنون بالله و لا بااليوم الاخر ولايـحـرّمـون مـاحـرّم الله ورسـولـه و لا يـدينون دين الحق من الذين اوتو الكتاب حتــ يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون"

آیت کا ترجمہ بیہ ہے۔ جولوگ خدا اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ سیجے وین (اسلام) پران کا ایمان ہے اور نہ دہ لوگ خدا اور اس کے رسول کے محر مات کو (جیسا خزیر) حرام سجھتے ہیں۔ یہود اور نصاری ان سے جنگ کرتے رہو۔ اس وقت تک کہ بیلوگ اپنے ہاتھ سے جزیدا داکریں۔ ذلیل اور خوار ہوکر۔

اب قابل غور بات میہ ہندوستان میں انگریزی تسلط اور انگریزی راج میں مسلمان ہرطرح جنگ کرنے کے اسباب اور مسلمان ہرطرح جنگ کرنے سے مجبور اور عاجز تنے لیکن حتی المقدور اپنی آزادی کے اسباب اور وسائل کو تلاش کرنا اور کم سے کم آیت ندکورہ بالا کے ارشاد کے مطابق کہ نصاری ہمارے محکوم ہونے

چاہئیں نہ ماکم ۔ بیاعقاداور لیقین ہرمسلمان پرعین فرض تھا۔ چنا نچراس فرض کی ادائیگی میں ایک مقدس بھا مت علماء نے اپنی عمریں بسر کیس اور اگریز کے بیٹ بیزے بیٹ مظالم، قید و بند کے مصائب کو ہمیشہ خدو ہیشانی سے خوش آ مدید کہا اور اگریز کی تیر مانی قوت اور سطوت ان کورضاء اللی اور ش کوئی ہے ایک لود تک اس مقدس فرض سے عافل نہ کر کی ۔ میری مراداس بھاعت سے حضرات علماء دیو بند جیں۔ رحمة الله علیهم اجمعین و شکر الله!

١٣٧٧ ه من بعد فراغت كتب درسيه خاكسار راقم الحروف في في الهندنيين في العالم حصرت مولا بالمحود الحسن ورالله مرقده كي خدمت اقدس من درخواست بيعت كي تو فرمايا ميس جب مدرسے بعد کمر جاول تو کمر آجانا،حسب الکم جب بندہ حاضر ہوا تو فرمایا بانی مدرسد حضرت قاسم العلوم كى بنائے مدرسہ سے غرض ميتھى كەايك جماعت اليكى تيارى كى جائے جواطراف اكناف عالم من تطهير بنداز كفرى سعى كر\_\_ورند قيامت من جم سب ساس كمتعلق سوال كيا جائے گا۔ بدوہ زمانہ تھا کہ تنہائی مل کھر پیٹھ کراس خیال کودل میں لانا بھی لوگ موت تصور کرتے تھے۔ای زیانے میں مرزا قادیانی جہاد کا رد،قرآن کی تردید، کفر کی حمایت، انگریز کی خوشنودی حاصل کرتے کرتے میچ موجودادرمیدی موجود، نبی، رسول بن مجئے یاللعجب دعویٰ میہ بے کہ میں مجمد رسول الله عقر آن كے معارف بدھ كر مجھ سكتا ہوں اور جہاد كے رديس سيآ يت قرآني بيش كرتي إلى "ولتكن منكم امة يدعون الى الخير "كي فرمايا:" اذا لم تستحيى فلفعل ماشدت "ليني بحياباش وآني خواي بكورمرزا قادياني كى كتاب (كرامت العادقين ص ١٨ اخرائ ج ٢٥ ١١) يرغليظ اور كنده كفرموجود بيد الى يدخيال كدكويا جو يجهم الخضرت علف نے قرآن کریم کے بارہ میں بیان فرمایا ہے۔اس سے بڑھ کرممکن نہیں۔ بیدیمی البطلان ہے۔'' مُعود بالله من ذالك الكفر! آيت مُكوره كوجهاد كفلاف اس كرديش بيش كرنانا قرآن سے بيگا كى جہالت غبادت اور زغابازى كاكھلا فبوت ہے۔ دعوت الى الخير كے اقسام میں سے ایک مم تواریمی ہے۔جبیا کہ مدیث سے میں ہے کہ جنگ احزاب کے بعد جب افواج کفاروایس ہوئیں و حضوط کے فرمایا آج کے بعدہم بمیشدان پرحملہ کریں گے۔ کفارہم پرحملہ آ ورند ہوں گے۔ چنانچ ایما بی ہوا کہ جزیرة العرب کے بعد تمام روئے زیمن پر حاملین قرآن اور فدایان رسول الله نے دعوۃ الی الخركار فرض جہاد بالسف سے اداكيا۔ مرزا قادياني كے قول كے مطابق حضرت ابو بكرة حضرت قاروق اعظم مصرت عثمانٌ اور حضرت على اسد الله اور ان كي تمام

افواج مہاجراورانسار، قرآن کریم جن کی مرآ اور تعریف کرتا کرتا تھکا نہیں۔ نعوذ باللہ خونی ظالم فاکوفساد فی الارض کے بانی تھے۔ ندانہوں نے قرآن سمجھا اور نہ حضوط کے کی حدیث سے واقف سے مرزا قادیانی نے قرآن سے سے مجھا کہ اگریز اسلام کے انٹرے ہیں۔ جن سے منقر یہ اسلام کے بیچے مرفے نظے والے ہیں۔ بیجان اللہ اسیح موجود، مہدی، نبی، رسول کی سے پیشین کوئی موف بحق اور پوری ہوئی اور اب تک ہوری ہے۔ ڈائر اور اڈوائیر بیسے خادمان اسلام براروں نہیں کھو کھا پیدا ہوئے۔ لارنس اور جہل وغیرہ نے تو احیائے سنت اور تو حید کی اشاعت براروں نہیں کھو کھا پیدا ہوئے۔ لارنس اور جہل وغیرہ نے تو احیائے سنت اور تو حید کی اشاعت بیل وہ وہ کار ہائے نہایاں انجام دیے ہیں کہ اسلام کی تاریخ ہیں ان کے اساء گرای زرخالص سے کھے جا کیں سے راب ہو کہوم میں ام بالے ان باران ، عرب ہیں بقول مرزا قادیانی بیاسلام کے وزرے اسلام اور مسلمانوں کی خد بات انجام دے دہے ہیں۔ تمام دنیا پر ظاہر ہے۔ سے موجود نبی رسول محدث ہونا تو کجا، جس شخص میں لاس ایمان کی رتی بھی یا کم سے کم شرافت ہی ہو۔ وہ بھی اس دسم کے جھوٹ اور کذب بیانی سے عاراوراحتر از ضروری کرے گا۔

احادی متواترہ اوّلہ محکم معمول الامت ہے مسخروا سیزاء کرنے کے بعد بھی نی اور
رسول ہیں ہیاں اللہ! اور مخالف کو دشام دہی میں ایک بازاری ہے کم ندرہتا۔ جتاب کا خاصہ
ہے۔ حضرت عیلی علیہ السلام کےزول کے متعلق حضرت ابو ہریرہ ہے بخاری اور مسلم میں حدیثیں
مروی ہیں۔ مرزا قادیانی نے حضرت ابو ہریرہ کے حق میں جو گتا فی اور جو کلمات تا زیبا اور
مروی ہیں۔ وہ ایک مسلمان میں کر بے ساختہ کیے گا کہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹے پر خدا کی
ہزار لعنت ہے۔ باب نزول عیلی ہیں ہم مرزا قادیانی کے بعید الفاظ معہ والہ آباب اور صفحہ پیش
ہزار لعنت ہے۔ باب نزول عیلی ہیں ہم مرزا قادیانی کے بعید الفاظ معہ والہ آباب اور صفحہ پیش
کریں ہے۔ بہاں صرف میریان کرتا ہے کہ قرآن اور سنت نبوی علی صاحبا العسلاق والسلام نے
اسلام اور سلمانوں کی روح جس پر اسلام کا بقاء ہے۔ اس کومرزا قادیانی نے مثانے میں کن کن
روب بازیوں اور حیلہ سازیوں سے کام لیا اور سیسب پھوشن اغراض دیے کی شہوات فضائی اور انگریز
کی خوشنووی کے واسطے کیا ہے جا بخاری کی حدیث جوشع علیہ العسلاق والسلام کے تق میں ہے۔ یعنع
کی خوشنووی کے واسطے کیا ہے بخاری کی حدیث جوشع علیہ العسلاق والسلام کے تق میں ہے۔ یعنع
الحرب کی تغیران الفاظ ہے کی ہے۔ لینی: '' کہت موجود کفار سے بیس لڑے گا اور خدا اس کی نظر میں جیب بھیب
الحرب کی تغیران الفاظ ہے کی ہے۔ لینی :'' کہت موجود کفار سے بیس لڑے گا اور خدا اس کی نظر میں جیب بھیب
تا شرات رکھ دے گا اور السی جیس الی وسکملائے گا جو الی طفیان کا قطع عذرات کریں۔ پس بھی

آسانی حربہ۔ جس کوانسان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ بلکہ رحمان کے ہاتھوں سے ملا ہے اور
آسان سے نازل ہوا ہے۔ نہ زمیس کی کارستانیوں سے۔ پس خلاصہ کلام بیہ ہے۔ جو ہمارا بہی
اعتقاد ہے۔ جوہم نے ذکر کر دیا نہ جیسا کہ اس تکتہ چین کند ذہن اور سفلہ مزاج نے سمجھا اور وہ
ہمارے نزد یک صرت غلطی ہے اور ہم ایسے قائل کا تخلیہ کرتے ہیں۔ بیشک خطا کی جس نے ایسا کہا
اور صرت کے مثلالت میں پڑ گیا۔ پس وہ حق جوہم کو حکیم مطلق نے دکھایا اور لطیف علیم نے بتایا۔ وہ یہی
ہور صرت کے مثلالت میں پڑ گیا۔ پس وہ حق جوہم کو حکیم مطلق نے دکھایا اور لطیف علیم نے بتایا۔ وہ یہی
ہے کہ سے موجود کا حربہ آسانی ہے۔ نہ زمینی اور لڑائیاں اس کی روحانی نظروں کے ساتھ ہیں۔ نہ جسمانی ہتھیا رول کے ساتھ ہیں۔ نہ جسمانی ہتھیا رول کے ساتھ وہ وہ شمنوں کونظر اور ہمت سے قبل کرے گا۔ یعنی تصرف باطن اور اتمام
جست کے ساتھ وہ تیراور نیز واور تکوار سے اور اس کی آسانی بادشا ہت ہے۔ نہ زمینی۔''

(نورالحق ص ۵۲، نزائن ج ۸ص ا۲،۷)

تضع الحرب كی تغییر مید كه سی جنگ نہیں كرے گا۔ ميہ باطل اور لغو بيہودہ جھوٹ ہے۔ صدیث کا ایک فکرا لے کر پوری صدیث کوچھوڑ دینا یکس قدرعیاری حیالا کی اور دغا بازی ہے۔جس مسیح بخاری کا مرزا قادیانی حوالہ دے رہے ہیں۔ ای مسیح بخاری میں پوری حدیث ہے ہے۔ "والذى نفسى بيده ليوشكن ان ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد حتى تكون السجدة خير من الدنيا وما فيها "حضوميا فرمات بي \_ محصدات ياكى قتم ہے۔جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ ضرور عیلی ابن مریم نازل ہوگا۔ حاکم عادل ہوگا۔ صليب كوتور على خزر وقل كرے كا-أكم يكس نه الحكا- دنيا ميں مال كى فراوانى موگ نمازكى ایک رکعت کولوگ دنیا کے فزانول پرترجے دیں گے۔ کیا بیصدیث بخاری مین نہیں ہے۔ وتفح الحرب كامطلب اورتفيريه بي كه حضرت عيلى عليه السلام كحمم سے فدكوره بالا كارنا مے انجام یانے کے بعد کفر کا زور و ف جائے گا۔ جنگ کا خاتمہ ہوجائے گا۔ مرز اقادیانی کے آسانی حرب نے اور مرزا قادیانی کے تصرف نے و تیامی کیا گیا، بیساری دنیا مرزائی اور غیر مرزائی برواضح ہے کہ جناب کے دعوی میسیت ومہدویت کے زمانے سے لے کرآج تک ساری دنیا فتنداور فساد میں جالا ہوکردن بدن تابی اور بربادی کی لیبیٹ میں گھر رہی ہے۔کوئی انسان بشرطیکہ بے حیا اور دمیت شہور عدیث ندکورہ کا مصداق مرزا قادیانی کو کی صورت بھی قرار وے سکتا ہے؟ برگز نہیں۔ کیا مرزا قادیانی حاکم تھے؟ جزیہ موقوف کرنا مرزا قادیانی کے اختیار میں تھا۔ (نورائق صہ

اول) میں جہاد کار دیکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ہم حکومت کے انعام کے امیدوار ہیں۔ای کتاب کے میں عیسائی یادر یوں کو اپنی فطری عادت کے مطابق مغلظات ساتے ساتے فرماتے ہیں۔ "فحاصل الكلام انهم الدجال المعهود وانا المسيح الموعود وهذا فيصلة اتفق عليه القرآن والانجيل وكدها الرب الجليل فما لكم لا تقبلون فيصلة اتفق عليها حكمين عدلين " حاصل كام يه كميلوك دجال معبود ين اوريس ميح موعود ہوں اور بیقر آن اور انجیل کا متفقہ فیصلہ ہے اور اس کومؤ کد طور پرخدائے بیان فرمایا۔ کیا وجہ ہے کہ تم اس فیصلہ کو قبول نہیں کرتے۔جس پروہ عادل حاکموں نے اتفاق کیا ہے۔' (نورالحق ص٠٠ بثرائن ج ۸ ص ۸۸) اب پیمبارت کسی توضیح اورتشریح کی عماج نہیں ہے۔لعنت اللہ علی الکاذبین کروڑ دفع کے سوا اور کیا کہا جائے لا ہوری اور قادیانی ہر دو جماعت کے ہر ہر فرد کو ہماری گزارش ہے کہ مرزا قادیانی کامسے موعود ہونا بتا ئیں کہ قرآن کی سی سورت میں ہےاورای کتاب نورالحق میں جہاد کارد لکھنے کے بعد کہ میں نے انگریز کی حکومت کے حق میں عرب مصرشام وغیرہ تمام ممالک اسلامیہ میں پورے گیارہ سال خرج کئے۔ یاوری عمادالدین ہمارے خلاف حکومت کو اکسا کر كاميابنيس موسكا اورجم ع حكومت بهي ناراض نبيس موسكتي فرمات بي كه: "بل نحد مستحقون ان تبغ الدولة علينا من اعظم العطيات تجزى جزا بمنراياها وتصيننا عند الضرورة وتحسبنا من المحسنين "بلكة مستحق الربات كيال كم سرکارانگریزی این کامل انعام ہے ہم کومتنع فرماوے اور ہمارے نیک کام کی جزابرہ کردے اور ضرورتوں کے وقت ہماری امداد کرنے اور ہمیں اپنے احسان کرنے والوں میں خیال کرے۔'' (نورالحق حصداة لص ٣٨، خزائن ج ١٩٥٨)

ناظرین! خدارا انصاف، مسیح موعود اور مهدی معبود کی بیشان ہونی چاہئے۔ کیا جہاد کا جوروح ہے، روکر ہے اور معاونت کفر پر کفار سے طالب انعام دینا ہوخدا کی قسم مجھے پھر خدا کی قسم اگر محمد رسول الله الله کا محبت کی اونی ترین جھلک بھی جس کونصیب ہو بلکہ نفس ایمان بھی جس میں ہووہ ایسا کام ہرگر نہیں کرسکتا۔ چہ جائیکہ مسیحیت و معبود بہت اور بروزمحد کی وظل محمد کی کا مدمی ہو۔ فقط!

باب وجی کے بیان میں

قرآن كريم نے وحى كودوتتم رفق م كيا ہے۔وحى رحمانى اوروحى شيطانى۔وحى رحمانى جيسا

کرفرایا: 'انا او حینا الیك کما او حینا الی نوح والنبیین من بعده ''اوروقی شیطانی جیسا کرفرایا: 'کذالك جعلنا الكل نبی عدوا شیاطین الانس والین یوحنی بعضهم الی بعض زفرق القول غرور آ ''اورفرایا!' وان الشیاطین یوحنی بعضهم الی بعض زفرق القول غرور آ ''اورفرایا!' وان الشیاطین لیوحون الی اولیاه هم لیجادلوکم ''مردوآ بت کا خلاصریب کرم کی با تیس بعض کی اسانی شیطان اور جی شیطان در جی بین با می سازی اورابله فری کی با تیس بعض بعض کی طرف وی کرتے رہتے ہیں اپ دوستوں کی طرف تا کہ وہ دین طرف وی کرتے رہتے ہیں اورشیطان وی کرتے رہتے ہیں اپ دوستوں کی طرف تا کہ وہ دین کی متعلق این عرفو کہا گیا کہ متعلق این عرفو کہا گیا کہ وہ کی اور متارائی عبید ،عبداللہ این عرفو کہا گیا کہ وہ کی اور متارائی عبید ،عبداللہ این عرفو کہا گیا کہ وہ کی کہتا ہے کہ شیطان اس کے متارائ دو تا ہوں کی ترفی ہوں ۔ انہوں نے فرمایا کی کو تا ہے ۔ ہر دو حضرات نے ماحب وی موں ۔ انہوں نے فرمایا کی ہوا کرتی ہے ۔ اس کرشیطانی وی آتی ہے ۔ ہر دو حضرات نے تا ہا ہوا کرتی ہے ۔ اس کی شیطانی وی آتی ہے ۔ ہر دو حضرات نے تا ہا ہوا کی دو تا ہی ہوا کہ اس نے اپنی فوجوں کو تی امری کی افوان سے جنگ کی ترغیب دی طرفین کی فوجیں بی می میں استرائی میں ہم کرائی ہوا کرتی ہوئی امریکی افوان سے جنگ کی ترغیب دی طرفین کی فوجیں بی می میں ہم کرائی میں اور میں اور خوا کی اور خوا کی ایک کی دو خوا کی دو تا نے موصل کے تین میں پہلے طرفین کی فوجیں بی میکن کی میں اس پہلے طرفین کی فوجیں بی میں ہم کرائی اور می میں ہم کرائی میں اور خوا کی اور کی کی دور کی دور کی میں اور خوا کی اور کی کرفی ہیں کو خوا کی دور کی کی دور کی اور کی کرائی ہوئی کی کرفی ہیں کی فوجی کی دور کی کرائی ہوئی کی کرفی ہیں کو خوا کی کرفی ہیں کو خوا کی کرفی کرائی کی کرفی ہیں کرائی کرائی

امام معی تعدیمی است بین کریے بیشین کوئی عثار نے میر سدوبروک تھی۔ جب فتی ہوئی تو عثار

کشیاطین معاونین نے جھے کہا کہ ویکھ میں اب موقعہ ہے کہ مخار کی وی پر ایمان لا و۔ بیس
نے کہا پیشین گوئی موصل کی تھی اور موصل بیل تہمیں فتح نہیں ہوئی تو انہوں نے کہا: ''و مسن بیضلل الله فلا ہادی له ''احادیث میحد سے ثابت ہے کہ وی شیطانی ہوا کرتی ہے ۔ صحیح مسلم
میں ابن عباس سے ہے کہ ایک وقت تصنو بھا گئے رات میں چند صحاب انصار کے ساتھ تشریف فرما سے
میں ابن عباس سے ہے کہ ایک وقت تصنو بھا گئے رات میں چند صحاب انصار کے ساتھ تشریف فرما سے
کہ ایک ستارا او ٹا اور روشی ہوئی ۔ تو صحاب فرمایا کہ جہالت کے زمانے میں جب ستارا ٹو ٹا
تو تم اس کے متعلق کیا اعتقاد رکھا کرتے تھے ۔ تو صحاب نے عرض کیا کہ ہم خیال کرتے تھے کہ کوئی بڑا
تو تم اس کے متعلق کیا اعتقاد رکھا کرتے تھے ۔ تو صحاب نے عرض کیا کہ ہم خیال کرتے ہے کہ کوئی بڑا
ایسانہیں ہوا کرتا ۔ بلکہ جب کوئی زمین پر الشات الی تھم نازل کرتا جا ہتا ہے تو اہل عرش کو اطلاع دی
جاتی ہے تو اہل عرش سے آسان کے فرضت پوچھتے ہیں۔ پھر اہل عرش ان کواطلاع دیتے ہیں۔ پھر دیجہ اس کے فرشتوں کو گئی تی ہے تو شیاطین پھرین لیتے ہیں کہ ورجہ بدرجہ اس تھم کی اطلاع جب آسان دنیا کے فرشتوں کو گئی تی ہے تو شیاطین پھرین لیتے ہیں کہ ورجہ بدرجہ اس تھم کی اطلاع جب آسان دنیا کے فرشتوں کو گئی تی ہے تو شیاطین پھرین لیتے ہیں کہ

فلاں وقت زمین پر فلاں حادثہ کی قوم یا کسی خاندان یا کسی فرد کے متعلق ظہور پذیر ہوگا۔ پھر شیاطین اس میں کھاورا پی طرف ہے جموٹ ملا کراپنے چیلے چانٹوں کواس خبر کی اطلاع دیتے ہیں اور وہ شیطان کے چیلے پیشین گوئی کے طور پر اعلان کردیتے ہیں کہ ہمیں فلا قسم کی وحی ہوئی ہے۔ چونکہ وہ القاء شیطانی صدق اور کذب سے مخلوط ہوتا ہے۔اس واسطے وہ پیشین کوئی بھی بھی سچی ہوا کرتی ہے اور بھی جھوٹی ٹابت ہو کر مدی کا منہ کالا ہوتا ہے۔ای طرح اسو عنسی مدی نبوت کو شیطان بعض امورغیبیه پراطلاع دیا کرتے تھے۔ جب مسلمانوں نے اس کے قل کا ارادہ کیا تو مسلمان اس بات سے خانف تھے اور اندیشہ تاک تھے کہ ہیں شیطان اس کو ہمارے اس مشورہ کی اطلاع ندكرد ، چنانچ اسود كا قاتل كهتا ب كهم جب اس كے قبل كا پوراعزم كر چكے تو اسود نے مجھے بلا کر کہا کہ مجھے وی ہوئی ہے کہ تو مجھے ل کرنا جا ہتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم نے اپنے خاندان کلاکی تیرے فکاح میں دےوی ہے۔ اگرہم تیرے دشمن ہوتے تواپیا کیوں کرتے۔ آخراس کی عورت نے جب اس کا کفرد یکھااس نے مسلمانوں کواس کے قل پراعانت کی اور قتل کر دیا گیا اور اس طرح مسلمه كذاب كوشياطين مغيبات براطلاع دياكرتے تصاوراس كى اعانت مددكرتے تھے اور حارث دشتی نے عبدالملک بن مروان کے زیانے میں دعویٰ نبوت کیا اور قید کر دیا گیا اس کے پاؤں میں آئی زنچیر ڈال دیتے جاتے توشیاطین اس کو کھول دیئے تھے۔ تکو آراور نیزوں کے واراس پر کارگر ندہوتے تھے۔ پھروں کوچھوتا تھا تو پھراس کی نبوت کی شہادت دیتے تھے۔ پھر کو ہاتھ لگاتا تو پھر سے تنج کی آواز آتی اور لوگوں کو بے شار سواروں اور پیادوں کی افواج ہوا میں د کھلاتا اور کہتا کہ بیونو جیس فرشتوں کی ہیں۔اللہ تعالیٰ نے میری امداد کے واسطے معین کردی ہیں۔ جب اس کوتل کے واسطے عبدالملک بن مروان کے سامنے جلا دنے نیز ہ مارا۔اس پر ذرااثر نہ ہوا۔ آخر خلیفه عبد الملک نے جلاد کو کہا کہ بسم اللہ پڑھ کروار کرو۔ چنانچہ بسم اللہ پڑھ کرجلاد نے نیزہ مارا تو حارث واصل جہنم ہوا۔مسلمہ كذاب بھي حضو مالك كى نبوت كامكر نہيں تھا اور قرآن كے كلام الله مونے كا قائل تفااوراس كابيدوكوئ تفاكم ميكافي بهي رسول بين اور بين بھي رسول مول مول مول دونوں مروی نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی کا بھی بعینہ یمی دعویٰ ہے اور ایسے گمراہوں کے پاس بسا اوقات شیطان میوه جات حلوه وغیره لا تا ہے۔ جواس ملک میں اس دفت دستیاب نہیں ہوتے اور بعضوں کو جج کے موسم میں شیاطین اڑا کر مکہ میں مقام عرفات پر لے جاتے ہیں کہ حضور ہم آپ کو ج کرانا جا ہے ہیں اور بعض گراہ کن مصیبت یا کسی اور حاجت کے وقت محلوق کو عائبانہ

پکارتے ہیں۔ خواہ وہ زندہ ہو یا میت ہواور خواہ وہ مستغاث مسلمان ہو یا کافر لھرانی ہو یا کوئی مشرک ہوتو شیطان اس مستغاث بہ کی صورت وشکل پر ظاہر ہوکر اس کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتا ہے اور مستغیث اپنے ظن اور اعتقاد ش جھتا ہے کہ بیوبی حضرت ہیں یا فرشتان کی شکل پر ظاہر ہوا ہے۔ جن کو میں نے پکارا ہے۔ حالانکہ وہ شیطان تھا۔ اس کو گمراہ کرنے کے واسط میاس کی جال تھی۔ جیساز مانہ جا ہمیت میں شیاطین بتوں میں تھس کر مشرکین سے ہم کام ہوا کرتے ہے۔ بیرسب مضامین این تنبید اور این کیرکی کتابوں میں بعید موجود ہیں۔ ہم نے ان کی عربی عبارات کا اردو میں شیشے ترجمہ کردیا۔

(البدایہ والتہا بیازائن کیرس کا

اور ٩ عصر من خليفه عبد الملك بن مروان في حارث بن سعيد متنى كذاب وقل كيا- بيد مخص ابوجلاس عیدری کا غلام تھا اور ایک روایت میں ہے کہ حاکم بن مروان کا غلام تھا۔اصل اس کا مسكن جولا تفا اوردمشق ميسكونت پذير تفائهايت عابد پر بيز كارتفا \_ پھراس كے ساتھ شيطان نے اپنا داؤ کھیلا اور بیاسلام سے نکل گیا اور اللہ کی آیات کامنکر ہوا اور حزب اللہ مخلصین سے جدا ہوکرشیطان کے تابعین ہے ہوکر ممراہ ہوا۔ دین دنیا کا خسارہ اٹھا کر ہر با داور خراب ہوا اور اس کا والداييم مكن جولا ميں تھا كە حارث كوشيطان نے بها كايا۔عبدالرحمٰن بن حسان كہتے ہيں كدمير شخص اس درجہ کا عابد زاہد تھا۔ اگر سونے کا لباس پہن کر بیٹھتا تو بھی اس کے چ<sub>جر</sub>ے برز ہداور عبادت کے آثار نمایاں ہوتے اور جب بیٹخص شبیح تبلیل میں شروع ہوتا تو سامعین جیران رہ جاتے۔اس نے اپنے والد کوجولا میں لکھا کہ آپ جلدی تشریف لائیں۔ مجھے عجیب وغریب اشیاء بیش آتی ہیں۔ کہیں میشیطان کا دھوکا نہ ہوا دراس کے والد نے اس کو جواب دیا کہ شیطان کا اثر افاک اٹیم پر ہوتا ہے۔ تم جس کے مامور ہوئے ہواس پر قایم رہواور میض مجد میں اہل معجد سے عليحده بليحده وبخض كوملتا ادرا ينادعوى نبوت ظاهركرتا اوركهتا كها گرتم ميرى نبوت كى نفىدىق نه كرو\_ میرے بھید کو بھی طاہر نہ کرنا اور لوگوں کو بہت عجائبات دیکھاتا۔ اگر معجد کے ستون کو ٹھو کر لگاتا تو اس سے بلند آواز سے سمان الله والحمدلله كى آوازي آتي اور ابو خيم شركا قول ہے كه حارث متنبى سردموسم کے پھل اور میوے گرم موسم میں کھلاتا اور لوگوں کو کہتا کہ باہر میدان میں آ و تتہیں اپنی فوجول كامعائد كراؤل اورلوك جب بابرجائے تو بزار ہا پياده اورسوارلوكوں كونظر آتے اور بيكتا كديفر شية يرى امداد كے لئے رستے ہيں۔ رفتہ اس كى نبوت كاج ميا عام موكيا اوراس نے ایک دن قاسم بن تحمر ه کودعوت وی اورکها که اگرتم مجھے نبی نه مالوتو میرے راز کوظا ہر نہ کرنا اور میں

الله كي طرف سے نبي ہوں ۔ تو قاسم نے كہا تو الله كارشمن اور ملعون ہے اور ان د جالوں ميں سے ہے مجرقاسم اس کے پاس سے اٹھ کر ابوا دریس قاضی دمش کے پاس میا ادراس کو حارث کے دعویٰ نبوت كى اطلاع دى \_ پر قاضى ابوادريس اوركلحول ادرعبدالله بن الى زائده خليفه عبدالملك بن مروان کے باس مجے اور حارث کا ماجرہ بیان کیا عبد الملک بن مروان نے اس کے پکڑنے کا حکم وياادر حارث حجيب كربيت المقدس كي طرف چلا كيا اورخفيه اپني نبوت كي طرف لوگول كودعوت ويتا ر ہا اور خلیفہ عبد الملک نے نہایت اہتمام سے اس کی تلاش کا تھم دیا۔ جہاں تک کے خود مقام نصیر سے میں آیا اور وہاں خلیفہ کو ایک مخص اہل نصیر رہے ملاقات ہوئی۔ اس کوحارث کے پاس آمدور فت تقى اوراس وعلم تفاكه وه بيت المقدس مين فلال جكم چھيا ہوا ہے۔اس نے خليفه كوكها كه خاص ايك ترکوں کا فوجی دستہ میرے ہمراہ دیجئے تو خلیفہ نے اس کوفوجی ترکی سیابی دے کراپنے نائب کوجو قدس ميں رہتا تھا كھا كماس مخص كى امدادتم برفرض ہے اور جو كھے يہ كہتم ہيں ويبا ہى كرنا ہوگا اور جب پیخص بیت المقدس میں پہنچا تو شاہی نائب کو کہا کہ موم بتیاں جس قدر دستیاب ہوسکیں جمع کر دیجے اور ہرایک فوجی کے پاس ایک موم بتی ہونی لازی ہے اور جس وقت میں ان کے روش کرنے کا اعلان کروں فوراً بتیاں روثن کر دی جائیں۔ یہ کہ کر میخص نصیری اکیلا اس حویلی میں گیا۔ جہاں حارث چھیا ہوا تھا اوراس کے دربان کو کہا کہ میں نبی اللہ سے ملا قات کرنی جاہتا ہوں اور مشرف زیارت ہونا جا ہتا ہوں۔وربان نے کہاصبح سے پہلے نی اللہ کے پاس جانے کی کسی کو اجازت نہیں۔ پس اس مخص نے فوجی دیتے کو چلا کرموم بتیوں کے روشن کرنے کا اعلان کیا۔ روشیٰ کی وجہ ہے کو یا رات دن ہو کیا اور نصیری نے حارث کو پکڑنے کا جب قصد کیا تو حارث ز مین دوز غار میں چھپے گیا۔نصیری نے اپناہاتھ ڈال کرحارث کا دامن پکڑ کیا اورفوجیوں کو کہا کہ لوبیحارث ہے۔ پکڑو۔ پکڑ کراس کے یاؤں میں لوہے کے زنجیر اور گردن میں لوہے کا طوق ڈال دیا گیا۔ بیواقعہ کی دفعہ پی آیا۔ پاؤل ہے آئن بیڑیاں اور گرون سے طوق ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پڑتے تھے اور حارث کہتا تھا پیمیرام عجزہ ہے۔ جب خلیفہ عبد الملک کے پاس لایا گیا تواس نے اس کوعلاء کے حوالے کرویا کہ میخص شیطان سے بہکانے سے مرفی نبوت ہے۔اس کوتو بہ ک تلقین اور وعظ هیوت کی جائے۔علاء نے بہتیراسمجھایالیکن بیسود آ خرخلیفہ کے سامنے لایا گیا اورخلیفہ نے جلا دکولل کرنے کا تھم دیا۔جلا د نے جب نیزہ مارا تو نیزہ ود ہراادر ٹیڑھا ہوکر بیکار

ہوگیا اور حارث پر ذرا بجر ندائر ہوا۔ خلیفہ نے جلا دکوکہا کہ شایدتم نے بہم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھنے
کے بغیر وارکیا ہے۔ جلاد نے کہا۔ بیشک میں بہم اللہ پڑھنا بھول گیا تھا۔ دوبارہ جب بہم اللہ
پڑھ کروار کیا تو بیزہ حارث کے جگرے پارتھا۔ اور مردار ہوکر مرا۔ ولید بن مسلم کی روایت ہے وہ
کہتے تھے کہ الا بن زیا وعدوی کہتے تھے کہ جھے عباد الملک پر بیغ مطنع ہے کہ اس نے حارث متنتی
کذاب کول کر کے اجرعظیم حاصل کیا۔
باب نزول عبد کی علیہ السلام

حضرت عيسى عليه السلام كالبحسد العصري مرفوع على السماء مونا اوردوباره زين برنازل ہوکر دجال کوتل کرنا اس کا ثبوت قرآن اوراحادیث صححہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔جن احادیث صیحه متواتره سے نزول سے علیہ السلام کا ثبوت ہے وہ احادیث اپن صحت اور ثبوت میں ان احادیث ہے ایک جدیث کے نزدیک کم نہیں ہیں۔جن ہے میثابت ہے کہ مج کی نماز کے دور کعت فرض اورظهر عصرعشاء کے چہار چہار فرض اورشام کے تین فرض اور ہر رکعت کے اندرایک رکوع اور د د تجده بین \_ جس طرح امت محمری علی صاحبها الصلوّة والسلام تعدا در کعات نماز میں متفق اور متحد ہے۔ای طرح حضرت عیسیٰ سے ابن مریم کے نزول پر امت محمدی حضومال ہے لے کر آج تک متفق ادر متحد ہے۔ بلکہ حضرات محدثین کے نز دیک نزول سے کے متعلق جوا حادیث ہیں وہ تعداد ركعات والى احاديث بي بوجوه اتوكى اوراهبت بين-"كمالا يخفي على ماهر الفن "اب اگر کوئی مخف صبح کی نماز کے فرض تین رکعت اور شام کی دوفرض کیے یا ہر رکعت کے اندر صرف ایک سجده يا تين مجدول كا قائل موه بتو وه جهواتا ہے۔ای طرح نزول حضرت عيسي عليه السلام كامنكر كاذب اورمفتر کام۔فرق صرف بیدے کداول تعال امت ہاور ثانی عقیدہ امت ہے۔مرزا قادیانی كالمام ما لك، ابن حزم اورابن قيم، وابن تيميد پر بهتان وافتر اء كديد حضرات وفات سيح كة قائل تھے اور بحوالدامام بخاری حضرت ابن عباس کے قول کی حقیقت عنقریب انشاء اللہ واضح ہوجائے گ۔ قرآن اور احادیث واجماع کونزول سیح علیہ السلام پیش کرنے سے اوّل مناسب ہے کہ مرزا قادیانی کے اقوال معہ حوالہ کتب وصفحہ ہم ناظرین کو دکھلائیں اور پھران اماموں کے اقوال ان كى تصانيف سے معد حوالد كتب وصنحدان كى عبارات نقل كردي \_ تاروئ سياه شورة كلدروغش باشد ، تعجب برتعجب - حمرت در حمرت ب كدا يك محض بيسيول سينكر و نبيس بزار باجموث بك كرسيح موعوداورمبدی معبود، نی اور رسول کے منصب پر متمکن اور قابض رہے اور اس پراس کے جہلاء امتی آ مناوصد قا کہیں۔ عقل اور شرم وحیاء کوبالا نے طاق رکھ کر غدا کے عذاب اور خوف قیامت کی فرا کھر پرواہ نہ کریں۔ خسر الدنیا والا خرہ کا مصداق ہوں۔ مرزا قادیا نی اپنی کتاب (انجام آتھم میں ہما، خزائن جاام ابینا) میں لکھتے ہیں اور بوی دلیری سے لکھتے ہیں کہ امام ما لک اور ابن حزم صرب ابن جزائن جاام ابینا) میں لکھتے ہیں اور بوی دلیری سے لکھتے ہیں کہ امام ما لک اور ابن حزم مصرب عیدی علیہ السلام کی وفات کے قائل ہیں۔ ابن حزم نے اپنی مشہور کتاب طل وانحل جسم میں ۱۲۳۹ اور جلد چہارم میں ۱۸۱ اور میں ۲۵۲ پرنزول حضرت عیدی کے منظر کو قطبی کافر کہا ہے۔ جلد عالم فی سے میں میں میں ابن مریم فانه لا یختلف اثنان فی تکفیرہ اصحة قیام الحجة بکل هذا اوان الله عدو حد قیام الحجة بکل هذا علیٰ کل احد "ترجہ ہیہ ہے۔ جوکوئی کے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص انبان میں یا تخلوقات کا جسام علیٰ کل احد "ترجہ ہیہ ہے۔ جوکوئی کے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص انبان میں یا تخلوقات کا جسام عیں میں میں میں میں میں میں میں میں اختلاف نہیں ہے۔ وکوئی کے حضرت محمد رسول اللہ اللہ تعلیٰ کی صاحبا الصلاۃ میں میں مربح میں مطول فرما تا ہے یا جوکوئی کے حضرت محمد رسول اللہ اللہ کے بعد کوئی نی بغیر عدی میں میں میں میں میں میں میں کرتے گاتو اس اعتقاد کے محتقد کوکافر کہنے میں امت محمد کا اس کے نفر پر اجماع اور اتفاق والسلام میں دوآ دمیوں کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یعنی تمام امت کا اس کے نفر پر اجماع اور اتفاق ہے۔ د کی میں این حزم آئے خوصے کے منہ پر کس زور کا جو تامار العنت اللہ علی انکاذ بین۔

مرزاقادیانی نے اپنی کتاب فرکورہ بالا میں کہا ہے کہ حضرت امام مالک بھی حضرت علی علیہ السام کی وفات کے قائل تھے۔ سنے امام ابی مالکی نے شرح مسلم میں اور عتیہ میں امام مالک کا قول ان الفاظ میں فقر فرمایا ہے۔ ' قسال مسالک بید نساال نساس قیسام تجمعون لا قامت الصلوة فته فشاهم غمامة فاذا عیسی قد نزل ''زرقانی مالی اور ایوعبداللہ رازی مالکی نے شرح ترفدی میں امام مالک کا قد بب بروی شرح بسط سے لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں کے اور دجال کوئل کریں گے۔ بید دوسرا جوتا ہے۔ امام مالک کا جھوٹے مفتری کے مند پر بلحث الله علی الکاؤ مین ، مرزا قادیانی نے ای کتاب فرکورہ میں کہا ہے کہ حضورت میں کہا ہے کہ شخ الاسلام امام ابن تیمیج محضرت عیسی کی موت کے قائل تھے۔

ملام المام ابن نيمية في تعرف في في وت تصفي المام ا ناظرين سنئة! هيخ الاسلام ابن تيمية المي شهره آفاق كتاب" الجواب التي "مين

لكھة بيں۔

۔۔ اہل اسلام اور اہل کتاب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سے دو ہیں۔ ایک سے صاحب ہدایت اور دوسراسے صلال اور اہل کتاب کا قول ہے کہ سے صلال حضرت پوسف کی اولا دسے ہے اورا الل اسلام والل كتاب الل بات بر بهى متحداور متفق بيل كمت صاحب بدايت آف والا باور من من منال بهى آف والا بات بر بهى متحداور متفق بيل كمت صاحب بدايت حضرت منال بهى آف والا به بيل مسلمان اور نصار كي كا اتفاق ب كمت صاحب بدايت حضرت عينى بن مريم بيل به بن مريم بيل به والله تعالى في رسول بنا كر بهي اور من منال كوفل كريل كا ورصليب كوفور أن المال المال كا قول به كدوه في المراب كا ورشي منال كوفل كريل كا ورصليب كوفور أن المال من المال المحتل الاليدة من به قبل موته لا نيل كا ويدوم الديامة يكون عليهم شهيدا "اورجم وركا قول من به كوفل موت عينى عليه المال المال كا تول به كا من المال كا تول به كا من المال كا تول به كا من المال المنال كا تول من المال المنال كا تول من المال المنال كا تول به كا كون عليهم شهيدا "اورجم وركا قول من يمن علي كون عليهم شهيدا "اورجم وركا قول من يمن كريم منال كا تول ب كه حضرت عينى دوباره قيامت كون آئيل كريم كا حاب ليل كا ورنسار كى كا قول ب كه حضرت عينى دوباره قيامت كون آئيل كريم كا تول بالمنظم!

ای واسطفر مایارسول التعلقی نی انه قد کمان فی الامم قبلکم محد ثون فلان یکن فی امتی احد فعم نی التعلق نی الامم و تے تھاور تا یکن فی امتی احد فعم نی ایکن گرشته امتول می محدث صاحب الهام ہوتے تھاور تاکید وصیعت برم کے ساتھ فر مایا اور اپنی امت کے تی می صرف ان کے ساتھ معلی فر مایا اس کی وجہ سیم کہ بیامت حضور کے بعد کی نی کا تحق نی کی گائی نہیں ہے۔ بخلاف گرشته امتوں کے کہ ان میں ایک نی کے بعد دوسرا نی آتا تھا۔ اس واسطے وہ لوگ محدثین اور ملہمین کے تحق جو اور امت محمدی بی کے بعد دوسرا نی آتا تھا۔ اس واسطے وہ لوگ محدثین اور ملہمین کے تحق جو اور امت محمدی جب کی نی کی تحق نہیں ہے تو اس کو کی ملم اور محدث کی تو بطریق اولی ہرگر احتج جنی میں وجہ ہے کہ جب معزمت میں علیہ الملام نازل ہوں گے تو ان کا عمل شریعت محمدی پر ہوگا۔ انتہاء للفظ!

بیت شیرا جوتا ابن تیمید کا جھوٹے کے مند پرلعنت الله علی الکاذبین انبان کا بجسد
العصری آ مان پرجانا ثابت ہے۔ حضرت میں علیہ السلام کے حق میں کہ وہ آ سان پراٹھائے
گئے اور دوبارہ زمین پرنازل ہوں گے۔ مسلمان اور نصاری اس بات پر دونوں گروہ مشفق ہیں
کہ حضرت میسی جسم اور روح کے ساتھ آ سان پر اٹھائے گئے اور دوبارہ زمین پرنازل ہوں
گئے جانو دیٹ صحیحہ میں اس کی خبر محمد رسول الله الله فیائے نے دی ہے۔ یہاں تک تو دونوں
گروہ مشفق ہیں۔ گراکٹر نصاری میں کے ہیں۔ حضرت سے مصلوب ہونے کے بعد قبر سے فکل کر
گروہ مشفق ہیں۔ گراکٹر نصاری میں کے دوسوئی دیئے گئے اور آسان پر میں گئے اور مسلمانوں کا

ندہب یہ ہے جبیا کہ کماب اور سنت سے ٹابت ہے کہ حصرت عیلی کا نزول زمین پر قیامت سے کہا تھا میں کا نزول زمین پر قیامت سے کہلے قیام قیامت کے واسطے شرط ہے۔

(انجام الحواب جسم سم ۱۲۵)

مفترى كذاب كمنه ير يحرجونالعنت الله على الكاذبين!

اماماین قیما پنی کتاب اقسام القرآن میں فرماتے ہیں: 'وھانا السسیسے ابن مریم علیات میں میں میں میں المان کی کتاب مریم علیات المحالی میں فرماتے ہیں کہ مسلمان اور یہود ونساری ہرسہ گروہ ایک سی کی آ مدے منظر ہیں۔ یہود یوں کا سی حبال ملعون ہا ورنساری ہی کوخدا کہتے ہیں اور سلمان جس سی کے منتظر ہیں وہ عبداللہ اور اللہ اور کا اللہ اور کہ اللہ کہ کہ میں عبداللہ حضرت احم مجتبی اللہ کا ، وہ نازل ہوکر دین اللی اور تو حید کو غالب کرے گا اور خدا کے ان قدان قدم نے اس کو اور اس کی والدہ ماجدہ کو خدا تھے ہوایات کی والدہ کو بہتا نوں کو خدا تھے ہوایات کی والدہ کو بہتا نوں کو خدا تھے ہوایات کی والدہ کو بہتا نوں انتظار ہے اس کو آسان سے اثر تا ہوا مسلمان اپنی آسموں سے دیکھیں گے۔ حضو تھا ہے نے بعدان انتظار ہے اس کو آسان سے اثر تا ہوا مسلمان اپنی آسموں سے دیکھیں گے۔ حضو تھا ہے نے بعدان کو حضرت عبیلی علیہ السلام کو خدا کی دور کے اور کہی مسلمان حضرت عبیلی علیہ السلام کو دیکاتی ہیں۔ ایسا کا مل مکمل نقشہ کھینی کر کی ایسان کا اس من قیم رحمت اللہ علیہ کی کو کی کو کو کہ ک

نظرین ا امام ما لک اور ابن حزم وضح الاسلام بن تیمید اور امام ابن قیم کی عبارات حضرت عیسی علیه السلام کے متعلق ملاحظ فرما چھے۔ اب خود فیصله فرمای کی ایساد لیر کذاب بہتان کر ایک شریف اور معمولی مسلمان بھی نہیں ہوسکتا۔ چہ جائیکہ نی اور سے موعود اور مہدی معبود ہو۔ لا ہوری اور قادیا نی ہر دو جماعت کے وہ لوگ جو کسی منصب دنیاوی پر شمکن ہیں اور عطاد نیوی کے واسطے اولتك الذین اشتروا الحیوۃ الدنیا جالا خرۃ كامصداق ہو چکے ہیں۔ ان سے قو بہت كم امرید ہے كہ وہ اس مران الله خرۃ كامصداق ہو چکے ہیں۔ ان سے قو الدخود آكر كے كہ وہ اس مراز استرالدین خلیف كو بالفرض اگر اس كا والدخود آكر كہے كہ مير اراستدائل جہنم كاراستہ ہو بیا ہے والدكو ہی جمونا كہ كا مراوہ شرائى تو وہ اپنى قیامت كو جا و اور بربادنہ كریں۔ جس محض كی كذب بیانی اور افتراء پردازی اور فحش نگاری سے اپنى قیامت كو جا و اور بربادنہ كریں۔ جس محض كی كذب بیانی اور افتراء پردازی اور فحش نگاری سے

خداتعالی اور حضوطانی محابہ کرام اور انمہ اسلام اور قرآن کریم محفوظ ندرہے ہوں وہ سے ہوسکتا ہے؟ چنانچ خداتعالی کے متعلق یہ کہتا ہوا نہ شرم کرے کہ ' خدانے مجھ پر رجو لیت کا اظہار فرمایا ' اور حضوطانی کے متعلق یہ بکواس کہ ' جو بھی حضوطانی نے تر آن کے متعلق فرنایا ہے۔ اس سے بڑھ کو صفوطانی کے متعلق معزت ابو ہریرہ سے حدیثیں کر کہا جاسکتا ہے۔' 'جو معزت میں علیہ السلام کے نزول کے متعلق معزت ابو ہریرہ سے حدیثیں مسلم و بخاری میں مروی ہیں۔ تو معزت ابو ہریرہ کے حق اور شان میں وہ گتا تی ہے کہ کوئی مسلمان ہرگز ہرگز نہیں کرسکتا۔ چنانچہ یہ سب کفریات انشاء اللہ محقریب اپنے اپنے محل پر ناظرین کے سامنے آجا کیں ع

قبل ازین که کتاب اورسنت واجماع است سے خضرت عیسیٰ علیدالسلام کوزندہ آسان ير ہونے اور قريب قيامت نازل ہوكر وجال كوتل كرنے كا ثبوت ہم پيش كريں \_لفظ توفى كامعنى لغوی اور محاوۂ قر آن اس باب میں کیا ہے۔ ماظرین! کوتوجہ دلاتے ہیں۔سب سے اوّل قابل غور يه ب كةرآن كوالحمد الصل كروالناس تك باربار بره جائي الفظاتوفي اور حيوة ميس تقامل كسي ایک جگہ میں بھی ہرگز نہ ملے گا۔ جیسا کہ موت کے لفظ کے مقابل لفظ حلے ۃ قرآن میں آیا ہے۔ قرآن كريم نے لفظ حواة كى ضدموت كوبيسيوں جگه فرمايا ہے اور توفى كوايك جگه بھى نہيں كہا۔جس ے ثابت ہوتا ہے کہ توفی کامعنی موت نہیں ہے۔آیات ذیل پرغور کیجئے۔" یصدیسی الارض بعد موتها "اور 'يحيى ويميت "اور 'كفاتا احياه وامواتاً "اور 'يحييكم ويميتكم هو امات واحيا "اور"لا يموت فيها ولا يحيى "اور"يخرج الحي من الميت وتحرج الميت من الحي "أور ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ''اور' اموات غير احياء ومن يخرج الحي من الميت توكل على الحي الذي لا يموت "اورنمبرود في كها" انا احى واميت "اور" احيى الموتى باذن الله " اور ُ فاحينا به الارض بعد موتها ''اور' على ان يحيى الموتى ''اور' يحيى ويسميت وهو على كل شئ قدير "اورآياتكيره بيل قرآن يل جس سيصاف طابر ب كدهيوة كى ضدموت ب ندتوفى اورمقابلات توفى قرآن في اورامور بيان كئ - باعتباراس كمعنى كجيما كرحفرت عيلى عليه السلام كاقول "كنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم "بیان وفی کامقابل"فیهم" کولایا گیا ہے۔آیت كريمُ الله يتوفَّى الانفس حين موتها والَّتي لم تمتِّفي منامها فيمسك اني

قضيٰ عليها الموت ويرسل الإخرى الى أجل مسمَّى "شريوني كوهم قرارويا ـعاور اس کی دو قتمیں فرما کیں۔ایک ارسال اور دوسری امساک عین موتہا کی قیدنے صاف ہتلا ویا ہے کہ توفی کامعیٰ عین موت نہیں ہے اور فی منامہا کی قیدے ظاہر ہوا کہنوم میں توفی ہوتی ہے اور موت نہیں ہوتی \_افسوں یہ ہے کہ ہمارے مقابل میں شرم اور حیا اور خدا کا خوف نہیں ہے۔ ورند قرآن نے صاف فیصلہ وے دیا ہے کہ تونی لفت عرب اور محاورة قرآن علی موت کے واسطے موضوع نيس جادر عثية: "وهو الذي يتوفاكم باليل ويعلم ما جرحتم باالنهار ثم يبعثكم "يهال توفى كامقابل جرح يابعث بصموت نيس باور منع قرآن من توفى كى اساد ا كثر فرشتوں كى طرف اور الله تعالى كى طرف بھى آئى ہے۔موت كى اسناد قرآن ميں سواالله تعالى كم بركزيس م جياكن هو يحيى ويميت واليه ترجعون "اور حت اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا "اورسني" حتى يتوفا هن الموت "يهال اكر" يتميهن الموت "كماجائة وكيك ب\_جرجس كوقرآن كي فصاحت برداشت نبيس كرعتى \_ كيونك فعل فاعل كاعين نبيس بواكرتا أورسنة - "آيت الله يتوفى الانفس " حمرادارواح بير - نداشخاص تو آیت کا مطلب برحال میں الله عقبض ہوگا۔اس واسطے کهروح کوموت اور فنا انہیں ہے۔ حین موتہا ہے مرادموت ابدال ہوگی۔روح کی طرف اضافت ادنیٰ طابست کی وجہ سے ہے اور لیج "وانما توفون اجوركم يوم القيامة "كيا قيامت كرن اجراوراتواب كوموت دى جائك اور ليجي وانا الموفوهم نصيبهم غير منقوص وغير ذالك الايات المكثيده "الغرض مرزا قادياني كاييدعوي كه جب فاعل الله تعالى مواور مفعول ذي روح موتو توفي كامعنى سواموت كاوركونى نبيل بيسفيد جهوث ثابت بوااورتوفى كامعنى اخذااشى بتامه يعنى كى چ رُوجيع اجرائ لينااورشرع قاموس مس المات فلان ماتت بوفاء اى فى طول العمر وليس التوفي ههنا في عيسي عليه السلام الا بعد استيفاء عمره "اور ائم لغت اورتفسیر کے ہاں توفی کامعنی تنتی کا پورا کرنا بھی ہے۔امام زجاج نے ' حتی اذا جا۔ تهم رسلنا يتوفونهم" كَتْغِير يستوفون عدوهم عند شرهم الى النار" كي ب\_مراديب كوتوفى حشريس موكى توفى موت كمعنى بس كنابيك طور برستعمل ب، ندوضعاً ا ما ابوالبقاء عسكري جن كے متعلق ابن خلكان نے لكھا ہے كەعلم نحوادر فن لغت بيس اپنے عهد ميس فقيد المثال ادر بِنظير منه \_ اللي كليات مين لكها ب كدنو في كامعني اماتت وقبض روح عوام الناس

كنزديك باورنسخاء وبلغاء ككلام مي تونى كامعنى استيفاء واخذ الحق ب ظلم بيب كرزديك باورنسخاء وبلغاء ككلام مي تونى كامعنى استيفاء واخذ الحق ب ظلم بيب كرمرزا قادياني اورمرزائي كم بال اليم مواقع برتمام الكرافت ملوب الامام تصوصاً جب إلى اصطلاح مي براحلام كانام الهام دكادية بيس يحرنه كتاب وسنت اورند لغت كالحاظ كى چيزى قدرو قيت نيس رئتى - استالها من ذالك!

امام ابن تیمیه فرماتے ہیں: 'اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سی ہیں نہیں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام مرمجة اورق موسئ \_ بلك يول فرطاي م كديا عيسى انى متوفيك ورافعك الى" حضرت مي كاقول 'فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم "اورسورة النماء میں یہود بوں کے متعلق فر مایا کہ ہم نے ان کو ذلیل خوار کیا۔ان کی ذلت کی وجہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کی وجہ سے اور انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے اور حضرت مریم پر بہتان عظیم لگانے کے باعث اوران کے بیکنے کے باعث کہ ہم نے میسی بن مریم کوٹل کردیا ہے۔جواللہ کارسول برعم خود تھااور بات بیہے کہ انہوں نے حضرت مسیح کونڈل کیا آور ندسولی چڑھایا۔کیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہے میں ڈال دیا۔ جولوگ حضرت عیلی کے متعلق اختلاف میں ہیں۔ ان کو کوئی علم نہیں۔ مرظن وگمان کا اتباع کررہے ہیں۔ یقینی بات رہے کہ حضرت عیسیٰ کو انہوں نے فل نہیں کیا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسی علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ تعالی غالب حکیم ہے۔ ان آیات میں الله تعالی نے بہودیوں کی فرمت کی ہے۔حفرت مریم پر بہتان لگانے سے اور حفرت عیسیٰ کے قتل کے مدعی ہونے کی وجہ ہے اور اس مذمت میں نصار کی واخل نہیں ہیں۔اس واسطے کہ سولی کا سوانگ صرف بہودیوں نے رچایا تھا۔اس موقع پر کوئی نصرانی موجود نہ تھا۔حفرت عیسیٰ کےحواری بھی مارے ڈرکے غائب تھے اور اس موقع برصرف یہودی حاضر تھے اور جولفر انی حضرت کیے کے مصلوب ہونے کے قائل ہوئے ہیں وہ بھی ان یبود یوں سے قال کرتے ہیں۔ جو اس وقت ظالموں کے مداور مددگار تھے اور دہ کوئی مجمع کثیر نہ تھا کہ ان کا کذب عقلاً ممتنع ہو۔ قر آن نے حفرت عیسی علیه السلام کے قل اور مصلوب ہونے کی فعی کی ہے اور فرمایا کہ جیجے اہل کتاب حضرت عيسى عليدالسلام كى موت سے اول حضرت عيسى عليدالسلام برايمان لائيں صحے اور قبل موجد كي خمير كا مرجع حفرت عيلى ہيں۔جمبورمفسرين كابيقول إدادبعض كاقول بے كفمير كامرجع يبود باور ية ول ضعيف ٢ - جيها كرجض في مرجى حضو ملك كور ارديا ب- اس واسط كركوني الل كتاب قبل ازموت حضويلا يرايمان لائة مؤمن موكرم انهكافرا ورقبل موتدكا مرح يبودى اوراهراني تو ہوہی نہیں سکتا کہ خلاف واقع اور مشاہرہ ہاوراگرید کہا جائے کہ غرغرہ کے وقت کا ایمان مراد ہے۔ بیا بمان ایمان شرعی نہیں ہے کہ سود مند ہو۔اس وقت تو مغیرات کا انکشاف ہوجاتا ہے۔ حضرت عيسى عليه السلام يرايمان لان في خصوصيت كاكيامعتى اوراللدتعالى كاقول يقمن بيضل مقسم علیه ہاورمتقبل کے واسطے مواکرتا ہاور بیدلیل ہاس کی کدیموداورنصاری كاحضرت يسلى برايمان لانا الشكاس خردي كي بعد موكا ادرا كرقبل موت آسكابي مرادموتا تو عارت يول موتى - الا من يؤمن به اورليؤمنن به شموتى اورآيت كرم اوالل كاب س یبود اور نصاری وونول فریق که حضرت عیسی پران کے نزول کے بعد ایمان لائیں مے کہ آپ الله تعالى كرسول بين شكاذب بين اور نه خداين اورجيج الل كماب كاايمان لا ناحفرت عيسلى ير مراداس عموم سے دہ عموم ہے جولوگ اس وقت موجود ہوں گے جومر سے ہوں گے۔ وہ اس عموم میں داخل نہیں ہیں۔جیسا کرحدیث ہے کرد جال ہرشہرش داخل ہوگا۔سوا مکداور بدیند کے، ظاہر ہے جوشمر دجال سے پہلے برباداوروران مو یکے مول کے۔ وہ مراونیس موسکتے۔ یبودنساری کا حظرت عیسی ایمان لاتا اس کا سبب ظاہر ہے۔ جب ان کومؤیدمن الله رسول دیکھیں سے کہ نہ كذاب ين اور شدرب العالمين مي -الله تعالى في الل كمّاب كان برايمان لا نا وكر فرمايا -جب وہ زمین برنازل ہوں کے اوروہ قبل از قیامت نازل ہوں کے جیسا کہ اللہ تعالی نے خبروی ہے کنہیں ہے وہ میسیٰ مگر بندہ ہم نے اس پر انعام کیا اور پتی اسرائیلوں کے لئے ایک مثال اس کو بنایا اور اگرہم چاہے تو تم میں سے زمین برظیفے بناتے اور بیشک وہ سینی قیامت کے واسطے ایک شرط ہیں ۔ پستم کوئی شک شہر داور بخاری اور سلم میں ہے۔

فرمایارسول التعلیق نیسی بن مریم میں نازل ہوں گے۔ حاکم اور عادل ہوکر۔
امام اور منصف ہوکر۔ صلیب کوتو ٹریں گے۔ خزر کوئل کریں گے اور جزیبا تھادیں گے اور فرمایا اللہ
نے کہ یہودیوں نے اس کولل نہیں کیا اور شہولی چڑھایا اور تینی بات ہے کہ اس کوئل نہیں کیا۔ بلکہ
اس کو اللہ نے اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ نے ان کوزندہ اٹھالیا اور قل سے سلامت رکھا۔ یہ قرآن کا
بیان ہے کہ وہ اس پر ایمان لائیں گے۔ اس کی وفات سے پہلے اور لفظ تو فی لغت عرب میں اس کا
معنی کی چیز کا پورا پورا لے لینا اور قبض کرنا ہے اور یہ تین قتم ہے۔ تو فی النوم، تو فی الموت، تو فی
الروح والبدن جمعیا اس بب سے عیلی علیہ السلام زمین کے دہنے والوں میں جوحوائح ہوتے ہیں
الروح والبدن جمعیا اس بب سے عیلی علیہ السلام زمین کے دہنے والوں میں جوحوائح ہوتے ہیں

ان ہے پاک کردیے گئے۔ شاؤ کھا نا پینا، لباس، بول براز وغیرہ۔
اور اللہ تعالیٰ کا قول انی متوفیک کے متعلق چندامور یادر کھنے چا ہمیں۔ لفظ تو فی کے متعلق کھیات ابوالبقائی ہے۔ ''المتوفی اماتة و قبض الروح علیه استعمال العامة اوالاستیفاء اخذ الحق و علیه استعمال البلغاء ''رقونی کالفظ وام کے یہاں موت و سے اور جان لینے کے لئے استعال ہوتا ہے۔ لیکن بلغاء کے زد یک اس کے معنی ہیں پوراوصول کر ٹااور ٹھیک لینا) گویا ان کے زد یک موت پر بھی تو فی کا اطلاق ای حیثیت ہے ہوا کہ موت میں کوئی عضوفاص نہیں۔ بلک خدا کی طرف سے پوری جان وصول کر ٹی جاتی ہے۔ اب اگر فرض کر و کے معنوفاص نہیں۔ بلک خدا کی طرف سے پوری جان وصول کر ٹی جاتی گا۔ جن اہل لغت کی کی جان بدن سمیت لے لی تو اسے بطریق اولیٰ کہا جائے گا۔ جن اہل لغت کے تو فی کا فاعل اللہ اور مفعول ذی روح معدالبدن کو تو ٹی نہیں کہا کہ تیش روح معدالبدن کو تو ٹی نہیں کہا کہ تیش روح معدالبدن کو تو ٹی نہیں کہا کہ تیش روح معدالبدن کو تو ٹی نہیں کہا گرشت عادت کے لی ظلے سے اکثر موت کا لفظ اس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ دونوں کا معنوی مدلول گیش روح معدالبدن کوشائل ہے۔

دیکھے! "الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها (زمون) "پساتوفی نفس بین الانفس حین موت اور نینداس تقیم سے نیز توفی کو الفس بروارد کر کے اور عین موتها کی قیدلگا کریتلادیا کیتوفی اور موت دوالگ الگ چیزیں جیں۔

 کی حقیقت پر روشنی ڈالنے کے لئے اوّل اس لفظ کا استعمال شروع کیا تواس کوّت ہے کہ موت ونوم کی طرح اخذ روح مع البدن کے نا در مواقع میں بھی اسے استعمال کرلے۔

ببرحال آیت حاضرہ میں جمہور کے نزدیک توفی سے مرادموت نہیں اور ابن عباس ا سے بھی صحیح ترین روایت یہی ہے کہ حضرت سے علیہ السلام زندہ آسان پر اٹھائے گئے۔ کمانی روح المعانى وغيره زنده الثائة جانے يا دوباره نازل ہونے كا انكارسلف ميں كسى سے منقول نہيں۔ بلكه تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجرنے اس پراجماع نقل کیا ہے اور ابن کثیر وغیرہ نے احادیث نزول کو متواتر کیا ہے اور کمال ، اکمال المعلم میں امام مالک سے اس کی تصریح نقل کی ہے۔ چرچو جو جوزات حضرت مسيح عليه السلام نے د کھلائے۔ان میں علاوہ دوسری حکمتوں کے ایک خاص مناسبت آپ كرفع الى السماء كے ساتھ پائى جاتى ہيں۔آب نے شروع بى سے متنب كرديا كہ جب ايك مثى كا پتلا میرے پھونک مارنے سے باذن اللہ پرندین کراوپراڑا چلاجا تا ہے۔ کیاوہ بشرجس پرخدانے روح الله كالفظ اطلاق كيا اورروح القدس كے تخد سے پيدا ہوا۔ ميمكن نبيس كه خدا كے تھم سے الركر آسان تک چلاجائے۔جس کے ہاتھ لگانے یادولفظ کہنے برحق تعالی کے علم سے اندھے اور کوڑھی التصاورم دے زندہ ہوجائیں۔اگروہ اس مؤطن کون وفسادے الگ ہوکر ہزاروں برس فرشتوں ک طرح آسان برزنده اور تندرست رہے۔ تو کیا استبعاد ہے۔ قال قادہ ، ........ الملائكه فهو معهم حول العرش وصار أنسيا ملكيا سماويا ارضيا "اورجب توفی کامعنی اخذافی جمامہ ثابت ہوا تو توفی مقدمات رفع سے ہواور یکی وجہ ہے مفسرین کے اختلاف کی الفظاتو فی میں چونکہ اس کے تین معنی ہیں مفسرین نے اس واسطے بھی معنی ایک لیا بھی دوسرااور بھی تیسرا۔ بلکدایک بی مفسر نے بھی ایک جگدایک معنی اور دوسری جگد دوسرامعنی مراولیا ہے اورية حقيقاً اختلاف نبيس ب- چنانچة حضرت ابن عبال سے الدار المحور من النسائي وابن الي حاتم وابن مردوبين سيخ سندب عيسى عليه السلام كازنده آسان برافها يا جانانقل كياب اورابن عباس عي ے بخاری نے موت کا بیٹنی قال کیا ہے۔ اس واسطے کہ موت بعد از نزول قرب قیامت میں ہوگی اورامام بخاری نے ابن عباس کا قول بلااسا دُقل کیا ہے۔امام ابن جر سے فتح میں کہا ہے کہ ابن عباس كى مرادموت سے بعداز نزول ہے۔دوسرايقول ابن عباس كااس كى اسناديس عندالحد ثين منظم فی بے لین محدثین کواس کی صحت اور عدم صحت میں اختلاف ہے۔ یکی وجہ ہام مخاری کا اس قول کو مے کل اور بلاسند فقل کرنے کی اور مروائی جمیث کہا کرتے ہیں کیسٹی علیہ السلام کا آسان ے نازل ہوناکی حدیث میں نہیں آیا۔ یعنی حدیث میں لفظ ساکوئی نہیں ہے۔ جواباع ض ہے کہ حضرت عیسی علیدالسلام کے متعلق ' یہ نیال مین السماہ ''امام بہتی کی کتاب اساء والصفات ص اسم برجے سندے موجود ہے اور کنز العمال میں موجود ہے۔

نیز قابل غور بات سے ہے کہ تمام منسرین کے ہاں سے بات مسلم ہے اور مرز ائی بھی اس کو تشکیم کرتے ہیں۔ چنانچہ مولوی محمالی لا ہوری نے بھی یمی لکھا ہے کہ سورۃ آل عمران ابتداء سے لے کرآیت مبللہ تک وفد نجران کی آیہ پرنازل ہوئی۔ بیٹھرانیوں کا وفد جس میں ستر کے قریب بڑے بڑے یادری موجود تھے۔ مدینہ میں حضو ملک کی خدمت میں حاضر ہوتے اور حضو ملک ے مناظرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا ہونے کا جب حضو تعلقہ نے اٹکار کیا تو انہوں نے حضوط الله علی کا استعمالی کا باپ کون تھا۔اس پر بیقریبا نوے آیات نازل ہوئیں۔انہی آیات سے بیآ یت بھی ہے۔''یا عیسیٰ انسی متوفیك ورافعك''عیمائیوں كابر ذہب تھا كہ حضرت عینی آسان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں اور دوبارہ قیامت کے دن نازل ہوں گے۔اب قابل غوربیہ ہے کہ اگرانی متوفیک کامعنی موت ہوتا تو قرآن نے ان کواور تمام مسلمانوں کووہی لفظ بول کر جوان کے عقیدہ کے موافق تھے۔ ہمیشہ کے لئے غلطی میں مبتلاء کیوں رکھااور نصرانیوں نے اں کو شلیم کیا۔اس سے ثابت ہوا کہ متوفی کامعنی موت آیت میں نہیں ہے اور اس مناظرہ میں ہے ك حضوفا في الفرانيول كوفر مايا- "أن عيسى يأتس عليه الفناه" يعني عيلى برايك وقت فا آئے گی۔ یا تی صیغه معقبل کا ہے۔جس کا مطلب سے کھیلی پرآئندوا کی زمانے میں موت آئے گی مجمعلی لا ہوری نے اپنی تفیر میں مضارع کا ماضی کے معنی کے ساتھ تر جمہ کیا ہے کہ عیسیٰ پر فنا آ چک ہے۔ بینہایت بددیانتی اور بے ایمانی ہے۔ جس شخص میں معمولی حیاء بھی ہو۔وہ بھی ابیا فریب اور د فاکرنے سے شر ماوے۔ مگران لوگوں کی اپنے نبی کے موافق عادت ہے کہ جموث سے ذرا بھر پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ بدوی کے کہتا ہوں کہ کس کتاب میں یا تی کے سوااتی كالفظ مركز نبيس آيا\_

طرہ یہ ہے کہ بڑعم خود کے موعود صاحب حضرت عیلی علیہ السلام جن کے متعلق قرآن ا اور دوصدا حادیث اور حضو ملک کے زمانے سے آئ تک تمام امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ وہ زندہ آسان پر اٹھائے گئے۔ان کی وفات کا قائل ہے اور حضرت موکیٰ کے آسان پر زعرہ ہونے کا قائل ہے کہ جضرت موکیٰ کی تا حال وفات نہیں ہوئی۔ چنانچہ اپنی کتاب (لورالت حصہ اوّل م ۵ مززائن ج ۸ م ۱۹، ۱۸ ) پر بیدارشاد ہے: ' دعینی صرف ان نبیوں کی طرح ایک نبی خدا کا ہے اور وہ اس نبی معصوم کی شریعت کا ایک خادم ہے۔ جس پر تمام دود ھا پلانے والی حرام کی گئی تھیں ۔ یہاں تک کہ اپنی ماں کی چھا تیوں تک پہنچایا گیا اور اس کا خدا آوہ سینا میں اس سے ہم کلام ہوا اور اس کو پیار ابنایا۔ بیو ہی موئی مروضدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پرفرض ہوگیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لا ویں کہ وہ زندہ آسان میں موجود ہے اور مردول میں سے نہیں۔''

ر عبارت کار جمه مرزا قادیانی کا ہے۔اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہے۔

ناظرین اور سنے! مرزا قادیائی اپنی کتاب (جماعة البشری می جنوائن جے می ۱۳۲۱) پر
یون فرماتے ہیں کیسی علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔"بل حیاة کیلیم الله شابت بنص
القرآن الا تقرء فی القرآن ما قال الله تعالیٰ فلا تکن فی مریة من لقائله
وانت تعلم ان هذه الایة فزلت فی موسیٰ فهی دلیل صریح علیٰ حیات موسیٰ
لانه لقی رسول الله والاموات لا یلاقون الاحیاه "ترجمہ: بلکہ موئی علیه السلام کا زندہ
مونا قرآن سے ثابت ہے۔ کیا تو نہیں پڑھتا قرآن میں جو پھاللہ نے فرمایا۔ فیلا تکن فی
مریة اور بھے علم ہے کہ بیآ یہ حضرت موئی کے ق میں نازل ہوئی ہے اور بی مرت ولیل ہے۔
موئی علیہ السلام کے زندہ ہونے کی۔ اس واسطے کہ وہ رسول النمائی ہے ملے ہیں اور مردے
زندوں سے ملاقات نہیں کرتے۔"

قربان جائے۔ تیری میعیت اور مہدیت پر کھیشرم اور حیاء ہو یا خوف خدا ہوتو اس کذب اور افتر اء پر اس قدر جمارت اور دلیری ممکن نہیں۔ کیا بیصر یح دلیل نہیں ہے تمہاری جہالت اور کمینگی کی۔

اچھاصاجب! بیفرہ ایے کہ جب حفرت عیلی علیہ السلام موسوی شریعت کے خادم ہو کتے ہیں تو شریعت کے خادم ہو کتے ہیں تو شریعت مجدی کے خادم ہو نے میں شرعاً عقلاً کیا قباحت ہے اورتم لوگ اپنے ہا ایمان اور بے حیاء ہونے کے باعث قرآن اور سنت سے استہزاء اور تمسخر کرتے ہواور کہتے ہو کہ حضرت عیلی علیہ السلام آسان پر اس قدر خلاطت جمع ہو عیسلی علیہ السلام آسان پر کس قدر خلاطت جمع ہو چی ہوگی ہوگی۔ اب اگر مسلمان تمہاری اس جمانت کا الزامی جواب بید ہویی کہ حضرت مولی کے متعلق جواب میں کہ حضرت مولی کے متعلق جواب دو کے وہی ہماری طرف سے حضرت عیلی علیہ السلام کے متعلق جواب ہے۔ حمہیں شرم

ادرحیاء موتوان خرافات سے اجتزاب کرو۔ حضرت عینی علیہ السلام کی تو بین اور تحقیر کر کے تم ملمون موسے ہوگئے۔ جیسا کہ تم اور تمہارے کذاب نی نے ان کو قاتل خونی ڈاکوٹر ابی وغیرہ وغیرہ کہا۔ کیا یہ نصوص صریحہ کی تکذیب اور انکار نمیں ہے۔ چنا تجہ لانور ابی م ۵۰ نزائن ن۸م ۱۸۸) پر بڑے کذاب کی بی عبارت ہے 'کہلم الله موسی علی جبل و کلم الشطین عیسی علی جبل فالمنظور ت عیسی علی جبل فالمنظور الفوق بیدنهما ان کنت من الناظرین ''مضرت موکی علیہ السلام سے بہاڑ پر شیطان نے کلام کیا۔ دونوں اللہ تعلق کیا ہے۔ اے تحاطب تو خود خور کر۔ '' حضرت عیلی علیہ السلام کی موت کا حقیدہ اور حضرت موکی علیہ السلام کے وفات نہ یا نے کا لیقین بیدوحال سے خالی نہیں ہے۔ یا تصوص سے بے خبری موکی علیہ السلام کے وفات نہ یا نے کا لیقین بیدوحال سے خالی نہیں ہے۔ یا تصوص سے بے خبری یا دیدہ دانستہ کتاب اور سنت کا لیقین ، ہرحالت میں تفرص ت اور بے حیائی فیج ہے۔ نہ و ذ بالله یا دیدہ دانستہ کتاب اور سنت کا لیکھیں ، ہرحالت میں تفرص ت وز بالله

سورهٔ مجده پاره ۲۱ میں بیآ ہے ''ولقد اتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریة من المقائد ''اب ویکھے من القاه میں خمیر کامر جع قاعده نموی کرد سے کتاب ہے۔ جواقر ب ہے۔ آ ہے کا مطلب بیہ ہے کہ جس طرح ہم نے حضرت مولی کو کتاب دی۔ ای طرح آ پ کو قرآن ویا۔ اس میں کوئی شک وشبہ نمیں اور خمیر کامر جع اگر لفظ مولیٰ ہی کو مان لیا جائے تو بیکہاں سے تابت ہوا کہ حضرت مولیٰ کی وفات کا بیان صحیح بخاری میں ہوئی۔ ویکھو حضرت مولیٰ کی وفات کا بیان صحیح بخاری میں ہے۔ بسط اور وضاحت سے حضوط اللہ کے قرایا ہے کہ فلاں ریگ کے مرخ شیلے کے قریب مصرت مولیٰ علیا اسلام کی قبر شریف ہے۔ میں نے ان کوقبر میں نماز پڑھے ویکھا ہے۔

اگر ضمیر کا مرقع لفظ موئی ہوتو مطلب بیہ وگا۔ حضرت موئی کو کتاب تورات دی گئی۔
اس میں کوئی شک نہ کیا جائے۔ حضرت موئی کی موت اور حیات ہے آ یت کا کوئی تعلق اور تعرض قطعانہیں ہے۔ ایک شیطانی مخالط طحد کا یہ بھی ہے کہ اس قدر طویل زندگی شرک باللہ ہے۔ حالانکہ حدیث میں ہے۔ ہرنی کو افتیار ویا جاتا ہے اور حضرت موئی علیہ السلام کے متعلق بخاری میں ہے کہ ان کو اللہ تعالی کی طرف ہے تھم ہوا کہ ایک بیٹ کی پشت پر ہاتھ رکھیں۔ جس قدر آ ب کے ہاتھ کے بیٹی بال آئیل کی طرف ہے تھم ہوا کہ ایک بیٹ کی پشت پر ہاتھ رکھیں۔ جس قدر آ ب کے ہاتھ کے بیٹے بال آئیل کے دائی قدر ہر بال کے عوض ایک سال زندگی عطاء ہوگ۔ تو کیا بیشرک ہوتا۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم!

حضرت عیسی علیہ السلام کی موت پر ایک اور مغالطہ شیطانی بید یا کرتے ہیں کہ بخاری وغیرہ کتب احادیث میں حضوطان نے فر مایا۔ میرے پاس حض کوڑ پرلوگ آئیں گے تو میں کہوں کا یارب بیلوگ میرے حالی ہیں تو جھے کہا جائے گا۔ 'انك لا تدری ما احد شوا بعدك فاقول كما قال العبد الصالح ''اس پرمرزا قادیا نی اوراس کے چیلے وام کو بیشیطانی مغالطہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھوقال صیغہ ماضی حضوط اللہ کے زمانہ تکلم سے پہلے ہوچکا ہے۔ اس سے ابت موا كرتو في كامعنى موت ہے۔

جواباً عرض ہے کہ بیہ مغالطہ محض وسواس شیطانی ہے۔ دھوکا اور فریب ہے۔ اس کی وجہ جہالت ہے۔ جواب میران ہوگا اور حضرت عیسیٰ جہالت ہے۔ جواب میہ کہ حوض کوثر پر لوگوں کا ورود بعد از صراط ومیزان ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریراس سے اوّل کر چکے ہوں گے۔ دیکھو فتح الباری شرح سیح بخاری از ابن تجر۔

اوردومراجواب بیہ کے: 'فلمّا توفیتنی کنت انت الرقیب ''جبقرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کر حضرت قیامت کے دن بیفرمائیں گے اورصحابہ نے قرآن میں پڑھ لیا تو حضو ملک نے بیان فرمایا کہ حضرت قیامت کے دن بیفرمائیں کے اورصحابہ نے قرآن میں پڑھ لیا تو حضو ملک نے اس کو کئی عند قرآرد سے کراس سے حکامت فرمائی کہ جیسا حضرت کے علیہ السلام قیامت میں بیا علان کریں گے۔ اس کی دلیل مابعد کروں گا۔ باقی بیکہ حضرت کے علیہ السلام قیامت میں بیا علان کریں گے۔ اس کی دلیل مابعد آیت ہے۔ 'قال الله هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم ''ے۔ ایک اورشیطانی وسوسہ اوران کا فریب ہے جو موام جہال کو گراہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ وہ بیکہ جب جی کی علیہ السلام حسب عقیدہ اہل اسلام قرب قیامت میں تازل ہوں گے اور نسار کی کو کو اور شرک پردیکھیں تو قیامت کے دن این الدونین کے دن این الدونین کے دن انت الدونین

سیجواباعرض ہے کہ جس بے ایمانی کے گندے چشمہ سے تم نے پیا ہے۔افتراء بہتان اور کذب اس کا خاصہ لازیا اس سارے رکوع کو پڑھواور باربار پڑھو۔حضرت عیسیٰ کا انکارکہاں ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرمیدان قیامت میں میسوال رب العزت ہے ہوگا کہا ہے میسیٰ مریم کے میڈیم نے لوگوں کو کہا تھا کہ جھے اور میری والدہ کو خدا بناؤ تو اب حضرت سے کے ذمہ فقط اس سوال کا جواب ہے اور پچھ نہیں اور جواب عیسیٰ نے باری تعالیٰ کی عظمت اور جلال کو مدنظر رکھتے

ہوت عرض کیا کہ 'ماقلت لھم الاما امر تنی به ''اورا گرتمہارے اس شیطانی خیال اوروسوسہ
کومان لیاجائے تواس سے پہلےرکوع کی اوّل آیت کو پر معوجو ہے۔ ''یہ وم یہ جسم الله
السسل فید قول ماذا اجبتم قالوا لا علمنا انك انت علام الغیوب ''لیخی جس دن
الشرقعالی تمام رسولوں کو اکنما کرے گا اور فرمائے گاتم کو کیا جواب طاقو تمام رسول کہیں گے جمیں
کوئی علم نہیں ۔ ابتم بتا و حضرت محصلات کو کیا جواب دیا تھا اور حضرت ایراجیم علیہ
مولی علیہ السلام کو علم نہیں کہ جھے فرعون، ہائان، قارون نے کیا جواب دیا تھا اور حضرت ایراجیم علیہ
السلام کو علم نہیں کہ نمرود نے جھے کیا جواب دیا۔ تمام رسول اپنے علم کی مطلقاً نئی فرماد سے ہیں۔ تم
السلام کو علم نہیں کہ نمرود نے جھے کیا جواب دیا۔ تمام رسول اپنے علم کی مطلقاً نئی فرماد سے ہیں۔ تم
السلام کو علم نہیں کہ نمرود نے جھے کیا جواب دیا۔ تمام رسول اپنے علم کی مطلقاً نئی فرماد سے ہیں۔ تم
کاوروہ ، تی علماء ہیں۔ جن کا ایمان یہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام آسان پر زندہ ہیں اور قرب
قیامت نازل ہوں گے۔

ان وساوس کابیان جمله معترضہ کے طور پر درمیان میں آگیا۔ جہاں ہمیں بیعرض کرنا ہے کہ تونی کامنی افغہ اللہ بیارہ جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں آگیا۔ جہاں ہمیں بیعرض کرنا استعارہ ہے اور نوم وموت ہے۔ قرآن احادیث دونوں کامنی ای پفتوی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کواللہ تعالی نے روح مع الجسد کے آسان پراٹھالیا اور وہ دوبارہ نازل ہوں گے۔قرآن کا فیصلہ بیہ ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسی کو تی کیا اور نہ سولی چڑھایا۔ بیٹنی اور تی بات بیہ کہ میہودیوں نے حضرت عیسی کو تی کیا اور نہ سولی چڑھایا۔ بیٹنی اور تی بات بیہ کہ میہودیوں نے حضرت بیلی اللہ تعالی نے ان کواپنی طرف اٹھالیا۔

اب اگرمرزائی فرہب کے مطابق رفع سے مرادر فع درجات ہے۔ موت طبعی مرادہوتو انتائی فور بات سے ہے۔ یہود صفرت سے کی روح کوئل کرنے کے در پے تنے یاجیم کوئل کرنے کی سی تھی۔ فاہر ہے کوئل جم بھی ہوتا ہے ندروح قرآن کا فیصلہ سے کہ یہودجس کوئل کرنا چاہئے اس کواللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھالیا۔ معلوم ہوا کہ مرفوع جسم معدروح ہوا۔ نہ صرف روح اور قول اللہ وما قلو وہ قلین نانہ کی حکایت ہے۔ جس وقت وہ قل کے در بے تھے تو بل رفعہ اللہ الیہ بھی اس وقت ہونا چاہئے۔ نہ یہ کوئل کی کا سات کا اٹھا ہی کہ سات کا اللہ وہ قات ہونا چاہئے۔ نہ یہ کوئل کی سے مقات کوئل کے در ہے سے وہ اس محرح قادیا فی آن صدیت یا موت طبعی سے وفات ہوئی۔ جس طرح قادیا فی آئی کے ستا کی اٹھا ہم ہے۔ کشمیر جس صفرت عیسیٰ کا جانا قرآن صدیت یا تاریخ کسی سے کوئی جو یہود کی سازش کے وقت چہار وعدے خداو تدی بیان کے ہیں۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ سے جو یہود کی سازش کے وقت چہار وعدے خداو تدی بیان کے ہیں۔

ان من سے ایک بیہ ہے کہ 'مطهرك من الذین كفروا '' کشمیراس وقت كفراور شرك كا گہوارہ تعالی مخركفار سے تعلیم كيے ہوئي۔

لبذا مرزا قادیانی کا الهام غلط اور شیطانی وسوسه سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا۔ تا قابل تبول ہے۔ایک اور بات قابل خور ہے جیسا کہ بیاق ل اشارہ کر چکے ہیں کہ تعرانعوں کا بید ندہب اورعقیدہ تعاقر آن کے نزول سے اوّل کہ حضرت جسد مع الروح کے ساتھ آسان پر زندہ اٹھائے مسئة بيں اور جب وفد نصاري نجران جن ميں بڑے بڑے علماء اور رؤسا تقے حضو ملطقة نے ان كرام بير يت يرحى-"اذ قال الله يا عيسى انى متوفيك ورافعك الى ومطهرك من النين كفروا وجاعل النين التبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة " آیت بذا میں اگر متوفیک کامعنی موت ہوتا تو تھرانی اس کا اپنے عقیدہ کے مطابق اٹکار کرتے۔ قرآن نےمسلم عقیدہ نصاری کوسلیم کرتے ہوئے ایسے الفاظ فرمائے۔جن کوانہوں نے مان لیا اورساتھ ہی مسلمانوں نے بھی قبول کرلیا۔قرآن کا فرض تھا کہ جس طرح حضرت مسے کی الوہیت اور خدائی کا ان کے روبر ورد کیا۔ای طرح ان کے اس عقیدہ کا بھی اٹکار کرتا کہ حضرت عیسیٰ کشمیر میں وفات پان علے میں تبہاراعقیدہ غلط ہے۔ آیت فدکورہ میں تونی مقدمہے۔ رفع کا جیسا کہم ائملفت سے ثابت كر م كے ين كدا خذائى وتاول اللى وقبض اللى كوتونى اللى كتے بي -توقيض واخذ کے بغیرر فع ممکن نہیں ہے۔ اس تقریر پر نقذم تاخیر کی ضرورت نہیں ہے اور یمی وجہ ہے۔ سلف میں توفی کا تفییر میں اختلاف کی بلکہ ایک ہی مفسر نے مجھی کوئی معنی بیان کر دیا اور مجھی کوئی معنی فر مادیا یہ میں اخذ مجھی رفع اور مجھی امات جس مفسر سے امات منقول ہے۔اس کی مراد بعد از نزول علی الارض ہے۔ چنانچیامام بخاریؓ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے بلاسندقول نقل کیا ہے۔امام حافظ ابن مجر ان فتح الباري ميں كها ہے كم عند الحدثين اس قول كى صحت اور عدم صحت ميس كلام ہے۔ای واسطے امام بخاری نے سند لقل نہیں کی اور فتح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسان پر زئدہ ہونے كا اجماع است نقل فر مايا اور عبد بن جميد اور ابن الى حاتم اور نسائى وابن مردوويدنے عبدالله بن عباس من نقل كيا كه حفرت عيسى آسان يرزنده المحالئے محير-امام ابن كثير في بيسند بیان کر کے کہا۔ ہذاا سنامیج متنئ کذاب نے اس لفظی اختلاف کوشیقی اختلاف قراردے کرمفسرین پرطرح طرح کی بکواس کرکے کتاب اور سنت اوراجهاع امت کا اٹکار کرے اپنی جہالت کا ثبوت وياب-لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم!

ابن کشرابن ابی هاتم نے حسن بعری کی سندھیجے سے بیرحدیث نقل کی کرحضو ملا نے يبوديول كوفرمايا:"أن عيسى لم يمت وأنه راجع اليكم قبل يوم القيامة "اىطرت روح المعانی میں ہے۔ ابن جریر نے اس کوحس بھری سے مرفوع نقل کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے متعلق اگر ہم احادیث ذخیرہ کونقل کریں تو کتاب کا مجم ہمارے اندازہ اور تخمینہ سے کی جھے بڑھ جائے گا اور جب قرآن کریم کی تحریف میں یہودیوں سے ہزار درجہ منتنی قادیانی آ کے نکل چکا ہے۔ وہال حدیث کو پیش کرنا بے فائدہ اور بے سود ہے۔ اس كذاب كى فطرت میں ہے کہ جو مخص اس کی میخی اور شوخی اور کبر کے خلاف ہو۔اس کو مغلظات ساتے اپنی باچیں کھول کراس کے پیچیے پڑھ جاتا ہے۔ چنانچہنز ول میچ کے متعلق صحابہ میں حضرت ابو ہر ریاہ سے زیادہ تر حدیثیں مروی ہیں۔اعجاز احمدی میں اور حمامت البشری میں صحابی فدکور کو معقل، کم درایت، بے بھی، یہودیوں سے ن کررسول اللہ کی طرف منسوب کردیا کرتا تھا۔لکھ کر بے حیائی اور ب باک سے گتافی کی ہے اور لکھا ہے کہ میرے الہام کے مقابلہ میں حدیث کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچ حفرت ابو ہر رہ محمعلق امام این کثیرنے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے۔ ابو ہر رہ صحابہ میں افضل نہیں تھے۔لیکن احفظ تھے اور اہام ابن کثیر ہی نے لکھا ہے کہ ایک دفعہ ابو ہر میرہ کوخلیفہ مروان نے اپنے دربار میں بلا کرکہا۔میرے اڑکول کو پھھا جادیث املاء کرا دوتو ابو ہریرہ نے ایک سوحدیث الماءكرادي - كچهدت كے بعد پر خليف نے ابو ہرية كو بلاكركماكدوہ الماء كم ہوگئى ہے - پھر دوبارہ انہیں احادیث کواملاء کرادو۔حضرت ابو ہر برہؓ نے فرمایا کہ پچھ حرج نہیں ہے۔ پھر املاء کرلو۔ ابو ہریرہ کوشاہی کری کے پیچے بیٹھا کرکہا کہ وہی سابقہ احادیث الماء کرادیجے حضرت ابو ہریرہ نے پاالتر تیب ایک سواحادیث سابقہ لکھوا دیں ادران کوعلم نہ تھا کہ خلیفہ میراامتحان لے رہا ہے۔ چنانچیمسوده سابقه کےمطابق من وعن ایک سواحادیث نکھوادیں۔جن میں کوئی افراط تفریط ذرا مجر ندآئي-ان كحافظ كى وجدائم احاديث في جيراكه مديث مين آيا إلى بيرتائي ب-"قال ابوهريرة قلت يا رسول الله اسمع منك اشياء فما احفظهن قال ابسط رداك فيبسطه محدث حديثاً كثيراً فما نسيت شيا''

ترجمہ: ابو ہریر افر ماتے ہیں۔ میں نے اسلام لانے کے بعد ساری عمر حضوط کیا گئے کی خدمت میں گزاری۔ جب تک حضوط کیا ہیں تشریف فرمار ہے۔ جھے علم کا بہت شوق تھا اور معدمت میں گزاری۔ جب کرتا تھا۔ ایک دن میں قوت لا بہوت پر بسر اوقات کرتا تھا اور حضوط کیا گئے کی خدمت میں ہمیشد رہا کرتا تھا۔ ایک دن میں قوت لا بہوت پر بسر اوقات کرتا تھا اور حضوط کیا گئے۔

میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بہت ی احادیث آپ سے سنتا ہوں اور محفوظ نہیں رہتیں۔ حضوط اللہ نے فرمایا اپنی چا در زمین پر بچھا دو۔ چنا نچہ میں نے بچھا دی۔ اس کے بعد آپ اللہ نے فرمایا اس کوسینے سے لگالو۔ چنا نچہ میں نے حکم کی تھیل کی۔ اس کے بعد میں بھی کوئی حدیث نہیں مجھولا۔

(اکمال فی اساء الرجال لصاحب المشکلة آس م ۱۲۲)

فتم نبوت

"قال الله تعالى ماكان محمد ابالحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما"

و کے ہے ، اسپیلی و کسی میں ہے ہیں گائی ہے۔ بیش کریں۔ بیرع ش کرتا ہے۔ بیش کریں۔ بیرع ش کرتا ہے۔ بیرا کی تغییر اور توضیح ناظرین کے پیش کریں۔ بیرع ش کرتا ضروری ہے کہ مفہوم سے جوانواع دلائل سے ایک نوع دلیل ہے۔ بیربات قرآن کریم کی بیسیوں خہیں سینکڑوں آیات سے واضح ہے کہ محمد رسول التعاقب کے بعد نبوت نہیں ہے اور نہ کوئی الیانی مسکما ہے جس پرایمان لا ناضروری ہے۔ آسکما ہے جس پرایمان لا ناضروری ہے۔

د مکھئے قرآن کریم جوابی شان میں اپنی صفت مخصوصہ بیان کرتا ہے۔

''ونزلنا عليك الكتباب تبياناً لكل شئ وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وتفصيل كل شئ وهدى ورحمة الكتاب للمسلمين وتفصيل كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون مافرطنا فى الكتاب من شئ ''سلمة ايمان كي ثريول كوبيان كريّة موئ برجّداور برمقام پربياعلان كريّا ہے۔

"والـذيـن يـؤمنون بـما انزل اليك وما انزل من قبلك والمؤمنون يـؤمنون بـما انزل اليك واما انزل من قبلك ، يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسـوله والكتاب الذي انزل من قبل ولقد اوحيـنا اليك والى الذين من قبلك الم تراالي الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك ، يوحى اليك والى الذين من قبلك من رسول ولا نبي وما ارسلنا من قبلك من المرسلين وغير ذالك من الايات الكثيرة"

اب ہرانسان کوغور کرتا جا ہے کہ محمد رسول التعلق کے بعد اگر کوئی نبی یا رسول آتا ضروری ہوتا جس کے نہ ماننے پر کفر لازم ہوتا تو قرآن میں من قبلک من قبلک جیسا بار باراعلان کرر ہا ہے کہیں ایک آ دھ جگہ من بعدک کیوں نہ کہتا کہ خبر دارا یک نبی بعد میں بھی آنے والا ہے۔ اگر اس کومؤمن نہ تھرایا تو جہنم میں جاؤ گے۔ بلکہ انبیاء سابقین کی نسبت نبی لاحق پرقرآن کوزیادہ زوردینا چاہے تھا۔اس واسطے کہ انہیا وسابقین پرایمان جمل کفایت کرتا ہے۔ برخلاف نی لاحق
کے اس کے متعلق ایمان کا معاملہ ابھی در پیش ہے۔ قرآن عملیات بیس فروعات مثلاً حسل جنابت
ادر تیم کی تعلیم تک کو بڑی شدو مدسے بیان کرے اور ایمانیات میں جو چیز عمل کی موقوف علیہ ہواور
ایمان کی زنجیر کی ایک اہم اور ضروری کڑی کو بیان نہ کرے۔ بیقرآن کے ہادی اور رحمت اور تقصیل
کل چی اور تبیان کل چی کے سراسر منافی ہے اور قرآن کے طریقہ تعلیم اور ارشاد کے خلاف ہے۔
قرآن جو بیان امثلہ میں مجھم اور کھی تک بیان کرنے میں کسی کا فرمشرک سے نہ جھج کا اس کو کسی
کا ڈراور خوف تھا کہ ایک نی بعد بھی آنے والا ہے۔ مقام بیان سکوت باوجود طافت اور قدرت
کے بڑائقی اور خوف تھا کہ ایک نی بعد بھی آنے والا ہے۔ مقام بیان سکوت باوجود طافت اور قدرت

"كما قال ولم ارنى عيوب الناس مرّ كنقص القادرين على التمام" بيرب الرحم والرجم كى رحت كم بالكل خلاف الله كالكس به كرقاديان على ني آتا تقااور قران في محرر مول الله الله الموادر الله من ني الله من ني محروب الله من ني الله من نها الله من الله الخرفات والهنذيان!

(حقیقت الوق م ۱۵ ماشی، فرائن ن ۲۲ م ۱۰۰) میں لکھا ہے کہ خاتم النہین کا معنی نی ر اش ہے۔ لاحول ولاقوۃ الا باللہ خاتم کالغیۃ جیسا کہ قرائت مشہور لفظ مہر کو کہتے ہیں۔ خاتم النہین کا معنی نی تر آش آ ہت تحریف کی بہودیانہ ہے۔ عوام جہال کو گمراہ کرنے اور فریب دینے کے واسطے انہوں نے تراشے ہیں۔ مجملہ ان کے ہیہ ہے کہ وہ نی کیا ہوا جو نی تر اش نہ ہووہ نی کیا ہے جو نی گراور نی ساز نہ ہو۔ ہمارا نی الله چونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اس واسط وہ نی ساز ہیں۔ یہ کہ اور اس کے مقابل ہیں۔ یہ کا طرح بکواں ہے۔ جیسا کوئی کہے کہ قرآن تمام کتب سے افضل ہے اور اس کے مقابل ایک جائل کہد دے وہ قرآن کی ساز در ہو۔ وہ اسلام کیا ہے جو اسلام گراہ ہو۔ وہ مذہب کیا ہے جو نہ ہر تاش نہ ہو۔ لاحول ولاقوۃ الا باللہ العظیم! خدا تعالی اپنے غضب نہ ہو۔ وہ مذہب کیا ہے جو نہ ہب تراش نہ ہو۔ لاحول ولاقوۃ الا باللہ العظیم! خدا تعالی اپنے غضب

اب آیت مذکورۃ الصدر کو خورہ دیکھئے۔اس میں حضوط اللہ کے متعلق بالغ مردوں کے باپ ہونے کا فیلی کی گئی ہے اور حضوط اللہ ہونے اور خاتم انہین ہونے کا اثبات فرمایا گیا ہے اور کھنے کے قائل ہے کہ رسول اور نبی میں جائن کی نسبت نہیں اثبات فرمایا گیا ہے اور میہ بات یا در کھنے کے قائل ہے کہ رسول اور نبی میں جائن کی نسبت نہیں

ب\_ جبياك كان رسولا عيا اور ناسبت مساوات ب-جبيا وما ارسلنامن قبلك من رسول ولا نی، رسول اور نی می نسبت عموم خصوصی کی ہے۔ رسول خاص اور نی عام ہے۔ رسول رسول ہونے کے علاوہ نی بھی ہوتا ہے۔جیبا آیت فدکورۃ الصدر میں حضوط علقہ کے رسول اورختم النهيين مونے كا اعلان ہے اور جمہور علماء كے نزد يك رسول وہ موتا ہے جو كتاب يا شريعت جديد لائے۔ یا شریعت قدیمہ کوئسی قوم جدید کی طرف پہنچانے کا مکلف ہو۔ جبیبا حضرت اساعیل علیہ السلامة م جربهم كي طرف مبعوث موت اور في صرف صاحب وى موتا ب-كتاب اورشر ايعت جدیدہ کے قیود کی اس کو تکلیف نہیں دی جاتی اور آیت بندا میں اگررسول اور نبی میں ماد و افتراق یہ لکلا دی بغیر شریعت و کتاب بس ای ماد و افتر اق کی وجہ سے اس عنوان کو تبدیل کیا گیا ہے کہ اضار کی جگه اظهار بیآ به نبوت غیرتشر بینهیس آسکا اور قرآن نے خاتم انتہین کی مطلقا تقریح کی ہے۔ قرآن میں تشریعہ اور غیرتشریعہ کا کہیں ذکر ٹیٹن ہے اور نہ ہی کسی حدیث صحیح میں اس کا اشارہ ہے کے رسول التعاف کے بعد نبوت غیرتشر بعد جاری ہے۔ بلکداس کے خلاف سیح احادیث سینظر وں کی تعداد میں موجود ہیں۔ کسی قتم کی نبوت محمہ رسول النطاقی کے بعد نہیں۔ بخاری اور مسلم، امام احد بن عنبل كى منداورد يكركتب احاديث من بيحديث بي "قال رسول الله كانت بني اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي انه لانبي بعدى ، وسيكون خلفاء''

ترجمہ: فرمایار سول اللہ نے تی اسرائیل میں ایک نی کے چلا جانے کے بعد دوسرا
نی آ جاتا تھا۔ اب میرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ بجائے نبوت خلافت ہوگی اور حضرت موکی
علیہ السلام کے بعد سوا حضرت میں کے جس قدر انبیاء آئے ہیں۔ ان میں سے کوئی صاحب
شریعت نہیں ہوا۔ تمام شریعت موسوی کے پابندر ہے۔ جن کی اس حدیث میں حضو مقاللہ کے
بعد نفی کی گئی ہے۔

دوسرى مدعث ترثى على جرجس كوام مترثى في مدعث من محيح كها جاوريد عن الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله المرسالة والنبوة قد انقطت فلا رسول بعدى ولا نبى قال مشق ذالك على الناس فقال لكن المبشرات فقالوا يا رسول الله وما المبشرات وقال رؤيا المسلم وهي جزء من اجزاء النبوة "فرايارسول

التعلق نے میرے بعد نبوت اور رسالت قطعاً موقوف ہو چکی ہے۔ کوئی رسول اور کوئی نبی میرے بعدنيس آئے گا اور يہ بات محاب كرام برگرال كزرى تو حضوط كا في خرمايا مبشرات باتى بين تو لوگوں نے عرض کیامبشرات سے کیا مراد ہے۔ فرمایا مسلمان کا خواب بیا جزائے نبوت میں سے ا یک جز ہے۔ دوسرااال علم مخفی نہیں ہے کہ حدیث میں 'ولا نبسی بعدی ''میں حرف لائکرہ پر داخل ہوا ہے اور تحو کے قاعدہ کے بموجب جب تکرہ تحت القی ہوتو اس سے مراد نفی جنس کی ہوتی ہے۔مثال کے طور پر جبیما کی مجلس میں کہا جائے کہ یہاں کوئی عورت نہیں ہے تو اس سے مراد بیہ نہیں ہے کہ عربا عورت نہیں ہے۔ یا ہندوانی نہیں یا پور پین نہیں ہے۔جنس عورت کی نفی ہے کہ عورت کی تم سے کوئی یہال موجوز نبیں ہے۔ایے ہی لائی بعدی میں جنس نبوت کی نفی ہے۔خواہ وه تشریعه مو یا غیرتشریعه مو-غیرتشر بعد کی قید من گھڑت اور قرآن پرظلم ہے اور ایک قتم کی یہودیا نہ تحریف ہے اور بیلوگ شخ ابن عربی کی ادھورا عبارات کونقل کرے عوام الناس کو بہکاتے ہیں کہوہ بھی رسول اللہ اللہ اللہ کے بعد نبوت کو جاری رہنے اور جاری رکھنے کے قائل ہیں۔ حالانکہ شخ اپنی كتاب كے اعوى باب ميں سوال انيسويں ميں تصريح فرماتے ہيں كه ميرى مراد نبوت سے معنی لغوی ہے۔ نہ اصطلاح شرعی، نیز موضوعات ملاعلی قاری سے استدلال کرتے ہیں کہ وہ بھی نبوت غیرتشر بعد کے بعد از رسول اللہ قائل ہیں۔حالانکہ ملاعلی قاری نے شرح فقد اکبر میں اور مرقات میں باب فضائل علی میں تصریح کی ہے کہ بعد از رسول اللہ کوئی نی نہیں آسکا۔ بدرسول الله اللہ اللہ اللہ اللہ حضرت على وفرمايا- 'انت منى بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى "

ر سی بست میں بست میں بست میں بست میں بست میں میں میں میں بیان کے سات میں بست میں بست میں بست میں کا اس کے تابع ہوتے رکن شریعت جدید نہ لاتے آپ کو نبی کے تابع ہوتے ۔ لیکن رسول اللہ مالی کے تابع ہوتے ۔ لیکن رسول اللہ مالی کا ہے۔ اسلام میں یا اسلام سے پہلے تمام انبیاء کے نما ہب طلی اور بروزی کہنا میں فیڈ جب ہندوؤل کا ہے۔ اسلام میں یا اسلام سے پہلے تمام انبیاء کے نما ہب میں اس کا کوئی شہوت نہیں۔ ہندو بھی وہ جو جو گی یا اہل تنائے جواوتار کے قائل ہیں۔ یہ ان کاعقیدہ ہے نہ کی مسلمان کا۔

مرزا قادیانی، خاتم انبیین کامعنی مبرزننده قرآن پرافتراء کرتے ہوئے بتاتے ہیں۔ حالانکہ خاتم کامعنی مبرنمیں۔اگر بالفرض اس کامعنی مہر مان لیا جائے تورسول النفایطی مبر تشہرے نہ مبرزنندہ۔مہرزنندہ خدا ہوانہ کہ رسول اللہ۔ کیونکہ مہرخود بخو دکسی چیز پر چسپاں نہیں ہوتی۔ جب کوئی چپاں کنندہ نہ ہواور نیز خاتم اس جگہ پر جب تک لفظ علی مقدر نہ مانا جائے کسی صورت میں معنی سی خیاب کنیں ہوسکا۔ کیونکہ مضاف الیہ معنی معقول بہ ہاور آیت میں خاتم النبیین سے مرادا شخاص خاتم النبیین ہیں۔ یعنی نبوت اصالعہ ہویا اتباعاً۔ اگر اتباعاً مانا جائے پھر بھی نبوت آیت کی رو سے مکن انبیاں کیونکہ تعددا شخاص من حیث الشخصیت متغایر ومتمایز ہر حالات میں ہوگا اور اتباع کا و هکوسلا محن ایک وجود خارج میں نہیں ہے۔

لمعنا يخص كوكسى صورت على مطروح النظر نبيل كها جاسكا اورمرزا قاديا في الى كتاب (حقيقت الوى كص ١٩ عاشيه بزرائن ٢٢٥ص ١٠٠) على لكهة بيل كه فاتم نبوت جارى بون كه لئي حيث المنتاء كه لئي - يترف يه يهوديا نه ج - يونكه لغت كاورات على فاتم بكسرتا بوتا ج منا نتاء كه لئي ه على المنتق تا جس كامعنى المنتم بالشي ع - يعنى وه چيز جس سه كى چيز كوفتم كرديا جائد معالم التزيل عيم اس آيت كي قير عيم لكها على الدبوة وقرا الاخرون ، بكسر التاء وقراء عاصم بفتح التاء على الاسم اى اخرهم وقرأ الاخرون ، بكسر التاء على الفاعل لا نه خاتم النبيين فهو خاتمهم قال ابن عباس يريد لو لم اختم به النبيين لجعلت له ابنا يكون بعده نبيا"

علاوہ ازی عربیت کے لحاظ سے بالاستفادہ نبی کا آتا آیت کریمہ سے باطل ثابت ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ حرف لکن قصر قلب کے واسطے موضوع ہے۔ لکن کا مابعد بدل کے طور ماقبل اس کا ہوتا ہے اور ہر دو کے درمیان خاول اور تدافع کا ہوتا شرط ہے۔ تاکہ بدل اور مبدل منہ جمع نہ ہو سکیں ۔ اب آیت کے اندر غور سیجئے ۔ ابوت اور ختم نبوت کے درمیان بلا واسطہ کوئی تدافع نہیں ہے کین ۔ ابوت اور ختم نبوت کے درمیان بلا واسطہ کوئی تدافع نہیں ہے کہ تانی اوّل کا بدل ہو سے اور کس کی شر ما پوری ہوجائے۔

دراصل حقیقت یہ ہے کہ ابوت اور نبوت میں اگر چہ عقلاً ونقل تلازم نہیں ہے۔ لیکن اولا و آ دم علیہ السلام میں مشیت ایز دی نے سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ تا دور محمد کا قائلے آ یا۔ ابوت مضاف الی المعانی ہونے کے باعث اس سلسلہ کے اجراء کی مضمن تھی اور قدر تا یہ خیال اور وہم مضاف الی المعانی ہونے کے باعث اس سلسلہ کے اجراء کی مضمن تھی اور قدر تا یہ خیال اور وہم قلوب میں جاگزیں تھا کہ حضو مقافیہ کی اولا دمیں بھی جاری رہے گا تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرماد یا کہ سلسلہ ابوت ختم ہے۔ لیکن اس کے بعد میں نبوت محمدی تعلقہ یوم قیامت بائی رہے گا۔ حضو مقافیہ نے نبوں اور نبوت کو ختم کر دیا۔ یہی وجہ ہے حی گئی اور ما بعد

میں بدل اور میدل مند ہونے گی۔ چونکہ ابوت حضوط کے کا بالغ مردوں میں ہیں ہے۔ اس سے تعلیٰ کا بھی ابطال کیا۔ قصہ تعنیٰ کو محوظ رکھتے ہوئے خلاصہ آ بت کا بیہ ہوا کہ اے مخاطبین تم نے سلسلہ ابوت کو جاری کررکھا ہے۔ جو مناسب ہے اجراء نبوت کو ہماری تقدیر اور ہمارے علم میں وہ منقطع اور مسدود ہو چکا ہے۔ اس تکتہ کے واسطے آ بت میں لفظ ابوت کو اعتبار فر مایا ہے۔ نہ لفظ تنیٰ کو آ بت کے نزدل کے وقت حضوط کے کا کوئی فرز غرموجود نہ تھا۔ لفظ تنیٰ کا ترک اس وجہ سے کیا ہوا متا منطع اور مساور ہوں کو اور کو دام کفر میں پھنسانے کے واسطے بیکر اور حیلہ افتیار کیا ہے اور مقام ابطال تبیٰ تھا۔ عوام سادہ لوح کو دام کفر میں پھنسانے کے واسطے بیکر اور حیلہ افتیار کیا کہ میں مجمد رسول الشھا تھا۔ کا اتباع کرتے کرتے نبی اور رسول کے مرتبہ کو پہنچا ہوں اور میں فتائی الرسول اور عاشق رسول ہوں اور حضوط تھا۔ کی مدح میں قصائد اور اشعار کہنے بیسب دھوکا اور فریب ہے۔ ظاہر مدح نہ دیکھاتے تو عوام شکار کیسے ہوں۔ جب کوئی طور کی زمانہ میں آ یا ہے فریب ہے۔ ظاہر مدح نہ دیکھاتے تو عوام شکار کیسے ہوں۔ جب کوئی طور کی زمانہ میں آ یا ہے قراس نے اقراب نی یارسائی کا سکھا مالئاس یرائی طرح جمایا ہے۔

ائن جرنے فتح الباری میں ثابت کیا ہے کہ دجال اکبر بھی قدر بح خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اپنی بزرگ جتلائے گا۔ اپنی تصویر فروٹی کرنا نسب کوتبدیل کرنا ، ہر دو پر رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ کیا بیا تاب رسول ہے اور عشق رسول ہے۔ حضوطا کے نے اپنا نسب بدلنے والے کے متعلق فرمایا ہے۔ وہ اپنی مال کا خاوند فیر کو بناتا ہے۔ قوم مرز اتا دیائی کا مغل ہونا اس قوم کے سینکڑوں افراد کے پاس شجرہ نسب موجود ہے کہ مغلیہ خاندان سے ہیں۔ تہمار االہام بیہ کہ میں فاری الاصل موں اور حضرت سلمان فاری مشہور سحانی کی اولاد سے ہوں۔

(حقیقت الوی ادرایک خلطی کے ازالہ ص۱۶، نزائن ج۱۸ص۲۱۷) پر تمہاری میرعبارت ہے۔ ''خدانے مجھے میٹرف بخشا ہے کہ میں اسرائیلی ہوں۔''

اب آپ بى فرماية كهم آپ كوخل يافارى ياسرائيل كياكس ياكس كه اسعنت الله على الكاذبين!

غرض بدروی کہ میں آنخضرت اللہ کے تالع موکر آیا موں۔ آیت ہذا کی تکذیب ہے۔ اس واسطے کے مرزا آل کا تکذیب ہے۔ اس واسطے کے مرزا آل اوجود حصوطات کے وجود پاک کا غیر ہے اور آیت نے مطلقاً حضوطات کے بعد نبوت کی نفی کردی ہے۔اصالتا یا اتباعاً کی کوئی قید قرآن نے نہیں میان کی اور نبی صاحب شریعت مو یا صاحب شریعت نہ ہو۔ یہ قیودات تمام کی تمام تعلیم ابلیسی کی ایجاد کردہ

تہمارے ذہن تاقع کے اندر ہیں۔خارج ہیں۔ان کا کوئی وجودٹیس ہےاور نہ بی کوئی اثر ہے۔ آ مت نے جالمیت کی ایک عرفی رسم کا جملداق ال میں رد کیا ہے۔ وہ رسم عنی کی ہے۔اس خاص رسم كردك بعد جمله وانى مل باقتفاء مقام تقيم فرمادى ب\_ابوت كردوج موت بيراي علاقہ پدری اور پسری اور دوسرا علاقہ ارٹ علاقہ اوّل کی جگرتر آن نے کہا ہے کہ رسالت ہے اورطاقة الى كى جكرتم نوت م - چنانچ مديث مل م - "كتب فى الذكر ان محمد خاتم النبيين كذافي المواهب الدنيا" عديث ملم من بكر عنوط الله فربوت كو حسّات سے تشبیددیتے ہوئے فرمایا کہ نبوت کوایک کل بے مثل خوبصورت بھنا جاہے۔جس کود مکھ كرد يكينے والے اس كى خوبصورتى سے جمران ہوجاتے ہيں۔ليكن اس كل كے ايك كونے برايك اینك كى جگه خالى باورو يكف والے كہتے ہیں \_كاش كرىدا ينك كى جگه بركردى جاتى سويس وه آخرى اينك مول -اب كل نبوت من كوئى جكه فالىنيس ب- ايك فخض ايخ كى كام كى نبعت اعلان كرتائي كريس في يكام فلال جكد سي شروع كيا تفااوراب اس كے اختام كو كابنا جكا مول اس کے بعد کسی کوئی نہیں ہے کہ اس پراعتراض کرے کہیں ابھی کام میں نقص ہے۔ای طرح الشاتعالي في قرآن مين واضح اورصرت طور براعلان فرماديا ہے كه حضرت آدم كي اولاد مين جو نبوت كاسلسله بم نے جارى كيا تفاراب محدرسول الله الله برخم بوكيا ـ تواب كسى زعديق اور طحدكو كياحق ہے كدوہ كم كم مال الفاظاتو يمي جي ليكن مراداس سے مينيس سے اور حديث يس جوتيس دجالوں کے آنے کی خبردی گئی۔اس سے مراد حصر نہیں ہے اور مرزا قاویانی کا بیا کہنا کہ ولو تقول اللية كه مين الرجهونا موتا تو مجهيم مهلت كيون دى جاتى -جواباعض بي كداب امكان شرع كسي نبي كة في كاچونكر نبيل رباس التي الركوئي طحداور زنديق دعوي كرياور يحمدون اس كو ذهيل اور مہلت مل جائے تو آیت کے منافی نہیں ہے۔

اورصدیث عرباض بن ساریظیں ہے۔ 'قسال رسول الله انسی عند الله مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینة ''اوررسول التُعَلَيْثُ کے بعد قرب قیامت میں مفرت میں علیدالسلام کا آتایہ منافی خاتم النبیان کے نبیل ہے۔ کونکہ وہ صرف اور فقط قیامت میں حفرت میں کے نازل ہوں گے۔ نداجرائے نبوت کے واسطے۔ یہ خودرسول مالے نے فرایا ہے۔ گویا حضوط اللہ کا منازل ہوں کے۔ نداجرائے نبوت کے واسطے۔ یہ خودرسول مالے کے خرایا ہے۔ گویا حضوط اللہ کا کا طلاع دینے کے بموجب باذن اللہ آتا کیں گے۔

اور یادر ہے رسول النقائی نے مقام نبوت کے مراحل ومسافات کواقل سے آخرتک بلاواسطہ غیر کے طفر مایا ہے۔ اگر حضو حقائی کی تابعداری کی وجہ سے آپ کے بعد کوئی اور نہی مانا جائے تو یہ حضو حقائی کی تعدید کی تابعداری کی وجہ سے آپ کے بعد کوئی اور نہی مانا جائے تو یہ حضو حقائی کے تعمیم کے سامنے سرتگوں نہ ہوتا یہ سب سے اق ل کام اہلیس نے کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کے تعمیم کی سامنے اور اس کے مقابل اپنی کٹ جی پیش کی اور اب یہ ورشہ اہلیس اس طاکفہ مردود کونصیب ہوا ہے کہ قطیعات کے مقابل اپنی کٹ جی پیش کی اور اب یہ ورشہ اہلیس اس طاکفہ مردود کونصیب ہوا ہے کہ قطیعات کے مقابل اپنی کٹ جی پیش کی اور اب یہ ورشہ اہلیس کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ضمون ختم ہوا ہے کہ قطیعات کے مقابلے میں شہبات کو اور اختر ارع شیطانی کو پیش کرتے ہیں۔ یہ ضمون ختم نوت ہیں نے رسالہ خاتم انہیں سے لیا ہے جو تصنیف ہے۔ استاذی واستاد العلماء والفصلاء فقید الشال جسم زیداور تقوی کے حضرت مرحوم کی آیک اور بے مثال تصنیف عقید قالا سلام ہے۔ انشاء اللہ خدا مرقدہ ورحمت اللہ علی اس شعر کا پورا میں دات سے مقابلے میں اس شعر کا پورا مصدات ہے۔

اذا جناء منوستي والنقي التصمي فنقيد بنظيل السندير والسنادير-

خودساختہ سے کی تصانیف میں جو کچھ مجھے نظر آیا میں ایمانداری سے عرض کرتا ہوں۔ تصنیف اپنے مصنف کے علم اور اخلاق کی آئینہ ہوتی ہے اور اس کے جذبات پر سسایک کامل سچا گواہ ہوتی ہے۔

مرزا قادیانی کی تصانیف میں خط خلط تھا۔ فت تساقط تعارض تناقض کی کوئی حدنہیں ہے۔ جیساایک سینز دورنا پیناسر پٹ دوڑ رہا ہے اور گڑھے اور چاہ یاد بوار وغیرہ کو کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ میراانجام کیا ہوگا۔ اگر صرف کذب بیانی کو لکھا جائے تو ایک بڑی کتاب نہایت آسانی سے تیار ہوگئی ہے۔ مثلاً بیک سینزم الجمع کی نسبت حدیث میں ہے کہ آنخضر تعلقہ نے فرمایا کہ اب تک جھے اس کے معنی معلوم نہیں۔ (حقیقت الوی ص ۲۲۳، شہادت القرآن ص ۱۲، خزائن ج۲ ص ۲۳۳، میح بخاری) میں حدیث میں مدیث ہے کہ 'یدنادی من السماء هذا خلیفة الله المهدی ''اور (چشمہ معرفت ص ۱، فزائن ج۲ میں ۳۸۲) ہندوستان میں کا بمن خداکا نبی تھا۔

سوال ..... تم في الني كتاب ترياق القلوب ميل كلها م كر حفرت عيسى مجمد انفل مين اوراب

کتے ہوکہ میں عیلی سے افضل ہوں۔

جواب ..... یہ خدا ہے پوچھو کہ ایسا تو نے کول کیا۔ میرااس میں کیا تصور ہے۔ (حقیقت الوقی ص ۱۵۵، فزائن ج۲۲ ص ۱۵۹، خیرائن ج۳ الم ۱۵۵، فزائن ج۳ مام مہدی کے پاس ایک کتاب ہوگی۔ اس میں ان کے بین صد تیرال اصحاب کے نام ہول گے۔ مہدی کے پاس ایک کتاب ہوگی۔ اس میں ان کے بین صد تیرال اصحاب کے نام ہول گے۔ (ازالہ اوہام) میں لکھا ہے کہ قبل موند میں ضمیر کا مرجع عیسی علیہ السلام ہیں اور اسرار شریعت براہین احد یہ حصہ خامس اور خزید الفرقان وامراۃ الحقائق میں لکھا ہے کہ ضمیر کا مرجع کتابی ہے اور بہ کا مرجع رسول النطاع ہیں۔

اپنی کتاب (ازائداو بام و انسه لعلم للسداعة ") میں شمیر کا مرجع قرآن کوکہا ہے اور حمامتہ البشر کی مرجع عیسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے اور طفوظات احمد بیا خبارا لحکم ساعت سے مراد کوئی عظیم الشان حادثہ ہے اور وہ ختم نبوت ہے اور حمامتہ البشر کی میں کہا۔ مراوقیامت ہے اور اعجاز احمد کی میں کہا ہے کہ مراد بنی امرائیل پرعذاب اور اتمام الحجۃ میں کہا کہ حضرت عیسیٰ کی قبر بیت المقد سیل میں ایک بڑے کر جامیں ہے اور اپنی کتاب را خقیقت میں کہا ہے کہ شمیر سری گریش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور سب کتا میں خداتعالی کے حکم اور اس کی وی سے کھی گئی ہیں۔ نعوذ باللہ!

جس طرح حضرت علی علی السالم فے مرد ہے ذندہ کئے۔ اسی طرح کے مرد ہے یہاں بھی دندہ ہو چکے ہیں۔ میرے خاندان کی نسبت ایک اور وق الی ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا میری نسبت فرمات ہے۔ 'سلمان مذا ''اہل بیت سلمان سے عاجز دوسلے کی بنیاد ڈالٹا ہے۔ ہم ہیں سے ہے جواہل بیت ہیں۔ یودی الی اس مشہور واقع کی طرف تقد این کرتی ہے۔ جوبحض دادیاں اس عاجز کی سادات میں سے تعین اور دوسلے سے مرادیہ کہ خدا نے ارادہ کیا ہے کہ ایک میرے ہاتھ سے اور میرے ذریعہ سے اسلام کے اندرونی فرقوں میں ہوگی اور بہت کی تحقظ قد اٹھ جائے گا۔ دوسری صلح اسلام کے بیرونی دشمنوں کے ساتھ ہوگی کہ بہتوں کو اسلام کی حقانیت کی تجھودی جائے گا۔ گیا وروہ اسلام میں داخل ہوجا کیں گے۔ تب میرا خاتمہ ہوگا۔

(حقیقت الوی ص ۷۸ نزائن ج۲۲ص ۸۱ حاشیه)

ا تاظرین! خداراانساف کریں کیااس ہے بڑھ کرکوئی کپ ہوسکتی ہے۔' سلمان منا اھل البیت ''یوایک حدیث ہے۔ حضرت سلمان فاری شہور صحائی کے حق میں اورانساف کیے جودھکہ اس محف کے باعث اسلام کولگاس کی نظر تاریخ اسلام میں ہرگزنہیں کمتی ہوتفرقہ اس نے اسلام میں ڈالااس کی کوئی مثال ہے؟ ہرگزنہیں ہے۔

"والسماه والطارق" دو پهر کوفت والدی پاری پر بیالهام موااورساته ی ول پس ڈالا گیا کہ بیان کی وفات کی طرف اشارہ ہاں کے بیم تی بیل کہ ہم ہے آسان کی اور ہم ہے اس کی اور ہم ہے اس کی اور ہم ہے اس کی دخر وب آفاب کے بعد پڑے گا۔ بیضدا کی طرف سے اپنے بندہ کی عزارتی کی اور میر بے (چند سطور کے بعد) میر بے والد کی وفات کے وقت خدا تعالی نے میری عزارتی کی اور میر بے والد کی طرف کی ہم دکھائی۔ (حقیقت الوی س ۲۹ مزاتان ۲۹ میں کی اور میر بے والد کی طرف کی ہم دوقت خدا تعالی کی ہم جھوٹی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے والد ایک کی مقاتات کے والد وہی بزرگ ہیں جنہوں نے بقول مرزا قادیانی کی وفات پر خدا ہے میں جنہوں نے بقول مرزا قادیانی کی معلی ہوگی کی دفات پر خدا نے اس اگریز کے مارڈی کی موت کی ضرور ہم کھائی ہوگی؟

'' جھے ہرایک نی کا نام دیا گیاہے۔ چنانچہ ملک ہند میں کرش نام ایک نی گزراہے۔ جس کورودرگوپال بھی کہتے ہیں۔خدا تعالی نے بار بار میرے پر ظاہر کیاہے کہ جوکرش آخری زمانہ میں ظاہر ہونے والا تھاوہ تو بی ہے۔

آربوں کا بادشاہ اور بادشاہ ت ہے مراد صرف آسانی بادشاہ ت ہے۔ آربیدورت کے مقتل پنڈت بھی کرش اوتار کا زمانہ بھی قرار دیتے ہیں اور اس زمانے ہیں اس کے آنے کے نشظر ہیں۔ گودہ لوگ ابھی جھے کوشنا خت نہیں کرتے ۔ قریب ہے کہ جھے شنا خت کرلیں گے۔ کیونکہ خدا کا ہاتھ انہیں دکھائے گا کہ آنے والا بھی ہے۔ پھر ہیں اپنے مقصد کی طرف رجوع کر کے لکھتا ہوں کہ چونکہ ہیں آخری خلیفہ ہوں۔ جبیبا کہ تمام نجی کھے ہیں۔ میرے دفت میں انواع اقسام کے جائب نشان اور قبری تجابیات کا ظہور ضروری تھا۔ سوضرور ہے کہ میں اس دفت تک زندہ رہوں کہ جب تک مہری نشان اور عجائیات قدرت ظاہر ہوجا کیں۔''

(حقيقت الوي ص ٨٨٥٨م فرزائن ج ٢٢ ص ٥٢١٢٥١)

یے جھوٹ اور کذب کی چندمثالیں ہیں۔ ورنہ مرزا قاویانی کی تمام کتب کذب اورافتراء سے مملو ہیں اورا گرالہامات کی طرف انسان رجوع کرے تو ابعض الہامات میں صرح کفر اور بے حیائی کے سوااور کچی نہیں ہے۔ مثل اس الہام کے کہ جھ پرخدا تعالی نے اظہار تعلی رجو لیت فر مایا۔ غرض ایسے الہامات کی نقل کرتے ہوئے ایک مسلمان کے رو تکٹے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ واضح ہوکہ اس چیش کوئی کومرزا قاویانی نے اپنے صدق اور کذب کا معیار اور میزان

قرار مفهرایا تعاب بندو سکوعیسائی اور مسلمان سب کے سامنے ۱۸۸۸ میں اشتہار دیا تعااور اس پیش گوئی کے بعد پورے بیں سال تک مرزا قادیانی زعدہ رہا۔ مرزا قادیانی کی موت ۸-۱۹موہوئی ہاور کہا کہ یہ تقدیر مرم قطعی ہے۔ معی ہر گرنہیں طے گ۔ چنا نچدا بی کتاب انجام آتھم میں کہا بكراللدتمام موالع اورعوائق الماذ عكااور وكذبوا باياتي وكانو به يستهزؤن فسيك فيكهم الله ويردها اليك امر من لدنا انا كنا فاعلين "اورال پيل كوئى ك متعلق ايل كتاب از المص كلما: "في لا تنكونين من النممترين" اوركها بيدى ساوى باور (كرامات الصادقين ص ٩٠ بزائن ج عن ١٦١) بريد بعيد مرزا قاديانى كے قلم كى عبارت عربى كى ہے اور اردوتر جمدراقم الحروف كالفظى ب\_ ملاحظه جو: "الله تعالى نے مير بدل كى سوزش كو ديكھا اور میرے دشمنوں کی زیادتی اور میرے دوستوں کی قلت کو دیکھا تو جھے فتوحات کی بشارت دی اور معجزات وكرامات كى خوشخرى دى اورجم يرظا برى تائيدات ساحسان فرمايا اوران تائيدات س بروعدہ بھی جومیرے رشتہ دارول کے متعلق میرے رب نے فرمایا ہے۔ وہ میرے رشتہ دار کی آیات کی تکذیب اوران سے استہزاء کرتے اور خدااور رسول سے کفر کرتے اور کہتے ہیں۔خدااور رسول کی کوئی ضرورت نہیں اور ندقر آن کی حاجت اور کہتے کہ ہم کسی معجز ہ کوئیس مانتے دجب تک اللدتعالى جميں مارے نفول كے اندركوئى معجزہ ندكھائے اوركتے - جمنييں جانے كدايمان قرآن اوررسالت كيا باورجم كافريس بس بس اي رب كسام برى ذلت اور عاجزى ے گر گر ایا اور بری تفرع خشوع سے خدا کے دربار میں وست سوال دراز کیا تو میرے رب نے مجھے الہام فرمایا اور خبر دی کہ میں ان کوان کے نفول سے اس طرح معجزہ دکھاؤں گا کہان کی لڑ کیوں سے ایک لڑکی (اور اس کا نام بھی اللہ نے لیا) ہوہ کر دیا جائے گا اور اس لڑکی کا والداور فاوند تکاح کے دن سے تین سال کے اندرمر جا کیں گے۔ان کے مرنے کے بعد ہم اس کی اڑکی تیرے پاس لوٹا دیں مے اوران دونوں میں ہے کوئی نہیں بیچے گا۔ ضرور مرجا کیں مے۔ ہم اس کو ضرور تیری طرف لوٹا کیں گے۔خدا کی باتوں میں کوئی تغیر وتبدل نہیں موسکتا ہے۔ تیرا رب جو چاہے کرتا ہے اوران ووٹو ل دحوول سے ایک پورا ہو گیاہے کہ لڑکی کا والدمعیاد کے اندر مرگیاہے اور دوسرے وعدہ کا انظار کرواور انساف ہے فور کرواور چراغ کی روشی ہے دیکھو کہ خدائی فعل ہے پاکسی مفتری کا کام ہے۔ کیا غدانعالی کسی طحد کا فرکی وعامقبولوں کی طرح قبول کرتا ہے۔ بلکہ اليفخف كامرتبكي طرح يوشيده روسكتا ہے۔جس كىعزت داكرام كى خاطرالله تعالىٰ دوآ دميوں كو موت دے اور اس کوغیب کی خبر دینے والے پھول میں گردانے۔ اللہ تعالی عالب علی الغیب کسی کو نہیں بتا تا۔ لیکن جس کو پند کرے قلوق کی اصلاح کے واسطے رسول بنا کر ابنیاء اور محد ثین کے لباس میں بیسیج اور اس عورت کے خاوند کا نام مسلطان محمد بین محمد بیگ علم الدین ہے اور اس کے خاوند کے بچا کا نام محمود بیگ ہے اور وہ قصبہ پٹی نزد لا مورکے رہنے والے ہیں۔ یا اللہ میری قوم اور میرے درمیان سچا فیصلہ کر۔ "

مرزا قادیانی نے کہیں پیش کوئی کے دفت پنہیں لکھا۔ یہ پیش کوئی شرطیہ ہے اور معلّق ے- بلکہ برکہا کہ بیتقدیم الی کاقطعی الل فیصلہ ہوچا ہے کہ نکاح ہوگیا ہے- پھرنہایت بے حیائی اور ڈھٹائی سے حقیقت الوی میں لکھا ہے کہ وہ نکاح مشروط بشرط تھا۔ جب شرط نہ پائی گئی تو مشروط بھی نہ یایا گیا اور سنئے میں نے مولوی محم علی امیر جماعت لا ہوری مرزائی سے سوال کیا کہ آپ کا اس پیش کوئی کے متعلق کیا خیال ہے۔ محم علی صاحب نے کہا کہ میں نے مولوی نورالدین سے یہی سوال کیا تھا۔ تو انہوں نے فر مایاممکن ہے۔ حضرت مرز اصا حب کی نسل سے کسی زید مخض کا نکاح مسمات کینسل سے کسی الوک سے ہوجائے تو میں نے کہا۔ پھر تو دنیا میں کوئی پیش کوئی جھوٹی نہیں ہوسکتی تو مولوی محمطی چپ رہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ بقول مرزا قادیانی پیش کوئی پوری ہوگئی اورامتی کہتے ہیں ابھی نہیں ہوئی ۔علاوہ اس مرزا قادیانی نے جوتمسخرقر آن کااڑایا ہاں کی مثال دنیا میں سوا یہوداور لھرانیوں کے نہیں مل سکتی تحریف اور تاویل سے انہوں نے بھی تورات اور انجیل سے یہی سلوک کیا۔نورالحق حصدوم میں لکھاہے کہ سورۃ قیامہ میں جوآیت "فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يؤمنداين المفر "بيميرين من بيل كوئى إدرسورة كوركي تفيراس سوزياده خرافات ير شمل ہے۔الیی طرح ہزار ہا کفریات ہیں۔جن کے بیان کے داسطے ایک شخیم کتاب کی ضرورت ہے اور یہال گنجائش نہیں ہے۔اس کے دعاوی کا ذبہ کے مقابلہ میں اس کے نز دیک اولیہ محکمہ نصوصات قطعيه كى كوئى حقيقت نبيس ب-قاتلان اسلام من ساس جبيها برحم، ظالم خض دنيا میں میرے علم میں اللہ کی منم کوئی نہیں ہوا۔ اسلام اس کے حق میں زبان حال سے بید کہدر ہاہے۔ لُّ این خته شمشیر تو تقدیر نه بود ورنه از ول بے رحم تو ہیج تغییر نہ بود

ختم شد!

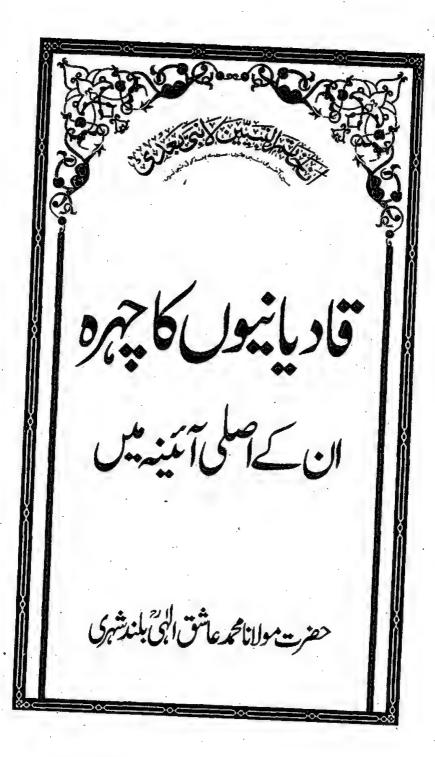

## عرض ناشر

#### بسيراللوالوفن الرجيه

الحمد لله وحده والصلوة على من لا نبى بعده وعلى آله واصحابه وعلى من أوفى بعده عهده • أما بعد!

اگریزوں نے اپنے زمانہ اقتدار میں غیر مقتم ہندوستان میں اپنے قدم جمانے کے جوبہت کی تدبیر ہیں تھی کہ انہوں نے ایک فخص سے نبوت کا دعویٰ اور جہاو کی منسوفی کا اعلان کرادیا۔ اگریزوں کو چونکہ مسلمانوں ہی سے خطرہ تھا کہ مسلمان جوش جہاد میں اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے ملک واپس لے لیس۔ اس لئے جہاد کی منسوفی کا اعلان کر انا ضرور کی تھا۔ تیرہ سوسال سے مسلمان ختم نبوت کے تقیدہ کو ماننے آرہے تھے۔ انہوں نے جب جموفی نبوت کا اعلان سناتو اس کی مخالفت اور مدافعت میں کھڑے ہوگئے۔ جن حضرات اکا ہر جب جموفی نبوت کا اعلان سناتو اس کی مخالفت اور مدافعت میں کھڑے ہوگئے۔ جن حضرات اکا ہر سلملہ میں خوب بہت ہو ھے تھے کہ حصد لیا۔ ان میں شخ المحد ثین حضرت مولانا انورشاہ صاحب شمیری اور ان کے تلافہ جن میں احقر کے والد ماجد مفتی اعظم ہندو پاک حضرت مولانا مفتی محشفی عصاحب دیو بندی گئی ہی تھے۔ حضرت موصوف نے ردقادیا نبیت پرعربی اور اردو میں مفتی محشفی عصاحب دیو بندی گئی ہی تھے۔ حضرت موصوف نے ردقادیا نبیت پرعربی اور اردو میں مفتی محشفی عصاحب دیو بندی گئی ہی تھے۔ حضرت موصوف نے ردقادیا نبیت پرعربی اور اردو میں مفتی محشفی عصاحب دیو بندی گئی ہی تھے۔ حضرت موصوف نے ردقادیا نبیت پرعربی اور اردو میں مفتی محشفی عصاحب دیو بندی گئی سے کھتھا دیائی داخل ہو گئے ہیں۔ جناب مولانا محمد عاشق الی صاحب بلند شری سے عوان سے پی کھتھر سا رسالہ بنام القادیا نبیہ ماھی؟ تالیف کرایا جوعربی ممالک میں کیر شری سے جو بی ممالک میں کیر شداد میں بھیجا گیا۔

حال بى على مولانا موصوف نے ایک رسالداردو على تالیف فرمایا ہے۔ جومخفراور جامع ہے اور قادیانیوں کی نقاب کشائی کے لئے بالکل کائی اور وائی ہے۔ جن دوستوں کا قادیانیوں کی نقاب کشائی کے لئے بالکل کائی اور وائی ہے۔ جن دوستوں کا قادیانیوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ ان سے درخواست ہے کہ جو نگات اس رسالہ علی درج کئے گئے ہیں۔ ان کوقادیانیوں کے سامنے رکھیں اور ان کوغور وفکر کی دعوت دیں۔ حدیث شریف علی ہے۔ "لان یہدی الله بلك رجل خير لك من حبر النعم، وما توفيقی الا بالله علیه توکلت والیه انیب" احقر عمرضی حائی ناظم دار الاشاعت كرا چى نمبرا توکلت والیه انیب"

#### بسواللوالزفان الزجيتم

تحمده وتصلى على رسوله الكريم و اما بعد!

بیدونیا مجموعہ عجائبات ہے۔ جہال حضرات انبیاء کرام علیم الصلاۃ والسلام اوران کے متبعین کی دعوت حق جاری ہے۔ وہاں ان کے دشمنوں کی دعوت باطل اور فتنہ پروری بھی اپنے جال میں چھنسانے کے لئے پورے زور وشور کے ساتھ اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ اہل شقاوت ان کی باتوں میں آجاتے ہیں اور مستق عذاب بن جاتے ہیں۔

فتنول اورفتنه گرول كاتذكره

ان فتول كے بارے ميں حضرت خاتم النمين الله في بيش كوئى كرتے ہوئے ارشاد فرمايا: "دعاة على ابدواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها (البخارى ج٢ ص ٩٠١، باب كيف الامران الم تكن جماعة) " ﴿ دوزخ كدروازول كي طرف بلانے والے ہول كے جو محض ان كى دعوت كو قبول كرلے گائے دوزخ ميں چينك ديں گے۔ ﴾

راوی مدید حضرت مذیقہ "فرطی کیا کہ یارسول اللہ" صفیع لذا "ایعی ہمیں ان کا تعارف کراد یجئے۔ آپ نے فرطیا: "هم من جلد تنا ویتکلمون بالسنتنا" وہ لوگ ہماری جماعت سے نبست رکھنے والے ہوں گے اور ای طرح کی با تیل کریں گے جیسی ہم آپی میں با تیل کرتے ہیں۔ ان ہی فتنوں میں سے جھوٹی نبوت کا فتنہ بھی ہے۔ حضور اقد کی فائلی نبوت کا فتنہ بھی ہے۔ حضور اقد کی فائلی نبوت کے بارے میں بھی پیشین کوئی فرمائی تھی۔ سنن، ترفدی میں ہے کہ آپ گان ان جھوٹے مرعیان نبوت کے بارے میں بھی پیشین گوئی فرمائی تھی۔ سنن، ترفدی میں ہے کہ آپ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (سنن، ترمذی ج ۲ ص ۲۰ ابواب الفتن) " ﴿ عَقریب میری امت میں بڑے برتے میں جھوٹے ہوں گے۔ ان میں سے ہرا یک اپنے بارے میں دعوی کرے گاکہ میں نبی ہوں۔ حال میں سے ہرا یک اپنے بارے میں دعوی کرے گاکہ میں نبی ہوں۔ حال میں سے ہرا یک اپنے بارے میں دعوی کرے گاکہ میں نبی ہوں۔ حال میں سے ہرا یک اپنے بارے میں دعوی کرے گاکہ میں نبی ہوں۔ حال میں سے ہرا یک اپنے بارے میں دعوی کرے گاکہ میں نبی ہوں۔ حال میں سے ہرا یک اپنے بارے میں دعوی کرے گاکہ میں نبی ہوں۔ حال میں سے ہوں کے دان میں سے ہرا یک اپنے بارے میں دعوی کرے گاکہ میں نبی ہوں۔ حال میں سے ہرا یک اپنے بارے میں دعوی کرے گاکہ میں نبی ہوں۔ حال میں سے ہرا یک اپنے بارے میں دعوی کرے گاکہ میں نبی ہوں۔ حال میں اسے میں دعوی کی تبیل ہوں۔ کا کہ میں نبی ہوں۔ حال میں سے میں دعوی کی تبیل ہوں۔ کا کہ میں نبی ہوں۔ حال میں اسے میں دعوی کی تبیل ہوں۔

اس مدیث پاک میں بڑے برے تمیں جھوٹے ایسے فتنہ پروروں کے ظہور کی خبر دی ہے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے اور ساتھ ہی ہے فرمایا کہ میں خاتم النمینین ہوں۔میرے بعد کوئی نی نبیں اور (سنن تر ندی ج م ۲ ص ۵۳، ابواب الرویا) میں ہے کہ حضرت خاتم النبین تالیک نے ارشاد فرمایا: "ان السرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی " ﴿ بِحُكُ رَالِتُ اورنُوتُ ثُمّ مُوكِّلُ بِي كُل رسول اوركوكَي ثي مير \_ بعديس \_ ﴾

ختم نبوت اسلام كابنيادى اصول اوراجهاعي عقيده

احادیث کشرہ جن کا شارد شوار ہے اور آ ہت قرآنی اسکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخساتم النبيين وکان الله بكل شئ عليما (احذاب:٤٠) " و محمد الله علیما مردول میں ہے كى كے باپنيں ہیں ليكن الله كرسول میں اور اللہ تعالى مرچيز كو خوب جانا ہے ك

کی صاف صاف تقریحات کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام مے لے کر آج تک تمام مسلمان بھی عقیدہ دکھتے ہیں کہ حضرت محمصطفیٰ ،احم مجتبی تقالیہ کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول قیامت تک نبیس آئے گا۔ جو محض آ پ کے بعد نبوت اور رسالت کا وعویٰ کرے وہ کا فر ہے۔ مرتد ہے ملت اسلامیہ سے خارج ہے اور جو کوئی محض کسی مدمی نبوت ورسالت کو حضرت محمصطفیٰ احم مجتبی اللہ المجتبی ورسول مانے وہ بھی کا فر ہے اور جس کو حضرت محمصطفیٰ آخر الانبیاء والمرسین اللہ پر نبوت ورسالت ختم ہونے میں شک ہودہ بھی کا فر ہے۔

مرزاغلام احمدقادياني

حفرت فخرموجودات، خاتم النميين والمرسلين سيدنا محدرسول التعليق كي بعد بهت سے جھوٹے نبی پيدا ہوئے۔ بعد بہت سے جھوٹے نبی پيدا ہوئے۔ جنہوں نے نبوت كا دعوىٰ كيا۔ ان جھوٹوں كو خلفاء وامراء اور ملوك وسلاطين نے كيفركر دارتك پہنچايا۔

انگریزول نے اپنے زمانہ افتد ارجی طرح سے ایس کوشنیں کیس کرمسلمانوں کے دلوں سے جذبہ جہاد ختم کردیا جائے اور مسلمانوں کو اپنا جمنواء بنایا جائے۔ تا کہ غیر منظم جندوستان میں ان کے خبیث قدم جے رہیں۔ اس سلسلہ میں انہوں نے بعض نام نہا دعلاء کو بھی استعال کیا اور ایک خفس کو نبوت کا دعویدار بنادیا۔ جس نے جہاد کے منسوخ ہونے کا اعلان کردیا اور انگریزوں کی وفاداری کا دھرم بحرار یکھن غلام احمد نامی تھا۔ جو قصبہ قادیان ضلع کورداسپور، اور انگریزوں کی وفاداری کا دھرم بحرار یکھن کو کر اور دجل اور تامیس (حق اور باطل کو ملادینا اور امشرقی پنجاب) کا رہنے والا تھا۔ اس محض کو کر اور دجل اور تامیس (حق اور باطل کو ملادینا اور

باطل کوئی بنا کر پیش کرنا) ونز ویز (جموث بنانا، جموث بول کر باطل کوفروغ دینا) بیس کمال حاصل تفاراس کے کروفریب اور تلمیس کوحنرات علاء کرام نے متعدد کتابوں بیس واضح طور پر ککھا ہے۔ میر تا بیس عام طور پر سے ل جاتی ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کی تصریحات اوران کے خلاف نصاریٰ کا کفریے تقیدہ

حضرت عینی ابن مریم علیہ الصلوٰ ق دالسلام جن کوتر آن مجید بیس سے بن مریم بھی فرمایا

ہے۔ان کے بار ہے بیس نصار کی کاعقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے اور سے کہ ان کو یہودیوں

زوتل کر دیا اور ان کا قبل ان کے مانے دالوں کے لئے ذریعی نجات اور کفارہ سیٹات ہوگیا۔ای

لئے ان کا پاور کی اتو ارکوتقریر کے بعد چرچ بیس حاضرین کے گذشتہ ہفتہ کے گناہ معاف کر دیتا

لئے ان کا پاور کی اتو ارکوتقریر کے بعد چرچ بیس حاضرین کے گذشتہ ہفتہ کے گناہ معاف کر دیتا

ہے۔حضرت عینی علیہ الصلوٰ ق والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتا اور ان کے مقتول ہونے کا عقیدہ رکھنا

اور ادیرے ان کے گل کو کفارہ بتالین، نصار کی کا اپنا خوتر اشیدہ اور خود ساختہ عقیدہ ہے۔ ان کے

اور ادیرے ان کے کوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عینی علیہ الصلوٰ ق والسلام نے اپنے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتا یا

ہواور یہ بتایا ہو کہ یہودی جھے آل کر دیں گے اور میر اقتل تہمارے لئے گنا ہوں کی بخشش کا ذریعہ بن

ہواور یہ بتایا ہو کہ یہودی جھے آل کر دیں گے اور میر اقتل تہمارے لئے گنا ہوں کی بخشش کا ذریعہ بن

حضرت عیسی علیه السلام کے آل ہونے کاعقیدہ قرآنی تصریح کے سراسرخلاف ہے

قرآن مجید میں حضرت عیسی علید السلام کے بارے میں بہت واضح طریقے پر اعلان فر مایا ہے کہ وہ مقتول نہیں ہوئے۔

ارشادے: ''وما قتلوہ یقیناً بل رفعه الله الیه (النساء: ۱۰۷) '' ﴿ اوریہ اِسْادے کِ اَن کُولُ کِی اَن کُولُ کِیں کیا۔ بلکه الله الله کا اِن کُولُ کِیل نے ان کول کی طرف الشالیا۔ ﴾ قرآن پاک کی اس تصریح سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلوٰۃ والسلام قرآئیں ہوئے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم بالاکی طرف اٹھالیا اور اس بارے میں احادیث کیرہ مروی بیں کہ حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت سے پہلے آسان سے اتریں گے اور عدل وانصاف قائم کریں گے۔ قادیائی چونکہ ان کی وفات کے قائل ہیں۔ اس لئے آیت کریمہ کے معنی میں تحریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے رفع درجات مراد ہے۔ جب یہ جاہلا نہ تاویل کرتے ہیں تو لفظ الیہ کا ترجمہ کھا جاتے ہیں اور جاہلوں کے سامنے ادھور اتر جمہ پیش کرتے ہیں۔ "قب مجم الله تعالیٰ "

قرآنی تقریحات که حفرت عیسی علیدالسلام بغیرباپ کے پیدا ہوئے

قرآن کریم میں جگہ جگہ سیدنا حضرت عینی علیہ الصلاۃ والسلام کو ابن مریم فرمایا ہے۔ جب کہ کی دوسرے نبی کے نام کے ساتھ الن کے والد یا والدہ کا نام ذکر نبیس فرمایا۔ سورہ آل عمران میں فرمایا: ''ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فید کون (آل عمران ۹۰۰) ' ﴿ بِشُک حالت عِیبَ عِیبَ کی اللہ تعالی کے زویک مشابحالت عجیبہ اللہ کے ہوجا اس وہ ہوگے۔ ﴾

اس سے صاف واضح ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کی پیدائش عام انسانوں کی طرح نہ تھی۔ سورۃ انبیاء میں فرمایا: ''والتی احصنت فرجھا فنفخنا فیھا من روحنا وجعلنا ھاوا بنھا آیۃ للعالمین (الانبیاه: ۹۱) '' ﴿ اوراس بی کی الذکرہ سیجے جنہوں نے اپ ناموس کو بچایا کھر ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ہم نے ان کو اوران کے فرز ندکو دنیا جہاں والوں کے لئے نشانی بنادی۔ ﴾

اورسورة مريم كة خرش فرمايا: "ومريم ابنت عمران التي احصنت فرجها في في في في من روحنا " (اورالله تعالى عمران كي بيني مريم كاحال بيان فرما تا ميد جنبول في ناموس كومخوظ ركما سوجم في ال كوياك عبيان ش الني روح يحونك دى \_ الله

سورة مريم كردوس دوكوع من حفرت عينى علية الصلاة والسلام كى پيدائش كا ذكر به سورة مريم كردوس دوس دول من معرت عينى علية الصلاة والسلام كى پيدائش كا ذكر به دول ارشادفر مايا به كه جب فرشته في حضرت مريم عليما السلام كويه بتايا كه من تمهار درب كا قاصد مول - تا كمتمين ايك يا كيزه الزكام به كرول تو حفزت مريم في فرمايا كه: "انسى يكون لى غلام ولم يمسنى بشرولم الك بغيا (مريم: ٢٠) " فرمير داركاكس طرح موجات كا حالا نكه محموكي بشرف باته تك بين لكايا اور نه ش بدكار مول - كا

فرشتہ نے جواب دیا: 'کسذالك قال ربك هو على هين (مريم: ٢١) ' ﴿ يول بى موجائے گائم بارے رب نے ارشاد فرمایا ہے كہ يہات محمد کوآسان ہے۔ ﴾

جب حضرت عينى عليه السلام كى پيدائش بوگئ توان كى قوم في ان كى والده كومطعون كيارانهم و في ان كى والده كومطعون كيارانهوں في نومولود كى طرف اشاره كرويا (كه يه جواب دے كا) وه لوگ كمنے لگے۔ "كيف نكلم من كان فى المهد صبياً (مريم: ٢٩) " ﴿ بَمَ اليَّحْضُ سَ يَوْكُر بِا تَيْنَ كُرينِ جُوابِمِي كَرُورُ وَ مِنْ كُرينِ جُوابِمِي كَرُورُ وَمِنْ مِنْ كُرينِ جُوابِمِي كَرُورُ وَمِنْ كُرينَ جُوابِمِي كَرُورُ وَمِنْ مِنْ كُرينَ جُوابِمِي كَرُورُ وَمِنْ مِنْ كُرينَ جُوابِمِي كَرُورُ وَاللَّهُ وَمُنْ كُرينَ جُوابِمِي كُورُ وَمِنْ مُنْ كُرينَ جُوابِمِي كُورُ وَاللَّهُ وَمُنْ مُنْ كُلُونُ وَاللَّهُ وَمُنْ كُلُونُ وَاللَّهُ وَمُنْ كُلُونُ وَاللَّهُ وَمُنْ كُلُونُ وَاللَّهُ وَمُنْ كُونُ وَاللَّهُ وَمُنْ كُنْ فَي اللَّهُ وَمُنْ كُلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ كُلُونُ وَاللَّهُ وَمُنْ كُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ كُونُ وَاللَّهُ وَمِنْ كُلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِيُلِّ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

حضرت عيلى عليه السلام فرمايا: "انى عبدالله اتانى الكتاب وجعلنى نبياً وجعلنى مباركا اين ما كنت واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حياً وبرابوا لدتى (مريم: ٣٣) " هن الله كابنده مول اس في محكوكتاب دى اوراس في محكوبركت والا بنايا من جهال كبيل بحى مول، اوراس في محكونماز اورزكوة كاحكم ويا جب تك من زنده رمول اور محكوميرى والده كما تحصن سلوك كرف والا بنايا - الله

ل مرزا قادیانی نے اوّل تو مجدوہونے کا دعویٰ کیا مجراس کے دعوے ترقی کرتے رہے۔ مثیل سے متح موعود پھرظلی پروزی نبی پھراصلی نبی ہونے کا دعویٰ کردیا اور سارے انبیائے کرام علیہم الصلوٰ قوالسلام ہے اسپے کو افضل بتادیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰ قوالسلام کی وفات کاعقیدہ تراشنے کی ضرورت .....(یقیہ حاشیہ اسکلے صفحہ پر)

نصاری مصرت عیسی علیہ السلام کو خدائے پاک کا بیٹا بتا کر مشرک ہوئے اور مرزا قادیانی نے مصرت عیسی علیہ السلام کو پوسف نجار کا بیٹا بتا کر کفر صرت کا فقتیار کیا۔

مرزا قادیانی کاحیات سے سے انکار اور اپنے بارے میں مختلف دعوے

اول تو مرزا قادیانی نے حضرت عیمی علیہ السلام کے لئے باپ تجویز کرکے قرآن مجید کی تکذیب کی اور پھران کی وفات کا اعلان کیا اور ان کی تکذیب کی اور پھران کی وفات کا اعلان کیا اور ان کی قبر کشمیر میں بتاوی اور بیر فلامر کیا کہ جس سے کے آئے کامسلمانوں کو انتظار ہے وہ میں ہوں۔

پہلے تو اپنے آپ کومٹیل مسے بتایا۔ پھر عین مسے موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھرظلی اور پروزی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ پھر اصلی نبوت کا مدعی بن گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے افضل ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پھر فخر الا ولین دالآخرین حضرت مجمد مصطفیٰ احمر بجتی افضال ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔

قرآن مجید میں حضرت سرور کو نین کا گھٹے کو خاتم النہین فرمایا ہے۔لیکن مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کو چالو کرنے کے لئے لفظ خاتم النہین کے معنی بدل دیۓ اور قرآن مجید میں صرت کے تحریف کردی۔

### قادیانیوں کے جال میں کون لوگ سیستے ہیں؟

قادیانیوں کے مروفریب کے جال میں وہ لوگ چین جاتے ہیں جوقر آن وحدیث کا علم نہیں رکھتے اور اہل علم سے دوررہے ہیں۔ مرزا قادیانی کی جماعت کے لوگ ایسے ہی لوگول کر ہاتھ ڈالتے ہیں چنہوں نے اگریزی پڑھی ہوا در جنہیں قرآن وحدیث کی تقریحات سے دافنیت نہ ہوا در علاء تن کی صحبت نہ پائی ہو کیونکہ ان کو دھوکہ دینا آسان ہوتا ہے اور چونکہ افریقہ کے بہت سے علاقوں میں صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جوعلوم قرآن وحدیث سے تا آشنا ہیں۔ اس لئے یا کتان قومی اسمبلی میں قادیاندوں کوکا فرقر اردیے جانے کے بعداب انہوں نے افریقہ

(بقیرحاشی گذشته صفی) مرزا قادیانی کواس لئے پیش آئی تھی کد مسلمانوں کوان کے آئے کا انتظار ہے۔ان کی وفات پتا کران کی جگہ خوو پیش کردیا جائے گا۔ لیکن جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کردیا تو اب حضرت عیلی علیہ السلام کی وفات کے دعویٰ کی ضرورت ہی ندرہی ۔لیکن قادیانی مجربھی پرانی کیبر پیٹ رہے ہیں۔وفات سے کے تاکل ہیں اوراس کے لئے جوخودسا خنہ ولیلیں تراثی تھیں ان کو پیش کرتے رہتے ہیں۔

کے علاقوں میں اپنی کوشیں تیز کردی ہیں۔ یہ لوگ دیمل وفریب میں بھی اہر ہوتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ ہے کہ اقلا مسلمانون کے سامنے اپنے آپ کو بحقیت ایک جماعت کے فاہر کرتے ہیں۔ جس کا نام جماعت احمد یہ رکھا ہوا ہے۔ بھر مالی خدمات کرتے رہے ہیں اور دبنی اسلای باتیں ساتے ہیں اور دبنی اسلای باتیں ساتے ہیں اور یہ باتیں سے آوی کو ان کے قریب کرتی ہیں۔ خاتم انہیں تا ہے نہ فتشہ پروروں کے بارے میں فرما دیا تھا کہ یہ لوگ ہماری جمیسی باتیں کریں گے اور چوش ان کی بات بان لے گا۔ اے دوز خیس بھینک دیں گے جو اہل شقاوت ہیں وہ ان کی باتوں میں آجاتے ہیں۔ قادیاتی چونکہ اسلامی باتیں سنا کری لوگول کو اپنے نہ بہ کی دعوت دیے ہیں اس لئے اپنے دول ہماری کے جہ مسلمان نہیں ہیں اور اس لئے ہندووں ہمکھوں اور ہیں۔ عب یہ اعلان صاف نہیں کرتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور اس لئے ہندووں ہمکھوں اور ہیں خود وضاری کو اپنے دین کی دعوت نہیں دیتے۔ کیونکہ وہ اسلام کے عنوان سے متاثر نہیں ہوتے۔ نیز قاد یا نحون کو این کا عرف ہیں۔ جیسے جیسے کوئی مخص ان سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ نیز قاد یا نحون کر رہے ہیں اور کفر بین ان کے دیں جارہ جیسے جیسے کوئی مخص ان سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ آ ہستہ آ ہستہ اسے مانوس کرتے رہتے ہیں اور کفر ہیں جارہ کی کافر ان پرعوت کر تاعب ہے۔ جیسے جیسے کوئی مخص ان کے ذبین میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ بالآ خراس کے دل سے ایمان کھر چی دیے ہیں اور اپنی طرح کا کافر ، زند تی اور دجال بنا لیتے ہیں۔ بالآ خراس کے دل سے ایمان کھر چی دیے ہیں اور اپنی طرح کا کافر ، زند تی اور دجال بنا لیتے ہیں۔

حضرت عيسى عليه السلام كى حيات كامسله

یاوگر شروع میں حضرت عینی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کا مسئلہ اٹھاتے ہیں اور سے
ہتاتے ہیں کہ ان کی وفات ہوگئی۔ ایک مسلمان جب سے بات س کر چونک اٹھتا ہے۔ ( کیونکہ دہ
بچین سے سینتا ہوا آیا ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام آسان میں زندہ ہیں۔ ووبارہ اس و نیا میں
تھریف لائیں گے اور عدل دانصاف قائم فرمائیں گے ) تو یہ لوگ اس کے سامنے الی عبارتیں
پیش کرتے جن سے ان کے بیان کے مطابق حضرت عینی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ثابت ہوتی
ہیں کرتے جن سے ان کے بیان کے مطابق حضرت عینی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات ثابت ہوتی
ہیا تا ہے۔ اس نوگر فقار کے پاس چونکہ علم نہیں ہوتا۔ اس لئے ان کی باتوں کا جواب دینے سے عاجز رہ
جاتا ہے۔ ( کیونکہ عوماً یہ ایسے لوگوں پر ہاتھ دوّا لئے ہیں جوقر آن وحدیث کے علوم سے واقت
منہیں ہوتے ) جب نے آدی کو یہ لوگ سے باور کراویے ہیں کہ حضرت عینی علیہ الصلاۃ والسلام کی
وفات ہو چکی ہے تو سے مجھاتے ہیں کہ جس سے کے آنے کی حدیثوں میں خبر آئی ہے اور جس کے
وفات ہو چکی ہے تو سے مجھاتے ہیں کہ جس سے کے آنے کی حدیثوں میں خبر آئی ہے اور جس کے

قاديا نيول كي طرف سے خاتم النبيين كي معنوي تحريف

قادیانی جماعت کے لوگ پہلے اپنے مرزا قادیانی کوسے موجود بتاتے ہیں۔ پھر پھودن کے بعد اس کو نبی بتادیتے ہیں۔ جب نئی نبوت کی بات سامنے آتی ہے تو سننے والے کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور جس کا عقیدہ اب تک بیر ہا ہو کہ حضورا قدس سید نامجہ رسول الشھائیے فاتم النبیان ہیں وہ نئی نبوت کی بات من کر چونک اٹھتا ہے اور آیت قرآنے پیش کرتا ہے۔ جس میں فخر کا نبیان میں فخر کا نبیان میں خور کا نبیان کا نبات حضرت مجمد رسول الشھائی کو خاتم النبیان بتایا ہے۔ مرزا قادیانی کے تبعین خاتم النبیان کا کتات حضرت محمد رسول الشھائی کو خاتم النبیان بتایا ہے۔ مرزا قادیانی کے تبعین خاتم النبیان اللہ کے وضور خاتم النبیان اللہ کے والے فی کو اللہ کا باللہ کے اس متاثر ہونے والے فی کو این اجبیا الحد اور کا فر بنا لیتے ہیں۔ جب مرزا قادیانی نے اپنی افضل النبیان کے معنی میں ہے ) لیکن افضل النبیان کے معنی میں ہے ) لیکن افضل النبیان کے معنی میں ہے کی کئی ہوئی کے علم لوگوں کو پھٹسانے کے لئے انہوں نے بیتادیل اپنے دلائل باطلہ کے اسٹاک میں رکھی ہوئی کرتے ہیں۔ یہودونصاری اور ہندوؤں اور بدھسٹوں میں اپناکا منہیں کرتے ہیں۔ یہودونصاری اور ہندوؤں اور بدھسٹوں میں اپناکا منہیں کرتے ہیں۔ یہودونصاری اور ہندوؤں اور بدھسٹوں میں اپناکا منہیں کرتے۔

سيدنا حفرت عيى عليه السلام ك بارك ش حفرت عاتم النبين عليه كاارشاد ب:
' والله ليننزلن ابن مريم حكما عادلا فيكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية وليتركن القلاص فلا يسعى عليها ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون الى المال فلا يقبله احد (مسلم ج ١ ص ٣٠٠٠، باب نزول عيسى بن مريم عليه السلام)' ﴿ الله كُلّ صُرور صُرور ابن مريم عليه السلام)' ﴿ الله كُلّ صَرور صُرور ابن مريم عليه السلام)' ﴿ الله كُلّ صَرور صُرور ابن مريم عليه السلام)' ﴿ الله كُلّ صَرور صُرور ابن مريم عليه السلام)' ﴿ الله كُلّ صَرور صَرور ابن مريم عليه السلام)' ﴿ الله كُلّ صَرور صَرور ابن مريم عليه السلام)' ﴿ الله كُلّ صَرور صَرور ابن مريم عليه السلام)' ﴿ الله كُلّ صَرور صَرور ابن مريم عليه السلام)' والله كُلّ الله كُلّ اله كُلّ الله كلّ ال

ل شاید قادیانی سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لئے بیکین کدم زا قادیانی نے اپنے کو حضور اقد سی مسلیقی سے کہاں افضل بتایا؟ لہٰڈاان کے دروغ کو بے فروغ کرنے کے لئے مرزا قادیانی کا ایک مربی شعر نقل کرتے ہیں۔ آئخضرت سرود عالم مسلیقی پراپٹی فوقیت اور فضیلت ظاہر کرتے ہوئے مرزا قادیائی اپنی کتاب (اعجاز احدی ص اے بڑوائن جواص ۱۸۳) برنکھتا ہے۔

لسه خسف السقيمير السمنيس وان لسي غسسا السقيمير أن المشيرقيان اتنكر

ترجمہ: ان (محدرسول الشفائی) کے لئے روش جاندگرائن ہوا اور میرے لئے جا عدسورج روشی والے دونوں گربن ہوگئے۔ کیا آو مشکر ہوتا ہے۔ دیکھود کوائے انتقلیت کس قدر جھلک رہاہے؟ جوفیلے دینے والے عدل وانصاف والے ہوں گے اور بلاشبدہ صلیب کوتو ڑویں گے اور خزیر کوتل کردیں گے اور خزیر کوتل کردیں گے اور اونٹوں کواس حال میں چھوڑ دیں گے کہ ان کوکام میں نہیں لا یا جائے گا اور ان کے زمانہ میں ضرور ضرور آئیں کا کینداور بخض اور حسد ختم ہوجائے گا اور (مال کی اس قدر کثرت ہوگی) کہ وہ مال دینے کے لئے بلائیں گے تواسے کوئی بھی قبول نہ کرے گا۔ پھ

اس حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دنیا میں دوبارہ تشریف لانے کی خبرہے۔ جوتا کیدمؤکد کے ساتھ بیان کی گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بعض خاص خاص اوصاف کا بھی ذکرہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ عاد لانہ فیصلے فرما ئیں گے اور ریہ بھی ہے کہ آپ عاد لانہ فیصلے فرما ئیں گے اور ان کے ذمانہ بھی ہے کہ صلیب کوتو ڑدیں گے اور خزیر کوتل کردیں گے اور جزئیہ ختم فرما ئیں گے اور ان کے ذمانہ میں کینے بغض ، صد سب ختم ہوجائے گا اور مال اس قدر کشیر ہوگا کہ وہ کسی کو مال دینے کے لئے بلائیں گے تو وہ قبول نہیں کرے گا۔ مرزا قادیانی نے کہا کہ میں وہی سے موجود ہوں جس کے آئینہ میں کی حدیثوں میں خبر دی گئی۔ اب اس حدیث کے مطابق مرزا قادیانی کواس کی زندگی کے آئینہ میں دیکھولیا جائے۔

ا ...... مرزا قادیانی ابن مریم نہیں تھا۔ اس کے باپ کا نام غلام مرتضی اور مال کا نام چراغ بی بی تھا اور نفر عالم تلاق کی پیش گوئی کا بین مریم کے بارے میں ہے۔ پھر مرزا قادیانی ندکورہ پیش گوئی کا مصداق کیے ہوسکتا ہے؟

ا است مرزا قاویانی بھی حاکم ، قاضی ، چھوٹا موٹا محسر ہے بھی نہیں ہوا کہ وہ فیصلے دیا۔

سست حدیث شریف سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑدی کے اور خنز پر کوئل کردیں گے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ دونوں کام کیوں کریں گے ؟ وجہ اس کی بیہ ہے کہ دھرانی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں۔ آسان پر تشریف کی بیہ ہے کہ دھرانی حضرات عیسیٰ علیہ السلام کی سے جانے کے بعد نصاری نے ان کے آل کاعقیدہ بنالیا اور اپنے خیال باطل ہیں ان کے آل کو اپنے کا ہوں کا کفارہ تسلیم کرلیا اور چونکہ ان کا بیعقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوسولی (صلیب) پر چڑھایا گیا اور سولی ان کے عقیدہ ہیں آپ کے قبل کا اور نصاری کے گنا ہوں کے کفارہ کا ڈر بیہ بنا ہوا ہے۔ اس کو مقدس جھتے ہیں اور اس کی عبادت تک کرتے ہیں اور خزیر کا گوشت بنی۔ اس لئے وہ صلیب کو مقدس جھتے ہیں اور اس کی عبادت تک کرتے ہیں اور خزیر کا گوشت نصاریٰ کی طبیعت ثانیہ بنا ہوا ہے۔ اس کو بڑے اور یہ بتانے کے لئے کہ دھر اندوں کا جھرے کوئی انسانوں کے سامنے باطل قرار دینے کے لئے اور یہ بتانے کے لئے کہ دھر اندوں کا جھرانیوں کا جھرے کوئی

تعلق نیس میں ان سے اور وہ جھے سے بیزار ہیں۔ حضرت عینی علیہ السلام صلیب کوتوڑ دیں گے اور خزیر کو آل کر دیں گے۔ اب مرزا قادیانی کو دکھ لواس نے اگریزوں کا دم جرااوران کی وفا داری کا اعلان کیا۔ ان کی حکومت ہندوستان میں باتی رکھنے کے لئے حوصلہ مندی سے ان کی خدمات انجام دیتار ہا اور بیسب کو معلوم ہے کہ اگریز جہاں اپنی حکومت قائم کرتے ہے وہاں گرجا گھر بھی بناتے ہے اور اپنامشن جاری کرتے ہے اور لاسرانیت کی پوری طرح بہنے کرتے ہے۔ مرزا قادیانی سے آگریزوں کی خدمت کی ادران کے دین لھرانیت کی پوری طرح بہنچائی اور لھرانیت کے پھیلئے کے لئے مواقع نکا لے اور آج سک قادیا نیول کا لھرانیوں سے بہت زیادہ گئے جوڑ ہے اور در حقیقت کے مواقع نکا لے اور آج سک قادیا نیول کا لھرانیوں سے بہت زیادہ گئے جوڑ ہے اور در حقیقت مجدد سے لے کر نبوت تک کے سارے دعور نا قادیا فی موجوزی ہوسکا۔ جس کا محدد سے لے کر نبوت تک کے سارے دعور نا قادیا فی موجوزی موجوزی ہوسکا۔ جس کا مقدر اصلی ہی خدمت نصاری ہو۔ سے موجود کے تو امتیازات خاصہ میں یہ بات شامل ہے کہ دہ مقدر اصلی ہی خدمت نصاری ہو۔ سے موجود کے تو امتیازات خاصہ میں یہ بات شامل ہے کہ دہ مقدر اصلی ہی خدمت نصاری ہو۔ سے موجود کے تو امتیازات خاصہ میں یہ بات شامل ہے کہ دہ موجود نہ تا تو ایک کو ایک کو اس کے دو سے موجود نہوں کہ موجود کے تو امتیازات خاصہ میں یہ بات شامل ہو۔ سے کہ دہ نسان کی جائے کئے موجود کے تو امتیازات خاصہ میں یہ بات شامل ہے کہ دہ معلوں نہ کو تی کو تا تیا تی کو تا تیا تی کو تا تیا تا کہ دہ کو تا تیا تیا تھرانیت کو تی خرا کر تا کی دو اس کو تا کی دو تا تا تا کہ دو تا تا کہ دی تا کیا تا کہ دو تا تا کہ دی تا کہ دو تا تا کہ دو تا تا کہ دو تا کہ دو تا تا کہ دو تا تا کہ دو تا تا کہ دو تا

س.... حدیث شریف میں بیجی فرمایا که حضرت عیسیٰ بن مریم علیدالصلوٰ قرالسلام کے زمانے میں اونٹنیاں چھوڑ دی جا کمیں گی۔ان سے کوئی کام ندلیا جائے گا اور مال بہت زیادہ ہوگا۔حضرت عیسیٰ علیدالسلام کسی کو مال دینا چاہیں گے تو کوئی قبول ندکر ہے گا اور ان کے زمانہ میں بغض ،کینہ، حسسب ختم ہوجائے گا۔

اب مرزا قادیانی کے احوال پرنظر کرو کیا اس کے زمانہ میں اونٹیاں بیکار کر دی گئ تھیں؟اور کیا کینہ حسد بخض ختم ہوگیا تھا اور کیا مال کی اتن کثرے تھی کہ مرزا قادیانی کسی کو مال دیتا تو

ا مرزا قادیانی نے (مغیمہ کتاب البربیص ۱۰ فیزائن ج ۱۳ اص ۱۰) پرانگریزوں سے اپنی وفاداری کا پول اظہار کیا ہے۔ ''اس تمام تقریر سے جس کے ساتھ میں نے اپنے سر ہ سالہ مسلسل تقریروں سے جوت پیش کے بیل ۔ صاف طاہر ہے کہ میں سرکار انگریز کا دل وجان سے خیرخواہ ہوں اور میں ایک فیض امن دوست ہوں اور بیل ۔ صاف طاہر ہے کہ میں سرکار انگریز کا دل وجان سے خیرخواہ ہوں اور میں ایک فیض امن دوست ہوں اور اطاعت گور شنٹ اور ہدروی بندگان خدا کی سرا اصول ہے اور بدوی اصول ہے جو سرے مریدوں کی شرائط بعت جو بیٹ میں داخل ہے۔ ''چنا نچہ پر چیٹر الکا بیعت جو بیٹ مر یدوں میں تقیم کیا جا تا ہے اس کی وفعہ جہارم میں ان بیعت میں باتوں کی تقریر کے ۔ جس مقصد سے انگریزوں نے اپنے وفادار کو ٹی بنا کر کھڑ اکیا تھا وہ مقصد تو شم ہوا۔ کونکہ انگریز میں دفادار کے وفادار سے وفادار کے وفادار کے وفادار کے وفاداری میں انگریزوں کی وفاداری میں انگریزوں کی وفاداری میں سے انگریزوں کی وفاداری دین میں شائل کر دی تھی۔

وہ آبول نہ کرتا۔ سب کو معلوم ہے کہ ہرگز ایسانہیں ہوا۔ (مرزا قادیائی کولوگوں سے چندہ لے کراپئی ہیں جوب ہر نے سے بنیازی نہ تھی ۔ وہ دوسروں کو مال دینے کے لئے کیا بلاتا) خود قادیا نبول میں جوحد دیغض تھا اور تکیم نورالدین اوراس کے خاندان اور دوسرے افراد کے ساتھ جومعا ملات ملافت کی رسہ تھی وغیرہ کے سلسلہ میں چیش آئے ان سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیائی اپنے لوگوں تک میں ہی الفت قائم نہ کرسکا۔ پھر صدیث کی پیش گوئی کا مصدات مرزا قادیانی کیے ہوسکتا ہے۔ اہل بصیرت آئے میں کھولیس۔

سورهٔ صف کی آیت قرآنیه میں قادیا نیوں کی تحریف

قادیانیوں کی تلمیسات بہت کی ہیں۔ان میں سے ایک بہت ہوئی تلمیس ہے کہ اللہ جل شانہ نے سورة صف میں صفرت میں علیہ العملوة والسلام کے بارے میں جو' مبشر رآ بسر سول یا تھی من بعدی اسمه احمد (صف: ٤١) ' فرمایا ہے۔اس کا مصدات اپنے مرزا قادیانی کو بتاتے ہیں اور جولوگ قرآن وحدیث کاعلم نہیں رکھتے (جا ہے انہوں نے دوسر سے علوم کی گئی ہی ڈگریاں حاصل کر لی ہوں ) ان کو سے مجھا دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں مرزا قادیانی کی نبوت کی خوشخری دی گئی۔

قادیا نیوں کی تلمیس اور نص قرآنی ہے اس کی تر دید اس میں کئی طرح ہے تلمیس اور دہل وفریب ہے۔اوّل تو یہ کہ قرآن مجید میں احمد ک

ا مرزا قادیانی پر مالیات کے سلسلہ میں خوداس کے مریدین وجین اظمینان نہیں رکھتے تھے اور کھتے تھے اور کھتے تھے اور کھتے تھے کہ وہ قوم کی رقوم بچاخرج کرتا ہے۔ چنا نچیخو اجبکال الدین مرزائی کا بیان اس طرح ہے موجود ہے۔ '' پہلے ہم اپنی عورتوں کو سیکہ کرکھاتے اور شن پہنتے تھے اور باقی عورتوں کو سیکہ کرکھاتے اور شن پہنتے تھے اور باقی بی کرالندی راہ میں دیا کرتے تھے۔ اس طرح ہم کو بھی کرنا چاہے۔ غرض ایسے وعظ کر کے بچھر و پہید بچایا کی بیاتی بی کرالندی راہ میں دیا کرتے تھے۔ اس طرح ہم کو بھی کرنا چاہے۔ غرض ایسے وعظ کر کے بچھر و پہید بچایا کرتے تھے اور پھر قادیان کیس وہاں پر وہ کرا چھی طرح وہاں کا حال کرتے تھے اور پھر قادیان کئیں وہاں پر وہ کرا چھی طرح وہاں کا حال معظوم کیا تو واپس آ کر ہمارے مربر پڑتے تھ کئیں گئم جھوٹے ہو ہم نے قادیان میں جا کرخودا نمیاء اور صحابہ کی زندگی کو دیکھ لیا ہے۔ جس قدر آ رام کی زعر کی اور قیش وہاں پر حورتوں کو حاصل ہے۔ اس کا عشر عشیر بھی با ہم تربیں۔ حالا تک کو دیکھ لیا ہو اے اور اس کے اس کا عشر عشیر بھی با ہم تربین سے الاکھ تارو وہا ہے۔ اس کا عشر عشیر بھی با ہم تورد پہیجا تا ہے وہ قومی اغراض کے لئے تو می اور وہا ہے۔ ''

رسالت کی خوشخری دی گئی ہے۔ غلام احمد کواس کا مصداق بتانا صریح دھو کہ اور فریب ہے۔ مرزا قادیانی کا نام، ماں باپ کا رکھا ہوا شروع ہی سے غلام احمد تھا اور موت آئے تک اس کا یکی نام رہا۔ پھراس کے نام سے لفظ غلام کو ہٹا کراس کواحمد مرسل کا مصداق بتانا واضح تنہیں ورزور ہے۔

دوم بيكر آن مجيد مين الفاظ فركوره كساته عى بلافعل بيمى فرمايا: "فلما جاء هم بالبينات قالوا هذا سحر مبين (٦٠)"

لینی جب احمای شخصت کی لوگول کے سامنے آمد ہوئی جس کی بشارت حفرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اور انہول نے کھلے کھلے دلائل اپنی رسالت کے ثبوت میں پیش کئے تو اس وقت کے اقریب مخاطبیان نے بیہ کہا کہ بیہ کھلا جادو ہے۔ اس میں قادیا نیول کے دعوے کی دوطر سے واضح تر دید ہے۔ کیونکہ قرآن مجید کے بیان کے مطابق جب سورہ صف کی آیت نازل ہوئی مخل ۔ اس سے پہلے احمد مرسل میں ہے گئے تھے۔ جاء مخل ۔ اس سے پہلے احمد مرسل میں ہے گئے تھے۔ جاء ماضی کا صیغہ ہے وہ بیہ بتار ہا ہے کہ جس احمد رسول الشعابی کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتارت دی تھی۔ وہ بوقت نزول قرآن تر بیف لا چکے ہیں۔ لہذا آیت نہ کورہ کے نازل ہونے کے بعد کی دی تھی۔ وہ بوقت نزول قرآن تا تریبی میں اور بیٹر اقریبی اور مجر اسول المنظام نے دی تھی۔ وہ کھلے دلائل اور مجر اسول نی باقی نہیں رہتا۔ پھر آیت کر یہ میں یہ بھی فر مایا کہ احمد رسول نی تحقیدت کے بیٹر ہونے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ پھر آیت کر یہ میں یہ بھی فر مایا کہ احمد رسول نی تحقید تریب میں اور دیا جائی ہے کہ مرزاقادیا نی نے جھوٹے دیووں اور تلیس ورز ویراور تحریف لیے کی مرزاقادیا نی نے جھوٹے دیووں اور تلیس ورز ویراور تحریف کے علاوہ کوئی کا منہیں کیا۔ لہذا اس کو آیت کا مصداق وہی شخص قرارد سے سکنا ہے جس کی عقل اور کے علاوہ کوئی کا منہیں کیا۔ لہذا اس کو آیت کا مصداق وہی شخص قرارد سے سکنا ہے جس کی عقل اور ایمان سلب ہو چکے ہوں۔

تیسری چیز جوآیت شریفہ میں مذکور ہے۔ جس سے قادیا نیوں کے دعوے کی کھلی تردید ہور ہی ہے۔ وہ بیہ ہے کہ جب احمد مرسل اللیقی تشریف لائے تو ان کے خاطبین نے ان کے لائے ہوئے مجمزات کو کھلا ہوا جادو بتایا اور تمام انبیاء کرام علیم السلام کے مخاطبین نے بہی وطیرہ اختیار کیا تھا کہ ان کے مجمزات کو جادو بتا کران کی نبوت کے مانے سے انحراف کیا۔

سورة ذاريات ميں فرمايا: "كذالك ما أتى الذين من قبلهم من رسول الا قالول سلحراً ومجنون (داريات: ٥٠) " ﴿ الى طرح بولوگ ان سے پہلے بوگزرے ہيں۔ ان كے پاس كوئى يَغْبرايمانيس جس كوانيوں نے ساحريا مجنون ندكها بو ﴾

دنیا جانتی ہے کہ مرزا قادیانی کواس کے مخالفین نے جھوٹا بھی کہا، مکار اور فرہی بھی بتایا۔اس کے امراض کا بھی پیتہ چلایا اس کے شخص احوال سے بھی بحث کی لیکن اسے ساحر لیمن جادوگرنہیں کہااور نہاس بات کے کہنے کا کوئی موقعہ تھا۔ کیونکہ مرزا قادیانی سے خارق العادۃ (عام عادتوں کے خلاف) کوئی چیز ظامر ہی نہیں ہوئی۔جس کی وجہ سے اسے جادوگر کہا جاتا۔

حفرات انبیاء کرامیم الصلوق والسلام کے پیش کردہ مجزات کا مقابلہ کرنے سے ان
کی قوم کے لوگ عاجز ہے۔ اس لیے انہوں نے ان کے مجزات کو جادو سے تجیر کیا۔ اگر
مرزا قادیائی سے بالفرض حفرت عیمی علیہ السلام کی طرح کسی الی چیز کا صدور ہوا ہوتا۔ جس سے
لوگ عاجز ہیں۔ مثلاً برص والوں کے جسم پر ہاتھ پھیردیے سے برص کے مریض ٹھیک ہوگئے اوگ عاجز ہیں۔ مثلاً برص والوں کے جسم پر ہاتھ پھیردیے نے برص کے مریض ٹھیک ہوگئے ہوتے ، یا اندھے بینا ہوگئے ہوتے یا الی کسی چیز کا صدور ہوا ہوتا، جو فخر کا کنات حفزت محمطفیٰ احرجت ، یا اندھے بینا ہوگئے ہوتے یا الی کسی چیز کا صدور ہوا ہوتا، جو فخر کا کنات حفزت محمطفیٰ احرجت بیا بیا نے بات کی ، چیا ندے دو کھڑے و صادر ہوئیں۔ (مثلاً کنکریوں نے تبیع پڑھی۔ انگلیوں سے پائی جاری ہوا۔ بیل نے بال قوجھوٹی نبوت کے نابت کی ، چیا ندے دو کھڑے ہوئی پیش گوئیوں کے ملاوہ بھے بھی ندھا۔

سورہ صف میں جس احمد کی رسالت کی خوشخری ہے اس سے حضرت احمر مجتبی خاتم النبیین علیہ مراد ہیں

سورة صفى كا آيت شريفه ملى جو مبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه المدد (صف: ١) "فرهايا ب-اسكام داق حضرت محمصطفى احريج بالمالية كى ذات كراى

ا مرزا قادیانی کے ہاتھ چیر نے ہے تو کسی مریش کو کیا شفا ہوتی۔ خوداس کا اپنا بیر حال تھا۔ دایاں ہاتھ ٹوٹ گیا اورا خیر عمر تک شل دہا کہ اس ہاتھ ہے پانی تک اٹھا کرنہ بیا جاسکتا۔ دانت خراب اوران میں کیڑا الگا ہوا۔ تکھیں اس قدر خراب کہ کھولئے میں تکلیف ہو۔ دوران سرکی اس قدر تکلیف کہ موت سے تین برس پہلے تک اوراس سے پہلے بھی متعدد سال رمضان کے روز ہے ندر کھے اور بھی اس قدر غرشی پڑجاتی کہ چینیں نکل جا تیں اور دور سے اس قدر سخت پڑتے کہ ٹاگول کو ہائد ھو دیا جا تا اوراس کے علاوہ ذیا بیل اور شرق تھی باری اور حالت مردی کا احدر اور کی مراز اور پھران سب پرمشتراد مالی اور مراتی کا موذی مرض اور جسم نہا ہے کہ دوراور پھران سب پرمشتراد مالی لیا اور مراتی کا موذی مرض اور جسٹریا بھی تھا۔ (تفصیل کے لئے سیرة المہدی سوائح مرزا مصنفہ مرز ایشرا جمد فرز تدمرزا قادیا نی اور زول آئے۔ مرزائی حمد فرن تر مرزا قادیا نی کا مطالعہ کریں)

ہے۔ آپ ایک کا اہم گرای محمد اور ہو تھا۔ اس کے علاوہ اور ہمی آپ اللہ کے بہا وہ اور بھی آپ اللہ کے بہت سے تام بین فرجو حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مروی ہیں۔

آ تخضرت سرورعالم خاتم النبين عليه كاسم گرامی محقيلة بهى ب اوراح عليه بهى اس بارے ميں ہم يہاں دوحديثين نقل كرتے ہيں

پہلی مدیث ...... حضرت امام بخاری نے اوّلاتوا پی کتاب می 'مساجاء فسی اسماء رسول الله علی اسماء رسول الله علی الله علی الله علی الله علی الله علی الدار من رجالکم (احزاب: ۱۰) '' اوردوسری آیت' مسحمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار ''اورتیسری آیت ' مبشراً برسول یأتی من بعدی اسمه احمد ''نقل کی ہے۔ اس کے بعدمدیث ویل کسی ہے۔

''عن جبیر بن مطعم قال علیه یول ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا احمد وانا الماحی الذی یحشر الناس علی قدمی وانا الماحی الذی یمحوالله بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب (صحیح بخاری ۲۰ ص ۲۹۷، باب یأتی من بعدی اسمه احمد) " حضرت جبر بن مطعم قرمات بیل کرسول التعقیق نے ارشاد قرمایا کرمیر بهت سے تام بیل میں میں احمد مول اور بیل ماحی (مثانے والا) مول - الله تعالی میر در یو کفر کومٹائے گا اور بیل حاشر (جمع کرنے والا) مول میر دون وی میں گے وار بیل حاشر (جمع کرنے والا) مول میر دون وی میں گے وار بیل عاقب (سب سے چکھے آئے والا) مول ۔ ک

سیح مسلم می ہی پر صدید عروی ہے۔ وہاں عاقب کے متی پیرتائے ہیں کہ: "الذی لیس بعدہ نبی (صحیح مسلم میں ہی سرح ۲ ص ۲۶۱، باب اسمان علیہ اسلام اللہ علیہ اور (سنن تر فری ۲ میں ۱۱، باب اجاء فی اساء الذی کی پر صدید ہے۔ اس کے اخریس پر الفاظ ہیں۔ "وانا العاقب الذی لیس بعدہ نبی (قال الترمذی حسن صحیح)"

 التوبة ونبی الرحمة (صحیح مسلم ج۲ ص ۲۹۱، باب فی اسمائه علی " ﴿ حضرت الدموی اشعری سے دوایت ہے کہ رسول التعلق مارے سامنے اپنے چند تام ذکر فرمایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں مجمد ہوں اور احمد ہوں اور مقطی ہوں اور حاشر ہوں اور نبی التوبہ ہوں اور مختل کی الرحمہ ہوں۔ ﴾
نی الرحمہ ہوں۔ ﴾

ان حدیثوں میں آنخضرت سرور عالم خاتم النہیں وقائلہ کے چنداساء گرامی نہ کور ہیں۔ان میں محدیث دوم میں ایک نام مقلی ہیں۔ان میں محدیثی ہے اور احمد بھی ہے اور دیگر اساء بھی ہیں۔ حدیث دوم میں ایک نام مقلی بھی ہے۔اس کا حاصل بھی وہ ہے جو عاقب کامعنی ہے۔ یعنی جو آخری نبی بن کر آیا اور اس کے بعد کوئی نبی نبیں۔

آ تخضرت الله في يہ جو فر مايا كہ ميں حاشر ہوں۔ جس كے قدموں پر لوگ قيامت كے دن جمع كے جائيں مح -اس كامعنى يہ ہے كہ قيامت كے دن سب سے پہلے آپ كى قبرش ہوگى اور آپ سب سے پہلے قبر سے باہر آئيں مح - آپ كے بعد باتى انسان قبروں سے كليں مح -

## آنخضرت سرورعالم الشيطة كى دعوت سے ايمان پھيلا اور مرزا قاديانى نے كفر پھيلايا

مرزا قادیانی کے مجعین احمدی نہیں بلکہ غلامی اور مرزائی ہیں

مرزاغلام احمقادیائی کے بعین اپنے کواحدی کہتے ہیں اور بے علم لوگوں کو کھاس طرح است باور کراتے ہیں کہ ہم احمد بن عبداللہ العربی باللہ کی طرف منسوب ہیں اور حقیقت ہیں ان کی سینسبت ان کے زد یک مرزاغلام احمد قادیائی کی طرف ہے۔ جس کا اظہار وہ اس وقت کرتے ہیں۔ جب کہ انسان ان کے دام تلمیس میں پھٹس جا تا ہے۔ قادیائی اپنے کو جس جھوٹے نبی کی امت قرار دیتے ہیں۔ وہ مرزاغلام احمد قادیائی تھا۔ لہذا یہ لوگ غلامی یا مرزائی یا قادیائی کے لقب سے مشہور کئے جانے کے قابل ہیں۔ مسلمان قادیا نہوں کواحدی کہنے سے پر ہیز کریں۔ قادیا نوں نے تو اپنے جھوٹے نبی سے جھوٹ اور محروفریب اور دجل سیکھا ہے۔ سادہ لوح مسلمانوں سے تعجب ہے کہ وہ جب مرزا قادیائی کے مائے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کواحدی کہتے ہیں۔ تعجب ہے کہ وہ جب مرزا قادیائی کے مائے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کواحدی کہتے ہیں۔ قادیا نیوں کواحدی کہتے ہیں۔ کین ایسا کہنے سے غیرشعوری طور پر مرزا تیوں کی ایک طرف سے تا نکی ہوتی ہے۔ اس لئے سب مسلمانوں پر لازم ہے کہ مرزا قادیائی کے مائے والوں کو الوں کو میں اگر چہ بین نہ ہو کہ مرزا قادیائی کے مائے والوں کو الوں کے مرزا قادیائی کے مائے والوں کو میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ مرزا قادیائی کے مائے والوں کو سیمنسلم مرزا تی یا قادیائی یا غلامی کہیں۔ لفظ احمدی این کے لئے استعمال کرنے سے ممل طریقہ پر مختی سے مرزائی یا قادی کہیں۔ لفظ احمدی این کے لئے استعمال کرنے سے محمل طریقہ پر مختی سے مرزائی یا قادیائی یا غلامی کہیں۔ لفظ احمدی این کے لئے استعمال کرنے سے محمل طریقہ پر مختی سے مرزائی یا قادیائی یا غلامی کہیں۔ لفظ احمدی این کے لئے استعمال کرنے سے محمل طریقہ پر مختی سے مرزائی یا قادیائی یا غلامی کہیں۔ لفظ احمدی این کے لئے استعمال کرنے سے محمل طریقہ پر مورد کر کریں۔

مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کا جھوٹی پیشین گوئیوں سے سہارا

جیسا کہ ہم نے عرض کیا مرزاغلام احمد قادیانی اپنی جھوٹی نبوت کے لئے پیشین گوئیوں
کا سہارالیتا تھا اور یہ پیش گوئیاں ہی اس کے خیال بیس اس کے حق ہونے کا سب سے برا المجمرہ
تھیں۔اب ہم اس کی بعض پیشین گوئیاں ذکر کرتے ہیں۔ جن کا جھوٹ ہونا دشمن اور دوست سب
پرعیاں اور واضح ہوچکا ہے۔اس کی کوئی بھی پیشین گوئی صحح اور بچی ٹابت نہیں ہوئی کیکن ہم یہاں
اس کی الیی بعض پیشین گوئیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جن کواس نے اپنی تھا نیت کا معیار بنایا تھا۔

محمری بیگم سے نکاح ہونے کی پیش گوئی اور اس کا جھوٹ ٹابت ہونا

مرزاغلام احمد قادیانی کی ایک پیش گوئی پیشی کے محمدی بیگم سے میرا نکاح ہوگا۔اس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ سارے موانع کو دور فرمادے گا ادریاڑی اس عاجز کے نکاح میں آئے گی۔

بلد مرزا قادیانی نے میبھی کہا کہ''اس لڑکی کے نکاح کی خبر کو میں اپنے سچایا جھوٹا ہونے کا معیار سمجھتا ہوں۔''

اوريكمي كهاكه: "مجھالله تعالى فياس طرح بتايا ہے۔"

(انجام آئتم ص ٢٢٣ فزائن ج اص الينا لخص)

مرزا قادیانی کی دوسری پیش گوئیوں کی طرح یہ پیشین گوئی بھی جھوٹ ثابت ہوئی اور مجھری بیٹی کوئی بھی جھوٹ ثابت ہوئی اور مجھری بیٹی کوئی کی مرزا قادیانی نے اپنا جھوٹا الہام اس کے طرح سے شائع کیا کہ اللہ تعالی نے بھھ سے فرمایا ہے کہ بیس اس عورت کواس کے نکاح کے باوجود مجھے پرواپس کروں گااور بیلزگی میں مجھے دے چکا اور میری نقذیر بدلتی نہیں ہے۔

(مجموعه اشتهارات ج ۲ص ۲۱ مخص)

ایک مرتبه مرزا قادیانی نے خوب عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے حضور میں دعاکی اور
یوں عرض کیا کہ اے اللہ ااحمد بیگ کی بڑی بٹی (محمدی بیگم) کا بالآخر میر نے نکاح میں آٹا آپ کی
طرف ہے اس کی خبر دی گئی کے لہٰڈ ا آپ اس کو ظاہر فرمائیں تاکہ تیری گلوق پر ججت قائم ہوجائے
اورا گرینچریں تیری طرف نے نہیں ہیں تو اے اللہ مجھے ذلت اور محرومی کے ساتھ بلاک فرما۔
(مجموع اشتہارات جام ۴۹ بھی)

اس دعااورالحاح وزاری کانتیجہ بیہ ہواکہ محدی بیگم برابرا پے شوہر کے گھر میں آبادر ہی اور ہی اور ہی اور ہی اور می اور مرزاغلام احمد قادیانی کا آخر دم اس سے نکاح نہ ہوا۔ یہاں تک کدمرزا قادیانی مورخد ۲۲ مرکز کی اس کی موت ۱۹۰۸ء کواس دنیا سے دفصت ہوا اور اپنے اصلی ٹھکانہ پر پہنچ گیا۔ ہیضہ کے مرض میں اس کی موت ہوئی اور دنیا والوں نے اس کی ذلت اور محروی دکھے لی اور جس چیز کوا بے سچا جھوٹا ہونے کا معیار بتایا تھا۔ وہی چیز اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل بن گئے۔ نفاعتبروا یا اولی الابصار "

مولانا ثناءاللدامرتسري سےمرزا قادیانی كاخطاب

اور ذلت وحسرت کے ساتھ مرزا قادیانی کی موت

ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے وہ یہ کہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری برابر مرزا قادیانی کا تعاقب کرتے رہتے تھے اور مرزا قادیانی کی تردید بی انہوں نے بہت زیادہ حصہ لیاہے۔ ایک مرتبہ جب مرزا قادیانی کوجوش آیا تواس نے پیالفاظ شائع کردیئے۔ " اگر میں ایبانی کذاب اور مفتری ہوں جیسا کہ آپ اکثر اوقات اپنے پرچہ میں جھے
یاد کرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی ہی میں ہلاک ہوجاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور
کذاب کی عمر بہت نہیں ہوتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں
ناکام ہلاک ہوجاتا ہے۔"
(محدم شتمارات جسم ۵۷۸)

ال اعلان کے بعد صرف ایک سال اور ایک ماہ بعد مرز اقادیانی ذلت اور حسرت کے ساتھ مولا نا ثناء اللہ صاحب امرتسری جیسے دشمن کی زندگی میں ہیفتہ میں جتلا ہوکر مرگیا اور ساری دنیا کے سامنے اس کی رسوائی طاہر ہوگئی۔

مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے پر بہت سے دلائل ہیں۔ جو حضرات علماء کرام نے اپنی تالیفات میں جمع کئے ہیں۔ ہم نے تو صرف دوالی چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جن کومرزا قادیائی نے خودا پناسچایا جھوٹا ہونے کا معیار قرار دیا۔ پھروہ ذلت اور محروی کی موت مرااورا پنے بیان کردہ معیار کے مطابق جھوٹا ثابت ہوا۔

# مرزا قادیانی کیالیک اور جھوٹی پیشین گوئی

جس میں کہاتھا کہ قادیان میں طاعون نہ آئے گا

مرزا قادیانی کی ایک اور پیشین گوئی کا تذکرہ کردینا بھی رسالہ کے موضوع سے باہر نہ ہوگا اور وہ بیکہ مرزا قادیانی نے بیپشین گوئی کی تھی۔ جب تک طاعون دنیا میں رہے گا گوستر سال تک رہے۔ قادیان کو اس خوفناک تباہی ہے تحفوظ رکھے گا۔ (داخ البلام میں ۱۰ ہزائن ج ۱۸ میں ۱۳۰۰) خداوند قد وس نے اس پیشین گوئی میں بھی جھوٹے مدعی کا جھوٹا ہونا ثابت فرمادیا۔ ستر برس تو بردی بات تھی۔ مرزا قادیانی کی زندگی ہی میں قادیان کو طاعون نے اپنی لپیٹ میں طاعون بیب کہ ملک کے دوسرے جھے اس وباء سے محفوظ رہے۔ نہ صرف بید کہ قصبہ قادیان میں طاعون بھی کھیلا۔ بلکہ مرزا قادیانی کا گھر بھی اس سے نہ بھی کیا۔

كلمه گوہونے كى بنياد پر جولوگ قاد ما نيوں كوكافرنبيس كہتے

وہ ایمان اور کفر کے مفہوم سے نابلد ہیں بہت سے لوگ جنہیں ایمان کی حقیقت اور اس کے لوازم معلوم نہیں وہ قادیا نیوں کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں بچھتے اور کہتے ہیں۔ ہرکلہ کو مسلمان ہے۔ حالا نکہ کلمہ کو کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معبود وحدہ لاشریک ہونے کا سچے دل سے یقین کرے اور حفزت محم مصطفے احمہ مجتلیٰ المجھتے کی نبوت اور رسالت کو دل سے تسلیم کرے اور جو پچھ حفزت خاتم انہیں محمہ رسول الشفائی نے بتایا ہے۔ اس سب کو تسلیم کرے اور آپ نے جوعقیدے بتائے ہیں۔ ان پریقین کرے اور ان کو اپنا عقیدہ بنائے اور قرآن مجید کی ہر بات کو فظی اور معنوی تحریف کے بغیر دل کرے اور ان کو اپنا عقیدہ بنائے اور قرآن مجید کی ہر بات کو فظی اور معنوی تحریف کے بغیر دل وجان سے مانے ، جو محض ان میں سے کی بھی چیز سے مخرف ہو وہ کا فر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ خواہ ذبان سے کتی ہی بارکلمہ پڑھے اور مسلمان ہونے کا اظہار کرے۔

## ز مانه نبوت میں منافق زبانی کلمہ گوتھے

#### پھر بھی قرآن نے ان کو کا فربتایا

ية سب جائة بين كرفخر عالم محم مصطفى احرم بتل المنطقة كذماند مين الياوك موجود مع جوكلم براهة على الياوك موجود عقد جوكلم براهة عقد بهر بعن كافر تقد جن كوقر آن وحديث مين منافقين كالقب ديا كيا بهر (سوره بقره ۱۸) مين ارشاد به: "ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الأخر وما هم بمؤمنين " فريعض لوگ اليه بين جو كهتم بين كريم الله برايمان لائد اور آخرت كردن برحالانكه وه مؤمن بين بين بين جو كهتم بين كريم الله برايمان لائد اور

دیکھواس آیت بیل ایمان کا اقر ارکرنے والوں کو بھی غیرمؤمن بتایا ہے۔ بیلوگ منافق تھے۔ زبان سے کلمہ اسلام پر ھے تھے۔ قرآن نے ان کے بارے بیل بیفرمایا کہ وہ مؤمن نہیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہرکلہ گومؤمن نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ فقہاء کی عبارات کا شیح مفہوم نہ بی یہ ہوں کہتے ہیں کہ کلمہ گوسب مسلمان ہیں یا یوں کہتے ہیں کہ اہل قبلہ سب مسلمان ہیں۔ یہ ان لوگوں کی بخت غلطی ہے اور ان کی جہالت پر بنی ہے۔ ( ملاعلی قاری شرح نشہ اکبرے ۱۸ میں فرماتے ہیں: ''وان المصراد بعدم تکفیر أحد من أهل القبلة عند اهل السنة أنه لا یکفر مالم یؤجد شئ من امارات الکفر و علاماته ولم یہ من موجباته '' ﴿ جَانَا ضروری ہے کہ حضرات اہل سنت نے یہ جوفر مایا ہے میں سے کی کو کافر نہ کہا جائے۔ یہ اس وقت ہے۔ جب اہل قبلہ ہے کوئی چیز کفر کی علامت میں سے طاہر نہ ہواور کوئی ایسی چیز صاور نہ ہو۔ جس سے اس پر کفر عا کہ دوتا ہو۔ ﴾

## قادياني چندوجوه سے كافرېيں

اب آجائے! قادیانیوں کی طرف اور غور فرمائے کہ یہ لوگ قرآن مجید کی آ ست ''مساکسان محمد ابسا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین (احسزاب: ۱۰) ''کونیس مانے ان کو بیم منظور نیس کہ حضرت محم مصطفی الله کے برنبوت اور رسالت خم مور الله تعالی کے اس اعلان سے وہ راضی ہی نہیں کہ حضرت محم رسول الله الله علی انہیں ہیں۔ پھر سور ہ صف کی آ ست میں تردی۔ ''مبشر آ برسول یہ الله تعدی اسمه پھر سور ہ صف کی آ ست میں تر یف کردی۔ ''مبشر آ برسول یہ انتہ من بعدی اسمه احمد ''کامصداق غلام اجم قادیانی کو بنادیا۔ اس مرت کو اضح کفر کے ہوتے ہوئے کام گوہونے کے دعوی کی بنیاد پر ان کو مسلمان محمدا سراسر کفر ہے۔ اللہ جل شانہ کے بارے میں مرز اقادیانی کی بکواس سنو کے تو جر ان رہ جا کہ ۔ سنواس کی بات وہ کہتا ہے ''قسال الله تعسالی انی مع بکواس سول اجیب اخطی و اصیب انی مع الرسول محیط ''اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں رسول کی بات قبول کرتا ہوں۔ غلطی کرتا ہوں اور صواب کو بھی پہنچا تا ہوں۔ میں رسول کو محیط رسول کی بات قبول کرتا ہوں۔ غلطی کرتا ہوں اور صواب کو بھی پہنچا تا ہوں۔ میں رسول کو محیط رسول کی بات قبول کرتا ہوں۔ غلطی کرتا ہوں اور صواب کو بھی پہنچا تا ہوں۔ میں رسول کو محیط رسول کی بات قبول کرتا ہوں۔ غلطی کرتا ہوں اور صواب کو بھی پہنچا تا ہوں۔ میں رسول کو محیط (البشری نے ہوں)۔

قادیانی مؤلف یارمحمایی کتاب (احلای تربانی من اکستان، درمیج موعود (لیمی مرزاقادیانی) نے ایک موقعہ پر اپنی حالت میر نظاہر فرمائی کہ کشف کی حالت آپ پر اس طرح طاری ہوئی کہ گویا آپ عوزت ہیں اوراللہ تعالیٰ نے رجولیت کی قوت کا اظہار فرمایا۔''

ساری مخلوق پرافضلیت کا دعویٰ کرتے ہوئے مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ جھے وہ کچھ دیا ہے جو جہانوں میں ہے کسی کوئیں دیا۔ (الاستخام ۸۷ نزائن ج۲۲ص ۱۵)

اورسرورعالم خاتم النمين علية پراچی فوقیت اورفضیلت ظام کرتے ہوئے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ:''نی اکرم اللہ کے تین برارمجزے تھے۔'' (حقیقت الوق م ۱۲۳ بزرائن ۲۲۳ م ۱۲۸)
''لین میرے مجزات دس لا کھے زیادہ ہیں۔''

مرزا قادیانی کی ان باتوں اور عقیدوں کو دیکھو۔ کیا ان عقائد کے ہوتے ہوئے کوئی شخص مسلمان ہوسکتا ہے۔ مرزا قادیانی نے سیدناعیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قل میں جوکلمات لکھے ہیں۔ان سے بھی مرزا قادیانی پر کفر عائد ہوتا ہے۔ چنانچہ مرزا قادیانی حضرت عیسی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شراب خور بتاتے ہوئے لکھتا ہے کہ:''یورپ کے لوگوں کوشراب سے جوضرر پہنچا۔اس کا سبب سے کوئیسی (علیہ السلام) مرض کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے شراب چیتے تھے۔'' ہے کہ عیسی (علیہ السلام) مرض کی وجہ سے یا پرانی عادت کی وجہ سے شراب چیتے تھے۔'' کا میں اور کشتی فرح میں ۲۲ ہزائن جواس الے عاشیہ )

مرزا قادیانی نے بیجی کہاہے کہ (حضرت)عینی (علیہ السلام) کے لئے میمکن ندتھا کہ وہ اپنے کوئیک آ دگی کہتا۔ کیونکہ لوگ جانتے کئیسیٰ شرافی اور بدسیرت ہے۔

(ست بجن ١٤١ فزائن ج٢٠٥ (٢٩٢)

اور مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیه السلام کے مجمزات کے بارے میں لکھتا ہے کہ دہ معجزہ ایک قسم کا لعب اور شعبرہ تھا اور مٹی ان کے ہاتھ میں مٹی ہی رہتی تھی۔ جیسے سامری نے قوم کی زینت سے لے کر بچھڑا بنادیا تھا۔ (ازالہ اوہام سسس سسس ہونائن جسس ۲۲ ہون

س دیده دلیری سے مرزا قادیائی نے قرآن کی آست کا خراق اڑایا اورقرآن مجید نے جن چروں کو مجرزه تا دیائی نے اس کوشعیده تایا۔"ورسولا الی بنی اسرائیل انی قد جئتکم بآیة من ربکم انی خلق لکم من الطین کھیئة الطیر فانفخ فیه فیکون طیراً باذن الله "مرزا قادیائی نے ایک اردوشعرش یے می کہا ہے۔

این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے پہتر غلام احمد ہے

(دافع البلام ٢٠، خزائن ج١٨ص ٢٠٠)

اور فاری میں خامہ فرسائی کرتے ہوئے کہتا ہے۔ عیبیٰ کباست کہ پائے جہد بمنرم (اندالدادیام ۱۵۸ فرائن جسم ۱۸۰)

(معمدانجام آئقم ص عي خزائن ج الص ٢٩١)

تعجب ہے قادیا نیوں کوا یے فض کے نی ہونے پراصرار ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ایک نی کے بارے میں ایک گتا خیاں کی ہیں۔ ایسافض تو مسلمان بی نہیں ہوسکا۔
جولوگ سب کچھود کیمتے ہوئے نہ صرف یہ کہ مرزا قادیا نی کوخود نی مانتے ہیں۔ بلکہ دوسرے مسلمانوں کو دوسرے مسلمانوں کے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے کے لئے تیارر ہے ہیں اور سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دے کرقادیا نی جماعت میں شریک کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جان ہو جھ کر تفرافقیار کے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جان ہو جھ کر تفرافقیار کے ہوئے ہیں۔ "اضله الله علی علم وختم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصرہ غشاوة فمن یہدیه من بعد الله افلا تذکرون "

#### قاديانيون كيلبيس كههارامسلمانون كالختلاف حنفيه ثنافعيه

جبیدا اختلاف ہے اور مولو یوں کا کام ہی ہے ہے کہ خالفین کو کافر بتا آیا کریں جب حدیث افتین کو کافر بتا آیا کریں جب حدیث احتماء کرام نے مرزا قادیانی اور اس کے جعین کا کفر ظاہر کیا اور امت مسلمہ کو بتایا کہ بیلوگ وائر ہ اسلام سے خارج ہیں تو قادیا نیوں نے بھولے بھالے بھا ماور کم علم اور کو بیت بھایا کہ مولوی کا تو کام یہی ہے کہ سلمانوں کو کافر بہنے گئے ہیں اور جولوگ قرآن میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ اس طرح بیلوگ ہمیں بھی کافر کہنے گئے ہیں اور جولوگ قرآن وصدیث کو نہیں جانے۔ ان کو یہ بھاتے ہیں کہ ہمارا مسلمانوں سے ایسا ہی اختلاف ہے جیسا آپس میں حظیمہ شافعیہ اختلاف رکھتے ہیں۔ چونکہ کروفریب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے اور ان کے وی نئی کی بنیاد ہی جھوٹ اور فریب سے ذرا پر ہیز نہیں کرتے ۔ حظیہ اور فریب سے ذرا پر ہیز نہیں کرتے ۔ حظیہ اور فریب سے ذرا پر ہیز نہیں کرتے ۔ حظیہ اور شافعیہ کا اختلاف ایمان اور کو کا اختلاف ہے۔ جس کی وجہ سے کھرعا کہ نہیں ہوتا اور اس کے وہ آپس میں ایک دوسرے کو سلمانوں کو کا فر کہتے ہیں۔ اس کی تصریح مرزا قادیا نی سلمانوں کو کا فر ہیں تو بی قروی ایک مرزا قادیا نی سے کھام ہیں موجو وہے کے جب سلمان ان کے زد یک کا فر ہیں تو بی فروی اخترا ہیں جو دی اور ای نے ہیں۔ خود قادیا نی سارے سلمانوں کو کا فر ہیں تو بی فروی ان کی خرور کا کہ اور اس کے خود تادیا نی سارے سلمانوں کو کا فر ہیں تو بی فروی ان سے کھام ہیں موجو وہے کے جب سلمان ان کے زد دیک کا فر ہیں تو بی فروی کو مرزا قادیا نی سے کھام ہیں موجو وہے کے جب سلمان ان کے زد دیک کا فر ہیں تو بی فروی کو مرزا قادیا نی کے کلام ہیں موجو وہے کے جب سلمان ان کے زد دیک کا فر ہیں تو بی فروی کی کا فروی کو کھیا کی کھام ہیں موجو وہے کے جب سلمان ان کے زد دیک کا فر ہیں تو بی قور وہ کو کھوں کے کھیں۔

ا مرزاقادیانی لکھتاہے: ''جوجھوکویاد جودصد ہانشانیدں کے مفتری تھہراتا ہے تو وہ موسن کیوکر ہوسکتا ہے۔ اگر وہ موسن ہوت میں بوجہ افتراء کرنے کے کافر تھہرا۔ کیونکہ میں ان کی نظر میں مفتری ہوں۔' (حقیقت الوجی ص۱۹۲، فزائن ج۲۲ ص۱۹۸) اور مرزاقادیائی کا بیٹا مرزامحود لکھتا ہے کہ: ''جوسلمان سیح موجود الوجی طرزاقادیائی) کی بیت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے سیح موجود کا نام بھی نہنا ہووہ کافردائرہ اسلام صرفاتا دیائی) کی بیت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے سیح موجود کا نام بھی نہنا ہووہ کافردائرہ اسلام صرفات ہیں۔''

اختلاف کسے ہوا؟ یہ تو دو جماعتیں نہ ہوئیں۔دوائتیں ہوئیں۔ایک امت سے ہی حضرت محمد مصطفے احریجتی مطاق کی ہوئی اور دوسری امت نبوت کے جھوٹے دعویدار مرزا قادیانی کی ہوئی۔ یہ حضیہ، ثافعیہ جیسااختلاف ہرگرنہیں ہے۔بلکہ نفروایمان کا اختلاف ہے۔

ارے قادیا نیو! جب سیدنا خاتم النبیان محدرسول النسانی کے امتی تم کو کافر کہتے ہیں اور تم ان کو کافر کہتے ہیں اور تم ان کو کافر کہتے ہوتو حضرت محدرسول النسانی کا وین اور تمہارا وین الگ الگ ہوا۔ پھرتم اسلام سے کیوں چکے ہوئے ہو۔ پنے ہارے میں کھل کراعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ تمہیں مسلمانوں میں شامل اور شریک ہونے پر یہاں تک اصرار ہے کہ جب پاکستان قوی اسمبلی نے اور مسلمانوں کی تمام جماعتوں نے تمہیں کافر قراروے دیا تو کیپ ٹاؤن کی ایک عورت (جو وہاں جے تھی) سے اپنے مسلمان ہونے کا فیصلہ کرالیا علاء اسلام ماہرین قرآن و صدیث کا تمہیں کافر کہنا تو تمہارے زیری معتبر نہیں اور ایک یہودی عورت کا تمہیں مسلمان کے وینا تمہار ہوئی ہیں۔ ندیقوں کی ایک بی با تمیں ہوتی ہیں۔

سات ستبر ۱۹۷۳ء کو پاکستانی قوی اسمبلی نے مرزا قادیانی کے مانے والی دونوں جماعتوں (قادیانی اور ایموری) کوکافر قرار دے دیا۔ اس میں تمام سیاسی اور غیرسیاسی جماعتوں کے ارکان، مسلمانوں کے تمام فرتوں کے علاء اور مشائخ اور تمام وزراء وکلاء جسٹس وغیرہ شریک سے سے پھر چندسال بعد حکومت پاکستان نے قادیا نیوں کے بارے میں آرڈ بننس جاری کیا کہ قادیانی کوئی بھی اسلامی اصطلاحی لفظ اپنے لئے استعمال نہ کریں۔ تب بھی قادیانی اپنے کومسلمان میں کہتے ہیں۔ حالانکہ قومی اسمبلی کے اعلان کے بعد یہ بہانہ بھی ختم ہوا کہ مولوی کی عادت ہی کافر کہنے کہ ہے۔

مرزا قادياني كي شخصيت

علائے اسلام نے جب مرزا قادیانی کی شخصیت کا ذاتی طور پر جائزہ لیا اور اس کی زندگی کے حالات پڑھے جواس نے اور اس کے ماننے والوں نے قلم بند کئے۔ میں تواس نا گفتہ بہ حالات سامنے آئے۔ اس کے حالات پر مستقل کتا ہیں کہ سی گئیں۔ دعاوی مرزا، کذبات مرزا، مغلظات مرزا، امراض مرزا وغیرہ عنوانات پر علمائے اسلام کی تالیفات موجود ہیں۔ ان حالات کو جان کرایک مجھدار آ دمی آسانی سے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایسافخص نی تو کیا ہوتا ایک شریف اور

مہذب انسان بھی نہیں ہوسکتا ۔ جب کوئی مسلمان قادیا نموں کے سامنے مرزا قادیا نی کی بدترین زندگی کے احوال پیش کرتا ہے قادیا نی کہتے ہیں کہ آپ قو ڈا تیات پراتر آئے۔ حالاتکہ یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کی شخص کو کی دین کی دعوت دی جائے ۔ عقلی طور پراس کا پہلا کا م یہ ہونا ضروری ہے کہ وہ اس دین کے دائی کو جانچے اس کے حالات کو پر کھے۔ اس کی زندگی کا محاسب کر ے۔ قادیا نی لوگ مسلمانوں کو اپنے دین کی دعوت دیتے ہیں۔ جس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ گے تو نجات پا جاؤ گے۔ لہذا جس کو دعوت دیں۔ اس فض کا پوراپورا جق ہے کہ بانی جماعت پر گہری نظر ڈالے۔ یہ ایک بہت بردی تا تھی کی بات ہے کہ اپنادین وایمان کی کے حوالہ کر دین جا تھی کی بات ہے کہ اپنادین وایمان کی کے حوالہ کہ کر پیچھا چھڑ انا جا ہے ہیں کہ آپ ذاتیات پر اتر آئے ہیں۔ اس کا یہ جواب ہے کہ جس کی امت میں داخل ہونے کی دعوت دے دے دیے ہو۔ اس کی ذات کو کیوں نہ پر کھوں؟ یہان کی مسلمان کو تم نبوت کا عقید و ہوتے ہوئے کو دی نبوت کو جانچنے کی ضرور تنہیں ہے۔ مسلمان کو تم نبوت کا عقید و ہوتے ہوئے ہوئے کی دعوت کی دو تے تو کی کو دیا نبوت کو جانچنے کی ضرور تنہیں ہے۔ مسلمان کو تم نبوت کا عقید و ہوتے ہوئے کی دعوت کی دعی خوت کی داشت کو کیوں نہ پر کھوں؟ یہان کی مسلمان کو تم نبوت کا عقید و ہوتے ہوئے کی دعوت کی دی خوت کی صرور تنہیں ہے۔

له مرزا قادیانی کی ہرزه مرائی بابت ذات می تعالی شانداور بابت معزت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ پہلے بی معلوم کر چکے ہیں۔اب حضرات علماء کرام اور عامتہ المسلمین کے بارے بیں اس کی کو ہرافشانی ملاحظ فر مائے۔ ١٨٥٤ء كي عاد على الكوتاب كرد "ان لوكول في جورون قدّ اقول اور حراميون كي طرح المي محن گورنمنٹ پر جملہ شروع کر دیا۔'' (ازالہ اوہام ص ۷۲۵، ٹزائن جساص ۴۹۰) اور مولانا ٹنا واللہ امر تسریؓ کے بارے میں لکھتا ہے: ''کفن فروش۔'' (اعجاز احدی ص۲۳، خزائن ج۱۹ص۱۳۲)''ابن غدار۔'' (اعجاز احمدی ص ۱۹۳، خزائن جواص۱۵۳) دیگر علما و کے بارے میں لکھتا ہے : بعض خبیث طبع مولوی جو بہودیت کاخمیر اپنے اندرر کھتے ہیں۔ دنیا میں سب جانورول سے زیادہ پلید خزیر ہے۔ کر خزیر سے زیادہ پلیدوہ لوگ ہیں۔ اےم دار خور مولو بوا اور گندی روحوا اے بدذات فرقه مولوپال- (انجام آنهم ص ۲۱ حاشیه، نزائن ج ۱۱ص ۳۰۵) اے شریر مولو یوا اوران کے چیلو اور فرنی کے ناپاک سکھو۔ (ضیاء الحق ص ۲۲۱، ترائن جوم ۲۹۱) نیز بعض کتوں کی طرح بعض بھیڑیوں کی طرح بعض سوروں کی طرح اور بعض سانپوں کی طرح ڈنگ مارتے۔ (خطبہ الیامیرص ۱۵۵، فردائن ج١١ص ٢٣٨) اور طاحظه يجيئ حسن ميان: " تحجر ولد الزنامجوث بولة موت شرمات بير مكراس آربیمی اس قدرشرم باقی نمیں رعی-" (شحدی ص ۲۰ نزوائن ج ۲م ۳۸۲) اور عامته المسلمین کے بارے میں لكستاب كدن ميرى دعوت كوده لوك قبول ندكري مع جوزنا كارعورتول كي اولاديس " (آئيند كمالات اسلام ص ۵۲۷، فزائن ج ص ۵۴۷) بید شنام طرازی ہے جب که اس نے خود بی لکھاتھا کہ گالیاں دیتا اور بدز بانی کرنا طریق شرافت نہیں \_ (اربعین نمرهم ۵، فرائن ج ۱۸ اص ۱۷۳)

مرزاغلام اجرقادیانی کی جھوٹی نبوت پر جولوگ ایمان لائے ہیں دہ اب تک قرآن کو اللہ تعالٰی کی کتاب مانے ہیں۔ ہم ان کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ اس کے معنی اور مفہوم اور واضح اعلان پرغور کریں۔ (سورة نیاء:۱۱۵) میں ارشاد ہے: ''ومن یشاقق السوسول من بعد ما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولیٰ ونصله جهنم وساء ت مصیر ا' ﴿ اور جوش رسول التّعلق کی مخالفت اختیار کرے کہ اس کے لئے ہدایت واضح ہوگی اور مؤمنین کی راہ کے علاوہ دوسری راہ اختیار کرے تو ہم اس کودہ کھ کرنے دیں گے جودہ کرتا ہے اور اس کودوز خیس داخل کریں گے اور وہ براٹھ کا نہ ہے۔ ﴾

"فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم"

اس آیت کریمہ میں بیاعلان فرمایا ہے کہ جو محض ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول الشفائی کے خلاف راہ اختیار کرے گا اور مسلمانوں کے راستہ کے خلاف کسی دوسری راہ پر چلے گاتو ہم اس کواس دنیا میں اس راہ پر چلنے ویں گے جواس نے آپنے لئے اختیار کی اور ہم اس کو دوز خ میں داخل کریں گے۔

والتي ) كا يمي عقيدہ ہے كہ نبوت ورسالت آنخضرت اللہ پرختم ہوگی۔ آپ كے بعد كوئى ہی ورسول آنے والا نہيں ہے اور يہ كہ سيدنا حضرت عيلی عليه السلام بغير باپ كے پيدا ہوئے اور حضرت عيلی عليه السلام بغير باپ كے پيدا ہوئے اور حضرت عيلی عليه السلام آسان میں زندہ ہیں۔ دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائمیں گے۔ مرزاغلام احمد قادیا فی کو نبی مانتا اور حضرت عيلی عليه السلام كے لئے باپ نبویز كرنا اور ان كی موت كا قائل ہونا امت مسلمہ سے عقيدہ كے سراسر خلاف ہے۔ قرآن مجيد كی فدكورہ بالا آست میں عامته المسلمین كی راہ كوئے معارف بتا ہے۔ اب قادیا فی اپنے بارے میں غور كریں كہ ان كی راہ حضرات محابہ كی راہ كوئے معارف بتا ہے۔ اب قادیا فی اپنے بارے میں غور كریں كہ ان كی راہ حضرات محابہ كرام ہے لئے اگر خلاف ہے تو اس كا انجام كيا ہوگا۔ اس برجمی غور كریں۔ اگر دوز خ كی آگ كے دائی عذا ب كے سہار ہے تو اختيار انجام كيا ہوگا۔ اس برجمی غور كریں۔ اگر دوز خ كی آگ كے دائی عذا ب كے سہار ہے تو اختيار ہوگا۔ اس برجمی میں داخل ہوں اور حضرت خاتم انبين عليق کے دائن میں جگہ لیں۔

آ خری بات

ہم نے اس رسالہ میں بہت ضروری اور واضح با تیں عرض کر دی ہیں۔ قادیا نیوں کے دین کوادران کی جماعت کے بائی کو بیجھنے کے لئے پروفیسر الیاس برٹی مرحوم کی کتا ہیں'' قادیا ٹی شہب' اور قادیا ٹی وقول وقعل کا مطالعہ کیا جائے۔ قادیا نیت کے موضوع پر اور بہت سے علاء نے بہت پکھ لکھا ہے۔ ان حفرات کی تالیفات بھی سامنے رکھیں۔ ہم قادیا ٹی فدہب اختیار کرنے والوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے اس رسالہ کے نکات پر خور کریں اور خدائے پاک سے خوب رورو کر ماجز اندوعا کریں کہ اسالہ تو بھی اس دین پر چلا جو تیر بے زویکہ مقبول ہے اور آخرت رورو کر ماجز اندوعا کریں کہ اس اللہ تو بھی ان کی پر چلا دے۔ چند ہی روز اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے دعا کریں گے تو انشاء اللہ تعالی ضرور حق واضح ہوجائے گا۔ اگر کسی کو اللہ جل شانہ کے حضور میں دعا کریں گے تو انشاء اللہ تعالی ضرور حق واضح ہوجائے گا۔ اگر کسی کو اللہ جل شانہ کے حضور میں دعا کرنے ہے بھی انکار ہے تو ہم کیا کر سے تیں۔ جسم بھانا حق کی راہ بتانا ، باطل کو باطل بتانا ہمار ااتنا ہی کام ہے۔

"وما علينا الا البلاغ المبين"

الله جل شانه میں خاتم النبین احر مجتی حرصطی مسلق کے دین پر زندہ رکھے اور اس پر موت دے اور وسی کا موت دے اور وشمنان اسلام کی جماعتوں کو فکست دے اور ان کی تدبیروں کو پارہ پارہ کرے۔ "انه بالاجابة جدیر و هو علیٰ کل شئ قدیر"



### بسوالله الزفن التحشية

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ، اما بعد!

مرزاقادیانی کومجدد یا مهرقادیانی کے مفتقدین نے کروفریب اور جھوٹ و بہتان افتیار کرکے مرزاقادیانی کومجدد یا مهری یا سے موعود یا ظلی بروزی نی یا افضل انتین مانے اور جاہوں سے مغوانے کے جوتام نہا در لیلیں فراہم کی ہیں۔ان کے بارے میں حضرات علاء کرام بہت کی معوانے کے بیں اور قادیا نیوں کی بار ہا تر دید کر بچے ہیں۔ لیکن چونکہ انہیں سورہ الاحزاب کی آیت کریمہ مسلکان محمد ابنا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین "کی تقری کے ظاف ہی عقیدہ رکھنا ہے اور انہیں بہی محبوب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عامتہ کی تقری کے خلاف ہی عقیدہ رکھنا ہے اور انہیں بہی محبوب ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ عامتہ اسلمین خاص کر بے ملم مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کھرچتے رہیں۔اس لئے اپنے ضلال والحاد اور زند مقیت سے باز نہیں آتے۔ وشمنان اسلام یہود ونصار کی نے چونکہ انہیں ای کام پر لگادیا ہے اور ان سے قادیانی مبلغین آخرت سے عافل ہوکر اپنے دنیوی مفاد کے لئے فتہ کو اٹھایا ہے۔ اس لئے قادیانی مبلغین آخرت سے عافل ہوکر اپنے دنیوی مفاد کے لئے قادیانی مبلغین آخرت سے عافل ہوکر اپنے دنیوی مفاد کے لئے قادیانی مبلغین آخرت سے عافل ہوکر اپنے دنیوی مفاد کے لئے قادیانی مبلغین آخرت سے عافل ہوکر اپنے دنیوی مفاد کے لئے قادیانی مبلغین آخرت سے عافل ہوکر اپنے دنیوی مفاد کے لئے قادیانی مبلغین آخرت سے تافل ہوکر اپنے دنیوی مفاد کے لئے قادیان میں اور بہود یوں میں عیسائیوں میں اور بہود یوں میں اور بہر یوں میں نہیں ہے۔

بے علم مسلمانوں میں بیر عنت کرتے ہیں۔ (ہمارے نزدیک بے علم لوگوں سے وہ لوگ مراد ہیں جو دور درازگا کوں میں رہتے ہیں۔ جاہل مؤمن ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں۔ جنہوں نے دغوی ڈگریاں حاصل کرلیں ہیں۔ لیکن قرآن وحدیث اور عقائد اسلامیہ سے نا داقف ہیں۔ جن پر امت مسلمہ کا اجماع ہے) چونکہ احادیث شریفہ میں مجددین کے آنے کا ادر حضرت عیسی علیہ السلام اور امام مہدی کی تشریف آوری کا ذکر آیا ہے۔ اس لئے ماضی بعید کی تاریخ میں ایے لوگوں کا تذکر وملت ہے۔ جنہیں شہرت کی طلب اور حب جاہ کی تڑپ نے مہددیت یا میحیت پرآمادہ کر دیا۔ ویا اور بھی اسلے جنہوں نے نبوت کا اعلان کردیا۔

محدد کوئی ایساعدہ نیس ہے۔جس کا دعوی کیا جائے یاکسی کے محدد ہونے پرایمان لایا

جائے۔ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے کہ اللہ تعالی ایسے افراد کو بھیجتار ہے گا جوامت محمہ یہ مسلمہ میں دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ یعنی دین کو پھیلائیں گے جواسلا می طریقے لوگوں سے چھوٹ کے ہوں گے۔ ان کوزندہ کریں گے۔ اس میں سیبھی ضروری نہیں کہ ہرز مائنہ میں ایک بی محضر مجد ہو ہمت سے حضرات سے اللہ تعالی مجد دکا کام لیتا ہے۔ جوایک بی زمانہ میں ہوت ہیں۔ احادیث شریف میں تصریح ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام، حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانہ میں تشریف لائیں گے۔

( صحیح مسلم جام مید میری باب زول عیلی بن مریم) میں ہے کہ حضرت عیلی بن مریم علیم السلام نازل ہوں کے قومسلم نوں اکا امیر کے گا۔ 'صل النسا الله هذه الامة '' ( جمیس نماز پر هاد ہجئے ) وه فرما کیں گئے ' لا ان بعض حمل اور اعلی بعض امداء تکرمة الله هذه الامة '' ( جس نہیں پر ها تا بے شک تم جس بعض جمامیر جیں۔ اس امت کواللہ تعالی نے کرامت سے نوازا ہے ) اور (سنن ابن ماجرم ۱۹۸۸، باب فت الدجال وخروج عیلی بن مریم) میں ہے کہ مسلمانوں کا امام رجل صالح ہوگا۔ وہ صبح کی نماز پر هانے کے لئے آ مے برح چکا ہوگا۔ اوپا تک حضرت عیلی علیہ السلام کو آ میلیہ السلام تازل ہوں گے۔ وہ امام جیجے ہٹ جائے گا تا کہ حضرت عیلی علیہ السلام کو آ میلیہ برحوادر نماز پر حاؤ ۔ کو امام جی کرتم بی کرا موادر نماز پر حاؤ ۔ کو نکہ آ ہے بی کی امامت کے لئے نماز قائم کی گئی ہے۔ چنا نچہ وہی امام (جو یہلے آ مے برحوادر نماز پر حاؤ ۔ کونکہ آ ہے بی کی امامت کے لئے نماز قائم کی گئی ہے۔ چنا نچہ وہی امام (جو یہلے آ مے برح حاؤ ہوگا۔ وہ کے حاضر بن کونماز پر حاوی ہوئے۔

دفتر ختم نبوت گوجرانوالہ میں کام کرنے والے ایک دوست سے ملاقات ہوئی۔انہوں نے بتایا کددیہاتوں میں جولوگ قادیائی ہیں۔ براسے ہیں۔ پھر بھی نہیں جائے۔ان کو تبلغ کی جائے اور سمجھایا جائے تو وہ (سنن این ماجہ سلام ۲۹۲، باب شدة الزمان) کی روایت سنادیتے ہیں۔ ''لا الممهدی الا عیسیٰ ابسن مریم ''تجب کی بات ہے کہ اس سے مرزا قادیائی کانی ہوتا کیے خاب ہوجاتا ہے کیکن قادیائی مبلغ ان کے پاس جائے ہیں۔انہیں بتادیتے ہیں کددیکھوہم اس صدیث کو مائے ہیں۔ جائل لوگ نہ کھی سوال کر سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔وہ بھتے ہیں کہ اس سے مرزا قادیائی کی نبوت ثابت ہوگی۔العیاذ باللہ!

چونکہ لحدین اور زندیق لوگوں کے پاس دین وایمان نہیں ہوتا۔ اس لئے نہ قرآن وحدیث کی تقریحات کو مانتے ہیں نہ عقل کوکام میں لاتے ہیں۔ فرض کروحعزت مہدی اور حعزت عیسیٰ کے ایک بی شخصیت ہوتب بھی اس سے میکیسے لازم آیا کہ مرزا قادیانی نبی ہوجائے۔ بیاوگ اتنا بھی نہیں سیجھے کہ مہدی علم نہیں ہے۔ صفت کا صیغہ ہے اور عیسیٰ علم ہے اور صدیق کا مطلب بیہ ہے کہ اخیر زمانہ میں کامل صاحب ہدایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی ہوں کے۔ ''کے ما ذکرہ محشی سنن ابن ماجه '' پھر بیحدیث شواذ میں سے ہے۔ دوسری احادیث، جوحدیث کی کمابول میں موجود ہیں۔ ان سے صاف ظاہر ہے کہ مہدی کی شخصیت اور ہے۔ ان کا نام مجمد ہوگا اور ان کے والد کا نام وی ہوگا جورسول التعلیق کے والد کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام وی ہوگا جورسول التعلیق کے والد کا نام محمد والد کا نام عیسیٰ داور ہے اور ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ہے اور ان کا نام عیسیٰ ہے اور سے اور ان کا نام عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور ہے اور ان کا نام عیسیٰ ہے اور سے اور سے اور ان کا نام عیسیٰ ہے اور سے اور سے

ان لوگول کوسنن ابن ماجہ میں صرف یہی حدیث نظر آئی۔ (جب کداس سے بھی ان کا مدعی ثابت نہیں ہوتا) اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بلکہ سنن ابن ماجہ میں بھی کوئی اور حدیث نظر نہ پڑی اور اگر نظر پڑی تو ان کے ذیر این مبلغین نے اس کو چھپا دیا اور چاہلوں کو دھو کہ دینے کے لئے مید دوایت یا دکرادی۔ ہم سنن ابن ماجہ ہی کوسامنے رکھ کر حضرت مہدی اور حضرت عیسی علیما السلام کے بارے میں روایات نقل کرتے ہیں۔ ویکھتے (سنن ابن ماجہ سی موایات فال کرتے ہیں۔ ویکھتے (سنن ابن ماجہ سی موس ہے موسال المنظم کے بارے میں روایات نقل کرتے ہیں۔ ویکھتے (سنن ابن ماجہ سی موس ہے موسال المنظم کے اس موسال کے اور حضرت فاطمہ کی میں میں جموں گے۔

مرزا قادیائی کے معتقدین بتا کی کہ وہ تو خاندائی اعتبار سے مرزا تھا۔ سادات بن فاطمہ بیس سے نہیں تھا۔ باب ذکر المهدی اطمہ بیس سے نہیں تھا۔ بتایئ پھر کیے مہدی ہوگیا؟ (سنن الب داؤدج من سمت میں الب ذکر المهدی من عترتی من ولد فاطمة "اور البوداؤد میں میں ہے کہ رسول الشفائی نے فرمایا:"المهدی من اجلی البجبة اقنی الانف بملاء الا البجة قسطاً وعد لا کما ملقت ظلما وجوراً ویملك سبع سنین"

''مہدی مجھ سے ہول گے۔ان کی پیشانی روثن ہوگی۔ناک بلند ہوگی۔وہ زمین کو انصاف اورعدل سے بھردین کے بہیا کہ وہ ان کی آ مدسے پہلے ظلم وستم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات سال حکومت کریں گے۔''

اب حفرت عیلی علیه السلام کے بارے میں معلوم سیجے۔

(سنن ابن اج) مل م كرجناب رسول التعلقة فرمايا كه: "لا تقوم الساعة حتى يننزل عيسى ابن مريم حكماً مقسطاً امام عدلًا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله احد "(سنن ابن اجري ١٩٩٥م،

باب فتنة الدجال وخروج عیسی بن مریم، وحوثی سیح ابخاری جام، ۱۳۹، باب نزول عیسی بن مریم علیه السلام)
قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کے عیسی ابن مریم نازل ہوجا کیں۔ وہ انصاف کے
ساتھ فیصلہ دینے والے ہوں گے اور امام عاول ہوں مجے مسلیب کوتو ژویں مے اور خزر کوتل
کریں مجے اور جزید ختم کر دیں مجے اور مال کو بہادیں مجے ۔ (یعنی خوب زیادہ سخاوت کریں
کے ) یہاں تک کہ کوئی بھی مال قبول نہیں کرے گا۔ یعنی مال کی کثرت کی وجہ ہے کوئی بھی لینے کو
تارنہیں ہوگا۔

اب قادیانی ملحدیہ بتا کیں کہ مرزائے قادیان سے موبود کیسے بتا؟ نہ وہ عیسلی ابن مریم تھا۔ نہ وہ کبھی حاکم بنانہاس نےصلیب کوتوڑا، نہ ننز ریکول کیا، نہ بزیینتم کیا، نہ مال کی سخاوت کی، وہ تو خودمریدین ومعتقدین سے مال تھینچنے والاتھا۔

مزید سنئے۔ای (سنن این ماہر ۲۹۸، باب فتۂ الدجال وفروج میں کی بن سریم) میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دروازہ کھولنے کا تھم دیں گے۔ دروازہ کھولا جائے گا تو دجال سامنے آ جائے گا۔اس کے ساتھ ستر ہزار یہودی ہول گے جو تلواریں لئے ہوئے ہول گے۔ جب دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے لے گا تو ایسے پچھلے گا جیسے پانی میں نمک پچھلٹا ہے اور وہال سے بھاگ کھڑ اہوگا۔

حفرت عیسی علیہ السلام اس کا پیچھا کریں گے۔ اسے باب لد کے قریب مشرقی جانب پکڑ لیس کے اور اس کو آل کر دیں گے۔ اس وقت یہودی فشکست کھا جا تیں گے اور ورختوں اور پھر وں اور دیواروں کے پیچھے چھٹے بھریں گے۔ (باب لدوشق میں ہے جوشام کامشہورشہرہ) اب قادیا نیت کے پھیلانے والے مسلمانوں کے دلوں سے ایمان کھر چنے والے بتا تیں کہ مرزا قادیا نی کے زمانہ میں د جال کب نکلاجس کے ساتھ تھر ہزار یہودی تھے اور اس کو مرزا قادیا نی فرزا قادیا نی د جس کے ساتھ تھر ہزار یہودی تھے اور اس کو مرزا قادیا نی فرزا قادیا نی د جس کی اس نہ سے گرزا ہے؟ کیا اس زمانہ میں وہ د جال نکلا تھا۔ باب لد میں اسے اس نے کب قل کیا ہے؟ مرزادمشق تو کیا جاتا وہ تو حرمین شریفین کی زیارت ہے بھی محروم رہا۔

قادیا نیو اتمہارے پاس جموٹ کے پلندوں کے سوا پکھاور بھی ہے۔ تمہیں دور خ سے بچنے کی ذرا بھی فکر ہے؟ یہ جو کہتے ہو کہ علیہ السلام کی وفات ہوگئی اور مسیح موعود ہمارا مرزا قادیانی ہے۔ اس کا جموث ہوتا سنن ابن ماجہ کی فدکور ، بالا روایت سے ثابت ہور ہا ہے اور ہاں سنن ابن ماجہ میں ریمجی ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانہ میں یا جوج ماجوج لکلیں گے۔ الله تعالیٰ کاار شاد ہوگا کہ اے عیسیٰ میرے بندوں کو لے کرکوہ طور کی طرف چلے جائیے۔ میں اپنے ایسے بندے نکالنے والا ہوں جن سے مقابلہ کرنے کی کسی کو طاقت نہیں۔

(سنن ابن ماجہ ٢٩٥٠) باب فتذالد جال و قروج علی بن مریم)

اس کے بعد یا جوج ماجوج تعلیں کے اور زمین پر پھیل جا کیں گے۔ ارے قادیا نیو!

اب بتاؤ کہ حضرت عیسی علیہ السلام کا المل ایمان کوکوہ طور پر لے جانے کا اور یا جوج ما جوج کے نکلنے

کا واقعہ دنیا کی تاریخ میں کب پیش آیا؟ جب وہ دنیا میں تشریف فر ماتھاس وقت تو یا جوج ما جوج کے ایک نظام میں سے جب قرب قیامت میں آسان سے نازل ہوں گے۔ اس وقت بیرواقعہ پیش آگے کے اس معلوم ہوا کہ تمہارا میر کہنا کہ ان کی وفات ہوگئ ہے بیجھوٹ ہے اور تمہارا میر کہنا کہ موجود ہمارا مرزا تاویانی بھی طور پر نہیں مرزا ہے۔ حدیث بالا ہے اس کا جھوٹ ہونا ظاہر ہوگیا۔ کیونکہ تمہارا مرزا قاویانی بھی طور پر نہیں

گیااور یا جوج ما جوج کا خروج اب تک نہیں ہوا۔اس کی تفصیل سنن ابن ماجہ میں مذکور ہے۔ (سنن ابن ماجی ۲۹۹٬۲۹۷، باب فتن الدجال وخروج عیسیٰ علیہ السلام)

جوروایات ہم نے نقل کی ہے۔ حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہیں۔ لیکن سنن ابن ماجد کا حوالہ خصوصیت کے ساتھ اس لئے دیا کہ قادیانی جو بحوالہ سنن ابن ماجہ دلا مھ دی الا عیست ابن مریم "پیش کرتے ہیں۔ ان پرواضح ہوجائے کہ سنن ابن ماجہ میں دھرت عیسی آور حفرت مہدی علیجا السلام کے بارے میں دوسری احادیث میں بھی موجود ہیں۔ ان کی طرف ہے آکھیں بند کررکی ہیں۔

قادیانیو! چونکه تمهار بن ویک خاتم النبیان سیدنا محمد رسول السفای پر نبوت خم نمین مول رسول السفای پر نبوت خم نمین مول رسال کی تبلیغ کرتے ہواور آن کریم کے جو خاتم النبیین "فر مایا ہے۔ فودا پنج بارے من 'انا خاتم النبیین "فر مایا ہے۔ فودا پنج بارے من 'انا خاتم النبیین "فر مایا ہے۔ (صحح بخاری جاس اما باب خاتم النبیین)

اوراپن اساء بتاتے ہوئے"العاقب الذي ليس بعده نبي "فر مايا ہے۔ (صح مسلم ٢٥ سا٢٢، باب في اسام الله

اوراین بارے من الانسان معدی "فرمایا ہے کہ مرے بعد کوئی نی نہیں ہے۔ان سب واضح اعلانات کا افکار کے ہو۔اس کے سب مسلمان مہیں کا فرکتے ہیں اور تم بھی انہیں ختم نبوت کے عقیدہ کی وجہ ہو۔اب تم یہ بتاؤ کہ خاتم النہیان سید تامحدرسول التعاقلہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ آپ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ میرے بعد کوئی نی نہیں آئے گا اور

جرائیل علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے۔ وہ سورہ الاحزاب کی آیت لے کر نازل موے۔ جس میں سیدنا محدرسول اللہ اللہ کے بارے میں تقریح ہے کہ آپ خاتم النمین ہیں۔ (یا درہے کہ آٹ متواترہ میں خاتم النمین تا کے زیر کے ساتھ بھی ہے اور تا کے ذیر کے ساتھ دیر والی قر اُت سے صاف واضح ہے کہ) آن مخضرت اللہ نبیوں کوختم کرنے والے ہیں۔ اس میں افضل النمین والی تہاری تاویل وتح یف نہیں چاتی۔

 یعرف ان محمداً آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات "جس نے بین پچانا کر محدرسول النھائی سب نبیوں میں آخری نی بیں تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لئے محدرسول النھائی کو آخری نی ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ قادیا نیوں نے سب کا صفایا کر دیا۔ النھائی کو آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ قادیا نیوں نے سب کا صفایا کر دیا۔ کروڑ وں مسلمانوں کو کافر بنادیا۔ تمہارے عقیدہ سے تو کوئی مؤمن ہی نہیں۔

ارے قادیا نیو! خودرسول الله الله می تنهاری زدین بیس بچے کیونکه آپ کا میعقیدہ تھا کہ میں خاتم النہین ہوں۔ جب تنهارا میرحال ہے تو کون سے اسلام کی دہائی دیتے ہواور بار بار یول کہتے ہوکہ ہم مسلمان ہیں۔

نبوت کا دعوی کرنے سے پہلے خود تمہارا مرزا قادیانی بھی اس بات کا قائل تھا کہ خاتم النہیں محقق ہے بعد کوئی بھی ہے ہوئی ہے ہوئی ہے النہیں۔اس نے اپنے رسالہ (ایام سلح ص١٣٦١، فزائن جہام ٣٩٣) میں لکھا کہ مدیث ' لا ذہب بعدی ' میں نفی عام ہے۔ پس یہ سیکس قدر جراً ت ودلیری اور گتاخی ہے کہ خیالات رکئے کی بیروی کر کے نصوص صریحة قرآن کوعمراً چھوڑ دیا جائے اور فاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے اور بعد اس کے جو وحی منقطع ہو چھی تھی۔ پھر سلمد دی نبوت باتی ہے اس کی وحی بلاشہ نبوت کی وحی ہوگئی ہے۔ کہوکہ جس میں شان نبوت باتی ہے اس کی وحی بلاشہ نبوت کی وحی ہوگی۔'

جامع مبحد دبلی میں ۲۳ را کتوبر ۱۸۹۱ء میں مرزا قادیانی نے اعلان کیا تھا کہ: ''اب میں مفصلہ ذیل امور کامسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقراراس خانہ خدا (جامع مبجد دبل ) میں کرتا ہوں کہ میں جناب خاتم الانبیا علیہ کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو محض ختم نبوت کا مشکر ہواس کو بے دین اور دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔'' (مجوعہ شتبارات جام ۲۵۵)

لہذا تمہارا مرزا قادیانی اسلامی عقیدہ کے اعتبار سے اور خود اپنے اقرار سے نبوت کا دعویٰ کرکے کا فر ہوگیا۔ تم لوگ جواسے نبی کہتے ہو۔ قرآن وحدیث کی رو سے اور خود اس کے سابق اعلان کے اعتبار سے کا فر ہوگئے۔ جب تمہار سے مرزا قادیانی نے خود کہد دیا کہ ''لا نہسی مابق اعلان کے اعتبار سے کا فر ہوگئے۔ جب تمہار کی نبوت کا بھی دعوائی کر نارسول التعلیق کی بات کو چھٹا تا ہوا۔ کیا آئے مخضرت میں کے لبعد کی بھی طرح کی نبوت کا بھی دعوائی کر نارسول التعلیق کی بات کو چھٹا تا ہوا۔ کیا آئے مخضرت میں کو کو لیان ہوسکتا ہے۔

اور مرزا قادیانی نے اپنی جھوٹی نبوت کو ٹابت کرنے کے لئے جو بی حیلہ نکالا ہے کہ میں طلع یا بروزی نبی ہوں اور یہ کہ میری صورت میں محقط کے دوبارہ تشریف لائے ہیں کہ رسول المعقب نے یہ میری صورت میں محقط کے دوبارہ تشریف لائے میں کہ میں دوبارہ دوسری شکل میں آؤں گا۔ جب آپ نے یہ میں المعقب نبیں المعقب نبیل میں دوبارہ دوسری شکل میں آؤں گا۔ جب آپ نے یہ میں

فرمایاتومرزا قادیانی نے خودایے پاس سے بیات کیے کہدی ؟ رسول التُعَلَّظُ نے تو ''لا نبسی بعدی ''فرمایا تفا۔ جس میں نفی عام ہے۔

قادیا نیوں کا سارا دھندا جھوٹ اور کر وفریب تو ہے ہی ہسلمانوں کو جب دعوت دیے ہیں قرص میں جماعت احمد ہے تام سے تعارف کراتے ہیں۔ پھا خلاق کی اور خدمت اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ چرا کا لئے ہیں۔ مرزا قادیا نی باتیں کرتے ہیں۔ پہلے اسے مہدی یا مجد و بتاتے ہیں۔ پھرا ہستہ آہستہ فریب کے جال میں پھشاتے پھنساتے مرزا قادیا نی کی نبوت کا اقراری بنالیتے ہیں۔ جس کسی شخص کو ختم نبوت کا عقیدہ معلوم ہواوروہ شروع ہی میں یوں کہدو کے تم مسلمان نہیں ہو ختم نبوت کے عقیدہ کے منکر ہو مرزا قادیا نی کی نبوت کے قائل ہوت کے انکل برطا کہدد سے ہیں کہ ہم تو نبی نہیں مانے ہماری طرف مرزا قادیا نی کی نبوت کے قائل ہوتو بالکل برطا کہدد سے ہیں کہ ہم تو نبی نہیں مانے ہماری طرف سے بحدد ماننا ہیں کفر ہے۔ ہم تو مجد دوہ ہے جو خاتم الانبیاء محدرسول الشفائی کے دین کی تجد یدکر ہے۔ اسے مجدد ماننا ہیں کفر ہے۔ ہم تو مجد دوہ ہے جو خاتم الانبیاء محدرسول الشفائی کے دین کی تجد یدکر ہے۔ لیتی اس کی اتنی خدمت کرے کہما مطور سے جو شریعت کے احکام چھوڑ دیئے گئے ہوں۔ انہیں خدمت نہیں کی۔ بلکہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لئے جہاد کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ خاتم الانبیاء خدمت نہیں کی۔ بلکہ انگریزوں کو خوش کرنے کے لئے جہاد کی منسوخی کا اعلان کر دیا۔ خاتم الانبیاء کے درسول الشفائی کے دین کی پھر بھی سیدنا محد رسول الشفائی کے دین کی پھر بھی سیدنا محد رسول الشفائی کے دین کی پھر بھی النبیاء کو منسوخی کا اعلان کر دیا۔ خاتم الانبیاء کو منسوخی کا اعلان کر دیا۔ خاتم الانبیاء کی منسوخ کرنے کی کیا مجاد کو منسوخ کرنے کی کیا موال ہے۔ جے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں مشروع فرمایا ہے اور خاتم الانبیاء کی کیا تو ال بیا ہوئے تھی جادی منسوخ کرنے کی کیا موال ہے۔ جے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں مشروع فرمایا ہے اور خاتم الانبیاء کی کیا ہوں کی میں کیا ہوئے تھی جادی منسوخ کرنے کی کیا ہوں تھی اللہ بیاء کو منسوخ کرنے کی کیا ہوں تھی کیا ہوئے تھی جادی منسوخ کرنے کی کیا ہوں تھی کیا ہوئے تھی جادی میں کیا ہوئے تھی کیا ہوئے تھی کیا ہوئے تھی جادی کی تھیا ہوئے تھی کیا ہوئے تھی کیا ہوئے تھی کیا ہوئے تھی کیا کیا کیا کیا کیا گئی کیا ہوئے تھی کیا ہوئے تھی کیا کیا گئی کیا ہوئی تھی کیا ہوئی تھی کیا گئی کی دوئی کیا کیا گئی کیا گئی کیا ہوئی کی کیا تھیا کی کیا تھی کیا گئی کیا تھی کیا گئی کیا تھیا کی کیا کیا کیا کیا کیا تھی ک

خاتم النميين على ما ناواهم حتى يقاتل الخرهم المسيح الدجال (رواه البوداؤدج المسرين على من ناواهم حتى يقاتل اخرهم المسيح الدجال (رواه البوداؤدج الله و ٢٤٧٠ باب في دوام البهاد) "بميشه ميرى امت من سحايك جماعت في با قائم رجى يولك الميخ وشمول برغالب ربيل كريال تك كمان كا آخرى كروه مي دجال كول كركار مفرت الن سعروايت م كدرول التعلق في ارشاد فرمايا: والمجهداد ماض مذبعتنى الله الى ان يقاتل اخر هذه آمتى الدجال لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل (رواه ابوداؤدج المعرف عالم كالشري المراح الشري كريكار معوث فرمايا يهال تك كمال امت كا آخرى كروه دجال سع قال كريكارك عادل كالم كاظلم اوركى عادل كاعدل السياطل نبيل كريكار

خاتم الانبیاء محدرسول التعلق تو یفرمائیس که جهاد بعیشہ کے لئے جاری ہے جو دجال کے اس کے کل کرنے تک جاری رہے گا۔ لیکن مرزا قادیانی دجال کہتا ہے کہ میں جہاد کومنسوخ کرتا ہوں۔ بیسیدنا محدرسول التعلق کے دین کی تجدید ہے یا تینے ہے؟ پھر عجیب بات ہے کہ مرزا قادیانی نے اس یہ بارے میں بول بھی کہا کہ محدرسول التعلق بی دوسری صورت میں تشریف لائے ہیں اور یہ کہا کہ میں ظلی بروزی نبی ہوں۔ دعوی بیہ کے کسیدنا کہا صورت سے زیادہ اس ہے اور یوں بھی کہا کہ میں ظلی بروزی نبی ہوں۔ دعوی بیہ کے کسیدنا محدرسول التعلق میری صورت میں دوبارہ آئے ہیں۔ لیکن ان کے دین پر ہاتھ صاف کیا جارہا ہا جہا دران کے بتائے ہوئے احکام کومنسوخ کیا جارہا ہے۔ بی ہے طورکا کوئی دین نہیں ہوتا اسے یہ ہوں اور بیا کہا تھا۔ دروغ گورا صافظ نہ باشد، تو مشہور ہے ہی۔ بھی یا دنہیں رہتا کہ میں نے پہلے کیا کہا تھا۔ دروغ گورا صافظ نہ باشد، تو مشہور ہے ہی۔

اب قادیا نیوں نے میے طریقہ نکالا ہے کہ ٹیلیفون کی ڈائری اٹھاتے ہیں۔اس ہیں۔ 
ٹیلیفون نمبر لیتے ہیں اور پہ نوٹ کرتے ہیں۔ پھراسے خط لکھتے ہیں یا ٹیلیفون پر بات کرتے ہیں
اوراسے باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو مظلوم ہیں۔مسلمان ہیں بکلمہ کو ہیں، زبردی ہم پر
کفر لا گوکیا جارہا ہے۔ جب پاکستان اسمبلی نے تہمیں کا فرقرار دے دیا جس کے ممبران ساری
سیاسی پارٹیوں کے لوگ تھے اور ہر جماعت کے لوگ تھے۔(علاء تو تھوڑے ہی تھے) تو اب بیرونا
اور گانا کہ ہم مظلوم مسلمان ہیں۔ بے علم لوگوں کو دھوکہ دینے کے سواکیا ہے۔

قادیانیو! ذرا ہوش کی دوا کرو۔ یہ دنیا پہیں دھری رہ جائے گ۔ اپنے بارے میں دوزن میں جاتا کیول طرکرایا ہے اور مسلمانوں کے دلول سے کیول ایمان کھر چتے ہو۔ اس جان کو دوزن سے بچاؤ اور مرز اطاہر اور اس کے خاندان کو مالدار اور اس کی جاعت باتی رکھنے کے لئے اس کی جاعت میں کیول شریک ہو؟ خاتم انہین سیدنا محمد رسول الشھائے نے ارشاد فرمایا ہے۔ ''من شر الناس منزلة عند الله یوم القیامة عبد اندهب اخرته بدنیاه ہے۔ ''من شر الناس منزلة عند الله یوم القیامة عبد اندهب اخرته بدنیاه (واد ابن ماجه ص ۲۸۰، باب اذا التقے المسلمان بسیفهما) '' (یعن قیامت کون برزین لوگوں میں وہ خض بھی ہوگا جوائی آخرت کودوسرے کی دنیا کی وجہ سے برباد کرے۔ کہ برزین لوگوں میں وہ خص بھی ہوگا جوائی آخرت کودوسرے کی دنیا کی وجہ سے برباد کرے۔

قادیانی مبلغین سے واضح طور پر ہمارا کہنا ہے اور بطور فیرخواہی ہے کہ ول کی آسکیس کھولیں اور اپنی موت کے بعد کی زندگی کی فکر کریں۔عذاب الیم اور عمّاب شدید سے اپنی جان بچاسیں۔قرآن کریم کی آیت 'فلا تغریکم الحیوة الدنیا و لا یغریکم بالله الغرور'' باربار پڑھیں اور اس کا مطلب و ہن میں بھائیں۔



## وسهواللوالزغر الرتحتير

# تقريظ ..... جناب مولانا محرتقى عثاني جسنس سيريم كورث

الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصفطفى ، اما بعد! جناب مولانا عبدالرحيم منهاج صاحب في زيرنظر كتابي من قاديانيون، بالخصوص مرزاغلام احمد قادياني كي بين اوران كي دوسر بي جانشين مرزابشير الدين محود كاتح يف قرآن كنمون جمع فرمائج بين -

قادیانیت ای لحاظ سے دنیا کا پرفریب ترین فدہب ہے کدوہ اپنے آپ کواسلام کے نام سے دنیا میں متعارف کراتا ہے۔ نیکن چونکہ قرآن وسنت میں اس کے عقائد وافکار کی کوئی مخباکش نہیں ہے۔ اس لئے وہ اپنی مقصد براری کے لئے قرآئی آیات میں معنوی تحریف کا راستہ اختیار کرتا ہے۔

مولا ناعبدالرجیم منہائ نے زیر نظر کتا ہے میں داختی مثالوں سے بھایا ہے کہ بیلوگ کس دیدہ دلیری اور ڈھٹائی کے ساتھ قرآن کریم میں معنوی تحریف کا ارتکاب کرتے ہیں اور ساتھ ہی بیٹا ہوں میا تھ بیٹ اس معاطع میں ان کا طرز عمل نہ صرف بیر کہ یہودی اور عیسائی تحریفات کے مثابہ ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنی ان تحریفات کے ذریعہ عیسائیوں کے ہاتھ مضبوط کئے ہیں اور اپنی دوراز کا رتا ویلوں اور تحریفات سے انہیں وہ موادفراہم کیا ہے جودہ سالہا سال کی کوششوں کے باوجود حاصل نہیں کرسکے تھے۔

فاضل مؤلف کی بیکاوش ایک طالب حق کی آئکھیں کھولنے کے لئے کافی ہے۔البتہ جس دل پرضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی مہرلگ چکی ہو۔اس کے لئے روش سے روش دلیل بھی کارآ مدنہیں ہو سکتی۔میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ موصوف کی اس تالیف کواپٹی بارگاہ ٹیس شرف قبولیت عطاء فرمائیں اور اسے لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔آئیں اور اسے لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔آئیں اور اسے لوگوں کے لئے ہدایت کا ذریعہ بنائیں۔آئیں ا

#### بسوالله الزفان الزجيم

اس کے ضروری تھا کہ اس کمل ضابطہ حیات اور بنی نوع انسان کے اس ہدایت نامہ کی حفاظت کی ذمدداری اللہ تعالیٰ خووائے ذمہ لیتے۔ چنانچ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس آخری کہ آب کی ہرا عتبارے وہ محتر العقول حفاظت فر ہائی کہ دنیا دنگ رہ گئی اور وہمن کو بھی اس حقیقت کا اعتراف کئے بغیر چارہ نہیں کہ آج چودہ سوسال گذر جانے کے بعد قر آن اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور لاکھوں مسلمان اس مقدس کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کئے ہوئے ہیں اور مسلمان توانزے چلے آرہے ہیں۔ پھر نہ صرف الفاظ وحروف کی حفاظت ہورہی ہے۔ بلکہ صوت وابعہ تک کی حفاظت ہورہی ہے۔ جس کی نظیر کسی نہیب والا پیش نہیں کرسکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ظاہری الفاظ وحروف کی حفاظت کا بندو بست کیا۔ اس طرح اس کے مطالب ومعانی و جس طرح ظاہری الفاظ وحروف کی حفاظت کا بندو بست کیا۔ اس طرح اس کے مطالب ومعانی اور جس طرح ظاہری الفاظ وحروف کی حفاظت کا بندو بست کیا۔ اس طرح اس کے مطالب ومعانی اور جس طرح فالم کی اجتمام کیا۔ تا کہ کوئی طحد اور ذنہ بی اور موابرست آگر کلام اللی کی غلط معانی اور غلط تعبیر وتفیر کر ہے تو اس کی نشا ندی اور محاسبہ کیا جا سکے قر آن کر یم کا صحیح معنی اور مفہوم وہی غلط تعبیر وتفیر کر رہ تو اس کی نشا ندی کر نے دھ تا علی اور جب بھی کوئی طحد وزند بی تحریف معنوی کر تا ہے تو علاء جی فور آاس کی نشا ند ہی کر کے دھ تا عد قر آن کا فریض ہر انجام دیتے ہیں۔

مچھل صدی عیسوی میں برطانوی استعار کے خودساختہ بودا مرزائیت کے بانی مرزاغلام احمدقادیانی اوراس کے جانشینوں نے اپنی خودساختہ نبوت اور دیکر باطل نظریات کی تائید وجمایت میں دل کھول کرمعنوی تحریف کی اور قرآن کریم کو اینے باطل نظریات کے سانچہ میں و حالنے کی سعی غدموم کرتے رہے اور اس حمن میں اسپنے پیشر واسا تذہ یہودی ونصاری سے بھی

مولا نا عبدالرحيم منهاج (سابق و يووْ منهاس) فاضل عيسائيت جن كا اصل موضوع عیسائیت ہے۔انہوں نے غلام احمد قادیانی کے بیٹے مرزابشیرالدین محمود کی تغییر صغیر سے تم یف کے چند نمونے قار کین کرام کے لئے جمع کئے ہیں۔اس میں بورااستقصاء نہیں کیا گیا۔لیکن مولانا کی محنت وکاوش قابل داد ہے۔ اللہ تعالی ان کی اس محنت کو قبول فر مائیں اور اسے بھلے ہوئے مرزائیوں کے لئے ذریعہ ہدایت بنائیں۔ادارہ مرکز پیدعوت دارشاد چنیوٹ فائدہ عوام کے لئے اس کی اشاعت کی سعادت حاصل کررہاہے۔ (مولانا)منظوراحمه چنیونی

بات يرانى اندازنيا

تاريخ ادر قرآن پاک گواه بين كه منطق وفلسفه تغيير وتجبير ، توضيح وتشريح اشاره و كناييه ، امکان دقریندا در تاویل وقیاس کا سهارا لے کر بعض لوگوں نے پھر اور کئڑی تک کوخدا ٹابت کر دکھایا اور پھرائی چرب زبانی اور مبالغد آمیزی کی بدولت نه صرف بیا کہ عوام سے پھر اور لکڑی کی پرستش کروانی۔ بلکدان میں اخلاص وایٹار اور قربانی کا ایسا جذبہ بھی پیدا کیا کہ بیخو وتر اشیدہ خدا وں کے پجاری پینمبران خداہے بھی نگرا گئے۔حضوراقدی تالیہ کے بعد چندلوگوں نے ای پرانے اور قدیم طریق کواپناتے ہوئےمنطق وفلے قبیر وتعبیر ، توضیح وتشریح ، اشار ہ و کنابیہ امکان وقرینہ ، تاویل قیاں سے کام لے کرخودکو مامور من اللہ مصلح ومجدد،مہدی وسی اور نبی تک منوانے کی کوشش کی اور ال میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ تاہم پر حقیقت ہے کہ پیر خلاف حقیقت دعوے پھر اور لکڑی کے خدامنوانے سے کسی بھی طرح عظیم تسلیم ہیں کیا جاسکتا۔

یہ بات پورے واو ق اور کامل یقین کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ مرز اغلام احمد قادیانی ان کے ہمواءاوران کے جانشینوں کی تعلیمات میں تجدید دین، اصلاح ملت اوراحیاء اسلام کے نام پر قرآن وحدیث کی ایک بات بھی الی نہیں ملے گی جس کی انہوں نے خودسا ختہ تعبیر ،من مانی تفسیراور من گھڑت تاویل نہ کی ہو۔ حضوقات نے انبی لوگوں سے دورر ہنے کی تا کید فر مائی تھی۔ آپ نفرهایا "یکون فی آخر الزمان دجالون، کذابون، یاتونکم من الاحددیث بما لم تسمعوا انتم ولا آبائکم فالیاکم وایاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم (مسلم ج۱ ص۱۰، باب النهی عن الروایه عن الضعفاء) "آ خری زمانیش برد کذاب اوردچال پیدا بول کے جوتم کوالی با تیس آ کرمنا کیل کے جوتم نے اور تمہارے باپ دادول نے ندی بول کی البذائم ایسے لوگول کے قریب بھی نہ بسکنا اور خودکوان سے بچانا وقتم کو گراه نہ کردیں اور تم کوفتہ میں نہ دُول دیں۔

تاویل و قیاس کی بات او جانے و بیجئے۔ مرزاغلام احمد قادیا نی نے خودکو نی منوانے کے لئے قرآن پاک کی معنوی تحریف کرنے تک سے احتتاب نہیں کیا اور بیاندو ہناک سلسلہ بیلی ختم نہیں ہوجاتا۔ بلکہ ان کے برے صاحبزادے مرزابشرالدین محود نے قرآن پاک میں معنوی تحریف اور تغیر و تبدل کی وہ مثال قائم کی کہ بائبل کے محرفین بھی مندد یکھتے رہ گئے۔

یہ کتا بچہ مرزاغلام احمد قادیانی اور مرزابشیر الدین محمود کی قرآن پاک بیل تج یفات کو منظرعام پرلانے کے لئے مرتب کیا گیا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ سلم ہے کہ قرآن پاک بیل تحریف کرنے کی خدموم کوشش میں قادیانی زعاء تنہا نہیں بلکہ اللہ کے سیح دین اسلام کے ازلی دشمن بدفطرت و بدطینت، کینہ پرور بہودی بھی بار ہا پہندموم کوشش کر بھی ہیں۔ ابھی گذشتہ ماہ بی بی بیگر سوز خراخبارات میں چھپی تھی کہ گذشتہ ماہ بہودیوں نے قرآن پاک کے ایسے نسخ پاکستان میں بہنچاد یئے ہیں۔ جن میں تحریف کی گئی ہے۔ حکومت پاکستان نے ایسے تمام محرف شدہ نسخے برآ مدکر کے ان کوتلف کردیا۔ خدا کرے یہ کہا بچر بہت سے لوگوں کی ہدایت کا باعث ہے۔

يبودى طرزعمل

آ نجمانی مرزاغلام احرقادیانی یمودیوں کے کلام الی میں تحریف کرنے کی وضاحت

کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ''یمودی بھی ایسے کام کرتے تھے۔ اپنی رائے سے اپنی تغییر میں بعض
آیات کے معنی کرتے وقت بعض الفاظ کومقدم اور بعض کومو خرکر دیتے تھے۔ جن کی نسبت قرآن مجید میں آیت موجود ہے۔ ان کی تحریف بمیش لفظی نہیں ہوتی تھی۔ بلکہ معنوی بھی سوالی تحریفوں ہے۔ برمسلمان کوڈر تا جا ہے۔'

رچھم معرفت میں 2012ء

مرزا قادیانی کی میدعبارت ویکرال راهیجت خود را نضیحت کی مصداق ہے۔

مرزاغلام احمدقادیانی اپی خودساخته نبوت کوالله تعالی کی جانب سے ثابت کرنے کے لئے یہودی طرز فکر کے مطابق قرآن پاک میں معنوی تحریف کرنے کے خودم تکب ہوئے ۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ قرآن پاک کی آیت:"والدیسن یہ ق منون جما انزل الیك و ما انزل من قبلك و بالاخرة هم یؤ قنون "اور جونازل کیا گیا آپ پراور جونازل کیا گیا آپ پراور جونازل کیا گیا آپ سے پہلے انہا ، پراور قیامت پریقین رکھتے ہیں۔

یہ آیت حضوط اللہ کو اس معنی میں خاتم النہین قرار دیتی ہے کہ اب آپ کے بعد قیاست ہی آئے گار مرزا قادیائی یہ قیاست ہی آئے گا اور کوئی نیا نی نہیں آئے گا۔ بلکہ صرف قیاست آئے گا۔ مرزا قادیائی یہ اقرار کرتے ہوئے لیصتے ہیں: ''طالب نجات وہ ہے جو خاتم النہین پیٹیم آ خرالز مان پر جو کھوا تار گیاس پر ایمان لاوے اور اس پیٹیم رسے پہلے جو کتاب اور صحفے سابقہ انہیا اور رسولوں پر نازل ہوئے ان کو بھی مانے ۔''و بسالآخرة هم میڈ قنون ''اور طالب نجات وہ ہے جو پیچے آنے والی گھڑی لیعنی قیامت پر یقین رکھے اور جز اور زامانیا ہو۔'' (الحکم جماش ۲۵،۳۳،۳۵)

"آج میرے دل میں خیال پیدا ہوا کر آن شریف اور اس سے پہلی وی پر ایمان الانے کا ذکر تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ ہاری وی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں۔ اس امر پر توجہ کر رہاتھا کہ ضدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القاء یکا کیٹ میرے دل میں سے بات ڈالی گئی کہ آسے کر یمہ والدیس یہ فرمندون بسا انزل الیك و ما انزل من قبلك و بالآخرة هم یؤ قنون "میں تین وجول کا ذکر ہے۔" ما انزل الیك "سے قرآن شریف کی وی" و ما انزل یہ فرقانون "میں تین وجول کا ذکر ہے۔" ما انزل الیک "سے قرآن شریف کی وی" و ما انزل

من قبلك "سانبیاء سابقین كوى اور آخرة "سرادی موجودك وى ب- آخرة" كمعنى پیچه آن والى وه پیچه آن والى چیز كیا ب-سیاق كلام سے ثابت به كه يهال پیچه آن والى چیز سے سراد وه وى به جوقر آن كريم كے بعد نازل ہوگا - كوئك اس سے پہلے دو وحيوں كاذكر ب- ايك وه جو آنخضرت الله سے پہلے نازل ہوئى - دوسرى وه جو آپ كے بعد نازل ہونے والى تى "

خودساختہ منصب نبوت پہخودکوفائز کرنے کے لئے قرآن پاک میں معنوی تحریف کرنا مرزاغلام احرقادیانی کا ایبا کردارہے جوآپ کو یہودی صلالت و گمراہی کے دائرے سے باہر نہیں رہتے دیتا عقل سلیم اور فہم متنقیم کے حال افراد کے لئے بید کھنا کہ مرزا قادیانی کی اصلیت کیا ہے۔اس کے لئے ان کا یہی تحریف قرآن والاعمل کافی ہے۔جیسا کہ خود مرزا قادیانی نے ایک شعر میں کہا ہے۔

اک نشانی کافی ہے گرہودل میں خوف کردگار

لین وہ لوگ جن پرخداته الی کاس ارشاد کا اطلاق ہوتا ہے۔ 'ختم الله علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابتصارهم غشاوة '' ﴿ الله عُلَى اس کے دلوں اور کا نوں پر مہر لگادی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ ﴾

ایک قدم اورآ کے چلئے

ت نجمانی مرزابشرالدین محمود نه صرف بید که مرزاغلام احمد قادیانی کے دوسرے جانشین ووارث تھے۔ بلکه مرزاقادیانی کی بناوٹی نبوت کے کھیون ہار بھی تھے۔ آپ نے اپنے والدکی تحریف کے خلاف لفظ آخرۃ کے معنی قیامت تو کئے۔ لیکن اپنی آبائی گدی پر بحثیت خلیف افی اور مصلح موعود کے براجمان رہنے کے لئے عقل وشعور کو خیر باد کہہ کر لفظ آخرۃ کے معنول کا منطقی تھیجہ وی نکالا۔ آپ لفظ آخرۃ پر مفصل بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

دولفظی منی و الاخدة هم يؤقنون "ك يه بي كدبعد من آف والى شي به يقين ركھتے بيں اب رہاية والى كربعد من آف والى شے كيا ہے تو اگراس امركود يكھاجا كے كہ

ا مرزا قاد یانی کوجب تریف کرنامقصود نیس تھا تو آپ نے آخرۃ کے معنی پیچے آنے والی محری کے بیٹی تا میں اس کا گری کی تین جب تحریف کی گئ تو آخرۃ کے معنی پیچے آنے والی وی لینے گئے۔ چے ہے کہ دروغ میں کورا حافظ ندیا شد۔

قرآن مجیدین آخرة کالفظازیاده ترکن معنول مین استعال مواہے۔ تواس کے معنی قیامت یا مابعد الموت زندگی کے ہوتے ہیں۔

مثلًا فرمايا: "مساليه في الاخرة من خلاق "اليضخص كا حصه بابعد الموت زندگي مِس نه موكا - يا فرمايا: ' بك ادراك علمهم في الاخرة ''بعد الموت زندگي كے بارے ميں ان كا علم كامل ہوگیا۔ ایسے متعدد مقامات پر لفظ آخرۃ ان معنوں میں استعال ہوا ہے۔ بس اگر قر آن شریف میں اس لفظ کی کشرت کو دیکھا جائے تو اس جملہ کے بیمعنی ہیں کہ یوم آخرت پر ایمان ركت إلى - (كربالعوم اليعموقعة يرفالي آخرة كى جكه يوم الاخرة "كالفاظ آئي بي) کیکن اگرمضمون اوراس کےمطالب کودیکھا جائے تو چونکہ اس جگہ پہلے آنخضرت علیہ کی دی پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ پھرآپ سے پہلے جو وی مازل ہوتی رہی۔اس کا ذکر ہے۔اس سے نتیجہ لكانا كالم خرة معمراداس جكد بعدين آف والى وى بين (تغير كبرج اص١٥١٧ المنبر) قرآن پاک کی دوآیات کا حوالہ دیتے ہوئے لفظ آخرۃ کے اصلی معن ''قیسامست'' تشکیم کرنے کے باوجود مرزابشرالدین محمود نے پیفریب کیا کہ توسین کے مامین لکھ دیا۔ ( مگرا پیے موقعه يرعموما خالي آخرة كى جكه يوم الاخرة "كالفاظ آئي بي) عالانكه انهول في لفظ آخرة کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے بطور مثال قرآن شریف کی جن دوآیتوں کا حوالہ دیا ہے۔ان میں بھی قیامت کے معنی ہیں۔' آخہ دۃ'' کالفظ خالی استعال ہوا ہے۔ در حقیقت مرز ابشیر الدین کو اینے ماننے والے عقل سے عاری لوگوں کو یہ بتلا نامقصود تھا کہ قرآن پاک میں قیامت کے لئے محض 'آخرة" كالفظنين آيا بلك يوم الاخرة "كالفاظ آئة بي - آخرت كالفظ صرف بعد میں آنے والی وی کے معنی میں استعال ہوا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک میں اینے اپنے مقام رمحل وموقعہ کے مطابق قیامت کے لئے آخرت اور یوم الاخرۃ کے الفاظ دونوں آئے ہیں۔البتہ "آخرة" بمعنی بعد میں آئے والی وی قرآن کریم کیا۔لغات عربی میں بھی کہیں مہیں آیا۔ تماشہ بیہ ہے کہ مرز ابشرالدین نے اپنے والد کی قرآن یاک میں کی ہوئی معنوی تحریف كر مايت من الفظائ آخرة "كامنطق متيد بعد من آنے والى وى بيان كرنے كے باوجوداس آيت كالفظى ترجمه كرت موسة منصرف بدكه لفظ "آخرة" كمعنى وى نبيس كيا بلك سرب ساس لفظ كا ترجمه ي كول كر محية - البعة قوسين من أسكده مون والى موعوده بانس لكوديا- يورى آيت كا ترجمان كالفاظ مس ملاحظه كيحة "والـذيـن يـؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وباالآخرة هم يؤقنون"

ورجواس پرجوتم پرنازل کیا گیااور جو تھوے پہلے نازل کیا گیا ہےاور (آئندہ ہونے والی موعودہ باتوں) پر جھی) یقین رکھتے ہیں۔ (تغیر کیرج اس١٣٦،١٣٥)

لطیفہ یہ ہوا کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے اپنے مانے والوں کو دھوکا اس طرح دیا کہ لفظ استحدہ "آخدہ" کا ترجہ قیامت مان کرخودسا ختہ منطق استدلال سے اس کی مراد بعد میں آنے والی وی کے گرمرز ابشیرالدین محمودا ہے والد کے اس منطقی استدلال سے مطمئن نظر نہیں آتے ۔ کیونکہ انہوں نے لفظ انہوں نے لفظ "آخدہ "کا منطق نتیجہ بعد میں آنے والی وی مرادر کھنے کے باوجود ترجہ آئندہ ہونے والی موجود باتیں کر یا۔ اب سوال پیدا ہوا کہ بیآ کندہ ہونے والی موجودہ باتیں کیا بلائیں۔ چونکہ مرز ابشیر الدین محمود اس دار فانی میں قیام نیر میں وہاں جھے اور اس جگہ جہاں وہ قیام پذریوں وہاں جو اب بیار کے اس لئے کم از کم قیامت تک بیسوال تھنہ جو اب بی رہے اس لئے کم از کم قیامت تک بیسوال تھنہ جو اب بی رہے گا۔

ایک اوراشتراک عمل

یبود یوں اور عیسائیوں میں اپنی خبری کتابوں میں تحریف کرنے کا ایک ہی طریق
ہے۔ تورات اور انجیل کا کوئی مقام جوان کے اپنے اختیار کردہ عقیدہ کے خلاف ہو۔ اوّل تواس مقام کی عبارت کی تاویل کرتے ہیں۔ لیکن اگر تاویل سے ان کے مطلوب نتائج برآ مد نہ ہوں تو پھر اس جگہ کی عبارت میں ردوبدل کر دیا جا تا ہے۔ تحریف وحذف کی اس یبودی اور عیسائی مشتر کہ زنجیر کی تیسری کڑی مرز اقادیائی نے بتاکر ان سے الحاق کر لیا ہے۔ یہ یوں ہوا کہ مرز اغلام احمہ قادیائی نے سورہ آل عمران دیا گا تاویل کر کے تابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب سے علیہ السلام کو مزاجی ہے۔ وہ باری کا عقیلہ و نہ صرف یہ کہ اس آئے ہے مطابق جتاب رسالت مآ بھا کے دوبارہ آنے کا عقیلہ و نہ صرف یہ کہ اس آت یہ کے مطابق جتاب رسالت مآ بھا تھے کی بعثت سے پہلے آنے والے قمام انبیاء آپ پر ایمان لاکر آپ کے امتی بن چکے ہیں۔ اس لئے اب یہ مکن نہیں کہ جناب عیسی علیہ السلام انفر اوی طور پر دنیا ہیں آکر حضوعات پر دوبارہ ایمان لا تھیں۔ ویری بات مرز اقادیائی کے لئم سے نشانات کے نتیجہ میں ملاحظہ ہو۔

"واذ اخذالله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم

رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال أقررتم واخذتم على ذالكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وإنا معكم من الشهدين"

اپنی ایک اور کتاب میں اس آیت کی تاویل کرتے ہوئے لکھے ہیں: ' قرآن مجید سے سیانہ اللہ تعالی فرما تا ہے:
سیٹا بت ہے کہ ہرایک نبی آنخضرت اللہ کی امت میں واض ہے۔ جبیبا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے:
' لتو مندن به ولمتنصر نه ''بی اس طرح تمام اخبیاء کیہم السلام آنخضرت اللہ کی امت ہوئے۔ پھر (اب دوبارہ) حضرت عیلی کو امتی بنانے کے کیامعنی ہیں اور کون ی خصوصیت ہے۔
کیا وہ اپنے پہلے ایمان سے برگشتہ ہوگئے تھے۔ جو تمام نبیوں کے ساتھ لائے تھے۔ تا نعوذ باللہ ان کو ) بیسزادی گئی ہے کہ زمین پر دوبارہ اتار کر دوبارہ تجدید ایمان کرائی جائے۔ مگر دوسرے نبیوں کے لئے وہ پہلا ایمان کافی رہا۔ الی پھی باتیں اسلام سے تسخر ہے بانہیں۔''

(برابين احمديس ١٦١، فزائن ج١١ص ١٠٠٠)

مرزاغلام احمدقادیائی نے بیتادیل کر کے اپنے خیال کے مطابق جناب سے علیہ السلام کے دوبارہ ندآ نے کا جواز پیدا کیا اور اپنے خیال میں مشکلہ قو حل کرلیا۔ لیکن تا وانستہ طور پروہ اپنے اس عقیدہ کی تر دید کر گئے کہ اب حضور اللہ اسلام کے بعد کوئی ایسا نی ٹبیس آ سکتا جو آپ کا امتی نہ ہو۔ اب صرف آپ کا امتی ہی تی آ سکتا ہے۔ وہ بھی اس طرح کہ آپ کی کامل تا بعد اری کر کے آپ کے فیض سے مقام نبوت پرفائز ہوسکتا ہے۔ تا ویل کے بعد تح لیف

اپ والد کے بعد مرز ابشر الدین کودنت بیٹی آئی کہ اگروہ بیشلیم کرتے ہیں کہ تمام انبیاء سابقین حضوط اللہ پائیان لانے کی بناء پرآپ آگئے کے امتی ہیں تو امتی نی اور غیر امتی نی کا انتیاز ختم ہوتا ہے۔ اس صورت میں مانتا یہ پڑتا ہے کہ اب حضوط اللہ کے بعد کا کوئی امتی نی نہیں آسکتا۔ اب آپ کا کوئی امتی بھی نی ہوسکتا ہے کہ بیٹا بت ہوکہ آپ سے پہلے انبیاء آپ کے امتی شقے سوم زابیرالدین نے اپنے والدکواملی نی بنانے کے لئے قرآن پاک کاس آ سے شل معنوی تحریف کر کے بیٹا بست کیا کہ اللہ تعالی نے عالم ارواح میں صوفات پر ایمان لانے کا عہد انبیاء سے نبیل بلکہ الل کتاب سے نبیوں والا پائٹ عہد لیا تھا۔ تغیر میں آپ کھتے ہیں: 'اذ اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتب و حکمة ثم جاء کم رسول قال ، اقررتم واخذتم علیٰ ذالکم اصری قالو اقررنا ، قال فاشهدوا وانا معکم من الشهدین ''

اوراس وقت کو بھی یاد کرو۔ (جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے )سب بنیوں والا پہنتہ عبد لیا تھا کہ جو بھی کتاب و حکمت میں تہم ہیں دوں پھر تہمارے پاس کوئی (ایسا) رسول آئے جواس کلام کو پورا کرنے والا ہوتو تم ضرور ہی اس پر ایمان لا تا اور اس کی حد دکر تا (اور) فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اقرار کرتے ہو انہوں نے کہا تھا ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا بہم کواہ رہو میں ہی تہمارے ساتھ کواہوں میں سے ایک کواہ ہوں۔'' فرمایا ابتہ کواہ رہو میں ہی تہمارے ساتھ کواہوں میں سے ایک کواہ ہوں۔''

عيسائيون كى تقليد

یہود یوں اور عیسائیوں کے ہاں نظریے ضرورت کے تحت عقائد شی ترمیم کی جاتی ہے۔
پھر تبدیل شدہ عقیدہ کی روشی میں کتاب مقدس بائیل کا مطالعہ کیا جا تا ہے۔ اگر بائیل کے کسی مقام
کی عبارت ان کے ترمیم شدہ عقیدہ سے مطابقت ندر کھتی ہوتو اس عبارت کو بدل دیا جا تا ہے اور
اس نئی تحریف کو اپنے سادہ لوح اور عقل کے اندھے عوام سے منوانے کے لئے بائیل کے ان
مقامات میں کا نئے چھانے کی جاتی ہے۔ جو ان کے اس عقیدہ سے غیر متعلق ہوں اور عند سے ید دیا
جا تا ہے کہ بائیل میں پائی چانے والی ان اغلاط وقر یفات سے ان عقائد میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔
اس حقیقت کی وضاحت کرتے ہوئے پاوری ولیم بین صاحب کھتے ہیں: دو یونائی زبان شکرت کی
طرح الی زبان ہے۔ جن میں الفاظ کر آ کے پیچھے لگانے سے مطلب میں کوئی فرق پیدائیں
ہوتا اور شنوں کی غلطیوں میں سے بہتیری غلطیاں اس قسم کی ہیں کہ ان سے سیحی مسلمات (عقائد)
ہوتا اور شنوں کی غلطیوں میں سے بہتیری غلطیاں اس قسم کی ہیں کہ ان سے سیحی مسلمات (عقائد)

قرآن پاک میں معنوی تحریف کرنے میں مرزابشیرالدین نے بھی عیمائیوں والارویہ اختیار کیا۔ آپ نے اپنی اہم ضرورت کے تحت سورہ البقرہ آیت ۳ کے ترجمہ میں حرف عطف

| "واو"كورف رديد" با" بدل ديا ليكن التحريف كاجواز مناف كے لئے قرآن باك                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کے اور بہت سے مقامات کی آیات کے بعض حروف کو حذف کر کے لکھودیا کہ اس ہے آیت کے                          |
| مطلب میں کوئی فرق مہیں پڑتا۔ بطور نمونہ صرف چندآ یات ما حظہ ہوں۔                                       |
| ا ''فبشرهم بعذاب اليم ''تواے دروناک عذاب کی خردے۔                                                      |
| ٢ عربي في المعنى ولي " كي بيل اردويس اس كي بغير فقره كمل موجاتا                                        |
| ہے۔اس کئے ہم نے "لیل" کالفظار ادیا۔ (تغیر صغیر صا۸)                                                    |
| ٣ "فَاوَلَــُنْكُ عِسَى الله أن يعفو عنهم وكان الله عِفْم أغ في مرآ                                    |
| (البنساه: ۱۰۰) ** ﴿ اللَّهِ كُولِ مَصْمِعَكُ خَدا كَي جَمَّقُ قُريبِ ہے۔ يُونكه الله يهله بي بهت معافر |
| مرنے والا ہے۔ <del>﴾</del>                                                                             |
| قرآن مجیدیں 'فسا' آتا ہے۔ گراردومیں اس کے ترجمہ کے بغیر کام چل جاتا ہے۔                                |
| ال لئے ہم نے اردویش اسے حذف کردیا ہے۔ (تغیر صغیر صفیر ۱۲۵)                                             |
| مم "الدين قبال لهم الناس ان الناس قد جمعو لكم فاخشوهم فزادهم                                           |
| أيماناً وقالو حسينا الله ونعم الوكيل (آل عبران:١٧٤) "هم وواول بررجتهس                                  |
| دسمنوں نے کہا کہلوکوں نےتمہارے خلاف کشکرجم کیا ہے۔اس لئے تم ان ہے ڈروپتو اس مات                        |
| نے ان کے ایمان کو اور بھی بڑھادیا اور انہوں نے کہا ہمارے لئے اللہ کی ذات کافی ہے اور وہ کما            |
| ای اچھا کارسازہے۔                                                                                      |
| عربی میں السناس "كالفظ ب-جس كمعنى آدميوں كے بيں مرمرادوه آدى                                           |
| ہیں جومسلمانوں کے دعمن تھے۔اس لئے ترجمہ میں دعمن کالفظار کھا گیا ہے۔ (تغییر صغیرہ ۱۰۱)                 |
| " "فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكفرين " ﴿ جب ال                                       |
| کے پاس وہ چیز آگئے۔جس کوانبوں نے پہچان لیا تو اس کا اٹکار کر دیا۔ پس ایسے کافروں پر اللہ ک             |
| لعنت ہے۔ ﴾                                                                                             |
| يهال' فنا ' كاتر جمه چهور اگيا ہے۔ كيونكدار دو ميں ايسے موقعه بركوئي لفظ استعمال نہيں                  |
| بوتا                                                                                                   |
| ۵ "وان كل لما جميع لدينا محضرون (يسين: ٣٣) " (اورسياول                                                 |
| ہمارے حضور جمع کئے جائیں گے۔ ﴾                                                                         |
|                                                                                                        |

قرآن مجید میں سب پر دلالت کے لئے دولفظ آئے ہیں۔ گرار دو میں ایک ایک لفظ کا فی ہوتا ہے۔ اس لئے ہم نے ایک کا ترجمہ کردیا ہے اور دوسرے کوچھوڑ دیا ہے۔
(تغیر صغیر ص ۵۷۹)

مرزابشرالدین نے قرآن پاک کی اور بہت تی آیات کے حروف کا ترجمہ یا تو حذف کردیایا چھوڑ دیا ہے۔ہم نے بطور نمونہ صرف نہی آیات کو پیش کرنے پر قناعت کی ہے۔ ایک قدم اور آگے

" نجمانی مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب چشمہ معرفت (جس کا حوالہ ہم شروع میں دے بچے ہیں) یہود یوں کی کتاب اللہ میں تحریف کرنے ہیں۔ میں دے بچے ہیں) یہود یوں کی کتاب اللہ میں تحریف کرنے ہیں۔ بعض الفاظ کومقدم اور "اپنی رائے ہے اپنی تغییر میں بعض آیات کے معنی کرتے ہیں۔ بعض الفاظ کومقدم اور

لبعض مؤخر كرديية بين-"

آپ کے صاحبزادے مرزابشرالدین محموداس میدان میں یہودیوں سے پیچھے نہیں رہے۔ آپ نے بھی تغییر میں قرآن پاک کی بعض آیات کے معنی کرتے وقت بعض الفاظ کو آگے اور بعض کو پیچھے کردیا ہے۔ ان کی تغییر میں میہ جسارت بھی دیکھے لیجئے۔

''وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم (آل عمران:١٢٧) '' ﴿ اورالله في يات صرف تهار يا خوشخرى ك طور براوراس لئ كرتمهار عول اس ك وربعه سے الحمينان يا كي مقرركى ہے۔ ﴾

ورنه مروتو (صرف) الله على كاطرف سے (آتى) ہے جو غالب اور حكمت والا ہے۔

مضمون کی وضاحت تو اس کے بغیر بھی سمجھ میں آتی ہے۔ البعثہ آیات کے تراجم کے آگے پیچھے کرنے کے بغیر میہود یوں سے مماثلت،مشابہت اورالحاق نہیں ہوتا۔

# فتل أنبياء كاا نكار

مرزافلام احمدقادیانی کی مصنوی امت کی صدات ثابت کرنے کے لئے ایک دلیل سے
دی جاتی ہے کدا گرمرزا قادیانی کادعو کی نبوت سچانہ ہوتا تو آپ ۲۳سال کے اعمد اندر فرور قل ہو
جاتے۔ سے دلیل خود مرزا قادیائی نے اپنی کتاب اربعین میں قرآن پاک کی ایک آیت جو
صفوطی کی صدات کے فیوت میں تازل ہوئی تھی کو بنیاد بنا کرخود اینے لئے زمین ہموار کی ہے
ادر عند سے سیدیا ہے کہ قرآن پاک اور بائیل میں جھوٹے نی کی نشانی اس کافل ہونا بتائی گئی ہے۔

علاء اسلام في مرزا غلام احمد قادياني كى بيدليل بيكه كرردكردى كدانا جيل اورقرآن باك دونول بين الله كي بيدليل بيكه كرردكردى كدانا جيل اورقرآن باك دونول بين الله كي بيجيول كافل بهوجانا بيان كيا ہے۔ اس لئے كى دى نبوت كافل بونا يا نه بونا اس كے سے يا جھوٹے ہونے كا ميعار قرار نبين ديا جاسكا۔ بيدائي وزنى بات ہے كہ مرزا غلام احمد قاديانى اور ان كے مانے والے اس كے جواب سے عاجز آگئے۔ مرزا بشير الدين محمود نے قرآن ياكى كى ان آيات ميں معنوى تحريف كر كے الله تعالى نے يبود يوں كے ہاتھوں انبياء عليم السلام كي بود يوں كى فردى اور مرز الشير الدين نے ان معنوى تحريف كى وه بيدين۔ انبياء عليم السلام كي بود يوں كونا جي آلكى كرنا المحق (البقرة: ١٠٠) " ﴿ اور نبيوں كونا حق آل كرنا السند في المحتور الم

اس معنوی تحریف میں مرزابشرالدین کا استدلال بیہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والے سے انبیاء میں سے کوئی نمی کل نہیں ہوا۔ اس لئے مرزاغلام اجر قادیانی کا دعویٰ نبوت کرنے کے باوجوڈنل نہ ہوناان کے سے امونے کی دلیل ہے۔

سوال یہ ہے کہ کلام اللی میں تریف کرنا آور پر قبل شہونا یکس کی دلیل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن یا کے خین یہود یوں کے کتاب اللہ میں تحریف کرنے کا راز فاش کیا۔ اس ندموم حرکت کی یا داش میں ان کا قبل ہونا بیان نہیں کیا۔ مرز اغلام احمد قادیانی آور مرز ابشرالدین دونوں نے قرآن پاک میں معنوی تحریف کی اور قل نہیں ہوئے۔ کیا یہاں کے سچے اور کیے یہودی ہوئے کی دلیل نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اللہ کے کلام میں تحریف کرنے والوں کے بارے میں اللہ کے کلام میں تحریف کرنے والوں کے بارے میں بیریس کیا؟

''خسربست عليهم الذلة والمسكنة وباء وبغضب من الله''وَلت وخوارى اوريستى وبدحالى ان يرمسلط موكل عاورالله كغضب على كمرسكة بين-

علامت ايمان كااتكار

مرزابیرالدین کوایک مسکدر پیش ہوا کہ آیت 'والدنین یے وہنون بما انزل الیك و ما انزل من قبلك و بالاخرة هم یوقنون '' پس تین حروف واؤییں عربی زبان بیل و وائی مسلام و بالاخرة هم یوقنون '' پس تین حروف واؤییں عربی زبان بیل واوجرف عطف جع مطلق کے لئے آتا ہے۔ جودوباتوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس آیت میں ایک واو نے حضوط کے گئے تا ہے۔ جودوباتوں کو آپس میں ملاتا ہے۔ اس آیت میں ایک واو نے والی وی کے ساتھ وی کو بھی لازم قرار دیا ہے۔ دوسرے واو نے انبیاء سابقین کی وی اور حضوط کے کی وی کے ساتھ آپ خرے لینی قیامت پر بھی ایمان لانے کو لازم تھر ایا۔ اس طرح تعمیل ایمان کی شرائط کے کیا ظ کے انبیاء سابقین حضوط کے اور آپ کے بعد قیامت پر ایمان لانا ضروری قرار پایا۔ ان میں سے انبیاء سابقین حضوط کے اور آپ کے بعد قیامت پر ایمان لانا ضروری قرار پایا۔ ان میں سے کسی ایک کا انکار تیوں شرائط ایمان سے انکار ہے اور ای کا نام کفر ہے۔

پس آیک سلمان کے لئے حضوط اللہ کی وی پراور آپ سے پہلے انبیاء کی وی پراور آپ سے پہلے انبیاء کی وی پراور آپ سے بعد کسی وی پڑیس بلکہ قیامت پرایمان لا ناضروری ہے۔ لہذااس مقام پرقر آن پاک کی اس آپ سے بعد کسی وی پڑیس بلکہ قیامت برایمان لا ناخرود کی یا موجود با تیں کرنے سے انکار قیامت اس آپ میں پائے جانے والے لفظ آخرة کا ترجمہ وی یا موجود با تیں کرنے سے انکار قیامت

لازم آتا ہے۔ چوسراسر کفرہے۔

دوم! بیکہ چونکہ اس آیت آخرة سے پہلے دو وحیوں پرایمان لانے کا ذکر ہے۔اس لئے سیاق کلام کے اعتبار سے بھی لفظ آخرة کا ترجمہ وی یا موعود ہاتیں نہیں کیا جاسکتا۔

لیکن صاحب، دادد بیخ ایمث دهری اور ضد کی که مرز ابشیرالدین محمود نے اس آیت میں معنوی تحریف کرتے ہوئے ایم آیت میں معنوی تحریف کرتے ہوئے انبیاء سابقین کی وجی اور حضو تقاللہ کی وجی کے مابین پائے جانے والے حرف عطف واو کے اردو ترجہ ہم، ۵ کو اردو کے حروف تر دیدیا سے بدل دیا تا کہ بیکہا جاسکے کہ چونکہ اس آیت میں آخرة سے پہلے دوو هیوں کا ذکر ہے۔ جن پر ایمان لا نا لازی نہیں بلکہ اختیاری ہے۔ اس لئے یہاں آخرة سے مراد بعد میں آنے والی وجی ہے۔ جس پر ایمان لا نا لان میں مرودی اور کی اور کی اور کی ایمان لا نا

''والـذيـن يــقمـنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يؤقنون ''اور جوتچه پرتازل كيا گيا ہے يا جو تجھ سے پہلے نازل كيا گيا تھا۔اس پرايمان لاتے ہيں اورآ ئندہ ہونے والی موجود ہا توں پر بھی يقين رکھتے ہيں۔ آیت میں ''واؤ''جس کے معنی''دور''کے ہیں۔لیکن ہم نے ''اور''کی ہجائے''یا''
استعال کیا ہے تا کہ مغہوم آسانی سے بچھ میں آسکے۔
اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے والے انبیاء پر مجموی طور پر ایمان لا نالازمی ہے،افتیاری نہیں۔انبیاء میں سے کی ایک کا انکار سب انبیاء کا انکار ہے۔
اگر مرز ایشیرالدین کی بات مانی جائے تو مطلب ہوگا کہ کوئی کافر ہوتا ہے تو ہوا کرے۔ محر مرز اقادیانی کوتو نبی مانے الطیفہ یاد آیا۔ پولوس کولوگوں نے کہا تمہاراد جوئی تو رسالت کا ہے۔لیکن باتنی بولوش نے جواب دیا۔

'' میں گھرکہتا ہوں کہ جھے کوئی بے وقوف نہ سمجھے۔ در نہ بے وقوف ہی سمجھے کر قبول کرو تا کہ میں بھی تھوڑا سافخر کروں ۔'' '' کہ میں بھی تھوڑا سافخر کروں ۔''

عیسائیت کی حمایت، تاویل پ*ھر تح*ریف

آ نجمانی مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ ثابت کرتا ہے کہ ان کا دعویٰ نبوت عیسائیت سے مشروط تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی قرآن پاک کی ہراس آیت کی تاویل کر کے اس کے مفہوم کو عیسائیوں کے عقیدہ کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس آیت میس عیسائیوں کے خودساختہ عقیدہ کا بطلان موجود ہے یا جس آیت سے جناب سے موجود علیہ السلام اور عیسائیوں کے خودساختہ عقیدہ کا بطلان موجود ہے یا جس آیت سے جناب سے موجود علیہ السلام اور ویگر انبیاء سابقین کی طرف منسوب بائبل کے کسی بیان کی تردید ہوتی ہے۔ اپنی اس روش کے مطابق مرزاغلام احمد قادیانی نے سب سے زیادہ زور قرآن پاک کی ان آیات کی تاویل کرنے پر مطابق مرزاغلام احمد قادیانی نے سب سے زیادہ زور قرآن پاک کی ان آیات میں نازل ہوئی ہیں۔ دیا جو جناب سے علیہ السلام کی موت کی فی اور آپ کی حیات کے اثبات میں نازل ہوئی ہیں۔

دراصل موجودہ عیسائیت کی بنیاد بی جناب سے علیہ السلام کی موت پرر کھی گئی ہے۔ جیسا کہ ان کارسول پولوس عہد جدید میں لکھتا ہے۔''متی کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گنا ہوں کے لئے موااور فن ہوا۔ تیسر ہے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔'' (اے رہتیوں ۲۰۱۵)

اب اگر عیسائی اسلامی عقیدہ کے مطابق مانتے ہیں کہ جناب سیح موعود فوت نہیں ہوئے۔ بلکہ بحسد عضری زندہ آسان پراٹھالئے گئے ہیں تواس سے ان کا بیعقیدہ باطل تھہر تا ہے کہ جناب سے نے ان گنا ہوں کے بدل بطور کفارہ کے اپنی جان دے دی۔

اورای طرح اگر وہ بیتلیم کرتے ہیں کہ سے علیہ السلام آسان سے دوبارہ زمین پر واپس آئیں گے واس کی زوان کے عقیدہ آسان واپس آئیں گے واس کی زوان کے عقیدہ آسان

کی بادشاہی پر پرنتی ہے۔ وہ انظار میں ہیں کہ سے علیہ السلام آسان سے خدا کی حیثیت میں نازل ہوں گے اور زمین پر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے حکومت کریں گے۔ ونیا میں قرآن پاک ہی وہ واصد کتاب ہے کہ جس نے عیسا تیوں کے وفات سے کو حوے کو چین کیا ہاور یہ کہ آسان سے نازل ہونے کے بعد ان کی زعر گی ابدی نہیں ہوگی۔ بلکہ وہ وفات پاکسی گے۔ سوپا وری صاحبان قرآن کریم کی زوسے اپنے عقیدہ کو بچانے کے لئے قرآن پاک کی آیات کے منشاء و مقصود کو ان کے اصول وقو اعد اور مضمون کے سیاتی وسباق کو نظر انداز کرتے ہوئے قرآن پاک سے دفات سے فات سے فات سے خاب کے بہلے جا رہ آسان پر اٹھائے جانے سے پہلے جا بہت کے علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اور آسان سے دوبارہ نازل ہونے کے بعدان کی وفات نہیں ہوگی۔ وہ ابدی زندگی کے حامل ہوں گے۔

چنانچہ ایک عیسائی مناد لکھتا ہے: "نتمام رائخ الاعتقاد مسلمان ازروئے قرآن مجید واحادیث متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ اُسے بجسد عضری زندہ آسان پر اٹھائے گئے تصاور آسان پر زندہ موجود ہیں اور پھرآسان سے نازل ہوں گے۔"

لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ از روئے قر آن مجید عیسیٰ کمسے کی موت آسان پر زندہ اٹھائے جانے سے پہلے واقعہ ہوئی یا ان کے دوبارہ آسان سے نازل ہونے کے بعد ہوگی۔

قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت ۵۵ میں "متو فیك" اینی وفات سے کا تھم پہلے ہواؤر" راف علی "کینی وفات سے کا تھم پہلے ہواؤر اور اسلامی کا تھم پہلے ہوئی اور وہ بعداز موت بجسد عضری زندہ ہوئے اور ہے کہ میسی اسلامی کی وفات بینی موت پہلے واقع ہوئی اوروہ بعداز موت بجسد عضری زندہ ہوئے اور آسان پراٹھائے گئے۔

(الله فه وحدت الوجود ص کے ک

قرآن مجید سے وفات سے علیہ السلام ابت کرنے کا بدو بی انداز ہے جومرزافلام احمد قادیانی نے عیسائیوں سے لیا ہے اور اس کو اپنا کرعیسائیوں کی اس بات کی تائید کی کہ ازروئے قرآن مجید جناب سے علیہ السلام کی وفات ہوئی اور بعداز دفات دہ اٹھائے گئے۔ آپ لکھتے ہیں: "قرآن مجید کی نصوص ہوئے اس بات پر بعراحت دلالت کر بی ہیں کہتے اپنے ای زمانہ ہی فوت ہوگیا ہے۔ جس زمانہ میں دہ نی اسرائیل کے مفدور قول کی اصلاح کے لئے آیا تھا۔ جیسا کہ اللہ شانہ فرمایا ہے: "یعیسی انی متوفیك ورافعك الی ومطهرك من الذین كفروا وجاعل الدین اتبعوك فوق الذین كفروا الی یوم القیامة "اس جگہ طاہر ہے کہ وجاعل الدین اتبعوك فوق الذین كفروا الی یوم القیامة "اس جگہ طاہر ہے کہ

خداتعالی نے ''انی متوفیك '' پہلے لکھا ہے اور' رافعك ''بعداس کے فرمایا۔ جس سے ابت ہوا كر (حضرت سے عليه السلام كى ) وفات پہلے ہوكى اور' رفع '' (اٹھایا جاتا ) بعداز وفات ہوا۔'' (ازالہ او مام ٢٣٥، اثر الله جس ٢٣٥، اثر الله وس ٢٣٥، اثر الله وسم ٢٣٥،

بات بہاں فتم نہیں ہوجاتی۔ یہودی اور عیسائی قویمی جناب سے علیہ السلام کی وفات کے جو اسباب بتاتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کی بھی تر دید فر مادی کہ ایسا سرے سے ہوا ہی نہیں۔ جب کہ انا جیل اربعہ میں جناب سے علیہ السلام کی طرف منسوب کہائی ہڑے دروناک اور تو ہیں آئے میں ہوئی ہے کہ کس طرح وہ صلیب کے ذریعے سے موت کے گھاٹ اتارے گئے۔ انا جیل اربعہ کی اس مشتر کہ کہائی کی تر دید قرآن پاک نے یہ کہ کر کردی ہے۔

"وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه ما لهم به من علم الااتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه شك منه ما لهم به من علم الااتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله اليه (النساء:٧٠) " ﴿ مُناتُهُول نُه الله الله اليه مشتبركر ديا كيا اور جن لوگول نُه اس كے بارے على اختلاف كيا ہے وہ بھى شك على بى جتلا ميں اور جن لوگول نے اس كے بارے على اختلاف كيا ہے وہ بھى شك على بى جتلا بيل اس معاملہ على كوئى لم نين محل كمان على بيروى ہے۔ يقيناً انہول نے (سيح) كوئل نين كي بيروى ہے۔ يقيناً انہول نے (سيح) كوئل نين كي بيروى ہے۔ يقيناً انہول نے (سيح) كوئل نين كي بيروى ہے۔ يقيناً انہول نے (سيح) كوئل نين كي بيروى ہے۔ يقيناً انہول نے (سيح)

یدائی بات ہے کہ جس کی عیسائی کوئی تاویل یا توجیہ نییں کر سکتے۔اس بارے میں پریشان ہیں کہ قرآن پاک کی اس آ یت کاحل کیا ہو۔ اپنی اس پریشائی کا اظہار کرتے ہوئے عیسائی مناولکھتا ہے: "قرآن مجید میں سورہ آل عمران:۵۵ میں "توفید " یعنی وفات عیسائی کا تھم بعداز وفات ہے۔ یس صاف فا ہر پہلے ہاور' راف علی " یعنی بحد عضری رفع آسائی کا تھم بعداز وفات ہے۔ یس صاف فا ہر ہے کہ میسائی ہے کہ میسائی ہے کہ میسائی کی وفات یعنی موت پہلے واقع ہوئی ہے اوروہ بعداز موت زندہ ہوئے اور آسان پر اٹھا۔ کئے اوروہ آسان پر ندہ ہیں اور پھرائی جسم میں آسان پر سے نازل ہوں گے۔ لیکن سوال تو یہ کہ سورہ آل عمران :۵۵ لینی متوفیل " اور سورہ نساء :۵۲ و مسا قتلوہ و مسا صلبوہ " کا ختلاف کس طرح دور کیا جائے۔" (قلفہ وصدة الوجود س کے۔)

منادصاحب کی ندکورہ بالا عبارت سے صاف ظاہر ہے کہ ان کی بوری کوشش کے باوجودسورہ نساء کی آیت 'وما قتلوہ و ما صلبوہ ''کوفر آن پاک سے ان کووفات سے ٹابت کرنے نہیں دیتی عیسائیوں کی پریشانی کا ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ البتہ مرزاغلام احمد قادیانی نے عیمائیوں کی اس پریشانی کودور کرنے کے لئے قرآن پاک کی اس آ سے کی تاویل سے
کی ہے کہ جناب عیملی علیہ السلام عیمائیوں کے عقیدہ کے مطابق صلیب پر چڑھائے ضرور مجھے
تھے۔البتہ وہ صلیب پر فوت نہیں ہوئے تھے۔ مرزا قادیانی نے سے بیان کر کے عیمائیوں کو السی
تاویل فراہم کردی۔ جس کے سہارے انہیں ان کوصد یوں کے اضطراب سے سکون نصیب ہوگیا۔
اپنی تاویل کی وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں۔

قرآن کریم کے حوالے سے جناب مسے علیہ السلام کوصلیب پر تھینچا ہوا مان لینا عیسائیوں کی اتنی بڑی جمایت ہے۔جس کا وہ تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔اسلام کی چودہ سوسالہ جاریخ میں پہلی بارانہوں نے قرآن پاک کے حوالے سے سنا کہ حضرت سے کومعلوب کرنے میں وہ واقعی کا میاب رہے ہیں۔مرزا قادیانی کا میں علیہ السلام کی معلوبیت کا اقر اراییا اقر ارہے جس کی بنیاد قرآن پاک کا متن نہیں بلکہ ان کی وہ تا ویل ہے جوایک خض کی ذاتی رائے قر اردی جاسمی ہیاورڈاتی رائے بھی وہ جس کی تائید اصل الفاظ نہیں کرتے سوائ تھنگی کومرز ابشیرالدین محمود نے اس طرح سراب بنایا کہ قرآن پاک میں با قاعدہ معنوی تحریف کر کے سے علیہ السلام کوصلیب پر ان طرح سراب بنایا کہ قرآن پاک میں با قاعدہ معنوی تحریف کر کے سے علیہ السلام کوصلیب پر ان خادیا اور یوں انہوں نے اپنے والد کے عیسائی عقیدہ کی جمایت کی اور عیسائیوں کے پرانے جلے درخت کو نیف سرے سے بارآ وربتادیا۔

مرزاً بشرالدين كي تفير صغر كاير مقام طاحظ مو: "وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه مالهم به من علم الاتباع الظن وما قتلوه يقيناً بل رفعه الله عليه وكان الله عزيزاً حكما"

عالانکدندانہوں نے اسے قل کیا اور ندانہوں نے اسے صلیب پر کنکا کر مارا۔ بلکہ وہ ان کے لئے مصلوب کے مثابہ بنادیا گیا اور جن لوگوں نے اس (یعنی سنے کے زندہ اتارے جانے) بیں اختلاف کیا وہ یقینا اس (کے زندہ اتارے جانے کی وجہ) سے شک (میں پڑے ہوئے) ہیں۔ انہیں اس کے متعلق کوئی بھی یقنی علم نہیں ہے۔ بال (صرف ایک) وہم کی بیروی کررہ ہیں۔ انہیں اس کے متعلق کوئی بھی یقنی علم نہیں ہے۔ بال (صرف ایک) وہم کی بیروی کررہ ہیں اور انہوں نے اس واقعہ کی اصلیت کو پوری طرح نہیں سمجھا۔ (اور جو سمجھا ہے غلط سمجھا ہے) واقعہ بیرے کہ اللہ نے اسے اسپے حضور میں عزت ورفعت دی (اور وہ صلیب تاریم نہیں گیا تھا) کے ونکہ اللہ غالب (ادر حکمت والا ہے)

مرزابشرالدین نے حاشیہ میں غلط اور جھوٹ لکھا ہے کہ تو رات میں ہے کہ جوصلیب پر مرے وہ لعنتی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کی کسی کتاب میں پیٹیں لکھا کہ جوزیدہ فخص صلیب پر مر جائے وہ لعنتی ہے۔ بلکہ قورات کی پانچویں کتاب استفاء جس کا حوالہ مرز ابشیرالدین نے دیا ہے لکھا ہے۔

''اگر کوئی شخص گناہ کرے جس سے اس کا قبل واجب ہوتو اسے مار کر اس کی لاش درخت سے ٹانگ دیے تو اس کی لاش رات بھر درخت پرلنگی نہ رہے۔ کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔''

''مسیح جو ہمارے لیے بعثی بنااس نے ہمیں مول لے کرشر بیت کی لعنت سے چھڑایا۔ کیونکہ لکھاہے کہ جوکوئی لکڑی (صلیب) پراٹکایا گیاو لعنتی ہے۔'' (محتیوسیہ)

ا تورات میں نے کہ جوملیب پرم سے لین کا ٹھو پر کے تعاما جائے وہ لائق ہوتا ہے۔ (اسٹنا و:۲۳،۲۳ تغیر صغیر صفیر میں ۱۳۲،۲۳ تغیر صغیر میں ۱۳۲،۲۳۵) ۲ لورٹیس بار ۲۱۱ کو دستان کی در اس کر در اسٹنا ہے جوان کی در سال میں میں معتقد تر در اس کرد

ع اور نہیں مارا اس کو نہ مولی دی۔ اس کو اور کیکن شہرڈ الا گیا واسطے ان کے اور تحقیق جولوگ کہ اختلاف کیا۔ انہوں نے چھ اس کے البتہ چھ شک کے جیں۔ اس سے نہیں واسطے ان کے ساتھواس کے پچھیم مگر پیردی کرنا گمان کا اور نہ مارا اس کو بہیقین بلکہ اٹھالیا اس کو اللہ نے اس کو اپنی طرف اور ہے اللہ غالب حکمت والا۔ غالب حکمت والا۔ اصل حقیقت بیے کے مرزاغلام احدقادیانی نے قرآن کریم کے ارشاد کے خلاف عيسائيون كعقيده كمطابق جناب سيح عليه السلام كازىده صليب برج عاياجانا مان كرآب كعنتى مان لیا ہے اور اپنے پیروکاروں سے بھی سے علیہ السلام کو منتی منوانے کے لئے یہ بات بنائی ہے کہ چونکد بہود یوں اورعیسائیوں کاعقیدہ بیتھا کہ جوصلیب پر ماراجائے و معنی ہے۔سویہودیوں نے آپ کوفتی ابت کرنے کے لئے صلیب پر چڑھادیا۔لیکن خداتعالی نے آپ کوفتی بنے سے بچانے کے لئےصلیب پرمر نے نہیں دیا۔ بلکہ بہوشی کی حالت میں صلیب سے زندہ اتر والیا۔ بیہ مضمون مرزا قادیانی نے مختلف طریق تحریر ہے اپنی متعدد کتابوں میں پینکڑوں صفحات برمشمل الجھی ہوئی عبارت میں پھیلا دیااوراصل بات (مسج علیہ السلام کے تعنی ماننے) کوایک بھید بنا کر عندیدید یا کمسے علیالسلام کی موت کا افر ارکرنے سے عیسائیت کی کمرٹوٹ جائے گی۔ آج بھی ان کے پروکاریدواویلا مچاتے نہیں تھکتے کہ سے کی موت کے اقر ارکے ذریع عیسائیت کا مقابلہ ہم نے کیا ہے اور کررہے ہیں اور یہ کہ حضرت مرزاغلام احمد قادیانی نے حضوط اللہ کی پیش کوئی کے مطابق سرصلیب کر (اوڑ) دی ہے۔لیکن عیسائیت کی کوسلوں کے بشاراتی بورڈوں (تبلیغی انجمن ) کی رپورٹ میہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیانی نے سیح علیہ السلام کی موت کا اقرار کر کے عیسائیت کی تائیدوتر تی اور کامیانی بخشی اوران کے عقیدہ کواییاروش کردیا ہے کہ انہیں اس تاویل کے سہارے اپنی کا میابی کا گمان تک نہ تھا۔ چنانچہ ۱۹۵۵ء میں یا کستان کر سچن کونسل کے بشارتی بورد ف اپنی رپورٹ میں لکھا: "ب شک صلیب کا پیغام الل اسلام کے نزد یک ٹھو کر کا باعث ہے۔لیکن فی الحقیقت ہماری فتع عظیم صلیب کے پیغام میں ہے۔احمدی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ احدیت کے بانی نے صلیب کوتوڑ دیا ہے۔ حالانکہ فی الحقیقت صلیب کی تجلیات نے احمدیت کے بانی کے وسیلہ سے جیج الل سمة والجماعت ظفاء سلف کے چودہ سوسال کے اس ابتدائی اسلامی عقیدہ کوکہ بیوع میے صلیب برنیس ج حائے محے تھے۔ بلکہ بحسد عضری زندہ آسان برا تھائے مك تضاوروه اب تك زنده آسان پرموجود بين اوروه دوباره اس دنيايس آف وال بين ايا پاٹ پاٹ کر کے رکھ دیا کہ تادم ہونے کی بجائے فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے صلیب کی بجائے اپنے ى اسلاى عقيده او او دوالا ب- الل اسلام آج تك يدمستاه لرفي من كامياب نيس موع -" (ربورث ميحى بشارتى بوردص ١٠٥٥٥١٥)

اک نشانی کافی ہے اگر ہودل میں خوف کردگار

ايديش درايديش تحريف

گذشتہ دوسوسال سے عیسائی اپنی فرہی دستاویز کتاب مقدس (بائیل) میں سائنی بنیادوں پرتج یف کرتے چلے آرہے ہیں۔ اس کوانہوں نے اصلاح کانام دے رکھا ہے۔ باقاعدہ پاوریوں کی ایک جماعت بائیل کے مضامین کا جائزہ لیتی ہے اور ان میں زمانہ کے لحاظ سے ردوبدل اور تح یف وصدف کرتی ہے۔ اس اجھائی تح یف کو انگریزی زبان میں ورژن (version) کہتے ہیں۔ اب حال سے کہ عیسائیت کے تمام فرقوں کی بائیل کے ہرایڈیشن پر ریوائز ڈورژن (Revised Version) نظر خانی شدہ متن لکھا ہوتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہرایڈیش میں تح یف کرناان کامعمول بن چکا ہے۔

۱۹۵۷ء میں انسائیکلوپیڈیا کولئرس نے لکھا تھا کہ (۱۹۴۸ء سے اب تک) صرف انگریزی زبان کی بائیل کے پچاس ایڈیشنوں میں تحریف ہوئی ہادرعہد جدید کے ساتھ تو ایک سو دس بارایا ہوا ہے۔
دس بارایا ہوا ہے۔

بائبل کی تاریخ تحریف اس وقت بیش نظر نیس بلکہ بتانا بیہ ہے کہ یہودی اور عیسائی ایڈیشن درایڈیشن اپنی ندہی کتاب بی تحریف کرنے بیل اکیے نہیں بلکہ مرز ابشر الدین بھی ان کے ہم رکاب بیس مرز ابشر الدین نے بھی اپنی تفیر صغیر کے مخلف ایڈیشنوں بیس تحریف در تحریف کر کے محرفین کتاب اللہ کی اسمبلی کی ایک نشست جیت کی ہے۔ہم بطور ثبوت تفیر صغیر ایڈیشن سوم اور ایڈیشن دی محمل موازنہ سے ان کی قرآن پاک بیل معنوی تحریف اور ایڈیشن درایڈیشن کی تبدیل وزمیم کی مثال پیش کرتے ہیں۔صرف چند آیات کی تحریف پیش کریں گے۔ تفیر صغیر کے ان تحریف در تحریف ایڈیشنوں کا موازنہ کرنے کا طریق ہم نے بیافتیار کیا ہے کہ درمیان بیل قرآن پاک کی آیت اور اس کے داکیں وہا کیس تحریف شدہ ایڈیشنوں کے تراج درمیان بیل کورکر نے بیل آسانی ہو۔

ا..... "واذ قتلتم نفساً فادرَّتم فيها والله مخرج ماكنتم تكتمون (آل عمران:۷۳)"

"اوراس وقت کوبھی یاد کروجبتم نے ایک شخص کولل کیا۔ بھرتم میں سے ہرایک نے ایک خص کولل کیا۔ بھرتم میں سے ہرایک نے الله ایٹ سے سرسے الزام دور کرنے کی کوشش کی ۔ حالانکہ جو پچھتم چھپاتے تصاللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔"
تھا۔"

| "اور (اس وقت كوبھي ياد كرو) جب تم نے ايك محص كومل ( كرنے كا دفوى كيا) چرم                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نے اس کے بارے میں اختلاف کیا۔ حالاتکہ جو ( کھے) تم چمپاتے تصاللہ اے طاہر کرنے والا                                                                                  |
| ن ( زجمه : تغییر صغیرایدیشن ۱۹۷۹ ع ۱۸)                                                                                                                              |
| "عفا الله عنك لم اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم                                                                                                            |
| كذبين (توبه:٤٤)"                                                                                                                                                    |
| کدبین رموبه ۱۶۰ ) الله تعالی تمهاری غلطی کے بدائر کومٹا دے۔ آخرتم نے کیوں (اجازت مانگنے                                                                             |
| الوں) کو پیچے رہنے کی اجازت دی تھی۔ (تم ان کے جانے پراصرار کرتے) یہاں تک کہ بچ                                                                                      |
| و لنے والے مجھ برطا ہر ہوجاتے اور جھوٹوں کو بھی جان لیتا۔"                                                                                                          |
| و الله في ترى غلطى كے بدائرات كومناديا اور تخفي عزت دى۔ آخرتم في كيول ان                                                                                            |
| اللاح يراص المكتب المارة على المازة وي تقى - (تم ان ك جان براصراركرة) يهال جازت ما تكني والول يحيي ربين كا مازت وي تقى - (تم ان ك جان براصراركرة) يهال              |
| جارت م حدود کون چیچ رسید کا بر موجائے اور تو جھوٹو ل کو بھی جان لیتا۔" (ص۲۳۹)                                                                                       |
| سي و حروا ع مرا بر الأواج ع الرود و ورود و و الما المفتدون                                                                                                          |
| مُ "والقوا الى الله يؤمَّد السلم وضل عنهم ملكانوا يفترون                                                                                                            |
| (نطن۸۸)**                                                                                                                                                           |
| (نیمل:۸۸)<br>''اور(اس خالت کوو مکیر) وه ځالم جلدالله (تعالی سے ابنی) اطاعت کااظهار کریں                                                                             |
| کے اور اس دن وہ (سب کچھان کے ڈوہٹوں سے ) غائب ہوجائے گا۔ جسے وہ اپنے پا ک سے ھرآ                                                                                    |
| (arg. (b)                                                                                                                                                           |
| ''اور اس دن وو ( طالم جلدی ہے )اللہ کے حضور (اعی) اطاعت کا اظہار کریں گے                                                                                            |
| اور وہ (سب کھی) جے وہ اپنے پاس سے گھڑا کرتے تھے۔ان (کے ذہنوں) سے غائب ہو<br>(م ہمہر)                                                                                |
| واسم (۳۳۳)                                                                                                                                                          |
| م "والما جاء عيسى بالبينت قال قد جئتكم باالحكمة ولا بين لكم                                                                                                         |
| بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطبعون (زخرف:٢٤)"                                                                                                                 |
| ''اور جے علیلی (بعثت ثانیہ میں) آیا (بیعنی) آئے گا تواس نے کہا ( میں وہ ہے گا۔                                                                                      |
| م تماں بہاں تھمت کی اتوں کے ساتھ آیا ہوں اوراس کئے آیا ہوں کہ مہیں پھل با میں مجھ                                                                                   |
| یں ہوئے ہاں اسان کرتے ہو۔ میں اللہ (تعالیٰ) کا تقویٰ اختیار کرواور میری اطاعت<br>دوں۔ جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ میں اللہ (تعالیٰ) کا تقویٰ اختیار کرواور میری اطاعت |
| (nmo)                                                                                                                                                               |
| -32.                                                                                                                                                                |

''اور جب عیسیٰ (بعثت ٹانیہ میں) نشانات کے ساتھ آئے گا تو وہ کے گا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی باتوں کے ساتھ آیا ہوں اور اس لئے آیا ہوں تاکم کم کوبعض وہ باتیں سمجھا دول جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ پس اللہ کا تقوی اختیار کروادر میری اطاعت اختیار کرو۔'

(ص۱۵۲)

تحريف تفسير درتفسير

بہ قرآن پاک کے ترجمہ میں ایڈیشن درایڈیشن تحریف کا ایک نمونہ تھا۔ اب مرزاہشرالدین محود بی ہے ہے۔ مرزاہشرالدین محود بی ہے ہے ہے۔ مرزاہشرالدین محود بی ہے ہے ہے۔ مرزاہشرالدین محود بی ہے ہے ہے ہے۔ مرزاہشرالدین محود بی ہو گئی ہو۔ آپ قادیان بی درس قرآن پاک میں جو کھی تحریف کی اس سے زیادہ تاریک مثال شاید بی کوئی ہو۔ آپ قادیان میں درس قرآن پاک دیا کرتے تھے۔ ۱۹۸۰ء میں آنہوں نے اپنی ان تقاریر کو تغییر کے نام سے شائع کیا جو دس جلدوں پر مشمل ہے۔ قیام پاکستان کے بعد ربوہ شقل ہونے کے بعد مرزاہشرالدین کو نے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چنا نچہ آپ نے ان جدیدہ پچیدہ اورلا پیل مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لئے تغییر الدین کو نے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ چنا نچہ آپ نے ان جدیدہ پچیدہ اورلا نیکل مسائل شروع کی اور قطع و برید کا بینیا نوٹ پہلی بار ۱۹۵۵ء میں تغییر صغیر کے نام سے ربوہ سے شائع ہوا۔ ایڈیشن درائیڈیشن کی تحریف کو بھی ہم اس طرح پیش کررہے ہیں کہ میں قرآن پاک کی آب تا پھرتغیر کیراوراس کے بعد تغیر صغیر کے زائج، طرح بیش کررہے ہیں کہ میں قرآن پاک کی آب تا پھرتغیر کیراوراس کے بعد تغیر صغیر کے زائج، مواز نہ ملاحظہ ہو۔

ا..... "والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يؤقنون (آل عمران:ه)"

"اورجواس پرجوتھ پرنازل کیا گیا ہے اور جو تھے سے پہلے نازل کیا گیا ہے اور آئندہ اور آئندہ اور آئندہ (تغیر کیور اور ایک ) یقین رکھتے ہیں۔"

"اورجو کھ تھ پرنازل کیا گیا ہے۔ یا جو تھ سے پہلے نازل کیا گیا تھا ایمان لائے ہیں اور آ کندہ ہونے والی موجود ہاتوں پر ایمی یقین رکھتے ہیں۔"
اور آ کندہ ہونے والی موجود ہاتوں پر ایمی یقین رکھتے ہیں۔"
سست "واذ اخذ الله میشاق النبییین لما اتیتکم من کتاب وحکمة ثم جاء

كم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال ء اقررتم واخذتم على ذالكم اصرى قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشهدين"

"اور (اس وقت کوجی یا دکرو) جب الله نے (اہل کتاب سے) سب نبیوں والا پختہ عہدلیا تھا کہ جوجی کتاب اور حکت میں تہیں دوں پھر تمہارے پاس کوئی (ایسا) رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو۔ جو تمہارے پاس ہے تو تم ضروراس پرایمان لا ٹا اور اس کی مدد کر تا (اور) اور فرمایا تھا کہ تم اقر ارکرتے ہواور اس پرمیری طرف سے ذمہ داری قبول کرتے ہو (اور) انہوں نے کہا تھا ہم اقر ارکرتے ہیں۔ فرمایا ابتم گواہ رہو میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ایک گواہ ہوں۔"

ایک گواہ ہوں۔"

س..... "قل كونوا حجارة وحديدا او خلقاً مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيناً (بني اسرائيل: ٥٠)

"ن تو (انہیں) کہد (کہ)تم (خواہ) پھر بن جا کیالو ہایا کوئی اور الی مخلوق جوتمہارے دلوں میں عظمت رکھتی ہو۔ (تب بھی تم کو دوبارہ زئدہ کیا جائے گا) اس پر دہ ضرور کہیں گے (کہ کون ہمیں دوبارہ) وجود میں لاکرز ندہ کرےگا۔"

(تغییر جہم ۲۳۷)

''تو (انہیں) کہہ (کہ)تم (خواہ) پھر بن جاؤیا لوہایا کوئی اورالی مخلوق تمہارے دلوں میں ان سے بھی بخت نظر آتی ہو۔ (تب بھی)تم کودوبارہ زندہ کیا جائے گا (بیرن کر) وہ ضرور کہیں گے (کہ) کوئی ہمیں دوبارہ زندہ کرکے وجود میں لائے گا۔'' (تفیر صغیرص ۵۵۳)

راز درون پرده ..... جميد کی بات

مندشتہ اوراق میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ پیٹوایان قادیانیت قرآن پاک میں معنوی تحریف کے بالواسطہ طور پرعیسائیوں کے باطل عقائد کی جماعت کی ہے۔ آپ کہ سکتے ہیں کہ مرزاغلام احمد قادیانی اور مرزابشیرالدین محمود نے اپنے مفروضہ دعووں کے خلاف جانے والی آیات میں معنوی تحریف کر کے آئیں اپنے رائے سے ہٹانے اوراپنے خودساختہ عقائداور قرآن آن یا کہ میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگراس میں ضمنی طور پرنا وانستہ طور پرعیسائیت کی ایک میں مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگراس میں ضمنی طور پرنا وانستہ طور پرعیسائیت کی

جمایت ہو بھی گئی تو اے دانستہ جمایت کر تائیں کہا جاسکا۔ اس معنوی تحریف ہے مقعدی تطبیق کی راہ تھی۔ یہ بات یہاں تک محدود فیش رہی۔ یہ حضرات یہاں بھی رک جاتے تو بہت ممکن ہے۔ ہم بعض مضافین میں ہم ان ہے اتفاق کر لیتے ۔ گرا ہے کیا کہتے کہ مرزا بشیرالدین محمود نے قرآن بعض مضافین میں ہم ان ہے اتفاق کر لیتے ۔ گرا ہے کیا کہتے کہ مرزا بشیرالدین محمود نے قرآن کا مجید کی بعض ایسی آیات کے دالد میں ہم وضد دعو دک کی تا تیز ہیں کر سکا اور نہیں تر دید۔ مرزا بشیرالدین محمود نے قرآن پاک میں معنوی تحریف بلاور نہیں کی۔ دراصل اس اقدام ہے انہوں نے اپنے ان موروثی مادی مفادات کا تحفظ کیا ہے جو مادی مفادات ان کے والدین رکوار کے مفروضد دعو دک کی بناء تھے اور آپ جانے ہیں کہ مرزا غلام احد قادیا نی نے کہا کہ: ''میرا نہ ہب جس کو جس بار بار فا ہر کرتا ہوں کہی ہے کہ اسلام کے دو جھے ہیں۔ ایک یہ کہ خدا تو الی کی اطاعت کریں۔ دوسرمی اس سلطنت کی ہو۔ سووہ جس نے امان قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ساتھ سے اپنے سایہ جس ہمیں بناہ دی ہو۔ سووہ مسلطنت حکومت برطانیہ ہے۔''

(بعنوان گورشن کی تجدیک ان ، شهادت القرآن می ۸۳ مرز ان جامی ۱۳۵۰ کی خوبی یا کتاب کا نام با کی معلوم ہے کہ گورشنٹ برطانیہ انگریزی کا غذہب عیسائیت ہے۔ جن کی غذبی کتاب کا نام بائیل ہے۔ جو جناب رسول التعلقی کی بعثت سعادت سے پہلے مبعوث ہونے والے اغیباء کے محیفوں اوران کے نام منسوب بہت کی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے۔ قرآن پاک نے بائیل کے چند مضامین کی تر ویداور چند ایک کی تطبیر کی ہے اور بائیل میں انبیاء علیہم السلام سے منسوب بہت سے واقعات کا قرآن پاک نے سرے سے ذکر ہی نہیں کیا اوراس میں بعض اغیباء سے متعلق چند با تیں ایسی بھی بتائی گئی ہیں کہ جو بائیل میں نہیں پائی جا تعلی کی قرآن مجمد میں ان کو ایمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سوقرآن پاک کے ان مقامات کی آیات میں معنوی تحریف کر کے مرز ابشیر الدین نے قرآن مجمد کو بائیل کے سانے میں ڈھالنے کی غذموم کوشش کی ہے۔ مثلاً:
مرز ابشیر الدین نے قرآن مجمد کو بائیل کے سانچ میں ڈھالنے کی غذموم کوشش کی ہے۔ مثلاً:

جناب موی علیہ اسلام اور مدائے مسے ای لای و مدر ہرارا اور مدر کے پان کا دوحصوں میں پھٹ کر راستہ دے دینا قوم مویٰ کا پانی کی دو دیواروں کے بی سے گذر جانا اور لشکر فرعون کاغرق ہوجانا۔ قرآن پاک نے اے مجروقر اردیا ہے۔ بیضمون قرآن پاک کے متعدد مقابات پراہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء میں ہے: ''فلما تراء الجمعن قال اصحب موسے انا المدر کون قال کلا ان معمی رہی سہدین فاق حینا الی

ام موسى أن أخسرب بـ عـصاك العَجر فأنفلق فكان كل فرق كالطود العظيم (شعرا) " ﴿ كَار (جب فرون كِ لَكُر كَا فِي الرائل ) مامنا بواقوموى كرماتيون في كما كريم بكرے مجے موى نے كها بالكل نيس ميرے ساتھ ميرا رب ہے۔ جلد عى كوئى راه دکھادے گا جھے کو۔ تب ہم نے موی کی طرف وجی جبی کداستے سونے کوستدر پر مارو (جب اس نے سوٹنا ماراتو پانی کیسٹ کیا اور بھٹ کرالگ ہونے والے پانی کا ہر ظراد ولوں طرف ایک بڑے يادى طرح نظرة نے لگا۔ ﴾

قرآن یاک کے برعس مقدی بائل میں لکھا ہے:" پھرموی نے انا باتھ سندر کے او پر برهاد یا اور خداو عرف دات مجرت بور بی آ عرض چلا کراورسمندرکو چیچے با کرا سے خلک زین بنادیااور پانی دوجھے ہوگیااور تی اسرائیل سندر کے پہل سے خیک زمین پرچل کرتکل گئے۔"

(trati:17:17)

مرزابشرالدين فرمات بين: واذ فرقنا بكم البحر فانجينكم واغرقنا ال ف عون وانتم تنظرون " ﴿ اور (اس وقت كومى يادكرو) جب بم تمهار علي سمندركو عیار المرجم نے تم کوجات دی اور تبراری آسموں کے سامنے رعون کی قوم کوخر ق کردیا۔ وولت جوار بعانا ك اصول ك مطابق سندر بيهي ب عميا اورقوم موى سندر ے کل کی محرفرون کے فکر کے آنے پر پانی کے لوشنے کا وقت آگیا اور وہ ڈوب کیا۔ چونکہ جوار بما نا خداتعالی کےمقرر کردہ اصول کےمطابق آتا ہے۔خداتعالی عیموی اور قرعون کواس وقت سندر برا مح كيا تفاجب جوار بهائ كاار خداتعالى كي منشاء كے مطابق موى اور فرعون بر برخ سكا قاراس لي الله تعالى فرمايا كريم في مندركو بعاد كرم كونجات دى-" (تتيرمفرم،١١) قرآن ياك كمقابل عن مندركا يعار اجانا بائل من يور بي آندهي عليه كانتج قرار ویا میا ہے۔ اس لئے مرزابشرالدین نے عیسائیوں کی جمایت میں بائل کے مطمون کے مطابق قرآن باك كانسيرىيان كى يستدركا جازاجانا جوار بعافي كانتج قعا حالاتك ند بور في موايا في کودوجموں میں المسیم کرتے کی المیت رکھتی ہے اور فدجوار بھاٹا سندر کے درمیان آ کرسمندرکو ما وكر يجيه بناتا ہے۔ بيطلاف على واقعہ بات مرزابشرالدين في آن باك كے خلاف اپ مفادير مرف عيسائول كوثوش كرنے كے لئے كى ہے۔

ايك اور جايلوى قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ جو جناب داؤدعلیہ السلام کا پیش روہم

عفرتها کی فوج کی آ زمائش کاواقعہ بوں بیان کرتے ہیں۔

"فلما فصل طالوت باالجنو قال ان الله مبتلكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه فانه منى الامن اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين أمنوا معه قالوا لاطاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم ملقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصبرين، ولما برزو الجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبراً وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داؤد جالوت واته الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء"

پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری آنرائش ہونے والی ہے جواس کا پانی ہے گا دہ میرا ساتھی نہیں۔میرا ساتھی وہ ہے جواس میں بیاس نہ بچھائے۔ہاں ایک آدھ چلو پی لے تو پی لے۔گراکی گروہ قلیل کے سواسب اس دریا سے سیراب ہوئے۔

پھر جب طالوت اوراس کے ساتھی دریا پارکر کے آگے بردھے تو انہوں نے طالوت سے کہددیا آج ہم جالوت اوراس کے ساتھی دریا پارکر نے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن جویہ یقین رکھنے والے تھے کہ ان کوایک دن اللہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہابار باراییا ہوا ہے کہ گیل گروہ اللہ کے تھم سے بڑے گروہ پرغالب آگیا۔ اللہ مبرکر نے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے تشکر کے مقابلے بیں نکلے تو دعا کی اے ہمارے دب ہم پر مبرکا فیضان کر مارے قدم جما اور کا فروں کو مار ہمگایا اور داؤد اور کا فروں کو مار ہمگایا اور داؤد نے جالوت کو تل کردیا۔ اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نواڑ ااور جن جن چیزوں کا علم جاہا اسے دیا۔

(البترہ جر اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کے اللہ کا میں جن چیزوں کا علم جاہا اسے دیا۔

بائبل میں یہ بات تو تسلیم کی گئی ہے کہ طالوت (ساؤل) کی زیر قیادت جہاد کے دوران داؤد علیہ السلام نے جالوت (جولیت) کوئل کردیا تھا۔ لیکن طالوت کی فوجوں کا دریا کے پانی سے آزمائے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ بائبل کے بیان کے مطابق دریا کے پانی سے طالوت سے دوسوسال پہلے گذرنے والے ایک سور ماجو عون کے رضا کارساتھیوں کی دریا کے پانی سے آزمائش ہوئی تھی۔ جدعون اور اس کے ساتھیوں کے پانی کے ذریعے امتحان کا واقعہ بائبل کی کتاب "قضاة" باب کے ۸ شر کھھاہے۔

مرزابشرالدین محود نے اپنی تغییر میں قرآن پاک کی مخالفت اور بائل کی تائید وتعدیق کرکے طالوت کوجدعون قرار دے کر دریا کے پانی سے جدعون کے ساتھیوں کا اجتمان لیا جانات کیم کیا۔

آپ لکھتے ہیں: "طالوت سے مراد جدمون ہے اور بیصفاتی نام ہے۔ پرائے عہد نامے کی کتاب" قضاة" باب سے معلوم ہوتاہے کہ جدمون کے ساتھیوں کا نہر کے ذریعہ سے امتحان ہوا تھا۔"

علاء عیمائیت کو اعتراف ہے کہ جدفون کے دوسال بعد بنی اسرائیل کے مطالبہ پر سیموئیل نبی نے ساؤل (طالوت) کو بادشاہ بنایا تھا اور اس بادشاہ کی زیر قیادت داؤد علیہ السلام نقطی جو لیت (جالوت) کوئل کیا تھا۔ یہ باور کیا جانا حمل نہیں کہ طالوت سے مراد جدفون ہے۔ اس لئے کہ قرآن پاک نے تحض یہ اشارہ نہیں فر بایا کہ طالوت کے ساتھیوں کا پائی کے ذریعہ سے امتحان لیا گیا تھا۔ بلکہ یہ کہ طالوت کے ساتھیوں کا امتحان لیا گیا تھا اور اس کے ایک ساتھی داؤد نے جالوت کا فروق کی ساتھیوں کا امتحان نہر کے پائی کی کتاب 'قصاء '' بیل صرف بتایا گیا ہے کہ جدفون کے ساتھیوں کا امتحان نہر کے پائی کے ذریعہ لیا گیا تھا۔ گویا کہ جدفون اور طالوت کے درمیان داؤد سالم کا وجود آ کہ طالوت کی مراد جالوت نہیں لیئے دیتا۔

مرزابشرالدین نے بہاں شرافت کا دائن چھوڑ کر جھوٹ کا سہارا لے کر بجیب منطق کھیری ہے۔ جو دروغ مونی کا عظیم ترشا ہکار ہے۔ آپ لکھتے ہیں: ''اب ایک سوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ بائبل کی روسے داؤد نے جالوت کوئل کیا تھا۔ لیکن قرآن کریم نے جدعون کے واقعہ بیں بھی بھی بھی بھی جالوت بھی ایک صفائی نام ہے۔ عبرانی کے لحاظ ہے بھی اورعربی کے لحاظ ہے بھی۔ جالوت اس مختل کو کہتے ہیں جو ملک بھی فساد کرتا پھرے۔ یعنی ڈاکے مارتا پھرے اور منظم حکومتوں کے خلاف اٹھنے دالے ای طرح کا م کیا کرتے ہیں۔ پس معنوں کے لحاظ ہے واردا ڈو کے دشن کو جالوت کہا گیا ہے اور داؤد کے دشن کو جالوت کہا گیا ہے اور داؤد کے دشن کو جالوت کہا گیا ہے اور داؤد کے دشن کو جالوت کہا گیا ہے اور داؤد کے دشن کو جالوت کہا گیا ہے اور داؤد کے دشن کا اور جالوت کہا گیا ہے اور داؤد کے دشن کا ورجو ملک ہیں فساد پھیلاتا پھرتا تھا اور جالوت کہلا نے کا مشخق تھا۔ پس دولوں کے دشمنوں کو جالوت کہا گیا ہے۔ کہ دشنوں کو حالوت کہا گیا ہے۔ کہ دشنوں کے دشمنوں کے دشمنوں کے دشمنوں کے دشمنوں کو جالوت کہا گیا ہے۔ کہ دولوں کے دشمنوں کو جالوت کہا گیا ہے۔ کہ دولوں کے دشمنوں کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے۔ کہ دولوں کے دشمنوں کو جالوت کہا گیا ہے۔ کہ دولوں کے دشمنوں کو جالوت کہا گیا ہے۔ کہ دولوں کے دشمنوں کو جالوت کہا گیا ہے۔ کہ دولوں کی دولوں کو دینے جالوت کہا گیا ہے۔ کہ دولوں کے دشمنوں کا کھیا تھیں کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہوں کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہوں کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہوں کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہا گیا ہے کہا گیا ہے۔ کہا ہے کہا ہے کہا گیا ہے کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہوں کے کہا گیا ہے کہا گیا ہوں کہا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہا کہا کہا کہا گیا ہے۔ کہا کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ

مرزابشرالدین صاحب کی بیان کردہ تفاسیر کے مطالعہ سے نصرف اس بات کا جوت مان ہوت کو اسلامی لبادہ شن چیش کرنے مان ہوں نے اپنے والدمرز اغلام اجمد قادیا ٹی کی بنیادی نیوت کو اسلامی لبادہ شن چیش کرنے کی ناکام کوشش بیس قرآن پاک کی مطلوبہ آیات معنوی تحریف کی۔ بلکہ انہوں نے قرآن پاک کے مطلوبہ آیات معنوی تحریف کی جانت مقامات میں بھی معنوی تحریف کی جومقامات نیچر پول کے زدیک قامل تاویل چیں۔ اس سے پہلے ہم ویکھ چی چیل کہ مادیان قادیا نیت نے عیسائیوں کی جماعت بیس قرآن پاک کی بہت سے پہلے ہم ویکھ چی چیل کہ مادیان قادیا نیت نے عیسائیوں کی جماعت بیس قرآن پاک کی بہت کی آیات بیس معنوی تحریف کی تھی۔ طاہر ہے کہ بید و کیدانہ ہوں نے مسلم انوں کے مقابلہ بیس اہل کی جماعت ماصل کرنے کے لئے افتیار کیا۔ جناب آدم علیہ السلام ، ابلیس اور فرشتوں کے بالس کی جماعت حاصل کرنے کے لئے افتیار کیا۔ جناب آدم علیہ السلام ، ابلیس اور فرشتوں کے بارے بیس نازل ہونے والی دوایک آیات کر اجم اس طرح ملاحظ فرمائیں تاکہ دی وباطل بیس مواز نہ کرنے بیس آسانی رہے۔

ا ..... "واذ قلنا للملئكة اسججدوا لادم فسجدو الا ابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه (الكهف:١٥)"

''اور (اس وقت کو بھی یا دکرو) جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا ( ٹل کر ) سجدہ کرو۔ اس پرانہوں نے تو اس حکم کےمطابق اس کے ساتھ ہو کر بجدہ کیا۔''

(ترجمه: مرزابشرالدین محود آفیر مغیرص ۱۳۷۳)
"اورجس وقت کها ہم نے فرشتوں کو بجدہ کروآ دم کو پس بجدہ کیا انہوں نے گر اہلیس
نے نہ کیا۔"
(ترجمہ: شاہ رفیع الدین محدث و الوق)

"قال ما منعك الا تسجدو اذا مرتك قال انا خير منه خلقتنا من نار
 وخلقنه من طبن "

"(اس پر خدان اس) کہا کہ مرے حکم کے بادجود تھے جدہ کرنے ہے کس نے دوکا تھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں آؤاس (آدم) ہے بہتر ہوں آؤ نے میری فطرت میں آگے۔ گی ہے۔ " (ترجہ: مرزایشرالدین محود) مار کی فطرت میں گیلی مٹی کی صفت رکھی ہے۔ " (ترجہ: مرزایشرالدین محود) "کہا کس چزنے مٹے کیا تم کو نہ مجدہ کیا تم نے جب حکم کیا میں نے تھے کو کہا میں بہتر ہوں۔ اس سے پیدا کیا آئو نے جھے گوآگ کے ساور پیدا کیا اس کو مٹی ہے۔ "

(ترجمه شاهر فع الدين محدث د الويّ)

تاويل

الم البندشاه ولى الشعدد وبلوي موى شرح مربى موطايس لكيد ين" بيان ذالك ان المسخىالف للسديس الحق أن لم يعترف به ولم يذعن له لا ظلمر أولا باطنا فهو كافروان اعترف بلسانه وقلبه على الكفر فهم المنافق، وان اعترف به ظاهرا لكنه يفسر بعض ماثبت من الدين ضرورةً بخلاف مافسره الصحابة والتابعون واجتمعت عليه الامة فهو الزنديق "شرحاس كابيب كدجو هخص دین حق کا مخالف ہے اگر وہ دین اسلام کا اقرار ہی ندکرتا ہوا در نددین اسلام کو مانتا ہو۔ نہ ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر تو وہ کافر کہلاتا ہے اور اگر زبان سے دین کا افر ارکرتا ہولیکن دین ك بعض قطعيات كي اليي تاويل كرتا بوجومحابة وتابعين اوراجها عامت كے خلاف بوتو اليا فخض

تاويل مح اورتاويل باطل كافرق كرت بوئ شاه صاحب كلمة بين " ثم التاويل تباويـلان، تباويـل لا يـخـالف قاطعاً من الكتاب والسنة واتفق الامة وتاويل يصادم سا ثبت بقاطع فذالك الزندقه "مرتاويل كي دوسمين إس ايك دوتاويل جو كآب وسنت اوراجماع امت سے ثابت شده كى قطعى مسئلہ كے خلاف نه جواور دوسرى وہ تاویل جوابےمسلے کے خلاف ہوجود کیل قطعی ہے جابت ہے۔ ایس ایک تاویل زندقہ ہے۔

آ كانديقان ويلوسى منالين ذكرك بوعثاه صاحب كليع بين "اوقسال ان النبي عَلَيْهِ خاتم النبوة ولكن معنى هذا الكلام انه لا يجوز أن يسمى بعده احـد بـالـنبـي واما معنى النبوة وهو كون الانسان مبعوثاً من الله تعالى الى الخلق مفترض الطاعة معصوما من الذنوب ومن البقاء على الخطافيما يرى فهو موجود في الامة بعده فهو الزنديق (مسوى ج٢ ص١٣٠) "ياكول فض يول کے کہ نی کر پھا اللہ خاتم انعین ہیں لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد کسی کانام نی نہیں رکھا جائے گا۔لیکن نبوت کامفہوم مینی کسی انسان کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے محلوق کی طرف مبعوث ہونا، اس کی اطاعت کا فرض ہونا، اور اس کا گناہوں سے اور خطاء برقائم رہنے سے معصوم ہوتا۔ بیآ پیالگ کے بعد بھی امت میں موجود ہے تو پیش زند بق ہے۔ فلاصديدكم وخفساسي كفريد عقا كدكواسلام كرمك مين بيش كرتا مو-اسلام كقطعي

ومتواتر عقائد کے خلاف قرآن وسنت کی تاویلیں کرنا ہو۔ ایما مخص زندیق کہلاتا ہے۔

البحرالرائق من ہے: ''لا تقبل توبة الزندیق فی ظاهر المذهب وهو من لا یتدین بدین سدین من الخاینة: قالوا ان جاء الزندیق قبل ان یؤخذ فاقر انه زندیق قبل ان یؤخذ فاقر انه زندیق قبل ان یؤخذ فاقر انه زندیق فتاب عن ذلك تقبل توبة وان اخذتم تاب لم تقبل توبة ویقتل (شامی ع ص ١٣٦٠) ''ظامر فرمب من زندیق کو بقائل تبول نمیں اور زندیق و مخض ہجو دین کا قائل فرمون دیر اور فاق کی قاض خان میں ہے کہ اگر زندیق گرفار ہونے سے پہلے خود آکر اقرار کرے کہ وہ زندیق ہے۔ پس اس سے قبہ کرے قاس کی توبة بول نے اور اگر گرفار ہوا پھر توبیکی آل کیا جائے گا۔

قادیانیوں کا زندیق ہوتا بالکل واضح ہے۔ کیونکدان کے عقائد اسلامی عقائد کے قطعاً خلاف ہیں اور وہ قرآن وسنت کے نصوص میں غلا سلط تاویلیں کر کے جابلوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ خود تو وہ کیے سپے مسلمان ہیں۔ان کے سواباتی پوری امت گمراہ اور کا فرو بے ایمان ہے۔ جیسا کہ قادیانیوں کے دوسرے سربراہ آنجمانی مرز ایشیرالدین لکھتے ہیں:''کل مسلمان جو حضرت میں کہ قادیانیوں کے دوسرے سربراہ آنجمانی مرز ایشیرالدین لکھتے ہیں:''کل مسلمان جو حضرت میں موجود کا تام موجود کا تام موجود کا تام موجود کا تام کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت میں موجود کا تام موجود کا تام کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت میں موجود کا تام موجود کا تام کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت سے موجود کا تام موجود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت سے موجود کا تام کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت سے موجود کا تام کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت سے موجود کی بیعت میں شامل کی بیعت میں شامل کی بیعت موجود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے۔ خواہ انہوں نے حضرت کے حضرت کے حضرت کی بیعت میں شامل کی بیعت موجود کی بیعت میں شامل کی بیعت موجود کی بیعت میں شامل کی بیعت میں سامل کی بیعت میں میں کی بیعت میں شامل کی بیعت میں سامل کی بیعت میں سامل کی بیعت میں میں کی بیعت میں سامل کی بیعت میں میں کی بیعت کیں ہیں کی بیعت کی



## مسواط الرفن التصو

قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق رسالت ما بھی کی نبوت میں ایک شعوری نہیں ہے۔ بلکہ کمال شعور ہے۔ قرآن کریم نے شعور کی بقدری بلوخت یا کمالیت کو عنورا کرم سے اللہ کا اخیازی منصب قرار دے کر بزے ہی لطیف انداز میں اس کے انتقام پذیر ہونے کا اعلان کرتے ہوئے آپ میں کو خاتم الانبیاء کے خطاب سے سرفراز فرمایا۔

"ملكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شئ عليما (الاحزاب: ١٠) "و محلكة تماديم دول على سيكى ك باپ تيس ليكن دسول بين الله كاورم رسب نبيول يراورالله سب يخ ول كوجائ والا بهد في الله وخاتم الانبياء قرارد ي كربات فتم نيس كردى كى بلكه اس كما تحديد كى بناي كياب كراب نبوت ورمالت كى علي عنائي ينى را بنمائى ومدايت بمى كمل بهوي به يست لكم دينا كما المائدة والكم لدينا (المائدة والكم المناقلة على المناقلة والمائدة والكم المناقلة والمائدة الكم الله المائدة والكم المناقلة المناقلة المناقلة والكم المناقلة المناقلة والمناقلة المناقلة المناقلة والمناقلة المناقلة والمناقلة المناقلة والمناقلة وا

مویا کرخم نبوت اور پکیل دین دونوں لازم دلزوم ہیں۔ اگر حضور اکرم اللہ خاتم الانبیاء ہیں تو یقینا اسلام بھی اکمل ادر کمل ہے اور اگر آپ کے خاتم نبوت نبیں تو پھراس دین اسلام کو بھی کال اور کمل بادر نبین کیا جاسکتا۔ آپ کے بعد اجرائے نبوت کا دعویٰ اس نا قابل تسلیم حقیقت کا غماز ہے کہ معاذ اللہ اسلام کمل دین نہیں۔

قرآن پاک نے موقع وکل کے مطابق اپنے مضامین میں فتم نبوت اور پھیل وین کے دوئی میں ان تمام موارضات کو لمحوظ خاطر رکھا ہے جو کسی بھی چیز کی پھیل کے مرحلہ وارمنازل کے سلسلہ میں بالتر تبیب ہروئے کارلائے جائے تیں۔مثلاً:

ہم دنیا ہیں قاعدہ جاری وساری دیکھتے ہیں۔جس کے تحت ہر چیز پروان چڑھتی اور فنا ہوجاتی ہے۔ اس با قاعد کی کو تدریجی ارتفاء کا نام دیا گیا ہے۔ کا نئات کی کوئی بھی چیز اس تدریجی ارتفاء کے قانون ہے مشٹی نہیں۔ایہ بھی نہیں ہوا کہ ایک درخت کا نے بویا گیا ہواور وہ یک گخت امجر کر درخت بن گیا ہواور پھل دینے لگا ہو۔ بلکہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نے بوتے ہیں اور وہ چند دنوں کے بعد اگرا ہے اور پھر و چیرے دھیرے پڑھتا ہے اور بتدریج ارتفاء کی منازل طے کرک ورخت بنآ ہاوروہ پکا ہے۔ اس طرح ایک دت انظار کے بعد کھایا جاتا ہے۔ بالک ای طرح
کا نات کی برج زارفاء کے مل کے تحت پیدا ہوتی ہاور مرحلہ وارمنزل بمول و جرے و میرے
آ ہت آ ہت جوان یا کمل ہوتی ہاور پھرای قاعدہ کلیداور قانون کے تحت بتدرت خصف کا شکار
ہوکرفا ہوجاتی ہے۔ قرآن یا ک ش بتایا گیا ہے کہ انسان بھی ای بتدریجی ارتفاء کے مل کے تحت
پیدا ہوتا بالغ ہوتا اورضعیف ہوکرفا ہوجاتا ہے۔

"هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيو خاومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون (المؤمن:١٧) " ﴿ وَقَ هِ مِن مُن وَفَاك هِ مِنا الور بِالْي كَي يُومَ هِ مِع عَم عَم مِن مُن وَفَاك هِ مِنا الور بِالْي كَي يُومَ هُ مِن مَن المؤمن:١٧) وقال هم يور عام من يور عام يور عا

قرآن مجید کابیار شاد ہے کہ انسان قدر کی ارتقاء کے مل کے تحت پیدا ہوتا، جوان ہوتا اور پوڑھا ہوتا ہے۔ ایک مشاہدہ ہے جی جھٹلا یانہیں جاسکا اور بیمی مشاہدہ ہے کہ قدر بیمی ارتقاء کی بالیدگی روا کی یا دوڑ کی طرف ہے جونمود سے بلوغ اور بلوغ سے ضعف بین فنا کی طرف کیسائیت کی بالیدگی روا کی یا دوڑ کی طرف بین متا ہے اور جوانی برحا ہے کے ساتھ ایک بی حقا ہے اور جوانی برحا ہے میں وصلتی ہے۔ قدر بیمی ارتقاء کی بیدوڑیا روا کی پلٹی نہیں بین برحا یا جوانی کی طرف نہیں لوشا اور نہ میں وصلتی ہے۔ قدر بیمی ارتقاء کی برحود کو جوانی کی طرف میں فیصلہ ہے کہ برحود کو کہال اور برکمال کوزوال لازم ہے۔

بیہ مادی کا کنات جس خدا کافعل ہے۔الہام (نبوت) ای خدا کا قول ہے۔جس خدا نے اس مادی کا کنات کو تدریجی ارتقاء کے تحت عروج و کمال بخشا۔ای خدانے روحانیت (نبوت) کوچھی تدریجی ارتقاء کے تحت بی پاپیٹ کیل تک پہنچایا۔اب آگر بڑھا پا جوانی کی طرف نہیں پلیٹ سکتا تو پھر بحیل دین اورختم نبوت کے بعد نبی کیے آ سکتا ہے۔اس صورت میں اجرائے نبوت کا دعویٰ بڑھا بے کو جوانی میں تبدیل کرنے کا نا قابل یقین بلکہ معلی خیر دعویٰ ہے۔

قرآن مجیدی تعلیم کے مطابق ند صرف بیکدانسانیت کا آغاز جناب آدم علیدالسلام کے دجود کی تخلیق سے ہوا تھا۔ بلکہ آغاز رسالت بھی آدم علیدالسلام کی نبوت سے ہوا تھا۔ گویا کہ آدم علیہ السلام کی نبوت کی پیدائش تھی جو مادیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ بندر تکح پرورش پاتی چکی تی اور زمانہ بڑمانہ نبوت کی تدریجی ترقی کے مدارج کے لحاظ سے خداتعالی ہر ہر در ہے کی نبوت کے معیار کے مطابق انبیاء کرام کومبعوث فرما تار ہا۔ اپنے وقت اور زمانہ کے اعتبار سے ہرنی کی نبوت تدریجی طور کے لحاظ سے کمل اور کا اس تھی ۔ جس طرح ایک بیچے کی قمیش اس کے وجود کی تدریجی کائش کے اعتبار سے کمل قمیض ہوتی ہے۔ لیکن ایک جوان آ دمی کے وجود کو ذھل ہے کی مساحیت ندر کھنے کے با دجود اسے ناتعی اور تا تمام نبیل کہا جا سکتا۔

ای طرح حضور اکرم اللہ سے قبل مبعوث ہوئے والے انبیاء کیم السلام کی نبوت کو ارتفاقی منازل کے اعتبار سے مخص بالقوم یا مخص بالزمان تو قرار دیا جاسکا ہے لیکن ناقص ونا تمام نبیل کہا جاسکا ۔ قرآن پاک نے صاف الفاظ میں یہ حقیقت بیان کی ہے کہ انبیاء سابقین علیم السلام کی نبوت ہے اپنے ترقی پذرید ریجی مراحل کے لحاظ سے ای طرح کامل اور محمل تھی ۔ جس طرح کہ حضورا کرم اللہ کی نبوت کے اعتبار سے کامل اور محمل ہے ۔ ' آنا او حیانا الیا کے کما او حیانا الیا کے کما وحیانا الی نوح والنبیین من بعدہ (النساء: ١٦٣) " جم نے تیری طرف وی جیجی۔ وجیما کہ وی جوجی نوح علیہ السلام پراوران نبیوں پرجواس کے بعد ہوئے۔ کہ جیسا کہ وی جوجی نوح علیہ السلام پراوران نبیوں پرجواس کے بعد ہوئے۔ کہ

پس ثابت ہوا کہ نبوت اپی جنس کے اعتبار سے اپنی پیدائش کے وقت بھی کامل اور مکمل مقل ۔ تقل علی بیدائش کے وقت بھی کامل اور مکمل مقل ۔ تقل ۔ لیکن اسے عالمگیر عروج و کمال ، نذر بجی ارتقاء کے عمل کے تحت ہی بخش گیا۔ یعنی نبوت کی ابتداء چندا فراد پر مشتمل نہایت محدود ماحول کے لئے جناب آ دم علیہ السلام سے ہوئی اور اس کی ترقی پذرید در بچی عمل کی انتہائی پرواز آپ کے لامحدود مقام پر منتج ہوئی ۔ کو یا کہ نبوت کی بلوغت یا عالمگیر حیثیت کو بی ختم نبوت کا عنوان دیا گیا۔

آگر قرآن پاک نبوت کے تدریجی ترقی کے ضمون کو تکمیل وین یا ختم نبوت کے بیان پرختم کردیتاتو حقیقت ہی کی نج پر کھنے کردیتاتو حقیقت کو حقیقت ہی کی نج پر کھنے کے دیاور کے ختم نبوت کے بیان کے اعتدال کے ساتھ ہی تدریجی عمل کے انجام کا مضمون منسلک کردیا اور کے لئے ختم نبوت کے بیان کے اعتدال کے ساتھ ہی قدر بجی عمل کے انجام کا مضمون منسلک کردیا اور ایسام کی لامحدود اور لا متماہی فصیل میں کوئی گوشہ کوئی رکھنا اور ایساباریک سے باریک سوراخ نہیں رہندیا گیا۔ جس سے ختم نبوت کے بعدا جرائے نبوت کے شبکی شعاع تک واضل ندہ وسکتی ہو۔

قرآن پاک نے ختم نبوت کے مضمون کوشرائط ایمان کے اعتبار سے تدریجی ارتقاء کے اصول کے تحت تین ادوار ماضی، حال، مستقبل میں تقلیم کر دیا گیا ہے۔ (سورۃ بقرہ:۵) میں اہل ایمان سے ماضی کی ترقی پذیر نبوت پر ایمان لانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور مستقبل میں فتا یعنی قیامت کے آنے کا انتظار کرنے کو کہا گیا ہے۔

"والدين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقينون (البقره: ٤) " وادره الوك جوايان لائداس يركه و كهمازل مواجه مرف ادراس يركه و كهمازل مواتحه من يهلا ادرآ خرت كوه يقين جائة بين - ٥ مخرت مولانا مفتى محرشفي اس آيت كي تغير كتحت التي مخصوص محققانه اعداد من فتم

عرب المعمون بيان كرت موئ لكهة بين-نوت كامعمون بيان كرت موئ لكهة بين-

"آیت کے اس طرز بیان سے ایک اہم اصول مسلم بھی نکل آیا ہے کہ آنخضرت اللہ اہم اصول مسلم بھی نکل آیا ہے کہ آنخضرت اللہ آخری نبی ہیں اور آپ کی وقی آخری وقی ۔ کیونکہ اگر قرآن پاک کے بعد کوئی اور کتاب یا وقی بھی نازل ہونے والی ہوتی تو جس طرح اس آیت میں بھیلی کتابوں اور وقی پر ایمان لا ناضر وری قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح آئندہ نازل ہونے والی کتاب اور وقی پر ایمان لانے کاذکر بھی ضرور ہوتا۔ بلکہ اس کی ضرورت زیادہ تھی۔ کیونکہ تو رات واجیل اور تمام کتب سابقہ پر ایمان لانا تو پہلے سے جاری اور معلوم تھا۔ اگر آئخضرت جمع تھی کہ اس کتاب اور اس کی تھی کہ اس کتاب اور اس نبی کاذکر زیادہ اہتمام سے کیا جاتا جو بعد بیس آنے والے ہوں تاکہ کی کواشم باہ ندر ہے۔ "

''مُرقر آن پاک نے جہاں ایمان کا ذکر کیا تو آن خضر سی اللہ سے پہلے ٹازل ہونے والی وی اور پہلے انبیاء کا ذکر فرمایا۔ بعد میں آنے والی کسی وجی یا نبی کا کہیں قطعاذ کرنبیں۔ پھر صرف ای آیت میں نہیں بلکہ قر آن پاک میں بیضمون اوّل سے آخرتک مختلف مقامات میں چاہی آندوں میں آیا ہے۔ سب میں آن خضر سے اللہ ہے۔ پہلے انبیاء پہلی وی پہلی کتابوں کا ذکر ہے کسی ایک آیت میں اس کا اشارہ تک نہیں کہ آئندہ بھی کوئی وی یا نبی آنے والا ہے۔ جس پر ایمان لا نامثلاً ارشاد ہے۔

- ا..... "وما ارسلنا من قبلك (نحل:٤٢)"
- ٢..... ''ولقد ارسلنا رسلا من قبلك (مؤمن:٧٨)''
  - ٣..... "ولقد ارسلنا من قبلك رسلا (روم:٤٧)"
    - ٣..... "أوما انزل من قبلك (النساء: ٦٠)"
- ۵ ..... "ولقد اوحى اليك والى الذين من قبلك (زمر:٦٥)"
- ۲...... "كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك (شورى")"
  - الذين من قبلكم (بقره:١٨٣) من قبلكم (بقره:
- ٨..... "سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا (اسرائيل:٧٧)"

ان آیات شی اوران کی امثال دوسری آیات میں جہاں کہیں نی یارسول یادی و کتاب

سیج کاد کر ہے۔ سب کے ساتھ "مین قبل " ہور" من قبلك " کی تیدگی ہوئی ہے کہیں" من بسک الشارہ کئی ہیں۔ اگر شم نوت اور انتظام وی کا دوری آیات شرام ہوتا ہو قرآن کا بیرطرزی ابن مشمون کی شہادت کے لئے کافی ہا۔"

قرآن کا بیرطرزی ابن مشمون کی شہادت کے لئے کافی ہا۔"

رموارف افرآن کی بعد کی قرآن پاک کی کوئی ایک آیت ہمی حضورا کرم ہوت کے بعد کی نئی گا مد کی طرف خفیف سے خفیف اشارہ نہیں کرتی ۔ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کا احتراف منحرین خم نبوت بلکہ اجرائے نبوت کا دوگوئی کرنے والوں کو بھی ہے۔ یہاں تک کہ خود مرزا فلام احمد قادیا نی فوت بلکہ اجرائے نبوت کا دوگوئی کرنے والوں کو بھی ہے۔ یہاں تک کہ خود مرزا فلام احمد قادیا نی نبوت میں دورکر تا تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنی تصوراتی اور احتیاری وقی کے کے تحت آئیں دوگئی نبوت میرورکر تا تھا۔ اس لئے انہوں نے اپنی تصوراتی اور احتیاری وقی کے فرآن پاک میں معنوی تحریف کر ڈالی۔ مرزا قادیا نی کہتے ہیں کہ:"آئی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کر قرآن جیداوراس سے پہلے وی مرزا قادیا نی کہتے ہیں کہ:"آئی میرے دل میں خیال پیدا ہوا کر قرآن جیداوراس سے پہلے وی برایمان لانے کا ذکر تو قرآن میں موجود ہے۔ ہماری وئی پرایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں۔ اس امر پر توجہ کر دہا تھا کہ خوالوں سے لیا کے بطور القاء میرے دل میں ہیا تہ ڈال گئی۔

"والدنين يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون "شي تمن وجول كاذكر به "بسا انزل اليك" عقر آن مجيد كاوك اورآ خرت يوقنون "شي تمن وجول كاذكر به انزل اليك" عمرادي موجود كي وي به مرادي موجود كي وي به مرادي موجود كي وي مرادي موجود كي وي مرادي موجود كي وي مرادي موجود كي وي مرادي موجود كي مرادي مرادي

محرین تم نبوت نے قرآن پاک سے اجرائے نبوت فابت کرنے کی ناکام کوشش میں مرف اس ایک آیت میں معنوی تحریف نیک ہاراں کے لئے میں معنوی تحریف بیل بلکہ ان لوگوں نے اپنے مقصد کی براری کے لئے قرآن پاک سے جنی بھی آیات بیش کی بیل ان کی یا تو من گھڑت اور خود ساختہ تاویل کی ہے۔
یا پھران میں معنوی تحریف سے کام کیا ہے۔ دراصل منکرین تم نبوت کا بیند موم عمل ان کی طرف یا پھران میں معنوی تحریف سے کام کیا ہے۔ دراصل منکرین تم نبوت کا بیند موم عمل ان کی طرف سے اس بات کا تا قابل تردید اصر آف ہے کہ اصول وضابطہ اور قاعدہ کلیہ کے لحاظ سے صفور اکرم اسکان موجود نبیل ہے۔
اگر میں میں میں کئی نبوت کے آنے کا کوئی امکان موجود نبیل ہے۔

محرین ثم نبوت صنورا کرم اللہ کے بعدا جرائے نبوت کے دعوی میں یہ آ یت بطور دیل بی کر کے اس یہ آ یت بطور دیل بی کرتے ہیں۔''یا بنی ادم امایا تینکم رسل منکم یقصون علیکم آیا تی فمن التقی واصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون (الاعراف: ۲۰)''

حالانکہ آے پاک کامضمون ایک خبر ہے جورسول اکرم اللہ کودی گئے۔ آ عاز آ دمیت کے دائت ہی اولاد کوخبردار کردیا میا تھا کہ نبوت کا ابھی تو آ عاز مواہے۔اس کے بعد تبراری اصلاح

اور ہدایت کے لئے تمہارے پاس طدا تعالی کی طرف سے بنڈری رسول آتے رہیں گے۔ اس جُر کے بعد قرآن مجید کے متعدد مقامات جس بتایا گیا ہے کیا اللہ تعالی نے اپنے ارشاد کے مطابق ہر ہر ایک ملک، ہر برستی، ہر برقوم کی طرف اپنے رسول مبعوث فرمائے۔ ''ولسک لل قسوم هسالہ (الرعد:۷)''برقوم کے لئے ایک بادی (مجیجاجا چکاہے)

(الحجرن ۱۰) شمن فرمایا: "ولقد ارسلنا من قبلك فی شیع الاوّلین "اوریم ئے آ پین کی ہے کہ کوری جاعوں میں رسول بھیج تھے سور ڈکل میں ہے۔" واسق د بعثنا فی کل امة رسولا" بھیناہم نے برقوم میں رسول بھیجا ہے۔

منگرین شخم نبوت مسلمانوں کی بداعمالیوں کی بنیاد بتا کردوگ کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ خرابیوں کی اصلاح وتربیت کے لئے نبی کا آتا تا گزیرام ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح وتربیت اور دین کی طرف راہنمائی کی ضرورت ہر دوراور ہر زمانہ میں رہی ہے۔ موجودہ ذمانے میں اس کی ضرورت شدید ترہے۔ اس کے باوجود تملیخ واصلاح کے اس اہم اور ناگزیر فریفنہ کی اوا تیکی کے لئے دنیائے اسلام میں کسی نبی کے مودکی کوئی مخبائش نہیں۔ کیونکہ قرآن جمید میں نبیوں والا بیاہم کام ملت اسلام میں کر کرکے جرائے نبوت کا تصور بالکل مسدد کردیا گیا ہے۔

"كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون باالمعروف وتنهون عن المعنكر (آل عمران: ١١٠) " ﴿ اب دنيا عن تال وه بهترين كروه بوجها نسانول كي اصلاح كي ميدان عن الاياكيا به مي كالحكم دية بوادر برائي سروكة بو - ﴾

یکی وہ کام ہے جو انہاء کرام اوائل ونیا ہے کرتے ہا آ رہے تھے۔ اب چوکہ حضور اکرم اللہ کی ہوں اللہ کام ہاتی ہے۔ اس لئے الرم اللہ کی ہوں اللہ کام ہاتی ہے۔ اس لئے اللہ درب العزت نے بہتے واصلاح والافریف نبوت ورسالت آ پیا کے کی امت کے دمدگا ویا ہے۔ "ولت کو نہدون ویا مرون باالمعروف وینھون "ولت کن منکم امة یدعون الی المخیر ویامرون باالمعروف وینھون عن المنکر (آل عمران: ۱۰۶) " فرتم میں شرور پھھا ہے لوگ ہونے چاہیں جو تیکی کی طرف بلائیں اور برائی سے روکیس۔ کی

ایک اورمقام پرفرایا: "تعاونوا علی البر والتقوی و لا تعاونوا علی الاثم والعدوان (المانده: ۲) " (جوکام یکی اور خداتری کے بین ان سب میں تعاون کریں اور جوکام گناه اور زیادتی کے بین ان میں کی کاماتھ شدود ۔ ک

(سوره توباد) شرا کہا گیا ہے: "والمدؤمنون والمؤمنات بعضه کم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر " ﴿ مؤمن مرداور مؤمن عور تیسب المعدوف وینهون عن المنکر " ﴿ مؤمن مرداور مؤمن عور تیسب الیک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بھلائی کا عظم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کہ اب فریا ہے معنات حضرات جس اہم کام نبیوں ہے ہی متعلق ضربات فی آ کرکرے گا کیا؟ سوائے اس کے وصدت اسلامیہ ش انتشار وافتر اق بغض وعناداور تفریق وتصاوم کی ایک نی لہر پیدا کر دے۔ تا کہ خالفین اسلام طت اسلامیہ کا احاظ کرنے میں دوست ایک وصدت ایک محتوب نہ کریں۔ سو ہوا بھی کی ہے کہ مرزاغلام احمد قادیا نی نے اپنے دعوی نبوت کی بدولت ایک ایسا گروہ پیدا کیا جے اپنے مسلمان ہونے کے اصرار کے باوجود جس کی اپنی کامیا بی بدولت ایک ایسا گروہ پیدا کیا جے اپنے مسلمان ہونے کے اصرار کے باوجود جس کی اپنی کامیا بی الل اسلام کی تباہی میں پہاں اور پوشیدہ ہے۔ خود مرزاغلام احمد قادیا نی نے بار ہا بیا قرار کیا تھا کہ الل اسلام کی تباہی میں پہاں اور پوشیدہ ہے۔ خود مرزاغلام احمد قادیا نی نے بار ہا بیا قرار کیا تھا کہ الل اسلام کی تباہی میں پہاں اور پوشیدہ ہے۔ خود مرزاغلام احمد قادیا نی نے بار ہا بیا قرار کیا تھا کہ الل اسلام کی تباہی میں پہاں اور مسلمانوں کے دشن کر بین عقیدہ کے عامل انگریز سے وابستہ ہیں۔ ان کے مفادات اسلام اور مسلمانوں کے دشن کر بین مؤونو ہیں اور دیتی میں بین مؤردہ ان کی پناہ گاہ ہے۔

ان کے اپنے الفاظ میں "فدانعالی نے اپنے خاص فضل سے میری اور میری جماعت کی پناہ اس سلطنت (برطانیہ) کو بنادیا ہے۔ بیامن جواس سلطنت کے زیرسا بیمیں حاصل ہے۔ نہ بیامن مکہ محرمہ میں ٹل سکتا ہے اور نہ ہی مدینہ منورہ اور نہ سلطان روم کے پایر تخت و تسطنط نیہ میں "

(تریاق القلوب ۲۷، فزائن ج۱۵۷ (۱۵۷) عبدالرجیم منباح (سابق ژبوژمنهاس) اداره دعوة وارشاد (رجشر ژ) چنیوٹ



## بسوالم الزائر الزاء

آ مخضرت في الله وإذا خاتم النبيين لا نبي بعدى (مشكفة مثريف) " كلهم يسزعم الله نبي الله وإذا خاتم النبيين لا نبي بعدى (مشكفة مثريف) " وعقريب ميرى امت على تمري جوئ دوال بدا مول كر برايك ان على عدول نوت كرك نوت كرك نوت كرك الا تكري المال تكري المال كرك المال

عرض مؤلف

عبد حاضر میں مرزا غلام اجرقادیانی اوراس کے بعین کمی آنخفرت الحق ہے جت
اور بھی خود کو مسلمان کہ کر بھی مسلمانوں کے مخلف فرقوں کے اختلافات کا ذکر کے بھی عیدی علیہ السلام کی وفات اوران کے ابھی تک نزول نہ ہونے کا سہارا لے کر بھی چوھویں صدی کے آخر میں قیامت آتا بھی ہے۔ ایسے جبوٹے اور بے بنیا دبوے کر کے مسلمانوں کی نئ اسل کو دھوکا دے دب ہیں۔ بالخصوص برطانیہ امریکا اور دیگر افریقی اور پور بین ممالک میں مسلمانوں کے سادہ اور دین اسلام سے بے بہرہ فوجوانوں کو وام فریب میں پھنسانے کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ مادہ اور دین اسلام سے بے بہرہ فوجوانوں کو وام فریب میں پھنسانے کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ راقم نے برطانیہ کے پہلے بلی وورے میں شدت کے نما تھواس ضرورت کو جبوں کیا کہ مسئل ختم نبوت کی اہمیت کو قرآن وحدیث انتماور اساطین امت کی تصریحات کی صورت میں عام مختم اور جامع اعداز میں زیب قرطاس کر کے اگریز کی فرانسی ہو بی اورار دو کی زباتوں میں عام کیا جائے۔ ان ممالک میں جو نئ اس مسئل کیا جائے۔ ان ممالک میں جو نئ اس مسئل کی اور پیل عرصہ سے اپنے ممالک ہندو پاک سے ترک سکونت کے باعث خود بھی ان مسائل والدین طویل عرصہ سے اپنے ممالک ہندو پاک سے ترک سکونت کے باعث خود بھی ان مسائل سے تا آشنا ہیں۔ جب کہ ان کی اول دکوسرے سے ان حقائی کی ایجہ سے بھی واقفیت نہیں۔

ضرورت ہے کہ خالص قرآن وحدیث کی زبان میں تیار ہوئے والے اس مجموعہ کو اسلامی اقدار کے فروغ کی ایک کاوٹ ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ تعداد میں عام کر کے آنخضرت کا تخصرت کا قبوت دیں۔ اس مجموعہ کی اردو، انگریزی، فرانسی اور عربی ایڈیشنوں کی اشاعت کے لئے جن احباب نے تعادن کیا وہ پوری امت کی طرف سے شکر یہ کے متحق ہیں۔ طرف سے شکر یہ کے متحق ہیں۔

ابور يحان ضياء *الرحن* فاروقي سمندري فيمل آباد

## تقزيم

مئلفتم نبوت اوراس كي اجيت

فتم نبوت اسلام کاوہ بنیادی عقیدہ ہے۔جس کے بغیر اسلام کی آ فاقیت اور عالم کیر حيثيت كالصورى بين كيا جاسكا عقيدة فتم نبوت برسلمان كاجروا يمان ع-آ مخضرت کی سرت طیبداور آپ کی رسالت عظمیٰ کا سب سے اہم پہلوآپ کی شان خاتمیت ہے۔ آ مخضرت على قيامت تك آف والى برقوم برنسل اورتمام انسانيت كر ببرور بنمايس - آپ ی تمام انبیاء کے سرتاج اور تمام رسولوں کے مقتداء ہیں۔ آپ کی نبوت ورسالت کا سورج قيامت تك جِكمار كا آپ كاعقت شان قرآن كالفاظ ش الاحظه و"وم ارسلنك الا رحمة لعلمين (الانبياء:١٠٧) " ﴿ يَمْ نُمُ آَبُ وَثَمَّامَ جَهَالُولَ كَمْ لُحُ رمت بنا كر بعيجا ہے۔ ﴾

تمام جہانوں کے لئے رمت کا بی خطاب سی سلے پنجبر کے لئے نہیں لا یا گیا۔ جہانوں

كعقمت كاية الم مرف أتخفرت الله على كرراقدس ربعايا كيا ، آب نصرف انسانول بلکہ دنیا بھر کی برخلوق کے نبی ہیں۔ پوری کا تنات کی ہدایت وفلاح صرف آپ بی عے قدموں کے ساتھ وابستہ ہے۔ خلفاء، ائمہ صلحاء، صوفیاء اور علماء ومفسرین ومحدثین اور • ۱۸۰ سے سالوں ے لے کر قیامت تک آنے والا ہر سلح ہر مربی بطور امتی آپ کی تعلیمات کا این ہے۔ آپ کے احکامات کا پیرو ہے۔ آپ کے اسوؤ حنہ کاریزہ چین ہے۔ آپ کی غلامی پر تفو ہے کسی مسلمان ك ليكسى ظلى ني، بروزى رسول، كى قطعاً كوئى حاجت نيس حى كمالل اسلام كعقيده ك مطابق جب قرب قیامت میں حضرت عیمی علیہ السلام آسانوں سے نازل ہوں مے۔وہ صرف حضوطات کے امتی کی حیثیت سے دنیا مجر کو اسلام کی حقانیت عی کا درس ویں مے۔مہدی علیہ الرضوان بھی آپ جی کی عظمت شان کے نفے سراہیں گے۔ بدی بدی عقری صفت مخصیتیں اور قوموں کی سربرای کرنے والے اولوالعزم بادشاہ، رؤسا اسٹے اسٹے عبد میں صرف آنخفرت اللہ کی نبوت ورسالت اور آپ کی رفعت وسروری کرز انے گاتے رہیں گے۔

ان ش كوكى بعى فض دين اسلام من خداضافدور ميم كرسكما يج خدا جي طرف سياس میں تریف وتبدل کا اختیار رکھتا ہے۔ وقی الی کا وروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ آنخضرت الله کی وفات کے بعد قیامت تک کسی کے لئے جرائیل امین تشریف نہیں لائمیں گے۔ کوئی اللہ کا تھم ،کوئی
کتاب الٰہی کی آیت ، کوئی فرمان خداوندی کا حصہ باتی ٹہیں رہا۔ جسے نازل کیا جاتا۔ دین اسلام
کمل ہوچکا ہے۔ قرآن عظیم کے بے شار مقامات پر آپ کی آفاتی حیثیت اور ہمہ گیری کا ذکر
کیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہوکہ ایک لاکھ چوہیں بڑار انبیاء میں ہرایک کی طرف ہے اپنی قوم کا خطاب
قرآن میں اُنتوم کے ساتھ معنون کیا گیا۔ لیکن آئخضرت اللہ کی عظمت شان ملاحظہ ہوکہ آپ

﴿ ﴿ اَسَانِهَا النَّاسِ انْ لَا رَسُولِ اللَّهِ الدِّكَم جِيعاً (الاعراف:١٥٨) '' ﴿ كَهِرَا اللَّهُ الدُّهِ اللهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ عَلَى اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ الدُّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ الدُّمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴾ ..... "وما ارسلنك الا كافة للناس (سبا:۲۸)" ﴿ آم نَ آ بِ كُوتَمَا مِ انْسَانِيتِ كَ لِحَدِيمَا مِ انْسَانِيتِ كَ لِحَدِيمِ الْمَانِيتِ كَ لِحَدِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اس طرح قرآن عظیم کی ۲۰۰۰ سے زائد آیات اور آنخضر سالطے کے دو ہزار فرامین،
توریت، انجیل، زبور کی متعدد بشارتیں، ایک لاکھ جوالیس بزار صحابہ کرام کا اجماع، عربن
عبدالعزیز اور اسلام کے جلیل القدر شارح، انکہ اربعہ، دولا کھ محدثین، ستر بزار مفسرین، برعبد کی
اولوالعزم اور برگزیدہ اسلامی شخصیتیں، امام غزائی، امام ابن تیمید، امام رازی، ابن جرعسقلائی،
جلال الدین سیوطی، مصلحین عظام میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی، خواجہ معین الدین چشی
انجیری، حضرت سیوطی، مصلحین عظام میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی، خواجہ معین الدین چشی
انجیری، حضرت سیوطی، مصلحین عظام میں حضرت بہاءالدین ذکریا مات کی، سید جمال الدین افغائی، حضرت
مجددالف ٹائی، امام البندشاہ ولی اللہ دہلوگ، شیخ عبدالحق محدث دہلوگ، ماتی الداداللہ مہا جرکئی نے
مجددالف ٹائی، امام البندشاہ ولی اللہ دہلوگ، شیخ عبدالحق محدث دہلوگ، ماتی الداداللہ مہا جرکئی نے
مجدداد برقرن میں اسلام کی مقتدر ہستیوں نے حیات عیلی، مزول میں میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں
مجدداد برقرن میں اسلام کی مقتدر ہستیوں نے حیات عیلی، مزول میں میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں
کیا۔ ان مسائل کو اسلام کی مقتدر ہستیوں نے حیات عیلی، مزول میں میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں
کیا۔ ان مسائل کو اسلام کی مقتدر ہستیوں نے حیات عیلی، مزول میں میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں
کیا۔ ان مسائل کو اسلام کی مقتدر ہستیوں نے حیات عیلی، مزول میں میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں

۱۹۰۰ سالہ اسلامی تاریخ کے جھوٹے مدعیان نبوت کی مختصر سرگزشت نام مدی

اسودعنسی \_اصل نام عملد بن کعب بن عوف عنس تھا۔رنگ کالا ہونے کی وجہ سے اسود کہلا یا۔ علاقہ یمن میں ایک موضع کہف حتار میں پیدا ہوا۔ حصر موت سے طاکف تک اس کی حکومت رہی۔

سرز ماند میں دعویٰ کیا عہدرسالت میں۔

مجابدين ختم نبوت

ابتداء میں عمرو بن حزم اور خالد بن سعید سے مقابلہ ہوا۔ ان دونوں صحابہ و کست ہوئی۔ بعدازاں حضرت فیروز کے لئنگر کے ہاتھوں سے کست ہوئی ادراس کے علاقہ میں حضرت معاذبین جبل کی حکومت قائم ہوئی۔

انجام

بالآخر حضرت فیروز نے اس کے اپنچل میں وافل ہوکر قبل کر دیا۔ (ابن فلدون ٢٠٥٥) اس کی ساری سلطنت کلا ہے ہوگئی۔ تمام پیرو بغاوت کر گئے۔ بیشتر مسلمان ہوگئے۔ م تخضرت اللیک کو بذر بعیدوجی اس کے تل کی خبروگ گئے۔ لیکن جب مسلمان قاصد خبر لے کر مدینہ پہنچا تو آخضرت اللیک وفات یا جکے تھے۔

نام مدعى

طليحه بن خو بليداسدي۔

کس زمانه میں دعویٰ کیا

عہد رسالت مآب میں مرتد ہوکر نواح خیبر میں سمیرا کے مقام پر دعویٰ نبوت کیا اور تھوڑے عرصہ میں ہزاروں لوگ اس کے حلقۂ اراوت میں داخل ہو گئے۔ من گھڑت عربی کی عبار توں کو دتی کہا کرتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو حضوط اللہ کے پاس حضوط اللہ کو اپنی نبوت کی دعوت دینے کے لئے روانہ کیا۔ آپ نے اس کے لئے بددعا فرمائی۔

عابدين حتم نبوت

انجام

طلیحہ کے بھائی حیال کی قیادت علی مدید منورہ پر حملہ آور ہوا۔ اسلام کے ان پہلے مرتدین کا مقابلہ خود امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق نے خود کیا۔ یہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود کیا۔ یہ بھائی حیال قتل ہوا۔ طلیحہ حضرت ابو بھی ۔ خورت اور حضرت عرقے ذمانہ میں طلیحہ نے تو بدی اور مسلمان ہو گیا۔ بھاگ جانے بھی کامیاب ہوا اور حضرت عرقے ذمانہ میں طلیحہ نے تو بدی اور مسلمان ہو گیا۔ بھاگ جانے بھی کامیاب ہوا اور حضرت عرقے ذمانہ میں طلیحہ نے تو بدی اور مسلمان ہو گیا۔

تامدى

مسیلمه بن نجیر بن حبیب لقب: گذاب، شهر: محامه، کنیت: ابوتمامه، ابو بارون المسروف رصان محامه عرجی حضوت الله کے والد حضرت عبداللہ سے بھی بڑا تھا۔ کس زمانہ میں وعولی کیا

عبدرسالت ميل شروع موكراه احتك عروج رمال (عارخ ابن ظدون)

مجامدين حتم نبوت

ا مسئل فرخ نوت کی اہمیت اور حضرت فاروق اعظم کا حماب فرخ نیوت کے مسئلہ پر قائم ہونے والے اسلام کے اس عظیم الشان معرکہ ہیں حضرت فاروق اعظم کے بھائی حضرت زیدین خطاب ہی شہید ہوئے سے۔
جب لشکر اسلام کا مہاب ہو کر مدینہ والی پہنچا تو حضرت جمڑ نے اپنے صاحبز اور حضرت عبداللہ بمن جڑ ہے جواس الزائی جس شریک تھے۔ فر مایا کیا ہات ہے تمہارے بھاتو اس الزائی جس شہید ہوں اور تم زیرہ و ہو؟ تم زیرہ سے پہلے کول نہ مارے کے جمہیں شوق شہادت نہ تھا۔ جناب عبداللہ نے عرض کیا۔ بھی صاحب اور جس وولوں نے کول نہ مارے کے جمہیں شوق شہادت نہ تھا۔ جناب عبداللہ نے عرض کیا۔ بھی صاحب اور جس وولوں نے تو تعالی سے شہادت کی ورخواست کی تھی۔ ان کی وجا تبول ہوئی اور جس اس شہادت سے محروم رہا۔ حالا تکہ جس نے بھی دواش کے بھی دواش کے بھی دواش کی شرک کی شرک تھی ۔ (خوح البلدان) بھی ختم نبوت کی ایمیت۔

سلمہ جنگ ہامہ میں اہاض نامی ایک ہاغ میں صفرت وحق کے ہاتھوں مل ہوا۔ اس كي امراه اكيس بزارة وي جنم رسيد بوئ عضرت وحثى في اس كاسر نيز ، رجرت ك لتے جب لہرایا تواس کے باتی ماعم الشكريوں ميں بھكدڑ في من اور سخت بدحواس كے عالم ميں بعاگ کمڑے ہوئے۔اس لڑائی میں ۲۲ مسلمان شہید ہوئے۔ ابن اشیر کی ایک روایت کے مطابق شہدائے اسلام کی تعداد ایک ہزار ای تھی۔ (جب که دوسری روایات میں تعداد شہداء باره صديان موكى ہے)

نام يدعى

عباح بنت حارث ممير -سب سے نہلے بى تغلب نے اس كى جھوٹى نبوت كوقبول كيا-

نس زمانه میں دعویٰ کیا

عبدالوكرصديق-

مجابد بين حتم نبوت حضرت خالد بن وليد

مسلمه كذاب سے نكاح كرلياتھا مېر مى نمازعشاءاور فجرمعاف كروى كئيں مسلمه قل ہوا۔ حضرت معادیہ نے اپنے دور بھرہ میں بنی تغلب کو قط سے نجات دلائی تو اس اثناء میں ا المام جمي بصره آ مي تقى \_ يهال آكراس في اسلام قبول كرليا \_ آخر عربيل بهت نيك خاتون يى اور بھرہ ہی میں وفات ہوئی۔ آنخضرت اللہ کے صحافی حضرت سمرہ بن جندب نے نماز جنازہ (ابن اشمرج ۴ س۲۲) يڙھائي۔

مخارا بن عبير تقفى -

ىس ز مانەمىس دعوى كبا

٢٠ هين اس نے دعویٰ نبوت کيا

## مجامدين ختم نبوت

حفرت مصعب بن زبیر نے کوفہ پر تملہ کر کے مخار بن ابوعبید ثقفی اور اس کے ۸ ہزار آ دمیوں کو چہنم رسید کیا۔ بیس ہزار میدان جنگ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ بیر حادثہ ۱۲رمضان ۲۷ ھیں بیش آیاداس وقت مخار کی عر ۲۷ سال تھی۔

انجام

ادائل میں خارجی المذہب تھا۔ حضرت حن پر قا تلائد تمل کوفہ میں اس نے کیا تھا۔ خود

آ تخضرت بھائے نے پیش کوئی فرمائی تھی۔ ' فی سقیف کذاب ' ' فبیلہ سقیف میں ایک جھوٹا ہدگی

اور ایک ظالم حکران پیدا ہوگا۔ علاء تاریخ نے اوّل سے مراد مخاراور دوسرے سے مراد جارج بن

پوسف لکھا ہے۔ اس کی جماعت کا نام فرقہ کیسانیہ ہے۔ مدگی نبوت ہونے سے پہلے اس نے شیعہ

میں تفرقہ کی رسم جاری کی۔ یہ خارجیت سے رافضیت کی طرف آگیا تھا۔ ایک موقعہ پر اس نے

پرسی تفرقہ کی رسم جاری کی۔ یہ خارجیت سے رافضیت کی طرف آگیا تھا۔ ایک موقعہ پر اس نے

پرسی تفرقہ کی رسم جاری کی۔ یہ خارجیت سے رافضیت کی طرف آگیا تھا۔ ایک موقعہ بن اشتر تھا۔ جس کی وجہ

سے مخار کو بے در بے کا مماییاں حاصل ہو کیں۔ بعض مور فین کا خیال ہے کہ جب ابر اہیم ، مخار سے علیمہ ہواتو اس کی وجہ ابر اہیم ، کوئی سے علیمہ ہواتو اس کی وجہ اس کا کوئی نبوت تھا۔ حضرت مصعب بن ذہیر سے آخری معرکہ کوفہ کے

قریب حردار کے مقام پر ہوا۔ اکثر فوج تلحہ بند ہوگئی ۔ آل کے بعد عثار کے دولوں ہاتھ کا ک کرمجد

مر سے حردار کے مقام پر ہوا۔ اکثر فوج تلحہ بند ہوگئی ۔ آل کے بعد عثار کی دولوں ہاتھ کا ک کرمجد

مر سے مصعب شری ہو چھا عثار کی نبوت دوتی کے بارے میں تمبارا کیا خیال ہے۔ ام خابت بنت

مرہ نے مخار کی نبوت کے دولوں کو جھوٹ کہا۔ عمرہ بنت نعمان نے مخاری نبوت کا اقرار کیا۔

مرم نے مخاری برطے نہ مان مگوا کراس عورت کو بطور مرمزہ قتی کردیا گیا۔

(این اثیرکال جهم ۲۲ تا ۱۳ یافض)

تامدى

حارث کذاب بن عبدالرحن بن سعید. کس **ز مانه می**س دعویٰ کیا

عبدالملك بن مروان كأز مانه تقار

مس نے مقابلہ کیا

عبدالملک نے حارث کے دعویٰ نبوت کے بعد گرفتاری کا تھم دیا تو حارث بھاگ کر بیت المقدس کے علاقے میں روپوش ہوگیا۔

انجام

ایک بھری بیت المقدس کی روپوٹی کے دوران آگر مرید ہوااوراس کی تکتہ آفرینیوں عش عش کرنے لگا۔ تھوڑ ہے عرصہ بعد اپنے علاقہ بھڑہ ہیں لوٹا تو بھرہ کے قریب صنم ہیں جہاں ان ونوں عبد الملک بن مروان تھہرا ہوا تھا۔ پہنچ کر حارث کے تمام حالات بتائے۔ عبد الملک نے اسے کہا یہ جھوٹا مری نبوت ہو اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ بھری غید الملک نے اسے کہا یہ جھوٹا مری ہیں مرود یے گوتیار ہوں۔ ۴۸ پولیس کے آدمیوں کے ہمراہ بھری بیت المقدس آیا اور رات کے وقت حارث کی قیام گاہ میں پہنچا۔ دربان نے پولیس کو دیکھا تو ہو المقدس آیا اور رات کے وقت حارث کی قیام گاہ میں پہنچا۔ دربان نے پولیس کو دیکھا تو ہوں از گھا۔ ان اور کیا نبی اللہ کو آل کرنا چاہتے ہووہ تو آسانوں پر چلے گئے ہیں۔ اندرحارث موجود دیتھا۔ لیکن بھری کو حارث کے چھوٹیا۔ فورا نبیل بھری کو حارث میں بھر والی جگہ معلوم تھی۔ اس نے شولا تو حارث کے کہڑوں کو چھوٹیا۔ فورا پولیس نے زنجیروں سے جکڑا اور عبد الملک کے درباد میں پیش کیا۔ اس نے قوی بیکل جلا و کے ذرباد میں بیش کیا۔ اس نے قوی بیکل جلا و کے ذرباد میں بیش کیا۔ اس نے تو تو ی بیکل جلا و کے ذربیت المحد ہے۔

نام رعی

مغيره بن سعيد بل ـ

ئس ز مانەمىس دعوى كىيا

ہشام بن عبدالملک کے دور میں ۱۱۱ ھیں اس نے دعویٰ نبوت کیا۔

س نے مقابلہ کیا

کورزعراق خالد بن عبداللہ نے خلیفہ ہشام بن عبدالملک کے تھم سے 119 ھیں زندہ آگ میں جلادیا۔

انجام

۰ ا پیفر قد مغیریکا بانی تھا۔ جو عالی روافعین کا ایک گروہ تھا۔ اس نے حضرت امام باقر کی وفات کے بعد سلے امامت اور پھر نبوت کا دعویٰ کیا۔ (۱۲ریخ طبری جہم ۱۷۳۰)

تامدى

بيان بن سعان شي۔ س زمانه ميس دعویٰ کيا

ہشام بن عبدالمالک کے دور میں۔

مس نے مقابلہ کیا

بیان نے جب امام باقر کو نبوت کی دعوت دی تو آپ نے بددعا کی، چند ہی دنوں بعد بیان گور عراق خالد کے ہاتھوں گرفم اربوا اور اسے زندہ جلادیا گیا۔

انجام

بیان کامؤنف تھا کہ امامت ابن الی حنیفہ کے بعد ان کے فرزند ابوہا شم عبد اللہ کو نظال مولی۔ پھر ایک خط کے ذرید بیان کی طرف نظال ہوگئ۔ بیٹا کی روافض کے فرقہ بیان کی طرف نظال ہوگئ۔ بیٹا کی روافض کے فرقہ بیان کی اس فے حصرت الم مباقر کو بھی اس خانہ ساز نبوت بیان بن سمعان نبوت کا مرگ تھا۔ کی دعوت دی تھی۔ امام جعفر نے بھی فرمایا کہوہ امام زین العابدین کی تکذیب کرتا تھا۔ کی دعوت دی تھی۔ امام جعفر نے بھی فرمایا کہوہ امام زین العابدین کی تکذیب کرتا تھا۔ (الملل وائعل شہرستانی جام ۱۵۲)

تامدعي

ابومنصور عجل \_

مس زمانه می دعوی کیا

الاهيس مشام بن عبدالملك كے دور يس\_

مس في مقابله كيا

*گورزعر*اق بیسف بن عمر وثقفی نے کوفہ میں قتل کیا۔

انجام

میض ابتداء میں امام جعفر صادق کا معتقد تھا اور عالی رافضی تھا۔ امام موصوف نے اس کوعقا کدر فض کے باعث اپنے ہال سے تکالاتو چند دنوں کے بعد کمٹے لگا۔ امام باقر کے بعد امامت میری طرف معقل ہوگئی ہے۔ (ائر تلمیس ص ۱۸۸) میر نبوت کے جاری رہنے کا مدی تھا۔ جنت دوز خ کا معکر تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جبرائیل امین بھول کر حضو تھا ہے ہاں گئے ہیں۔ اصل

وی کے حقدار حرب علی تھے۔ اس کے زویک امامت اصل عن نیت بی کانام ہے۔ اجرائے نوت کے اس مقیدے کی دجہ سے گورزموات ہوسف بن عرفقی نے خلیف بشام بن عبدالملک کے (لملل وأقل شمرستاني ج اص ١٤١٩) عم ال وكرفاركر كوف عل تعددار برافكاديا-

سالح بن طريف برغوالمي-ئس ز مانەمىس دعوىٰ كىيا ١٢٥ هي دعوى نبوت كيا-

س نے مقابلہ کیا

صالح نے سے سال تک جھوٹی نبوت کا کاروبار چلایا۔ اپنی قوم کو بیٹے کے سپرد کر کے سور شین ہوگیا۔اس کی کا ذب نبوت کے اثرات پانچویں صدی بجری تک رہے اور بعدازال نام ونشان بھی مث کیا۔

ييريهودي الاصل تفار سرز مين اندلس كارہے والا تھا۔مشرق اتصلي ميں آس كروحشي قوم بربری میں آ کر دعویٰ نبوت کر دیا۔علم نجوم علم سحر کا ماہر ہونے کی وجہ سے نئے نئے اٹھکنڈے استعال كرتارد كيصة بى د كيصة اس نے اس علاقه ميں بوي حکومت قائم كرلى بيا ہے آپ كوخاتم النبيين اورمهدي موقود كہتا تھا۔اس كےزوديك الامحرم كےدن برخض برقر بانى واجب تھى۔اس كے دموؤں کے بجائبات بے شار ہیں۔اس کی جماعت کو برغواطی کروہ کہا جا تا ہے۔ (تاریخاین خلدون ج۲م ۹ ۲۰۱،۱۲۹)

بهافر پدزوزانی نیشاپوری-

نس ز مانه میں دعویٰ کیا

غلافت بني عياس ميں ابوسلم خراساني كدور ميں اس في دعوى نبوت كيا-

س نے مقابلہ کیا

ابوسلم نیشابورآیا تواے جھوٹے می نبوت کاعلم ہوا۔اس نے عبداللہ بن شعبہ کو

مرفقاری کا حکم دیا۔ جب ابوسلم کے سامنے بیش کیا گیا تواس نے ایسادار کیا کہ سرقلم کر کے اس کی نبوت کا خاتمہ کر دیا۔ ا

نجام

اس کانام بہا و فریداور شہر کانام زوزان تھا۔ یہ بجوی انسل تھا۔ خواف ضلع نیٹا پور کے قریب ایک قصبہ سراوند کار ہے والا تھا۔ اس نے بجوس کے پیغیبر زرتشت کی پیغیبری کی تقدیق کر کے اپنے تنیک دعوی نبوت کیا اس نے اپنی امت پر سات نمازیں فرض کیس۔ اس نے ایک فاری میں کتاب کھے کرقوم سے کہا کہ بیتمہارا قرآن ہے۔ اس کو بجدہ کیا کرو۔ نمازیں سورج کی طرف منہ کرکے پڑھی جاتی تھیں۔ اس کے بیروکار بہا و فرید ریکہلاتے ہیں۔ ابومسلم خراسانی نے جب اس کو تقل کیا تو اس کے ساتھ بی اس کی نبوت بھی ختم ہوگئی۔

(الا فارالباقية عن القرون الخاليه للبير وني من ٢١١،٢١٠)

تامدى

اسحاق اخرس مغربی۔

مس زمانه میں دعویٰ کیا

۱۳۵ هیر اصفهان میں دعویٰ نبوت کیا۔اس دنت سفاح عباس کا دور تھا۔

س نے مقابلہ کیا

خلیفه ابوجعفر منصورعبای (کتاب الاذکیاء ابن جوزی)

انجام

اسحاق اخرس انتهائی عیار اور مکار شخص تھا۔ اس نے آئخضرت اللّظ کی ظلی نبوت کا دعویٰ کیا کہ اصل نبوت محصل اللّظ کی ہے اور یہ باللّغ ہے۔ کہانت اور نجوم کے ٹی کرشے دیکھ کر گئے دیکھ کورٹر کے لوگ جیرت کرتے تھے۔ ابتدائی دس سال گونگا ہار ہا۔ پھرا جا تک بول کر کہنے لگا کہ دوش کورٹر کے باتی ہوں دی ہے۔ خلیفہ الاجعفر منصور عباس کے لشکر اسلام کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ کہتے ہیں اس کے پیروکا راب بھی محان میں بائے جاتے ہیں۔

نامدى

استارسيس خراساني\_

بن ز مانه میں دعویٰ کیا

ظیفدابوجعفر منصورعباس کے دور میں ہرات اور بجستان میں ظاہر ہوا۔

سنے مقابلہ کرا

بهلامقابلدافهم نے کیا۔ پہلے معرک میں بیشہد ہو گئے تو حازم بن خزیمہ جالیس بزار کا الكر لے كرمقابله من آئے۔اس الوائى ميں ككست كے بعداستاويس كانام ونشان مك كيا-

انتحام

الی عیاری کے ساتھ شعبدہ بازی دھلائی کہ دعوی نبوت کے چند بی دنوں بعداس کے پیروکاروں کی تعداد تبن لاکھ تک کئے گئی۔ بڑی تعداد دیکھ کراس نے اسلای حکومت کے خلاف لٹکر تاركيا-ادهرخلية اسلام ني سيسالاراجم كذريع كشكراسلام روانه كيا-اجم شهيد مو كئا- بهر خازم بن خزیمه کی قیادت میں عسا کر اسلامیہ نے ایسامقابلہ کیا کہ دشن کے سترہ ہزار آل ہوئے۔ جب کہ چودہ ہزار آ دی گرفتار ہوئے۔استادسیس بھی گرفتار ہوا۔ (تاریخ طری جهم ۱۹۵۵)

تامدى

ابوليسلى اسحاق اصفهانى-

ئى ز مانەمىل دغوڭ كىيا

خلفه ايوجعفر منصور عباس-

س نےمقابلہ کیا

ابد عفرعبای کے فکرنے پہلے ہی حملہ میں جھوٹے مرعی نبوت کو تہ تینے کردیا۔

انجام

راصنهان کا ایک ببودی تھا۔ ببود کے ایک گروہ عیسوب سے تعلق رکھتا تھا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ میں سے موعود ہوں اجدینہ وہی دعویٰ جوآ خرمیں مرزا قادیانی نے کیا۔ رے کے مقام پر

ملمانوں کے فکرے ہاتھوں ابولیٹی مارا گیا۔

نام رعی

مبدالله بن ميمن اجوازي-

حمس زیانہ میں دعویٰ کیا ۲۰۱ھ میں دعویٰ نبوت کیا۔ کس نے مقابلہ کیا

اس دور بین الم سنت والجماحت نے اس سے کی مناظر سے کئے۔ بعد از ال علاقہ مرو کی طرف بھاک کیا۔

انجام

ابنداء میں شیعہ کے اساعیلی فرقہ کا پیروکارتھا اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا تھا۔لیکن بعد میں اس ندجب میں پچھتر امیم کر کے اپنی نبوت ومہدویت کا دعوی کر دیا۔ اس کا باپ میمون بن واحیان مشہور فرقہ شیعہ باطنیہ کا بانی تھا۔ یہ جموی النسل تھا۔ در پردہ اسلام کا بدترین وشمن تھا۔ عبداللہ کا عقیدہ تھا کہ مولی علیہ السلام اور فرعون کا وجود ہی سرے سے کوئی نہیں تھا۔ وہ اپنی نبوت کو پوری امت کہنے لگا۔مقام رے میں بیار ہوکر فوت ہوا۔ (الفرق بین الفرق میں الفرق میں الم مدعی

يجيٰ بن فارس\_

انجام

نام رعی

على بن محد بن عبد الرحيم فبيار عبد القيس موضع ذرويفن مضافات ري خوارج كفرقه اذارقه يتعلق ركمتا تقاله

ئىس ز مانەمى<u>س دعوىٰ</u> كىيا

۲۴۷ ھٹی خلیفہ مستنصرعباس کے دور میں بحرین کے علاقہ میں دعویٰ نبوت کیا۔اس کا امیر البحر بہبود زنگی تھا۔۲۵۲ھ میں بحرین سے بصرہ آیا۔بصرہ میں بنوصییعہ نے اس کو پٹاہ دی ادر اس کی نبوت کاذبہ کا اقرار کیا۔

س نے مقابلہ کیا پانچ مرتبدال بعرو كساتولااتي عن فائح بناريا- بالا خرابدالعاس اورموق ك ما تعول قل موا-

جموثے مرعیان نبوت على معركة رائى اور جنگجوماند صلاحیت تاریخ على على بن محمد خارجی کے سوائسی اور جی نظر نہیں آتی۔انسان دیک رہ جاتا ہے کہ ایک عام جامل قسم کے شعیدہ باز ئے کس طرح لاکھوں عوام کولٹو کرلیا اور حقیقت ومعرفت کس طرح افتراء وکذب اور بے بنیاد وعووں کے ملیے تلے دب کررہ کی علی بن محد خارجی فے ۲۵۲ صیل اللہ میں کمس کر گورزعبداللہ بن خمید اوراس کی مخصری فوج کوتهدین کی اور پورے شہرکوآ گ نگادی۔اب امواز تک ساراعلاقہ اس كے زیر تلین تھا۔

٢٥٥ ه مين خليفه معتد في سعيد بن صالح ايك مشهورسيد سالا ركوخار في كي كوشالي ك لي روانه كيا ليكن سعيد كوناكاى جوئى -سعيد ككست خورده موكر بغداد جلا كيا - خليف معتد نے سعید کے بعد جعفر بن منصور خیاط کو جو بوے بوے معرکوں میں نام پاچکا تھا۔ بیمی علی خارجی اور فوجی زنگیوں کے حملوں کی تاب نہ لاکر خائب و خاسروا پس لوٹے۔ زنگیوں کے ایک سے سالارعلی بن ریان نے ۲۵۷ ھے آخر میں بصرہ فتح کرلیا۔ وہاں کے باشندوں میں اکثریت کول کر کے بقایا کوغلام بنایا۔ بصرہ کے تمام محلات اور اسلامی مکا تب کوآ گ لگادی۔ جب بصرہ کی تباہی کی خبریں بغداد ہمنجین تو خلیفہ معتمد نے محمد المعروف مولا کی قیادت میں اسلامی تشکررواند کیا لیکن دس دن کی لڑائی کے بعد مولا کو تکست ہوئی۔ زیمیوں نے اس کالشکر لوٹ لیا۔ مولا کے بعد 9 سال تک دفتر خلافت سے برابرفوجیں جاتی رہیں۔ لیکن علی خارجی اور اس کی سیاہ سے مقابلوں کی تاب ندلا سکیں۔

بلا خرخليفه معتد في الوالعباس الي بينج اور ولي عبد كوز كليول كي مهم برروانه كيا-الوالعباس رقع الثانى ٢٦٦ هيس دى بزارفوج يياده دسوار كالفكر ليكرز مكيون كي طرف روانه موا علی خارجی نے اس کے مقابلہ کے لئے بے شارنوج جمع کی تھی۔ ابوالعباس کو کہ ایک ناتجر بدکار فنمراره تفاليكن جرأت وجيبت اوراستقلال وبهادري كساته ساته وهمرونت خداك حضور مجده ریدرہتاتھا۔اس کے پہلے بی ملد میں رجی حبثی کو کلست فاش ہوئی۔ ۲۷م میں ابوالعہاس کا

نامور دالدموفق بھی ای معرکے میں شہید ہوا۔ بعدازاں اس کی محرانی میں عسا کر خلافت نے زنگیوں کے مرکز منصورہ پر قبضہ کیا۔

مختلف علاقوں سے جنگوں پہ جنگیں اڑتا رہا۔ بالآخر ابوالعباس مختلد بن موفق کی قیادت میں بھرہ کے ۳۰ ہزار مسلمان قید بوں کور ہائی ملی کی ہزار مسلمان عور توں اور بچوں کوآزادی میسر آئی علی محکی ہزار مسلمان عور توں اور بچوں کوآزادی میسر آئی علی محکم خارجی کے بہر سالا رخلیل اور ابن ایان گرفتار ہوئے۔ ۲۰ میں میم رصفر کو حکومت کے سمال مینے گزار کرخانہ ساز نبوت سمیت قبل ہوا علی خارجی کا سرکاٹ کرایک نیزے پر پڑھایا گیا۔ علی خارجی دعوی نبوت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا بھی بہت بڑاد ہم کے عوض فروخت کیا تھا۔ ایک گالیاں بکتار ہتا۔ سادات عظام کی عور توں کواس نے تین تین در ہم کے عوض فروخت کیا تھا۔ ایک ایک نگل کے گھر میں دی دی سیدزاویاں تھیں۔ (تاریخ این افیری ۲۵ سرم ۲۵ سرم کا مدی

(ابن ظدون)

حمان بن افعث المعروف قرمط باني فرقه قرمطيه \_

مس ز مانه میں دعویٰ کیا

۸ ۲۷ ه می دعوی نبوت کیا۔

سن مقابله كميا

گورزکوفہ مضم نے ۱۸۰ ھیں۔

انجام

حمران کاعقیدہ تھا کہ حضرت کی ہے بیٹے ام مجمرا بن حنیہ کے فرزندا حمر، اللہ کے رسول سے اس نے کہا میں ہی مہدی موعود ہوں۔ پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے اپنے پیردکاروں پر بھنے پہان نمازیں فرض کی تھیں۔ چند دنوں کے بعداس نے صرف جا اور شام میں دودور کعتیں پڑھنے کا تھم دیا۔ اس کے نزد کی قبلہ بیت المقدس، شراب طال بخسل جنابت موقوف تھا۔ اس نے جعہ کی بجائے دوشنہ کو تعطیل کا تھم دیا۔ گورنر کوفہ میضم نے اس کو گرفار کیا۔ گورنر کی ایک لوٹری نے رات کوفرار ہونے میں مدددی۔ اس وقت دنیا میں پھیلے ہوئے بوہرے اس من گھڑت نبی کی یادگار ہیں۔ ۱۳۹۱ھ میں اس فرقے کی بنیا دول کو بڑے اکھاڑنے کے لئے سلطان مجمود غرفوی نے سندھ، ملتان اور کی علاقوں سے چن چن کر قرمطی لوگوں کوئل کیا۔ تاریخ فرشتہ میں ان لوگوں کوفرقہ ساماعیلیے قرار ویا گیا ہے۔

(تاریخ اردیا گیا ہے۔

تام دعی

ابوسعيدسن بن ببرام جناني قرمطي تطيف مضافات بحرين-

کس ز مانه میں دعویٰ کیا

-214.

س نے مقابلہ کیا

اینے خادم عقلی کے ہاتھوں اسم صل مارا گیا۔

انحام

اس نے مہدی آخرالز مان ہونے کا دعویٰ کیا تھوڑ ہے ہی عرصہ بعد قل ہوا۔ یہ نہایت اس نے مہدی آخرالز مان ہونے کا دعویٰ کیا تھوڑ ہے ہی اس نے تھوڑ ہے دنوں میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ ال کر بھرہ پر قبضہ کرنے کی مازش کی تھی لیکن تاکا مربا۔

(تاریخ ابن الحیرج ۲ م ۲۹۹)

نام مدعی

ز کروییبن ماہر۔

کس زمانه میں دعویٰ کیا

خليفه معتفد بن موفق عباس - ١٨٠ ه

مس نے مقابلہ کیا

ھیل بیمعتقد عباس کا غلام تھا۔ پہلا مقابلہ اس نے کیا۔ اس کے بعد حسین بن حمدان نے بغداد سے روانہ ہوکر ساوا کے مقام پر زکرویہ کے سالا رکوئل کر ڈالا۔ یہ خلیفہ کمفی کے ابتدائی دورکی بات ہے۔

انجام

اس نے دعویٰ کیا کہ خلافت اور امارت بنوعباس کا حق نہیں، یہاہیے آپ کو حضرت اسدی کا اپنی اور حامل وی قرار دیتا تھا۔اس کا عقیدہ تھا کہ تمام نبیوں کی روعیس اس کے اندر حلول کرگئی ہیں۔خلیفہ مکتفی نے وصیف بن صوار زکرویہ کے مقابلہ کے لئے روانہ کیا۔ پہلے ہی حملہ میں زکرویی کا بری اور کا این اعمر جامی مسلم مسلم میں دروی کی ہوا۔

Buck

ي بن زكروبيقر ملى -

س ز ماندیش دعویٰ کیا ۱۳۸۹ مدبوروطندمکنی مالله-

س في مقابليه كيا

سالارملعي باللد-

ميدان جنك بين آخر ٩٨١ وين ماراكيا-

انجام

مهدويت اورنبوت كاجموا وموى كياعساكراسلاميه عيك كي نوبت آكى اورعين

(عارخ این افیرج ۲ ص ۹ ۲۰۰)

نامدى

حسین بن زکرویدالمعروف صاحب الشامه، کنیت ابوالعباس ایخ آپ کواحمر کے نام

ہے موسوم کرتا تھا۔

کس ز مانه میں دعویٰ کیا ... سر بر براتعد سری یوند نبید

۳۰۰ ھے بعد س کا تعین کی تاریخ میں میں۔

انجام

میلے پہل دعویٰ مہدویت کیا۔ بیجھوٹے مدی ذکرویدکا بیٹا تھا۔اسلامی فوجول کے ہاتھوں کی ہوا۔

تامدى

عبيدالله (كوفه)

مس زمانه میں دعویٰ کیا

---

س نے مقابلہ کیا سام مرسالیا

ابراجيم بن الى اغلب زيادة الله والتي افريقه-

انجام

• ١٧ه ميں اس نے دعویٰ مهدویت کیا اور اپنے ساتھیوں کوفرقہ مهدویہ کا لقب دیا۔
شیعہ فرق کی مہدویہ شاخ کے اس بانی نے بیہ عقیدہ گھڑا کہ آنخضرت اللّیہ کی وفات کے بعد
حضرت علیٰ محضرت مقدادہ محضرت سلمان فاری محضرت ابوذرغفاری محضرت عمارین یاسر کے
علاوہ تمام صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔اس نے اسکندریہ اور کی علاقوں کو ہزور شمشیر فتح کر لیا تھا۔ یہ اپنی مواجد کا محمد کے بعد ہے اس کی
دعویٰ مہدویت پر ۱۳۳۳ ہینی مرنے تک قائم رہا۔ اس کے مرنے کے بعد ہے اس کی
عبیدی حکومت قائم رہی۔شہرمہدویہ تونس کے قریب ہے۔اس کا دار الحکومت تھا۔ اکثر موزمین
نے اس کواسا عیلی فرقہ کا بانی لکھا ہے۔

(تاریخ ابن اشیری ۲۰ سے ۱۳۳۲ موسلامی)

نام يدعى

علی بن فضل یمنی -کس ز مانه میں دعویٰ کیا ۲۹۳ه علاقہ صنعا۔

انجام

بیابتداه شی اساعیلی فرقد کا پیروکارتھا۔ بعدازاں اسنے دعویٰ نبوت کیا۔ اسنے اپنا کلمہ بنایا تھا۔ ''اشھد ان علی بن الفضل رسول الله ''(العیاذباللہ) اسنے بیٹیوں سے نکاح جائز قرار دیا تھا۔ ۳۰۳ ھیں جام زہر پلاکر ہلاک کر دیا گیا۔ اس کا فتنہ ۱۹ سال تک قائم رہے کے بعداس کے ساتھ ہی تم ہوگیا۔ (ائریٹیس س۲۲۰)

تام مدعى

عبدالعزيز باسندى علاقه باصغانيال-

مس زمانه میں دعویٰ کیا

٣٢٢ه هي دعوي نبوت كيا\_

مس نے مقابلہ کیا

عاكم باصفائيال ابوعلى بن محمد بن مظفر كالشكرني ال كابتى اور ي وكارول كومليستى

ہےمٹادیا۔

انجام

اں و آل کو کی اس کا سرابیعلی کے پاس مجھے دیا گیااوراس کے ساتھ ہی اس کی خانہ ساز نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔

تامدعي

الوالطيب احد بن حسين كوفد ك علم كنده من بيدا موا

مس زمانه میں دعویٰ کیا

۵۳۱هـ

مسنے مقابلہ کیا

گورزكوفدا ميرلولونے اسے قيدكياويس اس نے اپنے آپ كوجھوٹا كهااورتوبكى

اشجام

الوالطیب عربی کا بے مثال شاعر تھا۔ اس کا مجموعہ کلام اس وقت مدارس عربیہ کے نصاب میں ویوان متنی کے نام سے وافل نصاب ہے۔ (تاریخ ابن طکان جاس اس المسلم اللہ میں مدعی نام مدعی

ابوعلى منصور ملقب الحاكم بامرالله بيرافضي الاصل تفا\_ساڑھے كيارہ سال كى عمر ميں

اپ باپ کی جگر تخت معر پر بیشار کس نه را و میس عروای ا

نس زمانه میں دعویٰ کیا

-DIAY

مس نے مقابلہ کیا

بہن کے ہاتھوں لل

انجام

اس نے نبوت ور بوبیت دونوں کا دعویٰ کیا۔ علم نجوم میں ماہر تھا۔ ۲۱۱ ہے میں بہن کی طرف سے بدعقید گی کوجہ سے دوجھیوں سے تل کروا کے کو مقطمہ پر ڈال دیا۔ اس کی جماعت کو فرقہ دروز کا نام دیا گیا ہے۔ فرقہ دروز کا نام دیا گیا ہے۔

نامدى

امغر ابوالحسین تعلی رأس عین کا رہنے والا تھا۔ بیشمر حران اور تصیمین کے

درمیان ہے۔

نخس زمانه میں دعویٰ کیا

۱۳۳۹ ه من دعویٰ نبوت کیا لوگوں نے دضاحت طلب کی تواپیے آپ کومرزا قادیا فی

کی طرح مسیح موعود کہنا شروع کر دیا۔

سني في مقابله كميا

بنونمير کے جوان۔

انجام

بونمیری جوانوں نے گرفآد کر کے شاہ روم کے اپلی نصر الدولہ کی عدالت میں پیش کیا۔ اس نے ہمیشہ کے لئے قید میں ڈال دیا۔ای حالت قید میں جہنم رسید ہوگیا۔

(تاريخ ابن افيرج ٨٥ ١٤٧)

تام مدعی

ابوطا ہر قرمطی بیابوسعید قرمطی کالڑ کا تھا۔اس کے قل ہونے کے بعداس کو بھی شوق ہوا

کہ بیددعو کی مہدویت ونبوت کرے۔

ئىسىز مانەمىس دعوى كىيا

١٠١١ ه ولي عبد مقتدر ( بغداد )

سنے مقابلہ کیا

خلیفہ مقدر بن بوسف کے گورز سبک شہید محد بن عبداللہ بوسف بن اتی السائ منصب بن قیس اس منصب نے بی ایک مرتبدا بوطا ہرکی فوجوں کو کست دی۔

انجام

ابوطاہرنے احساد، قطیف، طائف، بحرین کے لوگوں کواٹی اطاعت پر مجبور کر دیا۔ مختلف شعبدہ بازیوں نے عام لوگوں کے قلب وجگرے دولت ایمان کم کر دی۔اس نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کی روح میرے اندر حلول کرگئی ہے۔ بیٹنس اسلام اور اہل اسلام کے لئے تا تاریوں سے بھی زیادہ خطرناک ٹابت ہوا۔ اس نے بے شار مسلمانوں کوئل کیا۔ مقدر کے کی بھری سپہ سالاروں کو فکست دی۔ ای نے خانہ کعبہ کے مقابلہ شن دارالجر قبنا کرلوگوں کواس کے طواف کا تھم دیا۔ جمراسود کو مکہ سے اٹھا کر لے جانے کے لئے بڑھا۔ گرخدام کعبہ آڑے آگئے۔ بیدواقعہ کا ساھ کو پیش آیا۔ اس نے دس سال تک جج کعبہ موقوف کر دیا تھا۔ (ائر تلمیس سسس) ابوطا ہر اس واقعہ کے فوراً بعد چیک کے مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کا جسم ریزہ ہوکرا پنے انجام کو پینج گیا۔ اس واقعہ کے فوراً بعد چیک کے مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کا جسم ریزہ ہوکرا پنے انجام کو پینج گیا۔ (تاریخ ابنا شحیح کے مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کا جسم ریزہ ہوکرا پنے انجام کو پینج گیا۔ (تاریخ ابنا شحیح کے مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کا جسم ریزہ ہوکرا پنے انجام کو پینج گیا۔ (تاریخ ابنا شحیح کے مرض میں مبتلا ہوا۔ اس کا جسم ریزہ ہوکرا پنے انجام کو پینج گیا۔

نام مدعی

حاميم بن من الله كفي سرز مين ريف دا قع ملك مغرب مين دعوي نبوت كيا\_

حس ز مانه میں دعویٰ کیا

٣١٣هـ

حسن في مقابله كيا

فتبيله معموده

نجام

عاميم ١٣٢٩ هيل قبيل معموده كي باتفول قل جوار (ائمة ليس م١٢٧)

نام مدعی

حسن بن صباح ميرى يشرطوس علاقه خراسان على پيدا موار

مس زمانه میں دعویٰ کیا

خواجدتظام الملك ١٨٣ هـ

س نے مقابلہ کیا

سلطان تجريرا درخوروسلطان محدبي بالسلطان بغداد

انبجام

اس کا والداسا عیلی فرقے کا پیروتھا۔ جس کا نام اسلامی تاریخ بیں ایک بہت ہی ہدے متد پرور، کا ذب اور بے مثال وجل وفریب کے حال کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ شیعہ کے قریب قریب تم مفرقے اس کی سازش سے ظہور پذیر ہوئے۔ آخر بیں خود اس نے وجوی نبوت کر کے قریب تمام فرقے اس کی سازش سے ظہور پذیر ہوئے۔ آخر بیں خود اس نے وجوی نبوت کر کے

مبط وی ہونے کا اعلان کر دیا۔اس نے رے کے علاقے میں ایک چنت بنائی۔ایۓ آپ کو پینے الجبل کہنا شروع کیا۔اس کی تیشرکاری سے اساعیلی فرقہ کے ۲۱فرقے بے اورخود حنی فرقہ کا تكران مقرر بوا\_٢٨ ربيع الثاني ٥١٨ هيكو ٩٠ سال كي عمر يا كرقلعه الموت ميں واصل تجق بوا\_ (تاریخ این اثیرج وس ۱۳۲۲ الخص)

بیقلعه الموت میں اساعیلیوں کا سردار تھا۔ سنان نے نبوت کا دعویٰ کر کے ایک الہامی (ائرتلیس ص۳۲۹) كتاب بهي معتقدين كيسامن پش كي-

نام مدعی محربن عبدالله تومرت -

مس زمانه میں دعویٰ کیا

١٥٥ هيل مهديت كاوعولي كيا-

اس نے امام غزالی کے دور میں شعبہ ہ بازی کے ذریعے کئی لوگوں کواپنے ساتھ ملالیا۔ (تاريخ ابن افيرج ٥٩٥) ۵۲۳ هيل تومرت مركيا-

نام مدعی

کس زیانه میں دعویٰ کیا

بعيد خليفه متعصم باللد-

س نے مقابلہ کیا

۳۳۸ ه مین جیل مین مرگیا۔

برایک عالی شیعدتھا۔ مری نبوت ہونے کے بعد سور بداور پھردمش گیا۔ حکام نے جیل

دُال ویا۔ کھی صد بعد انقال کر گیا۔ صاحب کتاب الدعاۃ نے اسے فرقہ نصیر بیکا بانی لکھا ہے۔ (اکر تعلیس مسرمیہ)

عصرحاضر كے جھوٹے مدعی نبوت

مرزاغلام احمد قادیانی کے چند مندرجہ ذیل دعووں پرغور کیجئے اور اس کے بعد آنے والے صفحات میں قرآن وحدیث کی واضح تشریحات کے مطابق فتم نبوت کی اہمیت اور اس کے منکرین کی چالبازیوں کاموازنہ کیجئے۔

مرزاغلام احمدقادیانی کا دعویٰ ہے کہ تعوذ پاللہ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ ملاحظہ ہوقر آن کی آت: 'محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم'' آست: 'محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم'' ''اس دحی اللی شن خدائے میرانام محمد رکھا اور رسول بھی۔''

(ایک غلطی کاازاله ۲۰۰۵ خزائن ج۱۸ص ۲۰۷)

حالانکه ۱۳۰۰ سوسال کے تمام مفسرین وجہتدین ، انمہ اور ہر کمتب فکر کے علاء کی متفقہ رائے ہے کہ:''سورۃ فتح ۳۱ویں پارے کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آنخضرت کا اللہ اور آپ کے صحابہ کرائم کی جال نثاری کا ذکر ہے۔''

مرزاغلام احمد قادیانی کا دعویٰ ہے کہ دہ نعوذ باللہ محمد رسول اللہ ہے۔''اور خدانے بھی پر
اس رسول کا فیض نازل فر مایا اور اس کو کامل بنایا اور اس نبی کریم کے لطف کو میری طرف کھینچا۔

یہال تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہوگیا ...... جوش مجھ میں اور مصطفے میں فرق کرتا ہے۔ اس نے مجھ کوئیس دیکھا اور ٹیس کی بنیانا ہے۔'' (خطبہ الہامیہ سما کا اجزائن ۱۲۵۸ ما ۲۵۸ تا ۲۵۸ میں سال سے زیادہ عرصہ گزارنے والے حضرت الوبکر"،

آنخصرت الجائج کے ساتھ بیس سال سے زیادہ عرصہ گزارنے والے حضرت الوبکر"،

حضرت عمراورد میرتمام صحابہ کرام میں تو کوئی ایسا فیفن نہ پاسکا جو نبی بن سکے۔ بلکہ وہ تو صرف خلیفہ بن سکے اور چودھویں صدی میں پیدا ہونے والے مرز اقادیانی کی طرف نامعلوم کس نبوت کا فیف پہنچ گیا؟ ( فیاللعجب )

مرزاغلام احمدقادیانی کا دعوی ہے کہ بروزی طور پر یعنی تکس کے طور پر وہ نعوذ باللہ خاتم الانبیاء ہے۔ ملاحظہ ہو: ''جس بار ہا بتلاچکا ہوں کہ جس بموجب آیت ''واخسریس سنھم لمسّا یسلسحقو بھم (السجمعة: ۳) ''بروزی طور پروہی نبی خاتم الانبر اللے وں اور خدائے آج سے بیس برس پہلے براہین احمد بیر (مرزا قادیانی کی کتاب) جس میرانام محمد اور آخد رکھا۔''

(أيك فلطى كالزاليص والجنائي يي ١٩٥٨ (١٩٠٥)

والانکہ قرآن کریم کے تمام مغسرین کے نزدیک اس آیت کریمہ سے مراد آنخضرت اللہ کی ذات ستودہ صفات ہے۔

مرزاغلام احد قادیانی کادعویٰ ہے کہ (نعوذ باللہ)اس کا تخت سب سے اونچا بچھایا گیا ہے۔ملاحظہ ہو:''آسان سے کئی تخت اترے پر تیراتخت سب سے اونچا بچھایا گیا۔''

(حقیقت الوی ص ۸۹ فزائن ج۲۲ ص ۹۲)

اسی پراکتفا نہیں۔ بلکہ قادیانی عقیدہ کے مطابق مرزا قادیانی نعوذ باللہ آنحضرت اللہ اسکورت اللہ آنکے خصرت اللہ اسکے مطابق مرزا قادیانی اللہ آنکے خصرت اللہ اسکی پروی ہے۔ ملاحظہ ہو: ''اس کے مزل مقصود پر پہنٹے سکتا ہے۔ وہ (مرزا قادیانی) وہی اس کی پیروی ہے انسان فلاح ونجات کی مزل مقصود پر پہنٹے سکتا ہے۔ وہ (مرزا قادیانی) وہی فخراق لین وقت ہے جو آج ہے تیرہ سوہرس پہلے رحمتہ اللعالمین بن کر آیا تھا۔'' (محاذ اللہ) فخراق لین وقت ہے جو آج ہے تیرہ سوہرس پہلے رحمتہ اللعالمین بن کر آیا تھا۔'' (محاذ اللہ)

یکی کہا گیا کہ مرزا قادیانی کا ویٹی ارتقاء نعوذ باللہ حضوط کی سے زیادہ تھا۔ ملاحظہ ہو: اللہ حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) کا وی ارتقاء آنخضرت کی سے دیادہ تھا اور یہ جزوی فضیات ہے جوحضرت کی موعود (مرزا قادیانی) کوآنخضرت کی پرحاصل ہے۔ "

(ربويۇئى ١٩٢٩ء بحوالەقادىيانى ندېب ١٩٢٧)

جملہ الل اسلام کاعقیدہ ہے کہ دنیا کے تمام کی جملی صوری معنوی ، کمالات کی جامع شخصیت صرف آنخضرت کے گئے گئے اور نیا کہ تمام علی جائے گئے دات باہر کات ہے۔ آپ ہی تمام عالم کے نجات دہندہ پوری انسانیت کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ کی کتاب قرآن اور فرایین احادیث قیامت تک آنے والی تمام دنیا کی رہبری کے لئے مضعل راہ کا کام دیتی رہیں گی۔ خود حضرت عیلی علیہ السلام قرب قیامت میں جب آنخضرت کے گئے میان کردہ ایک سوے زائد نشانیوں کے ساتھ تازل ہوں کے قوہ بھی کوئی نئی وہی ۔ نے الہام ، نے لائے کا اعلان نہ کریں گے۔ بلکہ صرف آپ کی تعلیمات ہی کے فروغ کی تحریک المحالی نہ کریں گے۔ بلکہ صرف آپ کی تعلیمات ہی کے فروغ کی تحریک المحالی نہ کریں گے۔ بلکہ صرف آپ کی تعلیمات ہی ہوتا ہے کہ آئی طرف مرف ایٹ آپ کو آنخضرت کا دوز بھی جل (سایہ) قرار دیتے ہیں۔ وہ مری طرف اپنے تین وہی ارتفاء ترقی درجات میں آپ کا تھی کی ارتفاء ترقی کی بہت بوئی تھی رکھتے ہیں۔ اپنی نام نہادہ وہی کی بہت بوئی ختیم رکھتے ہیں۔ اپنی نام نہادہ وٹی کی بہت بوئی ختیم رکھتے ہیں۔ اپنی نام نہادہ وٹی کی بہت بوئی ختیم رکھتے ہیں۔ اپنی نام نہادہ وٹی کی بہت بوئی ختیم رکھتے ہیں۔ اپنی نام نہادہ وٹی کی بہت بوئی ختیم رکھتے ہیں۔ اپنی نام نہادہ وٹی کی بہت بوئی ختیم رکھتے ہیں۔ اپنی نام نہادہ وٹی کی بہت بوئی ختیم رکھتے ہیں۔ اپنی نام نہادہ وٹی کی بہت بوئی ختیم رکھتے ہیں۔ اپنی نام نہادہ وٹی کی بہت بوئی ختیم کی تھیں۔ اپنی نام نہادہ وٹی کی بہت بوئی ختیم کے تیں۔ قرآئی آیا ہے کو اپنے اور منظم کی جانسلام کی بہت بوئی ختیم کی دور اسان میں کو دور کی کی بہت بوئی ختیم کی دور کی کھی کی دور کی کو دور کی کی دور کی دیتے کی دور کی دور کی کی دو

کتاب تذکرہ بھی علیحدہ طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر انہیں آنخفرت اللّیہ کی غلامی کا دعویٰ ہے تو انہیں صرف قرآن کریم کی آفاقی تعلیمات بی کا درس دینا چاہئے تھا۔ مگر مرزا قادیانی کی وحی بھی علیحدہ، دعوے بھی منفرد، الہامات بھی نرالے، مکاشفات بھی عجیب ان ترانیاں بھی حیاء سوزاور پھر بھی مہدویت کا دعویٰ کیا۔ بھی مسیحیت کی چا دراوڑھی، بھی محمداورا حمدا پنا تراماے پھر بھی ایسے بھی مام دیا۔

ندکورہ دعووں کوسا منے رکھ کر ناظرین کوچاہئے کہ وہ آنخضرت اللے کی عالم گر خصیت اور آپ ہی کی اتباع کی تاکید، آپ ہی کی آفاقی حثیت کے سلسلے میں قرآن کی تعلیمات وقشر یحات پرغور فرمائیں کہ اگر آپ کے بعد آپ ہی کے علم اور سامیہ کے طور پر کی ایسے خص کی بعث ضروری تھی تو کم از کم کسی اشارے کنائے میں اس کا بھی ذکر ہوتا۔ اس کی وقی کی خبر بھی دی جاتی۔ جاتی۔ اس پر ایمان لانے کی تاکید بھی کی جاتی۔

ہاں! مگر جن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خبر آنخضرت ملک نے دی اس کی تمام نشانیاں آپ نے بتلا کرساری امت کو برقتم کے دھو کے سے بچالیا ہے۔

ختم نبوت کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث کے آخری جے میں ہم نے علامات سے درج کر کئی نسل کے سامنے مرزا قادیانی کے دعویٰ میسیت کے کذب کو آشکارا کردیا ہے کہ اپنے آپ کو آخضرت اللّظ کا علل اور بروز کہہ کرسے بننے والا بینام نہاد مدگ کی بھی نشانی پر پورانہیں اثر تا اور اپنے دعووں کی روشنی میں اس کا اپنا چرہ ایسا بھیا تک اور تیج نظر آتا ہے جس کے سامنے اس کی تمام رام کہانی جموٹ کا پلندہ اور دجل وفریب کا منبع قرار پاتی ہے۔

ختم نبوت قرآن کی روشن میں

ختم نبوت كاواضح اعلان

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (الاحزاب: ٤٠) " ((حضرت) محر (مليقة) تم مردول يس كى كر حقيق) باپنيس - ليكن الله كرسول اورنيول كرفتم كرف والح بين - ﴾

يحيل دين كادستاويزي تحكم

"اليوم اكم لت لكم دينكم واتعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا (المائده: ٣) " ﴿ آج ش في منارك وين كوكال كرويا بهاور (افي وين والى) نعت تمار او پر پورى كروى بهاور تمهارے لئے وين اسلام كوپند كرليا ب- ﴾ والى نعت ممالة منام جهانول كے لئے رحمت ميں

"وما ارسلنك الا رحمة للعلمين (الانبيان:١٠٧)" ﴿ مَ نَ مُجْهِ (اك

سنيمبوليك ) تمام جبالوں كے لئے رحت بناكر بھيجا ہے۔

م تخضرت الله كي عالم كيرنبوت كاعلان

''وما ارسلنك الاكافة للناس بشيراً ونذيرا (السبان ۱۰) '' (جم نے مهمین تمام و نیا کے انسانوں کے لئے خوشخری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ﴾ آنحضر تعلیق قیامت تک آنے والی ہر قوم اور ہر سل کے لئے رسول ہیں اس خضر تعلیق قیامت تک آنے والی ہر قوم اور ہر سل کے لئے رسول ہیں ''قبل یا المناس اندی رسول الله الیکم جمیعاً (الاعراف ۱۰۸) ''واے پنیم مراح الله الیکم جمیعاً (الاعراف ۱۰۸) ''واے پنیم مراح الله الیک بھیجا گیا ہوں۔ ﴾

واے پیبرر علی اس مدود نہیں ہم ادیود وال رف ماللہ مما اعلان ممام مذاہب پر آن مخضرت الله کا اعلان

"هو الذى ارسل رسوله باالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله (الجمعة: ٩) " ﴿ وَهِى خداوه وَاتِ حِبْسَ فَي بِيجَا بِيْرُسُولَ كُومِدايت كِماتها ورسِح وين كرماتها ورسِح وينول ير- ﴾ وين كرمانول كوران والله وا

"تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نذيرا (الفرقان: ١) " ﴿ بايركت ٢٥ وه و التجميل الكوي العربية الفرقان: ١) " ﴿ بايركت ٢٥ وه و التجميل الكوي الك

م تحضرت الله كى انتاع بى خدات محبت كى دليل ہے

''قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحبیکم الله ویغفر لکم ذنوبکم (آل عصران: ۳۱) ''﴿ کهدواے پینم (علیہ اس سے اگرتم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہوتو میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت بھی کرے گا اور تمہادے گنا ہوں کومعاف کردےگا۔ ﴾ أ تخضرت الله على مرف اطاعت كالنق بي

''الم ترا الی الذین یزعمون انهم امنوا بما انزل الیك و ما انزل من قبلك (النساه: ۲۰) ''کیاآپ نے ان اوگوں کوئیں دیکھاجودوی کرتے ہیں کہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جوآپ پر بھی نازل کی گئی اور جوآپ سے پہلے بھی نازل کی گئیں۔
ف۔۔۔۔۔ اگر حضو ما اللہ کے بعد بھی کس نے نی بن کرآ نا ہوتا یا کس وی کا آنامتو تع ہوتا تو اس آ ہت میں اس کا بھی ذکر ہوتا۔

آ تخضرت الله تمام انسانوں کے لئے رسول ہیں

' وادسلنك للناس رسولا (النساه: ۷۹) ' ﴿ اور بم نے كھے (ائدرسول) منا رسول بنا كر بھيجاہے۔ ﴾

امت محمريب بهلى امتون كاذكر

''ولقد ارسلنا الى امع من قبلك (الانعام:٤٢)'' ﴿ اور بَم نَهُ رسول بَسِيحٍ مَنْ مَنْ اللهُ اللهُ

تھیجت ہے۔ ﴾ (اگرآپ کے بعد بھی دئی آ ناہوتی تو یہاں اس کی تفیختوں کاذکر ہوتا) سریخ میں مساللہ سر

آ تخضرت الله كاطاعت بى خدا كى اطاعت ب

' ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فلما ارسلنك عليهم حفيظا (النساه: ١٨) ' واورجس فرسول كاطاعت كى الناف كويا كمالله كاطاعت كى اورجم في تحديدان يركر النيس بنايا - كا

صرف اورصرف وتخضرت المنافق كي اطاعت كاحكم

"اتبعوا ما انزل اليكم من ربك ولا تتبعوا من بونه اولياه (الاعراف: ٢) " (وردى كروان كى وتمارى طرف ازل كما كما جاوركى كا وردى كروان كى وتمارى طرف ازل كما كما جاوركى كا وردى كروان

آ مخضرت الله كى اطاعت بى كاميانى كى دليل ب

"ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فاولتك هم الفائزون (المنون علم الفائزون السنون ١٠٥٠) " (المنون علم الله ورسول كي اطاعت كي اور الله عدد المارون كرسول كي اطاعت كي اور الله عدد المارون كرسول كي اطاعت كي اور الله عدد المارون كرسول كي اطاعت كي اور الله عدد الله ويتقه في المناون الله ويتقه في المناون الله ويتقه في المناون الله ويتقه في الله ورسول الله ويتقه في الله ويتقه ويتقه في الله ويتقه ويتقه ويتقه في الله ويتقه ويتق

م تخضرت الله بى بر مان نبوت كے حامل ہيں

"ياليها الناس قد جاء كم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نوراً مبينا (النساء:١٧٤) و المرابية على المرابية على المرابية المرا

م تخضرت الله سے پہلے نبیوں کے جمالائے جانے کاذکر

م تخضرت الله كا تباع بى مسلمانون كالتيج راسته

"ومن یشافق الرسول من بعد ماتبین له الهدی ویتبع غیر سبیل المومنین نوله ماتولی و نصله جهنم وساه ت مصیرا (النساه: ۱۱۰) " (اورجو کوئی حضوطا کے کم کی خلاف درزی کرے جب کداس پرتی ظاہر ہوگیا۔ ہم اس کومسلمانوں کے داستہ ہادیں گے دوزخ میں بڑاعذاب اور براٹھکا نہ ہے۔ ﴾ ہرمعا ملہ میں آنخضر سیالتے ہی کوفیصل مانے کا حکم

''فسلا وربك لا يسامنون حتى يستكموك فيما شجر بينهم (النساه: ١٥) ''﴿ تير ارب كاتم م - يوك الاوت تك مؤمن بيل بن سكة جب تك تجفي الني برجي مثل فعل تنايم ندكري - ﴾ آنخضرت الله اورتمام مسلمانول كوالله بى كافى م

""يا ايها النبى حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين (الانفال:٦٤)" والمرابعة وهم المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة المرابعة والمرابعة المرابعة المرابعة

آ تخضرت البينة كي امت كوچيلي وي پرايمان لانے كاحكم

''وامنوا بما انزلت مصدقا لما معكم (البقره:٤١)''﴿ اورايمان لا وَاسَ وي پرجونازل كَ تَيْ ہے۔ تقدیق كرنے والى ہے اس وى كى جوتمهارے پاس (قرآن) ہے۔ ﴾ (اگرآپ ئے بعد بھى كسى وى نے نازل ہونا ہوتا تو يہاں اس پر بھى ايمان لانے كاحكم ہوتا) علم وين، ملى پيچنگى كى دليل حضورا ورآت ہے سے مسلم اغداء كى وى مرائمان لانا ہے۔

علم دین میں پختل کی دلیل حضور اور آپ سے پہلے انبیاء کی وحی پرایمان لا ناہے

"لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك (المنسطون على المراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل اليك (المنسطون) " (المنسطون) والمرآب " من المرابع المرابع

آ تخضرت عليه كا تابعدارى بى ہدايت كاراستہ

"و يسطيعون الله ورسول اولتك سير حمهم الله (التوبة: ٧١)" همسلمان الله اوراس كرسول (محقظة ) كتم پر چلته بين الله ان پردم كرے گا- ﴾
الله اوراس كرسول محقظة اور قرآن پرايمان لانے كا تمكم

''فسامسنوا بالله ورسوله والنور الذى انزل (التغابن: ٨)''﴿ لِيمَ ايُمَانَ لَا وَالتَّدَاوِرَاسَ حَرْسُولَ بِرَاوِرَاسَ نُورِ (قَرْآنَ) بِرجوبَمَ نَهْ تَازُلَ كِيارٍ ﴾

اگر قرآن کے بعد کسی دمی کا آنامتوقع ہوتا (جس طرح مرزا قادیانی نے اپنی نام نہاد

وى كانام تذكره ركه كردنيا جركوده ويام ) تويهال ال دى كاضرور ذكر موتا-

قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کوآ تخضرت الله کے تھم پر چلنے کا تھم

"وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا (الحشر:٧)"

﴿ اورجو چِز آنخفرت الله تم کودی اے لے لواورجس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ ﴾ انسانی کر دار کے لئے اعلیٰ نمونہ، آنخضرت الله کی سیرت طیب پر چلنے کا حکم

"لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة (الاحزاب:٢١)

''فامنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلمته واتبعوه لعلكم تهتدون (الاعراف:١٥٨) '' وايمان لا وَالله الله وكلمته براس كمالح موجا وَلَوْ تَايد مِدارت باجا وَ ﴾

ایمان کا دارآ تخضرت الله کی وی پرایمان لانا ہے

"والديس امنوا وعملوالصلحت وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم (محدد)" ﴿ جُولُوكُ ايمان لائ اوران بول في المحتول من ربهم (محدد)" ﴿ جُولُوكُ ايمان لائ اوران وي المحتول ال

رحمت کا نزول آ تخضرت علی کی غلامی میں ہے

البت تخفیق تمبارے لئے حضوط اللہ کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے۔ (الاحزاب:۲۱)
(جس امت کو آنخفر سیالہ ہی کی اتباع کا تلم ہواگر اس بی آپ کے بعد کی بھی نبی
کے آنے کا ذکر ہوتا تو کم از کم اس کی پیروی کا بھی ضرور تذکرہ ہوتا۔ اگر وہ ظل نبی ہوتا تب بھی حضوط اللہ کے داسط سے حضوط اللہ کے داسلے یاس کے داسط سے حضوط اللہ کے داکا مات پڑس کرنے کی تلقین ہوتی )
زندگی کے تمام معاملات کے لئے احکام خداوندی

"هو الذي انزل عليكم الكتاب مفصلًا (الانعام:١١٥)" ﴿ ووذات جس نه تارا تخصر إلى كتاب كوجوتمام معاملات والي هم - ﴾ وحي اللي كي دامكي حفاظت

''انا نسمن نسزلنا الذكر واناله لحفظون (العجر:٩)''﴿ مَ نَهُ آپِ اتارى بِ يهيمت اور تم اس كِنَّلَهِ إن إن - ﴾ وحي اللي كي امتيازي حيثيت اور عالم كير بيلنج

"قل لئن اجتعمت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن (الاسراه ١٨٠) ﴿ كَمَا اَرْجَعَ مُووِينَ وَيَا وَرَفِي الرَّحِ مُووِينَ وَيَا وَرَفِي الرَّحِ مُووِينَ وَيَا وَرَفِي الرَّحِ الرَّحِ مُولِينَ وَيَا وَرَفِي الرَّفِي الرَّالِ وَيَا المَوْلِ كَا وَكُرُ وَمُولِينًا فَعَلَى المَوْلِ كَا وَكُر

"ولقد ارسلنا الى امم من قبلك (انعام:٤٦)" ﴿ اوربَمَ نَ رسول بَيْعِ تَعْ بهت امتول يتحد بهل - ﴾ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں ختم نبوت کی اہمیت کے بارے میں ایک فیصلہ کن مثال

"مثلی ومثل الانبیاه من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه واجعله الا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون به ویتعجبون له ویتعجبون له ویتعولون هلا وضعت هذه للبنة وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی (صحیح بسخدی ج ۱ ص ۱۰۰) "هریری مثال پہلے انبیاء کے ساتھ الی ہے کہ چیے کی مخص نے گر بنایا۔ اس کو بہت عمده اور آ راستہ وی استیار گراس کے ایک کوشے میں ایک این کی کا گریرے پہوڑ دی۔ پس لوگ اس کو دیکھنے کے لئے آتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بیا بند بھی کیوں ندر کھدی گئے۔ (تا کہ تیم کمل ہوا ور میں آثری نی ہوں۔ میرے بندکوئی نی نیس۔ کا مریدی کی آثری نی ہوں۔ میرے بندکوئی نی نیس۔ کا تری می کی آثری میں کے اس کی کری اور میں کے اس کا کہ کری میں کے استعمال موااور میں آثری نی ہوں۔ میرے بندکوئی نی نیس۔ کا تری نی کی آثری میں

''انا خاتم الانبیاء و مسجدی خاتم مساجد الانبیاء (کنزالعمال ج۱۲ ص ۲۷) '' ﴿ مُن حَامَ النبیاء و اور میری مجد بی انبیاء کی مجد ہے۔ کہ بی اسرائیل کے بعد نی اور حضور کے بعد کوئی نی نبیل

''کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاه کلما هلك بنی خلفه نبی وانسه لا نبیاه کلما هلك بنی خلفه نبی وانسه لا نبیی بعدی وسیکون خلفاه فیکشرون (بخاری ۱۶ ص ٤٩١) '' خصوصی نفی ایم ایک کی سیاست خودان کے بی کیا کرتے ہے۔ایک نی کے بعد الله دومرے نی کو بیج دیے لیکن میرے بعد کوئی نی نیس بلک بہت سے خلفاء ہوں گے۔ کا تخضر سیالت کے بعد تیس جھوٹے دجالوں کا ذکر

"سیکون فی امتی گذابون ثلثون کلهم یزعم انه نبی وانا خاتم المنبیین لا نبی بعدی (ترمذی ۲۶ ص ٤٥) " ﴿ عُقْریب مِری امت عِن تمی جموئے میدا ہول کے ۔ جن علی برایک یکی کے گاعل نی بول حالاتک علی خاتم النبین ہول میرے بعد کو کی ٹی ٹیس ہے گاعل نی بول میرے بعد کو کی ٹی ٹیس ہے گ

#### آخری نی کی آخری امت ادر قیامت میں سب سے پہلے اٹھنا

"نصن الاخرون السابقون يوم القيمة بيد انهم اوتوا الكتاب من قبله واوتينا من بعدهم (صحيح بخارى ج ١ ص ١٢٠ باب فرض الجمعة) " ﴿ ثَمَ سِبِ ہے آخری اور قیامت میں سب نے پہلے آخیں گے۔ اس وجہ کے پہلی امتوں کو ہم سے پہلے آخیں گے۔ اس وجہ ہے کہ پہلی امتوں کو ہم سے پہلے کتاب دی گی اور ہمیں ان کے بعد لی ۔ ﴾

تمام رسولوں کی قیادت اور ساری دنیا کی شفاعت کا تاج حضور کے سر پر

''انا قائد المرسلين ولا فخرو انا خاتم النبيين ولا فخر واول شافع ومشفع ولا فخر (سنن دارمی ۱۰ ص ۲۷) '' ﴿ مِن ثمام رسولول کا پیشوامول ۔ شافع ومشفع وگر فرنیس مِن آخری نی مول اس مِن کوئی تخرنیس ۔ قیامت کے روز پہلا شفاعت کرنے والا مول ۔ کوئی تخرنیس ۔ ﴾

آ دم صفى الله اورآ پ خاتم الانبياء بين

"قال جبر ثیل للنبی عَلَیْ یقول آن کنت فقد حشمت بك الانبیاء وما خلقت خلفاه اکرم منك (خصائص کبری) " وصرت جرائیل علیه السلام نے آخضرت الله کا پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے آدم علیه السلام کوشی الله بنایا ہے تو آپ پرتمام انبیاء کوشم کرے آپ کی شان پڑھادی ہے۔ ﴾ نبوت نبیل صرف بشارات

آخريس آنے والا

''ان عندلی عشرة اسماه محمد، احمد، ابوالقاسم، فاتح، خاتم، ماحی، عاقب، حاشر، نسین، طه (مسند امام احمد بن حنببل جه ص ۲۳۹ مسلمی، عاقب'' آخریل حاشیه) '' ﴿ فدائم مردن تام رکان جن ش ایک تام می آخریل آخریل آخریل آخریل آخریل آخریل آخریل آخریل ایک تام می آخریل آخریل

#### ٧٤ د جال مردول اور ٢٢ مورتول كاذكر

''فی امتی کذابون دجالون سبعة وعشرون، منهم اربع نسوة وانی خاتم النبیین لا نبی بعدی (طحاوی مثل الاثار ج عص ۱۰۱) '' ﴿ مِرى امت ص ۲۲ جمو اُ دَ وَالْ مِر داور ۲۲ جمو اُ دَ وَالْ عَر داور ۲۲ جمو اُ دَ وَالْ عَر داور ۲۲ جمو اُ دَ وَالْ عَر دَ وَالْ مَر داور ۲۲ جمو اُ دَ وَالْ عَر الله مِن الله مِن اَ مَر مَن مِن مِن اِ وَل مَن مِن الله مَن الله مَن اَ مَن مَن الله مِن الله مَن الله مَ

آخرى في كا آخرى امت كوخطاب

''واما الناقة التي رايتها واريتني بعثتها فهي الساعة علينا تقوم لا نبي بعدى ولا امة بعد امتى (ابن كثيرج وص ٣٦٩) ''﴿ (ابوزل جَيْ بِحَمْوَ الْمَالِيَةُ مِنْ الْمَانُ عُلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ ال

''خیس هذه الامة بعد نبیها ابوبكر وعس (كنزالعمال ج١١ ص١٥٥، حدیث نمبر ٣٢٦٨٤) ''﴿اس امت كُنِي كَ بعد ( قليفادل ) ابوبكر اور ( قليفدوم ) عرفه ورجم ميد ورجم ميد

دنيامين ترى اورقيامت مين بهل

"نحن الاخرون من اهل الدنيا والاولون يوم القيمة (بخارى جا من اهر المنيا والاولون يوم القيمة (بخارى جا من المرام وياش سب عن يمل معوث مول من المرام وياش سب عن يمل معوث مول على المرام وياش سب عن المرام وياش سب عن المرام وياش من المرام

سب انبیاءے پہلے اور آخر

"یا اباذر الاوّل الانبیاء ادم و آخره محمد (کنزالعمال ج۱۱ ص ٤٨٠) مدیث نمبر ۳۲۲۹) " (اے ایوور اُنبول میں سب سے پہلے آ دم بیں اور آخر میں محققہ میں سب سے پہلے آ دم بیں اور آخر میں محققہ میں سب سے پہلے آ دم بیں اور آخر میں محققہ میں سب سے پہلے آ دم بیں اور آخر میں محققہ میں سب سے پہلے آ دم بیں اور آخر میں محققہ میں سب سے پہلے آ دم بیں اور آخر میں محققہ میں سب سے پہلے آ دم بیں اور آخر میں محققہ میں سب سے پہلے آ دم بیں اور آخر میں محققہ میں سب سے پہلے آ دم بیں اور آخر میں محققہ میں اور آخر میں محققہ میں اور آخر میں محققہ میں محققہ میں اور آخر میں محتقبہ میں اور آخر میں محققہ میں اور آخر میں محتقبہ میں اور آخر میں محتقبہ میں محتقبہ میں اور آخر میں محتقبہ میں

ے حضور علی اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں

''بعثت انا والساعة كهاتين (بخارى ج٢ ص٩٦٣، باب بعثت انا والساعة)'' (شن اور قيامت دوالگيول كي طرح مليوئين -)

تخلیق میں پہلے اور بعثت میں آخری

''کنت اوّل الناس فی الخلق و آخرهم فی البعث (کنزالعمال می الناس فی الخلق و آخرهم فی البعث (کنزالعمال می ۱۱ می ۱۹ مید ۲۰۹ می ۱۹ مین ۱۹ مین است کی طرف اشاره ہے جس میں بعثت میں تمام انبیاء کا ذروں۔ ﴿ قرآن کی اس آیت کی طرف اشاره ہے جس میں میثان انبیاء کا ذکر ہے )

عبديت اورختم نبوت

"انى عبدالله وخاتم النبيين (بيه قى وابن كثير) " ﴿ يُل الله كَابَدُه اور آخرى نِي بول - ﴾
توت كے بعد خلافت راشده

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين (مشكوة شريف ص٣٠)"

﴿ لازم ہے تم پر کہ میر سے اور میر سے خلفاء راشدین کے طریقوں کولازم پکڑو۔ ﴾ (اگر حضور اللہ اللہ اللہ کے بعد کا میں میں اس کے بعد کی نہیں اس کے بعد کا بھی ضرور ذکر ہوتا) ذکر ہوتا)

خدا کی قتم میں آخری ہی ہوں

''فوالله انا الحاشر ..... وانا العاقب وانا المقفى (كنزالعمال ج١١ ص ٤٦٣ محديث نعبر ٣٢١٧٢) '' ﴿ لِي ضاكَ ثَم مِن حَرْكِ وَ الوَوْلِ لَوَحْعَ كَرْفُ وَالا مول اور مِن اور مِن آ فِي وَ الا مول ﴾ ول اور من القريب المنظمة على المنظمة على المنظمة المنظ

"لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلثون كذاباً كلهم يزعم انه نبى الله (طبرانى ع من مديث نمبر ١٧٩٧) " (ال وقت تك قيامت بين آ عكى جب تك ٣٠ جمو ل كذاب (معيان نبوت) بدانه وجاكس .

''انا رسول من ادرك حياً ومن يولد بعدى (كنزالعمال ١١٠ ص ٤٠٤، محديث نمبر ٢١٨ ص ١٠٤، محديث نمبر ٢١٨٥) '' (ش) اس كاجمي رسول بول عضرتمر علي بالول اوراس كاجمي رسول بول جوير علي بعد (قيامت تك) بيدا بوگا - ﴾

سچخواب باتی رہ گئے

''ذهبت النبوة الاالمبشرات (ابن مساجه مد٧٧، بساب الرؤيا الصالحة)''﴿ نُوت عِلَّ كُمْ مِنْ سِيَحْوَابِ بِالْيَ رُوكَةِ - ﴾ حضرت آدم عليه السلام سي فتم نبوت كا ثبوت

"بین کتفیه آدم مکتوب محمد رسول الله وخلتم النبیین (ترمذی عدم من ۲۰) " (حفرت آدم کو دو کدمول کے درمیان کھا ہوا تھا۔ محد اللہ کے درمول اور آخری نی ہیں۔ ک

حضوطا كانوت مل كى دومر عي في كاآنا

"كونزل موسى حيا وتركتموني لضللتم انا حظكم من النبيين

وانتم حظی من الامم (كنزالعمال ج۱ ص۱۸۳ معدیث نمبر ۹۲۷) " ﴿ تم ش اگرموکُا یمی زنده بوکر آ جا کیں اور تم جھے چھوڑ کران کی اتباع کروتو بھی تم گراہ ہوجا کا گے۔ کیونکہ انبیاء میں، یش تبارا حصہ بول اورامتوں میں تم میرا حصہ ہو۔ ﴾ رسالت اور نبوت کا اختراً م

''ان الرسالة قد انقطعت غلا رسول بعدى ولا نبى (ترمذى ج٢ س ص٥٣ ، ساب ذهبت النبوة) '' ﴿ بِ شَك رسالت اور نبوت فُتم بويكل ہے ۔ ہس مير بعد نه كوئى ني آئے گاندرسول - ﴾

نی کے بعدسب سے بہتر (امتی ) ابو برط ہیں

"يا ابا الدردا اتمشى امام من هو خير منك في الدنيا والآخرة الالا يطلع الشمس بعد الانبياه من خير ابى بكر (اوكماقال) (كنزالعمال ج١١ من حديث نمبر ٣٢٦٢٢) " واسابوالدروام المضيحة كر طلح مهجوم عدنيا اورآ خرت عن افضل عبديا وركو، انبياء كه بعدسورج الوير عيم كي فض يرطلوع نيس محك كه

بياخاتم اجرت اورآب فاتم نبوت

"اطُمئن يباعم فانك خاتم المهاجرين في الهجرة كما انا خاتم النبيين في الهجرة كما انا خاتم النبيين في النبوة (كنزالعمال ج١١ ص١٩٠٠ حديث نمبر ٣٣٦٨) "﴿ إَلَيْ اللَّهُ مِنْ مَا مُ النَّيْنَ وَمِنْ مِنْ مُنْ مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ مِنْ اللّهُ مِنْ ال

ختم نبوت کے بارے میں آپگا آخری اعلان

"يا ايها الناس انا خاتم النبيين لا نبى بعدى (كنزالعمال ج٥ ص ٢٩٤، حديث نمبر عبد كوكل في عدى المنال ج٥ مل ٢٩٤، حديث نمبر عبد كوكل في المراز خطر حجة الوداع) كه ما الله مد ما الله مد مركز و مدالله مداكر و مداكر

الرحضوطان كي بعدكوني ني بوتا

"لوکان بعدی نبیاً لکان عمر بن خطاب (ترمذی ج۲ ص۲۰۹)"

سترامتين يوري هوتئين

"نحن نكمل يوم القيمة سبعون نحن آخرها وخيرها (كنزالعمال ج ٦٥ ص ٢٤) " (ممسر امتيل بوري كري محرجن مل بمب سية خرادر بهتر بول ك\_ محراوراحرآب بي بي

"أنا محمد واحمد وحاشر الذي احشر الناس على قدمي (كنزالعمال ج١١ ص٤٦٢ حديث نعبر ٢٢١٧) " (عل محداور احد بول اور حاشر بول \_ يعنى مير از ماند کے بعد لوگ حشر میں جمع ہوں گے۔

رحمت ودرود يرمضنه كاحكم

"قولوا اللهم صلّ اعلى سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم المنبيين (كنزالعمال) "﴿ ثُمَّ كَمَا كُرو\_ا الله إنمام رسولون كمروارا ورمتقيول كي يعينوا اور نبول کے ختم کرنے والے پر رحت نازل فرما۔ ﴾

سے موجود (لینی حضرت عیسی علیه السلام) ہونے کے بارے میں مرزاغلام احمد قادیانی کے چند دعوے اور اس کے بعد آنے والے صفحات میں حضرت عیسی علیہ السلام كى آمد كى علامات اور مرزا قاديانى كے دجل تلبيس اور دھوكہ دى كے چندنمونے "اب بتلادیں کدا گربیعا جزحی پڑئیں ہے تو پھرکون آیا جس نے اس چودھویں صدی كى مرى يمود دوونى كاليادعوى كياجيرااس عابرزن كيا- "(ازالداد بام ص١٥٥، خزائن جسوص ١٤٩) «عیسیٰ جس کا نامتم لیتے ہو۔ وہ دومرے انسانوں کی طرح فوت ہوکر دفن ہو <u>بھے</u> ہیں اورجس میسیٰ کے آنے کی جبرہے وہ میں ہول۔ پس اگرتم سعادت مند ہوتو جھو قبول کراد۔ "

(جارامؤنف ص١٠)

''میں بار بار کہتا ہوں خدانے مجھے سیح موعود بنا کر بھیجا ہے ادر مجھے بتا دیا ہے کہ فلاں حدیث کی ہے۔ موی کے سلسلہ میں ابن مریم مسح موجود تھا ادر محمدی سلسلہ میں میں مسیح موجود ( كشى نوح ص ١٦ فرائن ج ١٩ ص ١٤)

حضرت عیسیٰ علیه السلام کے نزول کے بارے میں قرآن وحديث كى بيان كرده علامات

علامات قیامت کے طور پرسب سے زیادہ توائر کے ساتھ احادیث جن مسائل کی

نسبت واردموكي بين \_وه خروج دجال اورنزول ميح اليحاجم واقعات بين \_

بسنوارورون ین دروه دروں دبال کی علامات کوتو قرآن کریم اورآنخضرت الله کی علامات کوتو قرآن کریم اورآنخضرت الله کی علامات کوتو قرآن کریم اورآنخضرت الله کی اواد بیث نے اس قدرروش اورواضح کردیا ہے کہ الی بیمثال وضاحت بی اس واقعہ کے غیر معمولی ہونے کی دلیل ہے کسی اور ویغیر کی ولادت، مسکن، والده کا نام، حسب ونسب، سیرت وکر دار، ساحرانہ قو قبی، خوارق عادات قرآن وحدیث میں اس انداز سے کسی نی اور رسول کے لئے بیان نہیں کی گئیں۔ان حالات پر نظر کرتے ہوئے یقین کرتا پڑتا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے تذکرہ کی میہ اہمیت اسرار ورموز اور مصلحت و حکمت پر بنی ہے اور بقول حضرت مفتی میں شفیع۔

'' قرآن کی وضاحت کے بعد حضرت خاتم الانبیا مسالتہ نے حضرت عیلی علیہ السلام کے ۱۰۰ سے زائد نشانیاں بتلا کر قیامت تک آنے والی اپنی امت کے ہاتھوں ایک سے موجود کی شانیوں پر شمتل ایک ایک چشی دے دی ہے۔ جس کی موجود گی جس کوئی جھوٹا مری اہل حق کوراہ حق سے بھٹے انہیں سکتا۔ جب بھی کوئی جھوٹا مری پیدا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے پیفیمر کی سورت سے زیادہ روشن ان ہدایات کو دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک اگر کسی انسان میں وہ علامتیں پائی نہیں سکتیں تو اس کا یہ مطلب کہاں سے نکل آیا کہ حضرت عیلی علیہ السلام فوت ہوگئے۔ یا آپ نے آتا ہی نمایں یا اس طرح بھی مرز اقادیانی کہتا ہے۔ پھر جھے قبول کرلو۔''

بلاشبه حضرت عليلى عليه السلام قرب قيامت مين آسانوں سے نازل موں گے۔ ان مين آپ كى بيان كرده تمام علامات پائى جائيں گى۔اس موقع پرقر آن وحديث كى بيان كرده چند علامات ملاحظه موں۔ جن كا ذكر حضرت مفتى محر شفيع نے اپنى نامور تصنيف "وختم نبوت" ميں كيا ہے۔

> ''ذالك عيسى ابن مريم قول الحق الذى فيه يمترون'' بسم الله الرحمن الرحيم!

> > مسيح موعود كانام ،كنيت اورلقب

| ذالك عيسى ابن مريم (مريم:٣٤) | آپ كانام يىلى ب_عليدالسلام    | 1 |
|------------------------------|-------------------------------|---|
| ذالك عيسى ابن مريم قول الحق  | آپ کی کنیت عیسلی ابن مریم ہے۔ | ۲ |
| (مریم:۳٤)                    |                               |   |

| اسمه المسيح عيسىٰ ابن مريم (آل<br>عمران:٤٥) | آپکالقب سے۔              |   |
|---------------------------------------------|--------------------------|---|
| ان الله يبشرك بكلمة منه (آل<br>عمران:٤٥)    | آ پ کالقب کلمته اللہ ہے۔ |   |
| كلمة القاها الى مريم وروح منه<br>(نساه: ۲۱) | آپ کالقب روح اللہ ہے۔    | ۵ |

#### مسيح موعود كے خاندان كى يورى تفصيل

| ذالكِ عيسىٰ ابن مريم (مريم:٣٤)    | آپ کی والدہ ماجدہ کانام مریم ہے۔      | 4   |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----|
| انی یکون لی غلام ولم یمسسنی       | آپ بغیر باپ کے بقدرت خداوندی          | 4   |
| بشرولم اك بغياً (مريم:٢٠)         | صرف مال سے پیدا ہوئے۔                 |     |
| مريم ابنت عمران التي              | آپ كے ناناعمران عليه السلام بيں۔      | ٨   |
| (التحريم:١٢)                      |                                       |     |
| اذ قالت امرأة عمران (آل عمران:٣٥) | آپ کی نانی امرأة عمران (حنه ) ہیں۔    | 9   |
| یاخت هرون (مریم:۳۸)               | آپ کے ماموں ہارون کمیں۔               | 1+  |
| انى نـذرت لك مافى بطنى محرراً     | آپ کی نانی کی بینذر کداس مل سے جو بچہ | 11  |
| (آل عمران:٣٥)                     |                                       |     |
|                                   | کروں گی۔                              |     |
| فلما وضعتها (آل عمران:٣٦)         | پر حمل سے اڑکی کا پیدا ہونا           |     |
| اني وضعتها انثي (آل عمران:٣٦)     | پران کاعذر کرنا کہ بیعورت ہونے کی وجہ | 190 |
|                                   | سے وقف کے قابل نہیں۔                  |     |
| اني سميتها مريم (آل عمران،٣٦)     | اس لڑکی کا نام مریم رکھنا۔            | ۱۳  |

لے ہارون سے اس جگہ ہارون نی علیہ السلام مرادفیں۔ کیونکہ وہ تو مریم سے بہت پہلے گزر چھے تھے۔ بلکہ ان کے نام پر حضرت مریم کے بھائی کا نام ہارون رکھا گیا تھا۔ ( ہکذارواہ سلم والنسائی والتر فدی مرفوعاً)

## والده يح موعود عليه السلام حضرت مريم عليها السلام كيعض حالات

| نى اعيذهابك (آل عىران:٣٦)         | سشيطان معفوظ رہا۔                      | 10 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----|
| وانبتها نباتاً حسنا (آل عمران:٣٧) | ان كانشو ونما غير عادي طور پرايك دن شل | _  |
|                                   | سال بحر کے برابر ہونا۔                 |    |
| اذ يختصمون (آل عمران:٤٤)          |                                        | 14 |
|                                   | من جھڑنا اور حضرت ذكريا عليه السلام كا |    |
|                                   | کفیل ہونا۔                             |    |
| كلما دخل عليها زكريا المحراب      |                                        | 1/ |
| وجد عندها رزقا (آل عمران:٣٧)      |                                        |    |
| قالت هو من عند الله (آل           | زكريا كا سوال اور مريم كا جواب كه يه   | 19 |
| عىران:٣٧)                         | الله تعالى كى طرف سے ہے۔               |    |
| اذقالت الملئكة يمريم (آل          | فرشتوں كاان سے كلام كرنا۔              | 10 |
| عمران:۲۶)                         |                                        |    |
| ان الله اصطفك (آل عبران:٤٢)       | ان کااللہ کے فز دیک مقبول ہوتا۔        | rı |
| وطهرك (آل عبران:٢١)               | ان کا حیض سے پاک ہوتا۔                 | 77 |
| واصطفك على نساء العلمين (آا       | تمام دنیا کی موجودہ عورتوں سے افضل     | 22 |
| عمران:٤٢)                         |                                        |    |
|                                   |                                        |    |

## حضرت مسيح عليه السلام كابتدائي حالات استقرارهمل وغيره

|   | اذا انتبذت (مريم:١٦) | مريم كاليك كوشهين جانا-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VW |
|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1 |                      | سریاها بید و حدید بات<br>اس گوشه کاشرتی جانب میں ہونا۔ان کا پردہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ra |
|   | حجابا (مریم:۱۷)      | الناب |    |

| ۲۰                                | ^                                                                                                             | _      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها     | ۲۲ ان کے پاس بھکل انسان فرشتہ کا آنا۔                                                                         | '      |
| بشرا سوياً (مريم:١٧)              | ۲۷ مریم کاپناه مانگنا _                                                                                       |        |
| انى اعوذ بالرحمن منك (مريم:١٨)    | ٢ فرشته كامن جانب الله ولا دت حفرت عيسي                                                                       | $\neg$ |
| (11/25/12                         | عليهالسلام لي خبروينا_                                                                                        |        |
| ا در در در السيدي                 | ا مریم کاای خر پر تعجب کرنا که بغیر محبت مرد<br>کے کیے بچہ دگا؟                                               | 19     |
| بشر (مریم:۲۰)                     |                                                                                                               | F.     |
| قال ربك هو على هيّن (مريم:٢١)     | بريدسب آسان ہے۔                                                                                               | _      |
| فحملته (مريم:۲۲)                  | مجکم خداوندی بغیر صحبت مرد کے ان کا عاملہ<br>ہونا۔                                                            | ۳۱     |
|                                   | در دز و کے وقت ایک مجور کے درخت کے<br>نیچ آ جانا۔                                                             | **     |
| المحاص الى جدّع النخلة (مريم: ٢٣) | اً اِنْ اللهِ |        |
|                                   |                                                                                                               |        |

# آپ کی ولادت کس جگهاور کس طرح ہوئی

| 03.07                                  |                                         |    |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|----|
| فانتبذت به مكانا قصياً                 | مسکونہ مکان سے دور ایک باغ کے گوٹ       | ~~ |
| / \ \                                  |                                         |    |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | حفرت مریم ایک تھجور کے درخت کرتنار      | 44 |
| اللي المنطقة (مريم: ٢٣)                |                                         |    |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |                                         | 10 |
| قالت يليتني مت قبل هذا وكنت            |                                         |    |
| نسياً منسياً (مريم:٣٣)                 | 11.19 2 2                               | ٣٧ |
| نادها من تحتها (مريم:٢٤)               | كرهم الأنبيل الله وتنهيس الكليم الأنبيل | 12 |
| لا تحزني قد جعل ربك تحتك               | كر هجراؤنيس الله في تهين ايك مرداريا    |    |
| ىرياً (مريم:٢٤)                        |                                         |    |

|                                    |                                         | _   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| تساقط عليك رطبا جنيا               | ولادت کے بعد حضرت مریم کی غذا تازہ      | 17/ |
| (مريم:٢٥)                          | - سام محبورين                           |     |
| فاتت به قومها تحمله (مریم:۲۷)      | حضرت مريم كا آپ كوگود شل الله اكر كھر   | 179 |
|                                    | _tı                                     |     |
| يصريم لقدجئت شيئافريا              | ان کی قوم کا تہت رکھنا اور بدنا م کرنا۔ | 14  |
| (مريم:۲۷)                          |                                         |     |
| قــال انـى عبـدالله آتـنى الكتــاب | حفرت مریم سے رفع تہمت کے لئے من         | M   |
| وجعلني نبياً (مريم:٣٠)             | جانب الله حفرت عيني عليه السلام كاكلام  |     |
|                                    | فرمانااور بيفرمانا كهيس نبي بهول-       |     |

## حضرت سيح موعود كے خصائص

| واحيى الموتىٰ (آل عمران:٤٩)    | میج موعود کامر دول کو جگم خدازنده کرنا۔ | 44    |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-------|
| ابرى الاكمه والابرص (آل        | برص کے بیار کوشفادیا۔                   | 44    |
| عبران:٩٤)                      |                                         |       |
| ابرى الاكمه والابرص (آل        | مادرزادا ندھے کو پیکم الہی شفادیتا۔     | ואו   |
| عمران:۹۹)                      | 44                                      | İ     |
| فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله | مٹی کی چڑیوں میں بھکم الہی جان ڈالنا۔   | ra    |
| (آل عمران:٩٤)                  |                                         |       |
| وانبئكم بما تأكلون (آل         | آ دمیوں کے کھائے ہوئے کھانے کو بتا دینا | ۲٦    |
|                                | كركيا كهاياتها؟                         |       |
| وماتدخرون فى بيوتكم (آل        | جو چیزیں لوگوں کے گھروں میں چھپی ہوئی   | . 1/2 |
| عبران:٤٩)                      |                                         |       |
| ومكروا ومكرالله والله خير      | كفارنى امرائيل كاحضرت عيسى عليه السلام  | M     |
|                                | ي أكرنا اور حفاظت البي                  |       |

| انے متوفیك ورافعك الى (آل | كارك زغرك وت آپ كوآسان بر | C4 |
|---------------------------|---------------------------|----|
| عبران:٥٥)                 | ****                      |    |

#### حفرت مع موعود كاعليه

| آپ کا دجیما و الاخرة (آل                                                          |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| أَ پِكَاهِ بِيهِ عَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ الدنيا والأخرة (آل                        | ٥٠ |
| عسران:٤٥)                                                                         |    |
| آ پ كا قد وقامت درمياند - مديث يروايت ابودا و دواين الي شبيه واحمد                | 31 |
| وابن حبان وصححه ابن جمر في الفتح                                                  |    |
| رمگ سفید سرخی مائل ہے۔ ابوداؤد دائن الی شبیہ داحمہ دائن حبان وسحمہ                | ٥٢ |
| (معاهدة من ١٣٧٧) اين جرني اللخ                                                    |    |
| بالول كى لسباكى دونول شانول تك موكى _ الوداؤد داين الى شبيه داحمد داين حبان وصححه | ٥٣ |
| (منداح ج من ١٣٥١) ابن تجرفي الفتح                                                 | -  |
| بالول كا رنگ بهت سياه چكدار موكار جيس الوداؤد داين اني شبيه داحمه واين حبان وصحم  | ۳۵ |
| نهانے کے بعدیال موتے ہیں۔ این جمرفی الفتح                                         |    |
| (MYLOTELPIE)                                                                      |    |
| بل محكر الحادث والمن المن المن المن المن المن المن المن                           | ۵۵ |
| ومندائد نامل ١٩٠١) ابن تجرفي الفتح (بعض روايات بس بيك                             |    |
| سیدھے بال ہوں گے۔مکن ہے کہ                                                        |    |
| اخلاف دووتوں کے لحاظ ہے ہو)                                                       |    |
| محابہ مر پ کے مشابہ عروہ بن مسعود ابوداؤد وابن ابی شبیدواحد وابن حبان وسح         | ra |
| ين - (سلم جس ١٠٠٠) ابن جرفي اللخ                                                  |    |
| آپ کی راک لومیا اور جو چیزی آگ پر (این عماکرج ۲۰ می ۱۱۸، رواه دیلی)               | مد |
| ن کی ۔                                                                            |    |

#### آخرزمانه مينآپ كادوباره نزول

| قرب قيامت مين پرآسان سارتا-    | كنزالعمال ج١٤ ص٢٦٦، حديث                                      |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                | نمبر۲۸۲۷۱                                                     |
| زول کے وقت آپ کالباس، دوزردرنگ | (منداحرج ۲ کس ۲۳۷)                                            |
| كے كيڑے بہنے ہوئے ہول گے۔      |                                                               |
| آپ كے سريرايك لبي او كي ہوگا۔  | كنزالعمال ج١٤ ص٢١٨، حديث                                      |
|                                | نمير٣٩٧٢٦                                                     |
| آپایک ذره پېنیں گے۔            | حدیث نمبر۲۸، درمنثور                                          |
|                                | نزول کے وقت آپ کا لباس، دوزردرنگ<br>کے کپڑے پہنے ہوئے ہول گے۔ |

#### بونت نزول آپ کے بعض حالات

| مسند احمد ج٤ ص ١٨١       | دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے کندھوں پررکھے | 44. |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|
|                          | ہو ئے اڑی گے۔                        |     |
| ابن عساکر ج۲۰ ص۲۰۲       | آپ كے باتھ من ايك حرب وكا۔ جس سے     | ٣   |
|                          | د جال کوئل کریں گے۔                  |     |
| كنزالعمال ج١٤ ص٢٨٦، حديث | اس وقت جس كسى كافر برآب كے سانس كى   | 41  |
| نمبر۲۶۷۲۰                | ہوا پہنچ جائے گی وہ مرجائے گا۔       |     |
| كنزالعمال ج١٤ ص٢٨٦، حديث | سانس کی ہوااتی دورتک پنچے گی جہال تک | YA: |
| نمبر ۳۸۷٤٠.              | آپ کی نظر جائے گی۔                   |     |

## مقام نزول اور وقت نزول كي كمل تعيين وتوضيح

| كنزالعمال ج١٤ ص٢٨٦، حديث | آ پ كانزول دشق مين موگا- | 44 |
|--------------------------|--------------------------|----|
| نمیر، ۳۸۷٤               | 4.                       |    |

|                            | 1/11                                             |    |
|----------------------------|--------------------------------------------------|----|
| كنزالعمال ج١٤ ص٢٨٦، حديث   | دمشق کی جامع متجدیش نزول ہوگا۔                   | 44 |
| w146                       |                                                  |    |
| كنز العمال ح ١٤ ص ٢٨٦ مر ٥ | جامع مبحد ومثق کے بھی شرقی موشہ میں<br>زول بیدگا | AF |
| نمبر ۲۸۷٤۰                 | -03.03                                           |    |
| سند احمد ج٤ ص٢١٧           | نانفیوس به به سال م                              | 49 |
| ۲۱۷م د ج ۱ م               |                                                  |    |

## بوقت مزول حاضرين كالججمع اوران كى كيفيت

| و المرورون المعيث                                   |                                                                            |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ک ابن ماجه ص۲۹۸، باب فتنة الدجال وخروج عیسی بن مریم | ۵۰ مسلمانوں کی ایک جماعت مع امام مہدة<br>كمجد ميں موجود موگ جو دحال _      |
|                                                     | -2-09/2-9/02-2-1                                                           |
| انسر۳۸۸۶۳                                           | ان کی تعداد آٹھ سومرد اور چار سوعورتیں<br>ہوں گی۔                          |
|                                                     | ۲۷ بوقت نزول عینی علیه السلام بدلوگ نماز کے الم                            |
|                                                     | ۲۳ اس جماعت کے امام اس وقت حفرت<br>مبدی بول گے۔                            |
| مسلم ج ۱ ص ۸۷، باب نزول                             | ۲۲ حضرت مہدی علیہ السلام کوامامت کے لئے<br>بلائیں گے اور وہ اٹکار کریں مے۔ |
|                                                     | ا ۵۵ جب حفرت مبدی پیچھے مٹنے لکیں سے تو ا                                  |
| حجال وخروج عيسى عليه                                | عینی علیہ السلام ان کی پشت پر ہاتھ رکھ کر الا<br>انہیں کوامام بنا کیں گے۔  |
|                                                     | A4                                                                         |

| ابن ماجِه ص۲۹۸، باب فتنة      | • | <b>4</b> 4 |
|-------------------------------|---|------------|
| الدجال وخروج عيسى عليه السلام |   |            |

#### بعدنزول آپ کتنے دن دنیامیں رہیں گے

| ابوداؤد، ابن ابی شیبه، احمد، | آپ جاليس سال دنيايس قيام فرمائيس | 44 |
|------------------------------|----------------------------------|----|
| ابن حبان، ابن جرير           |                                  |    |

#### بعدز ولآپ كا نكاح اوراولاد

| ۷۸ | حفرت شعيب عليه السلام كي قوم من نكاح | فتح البارى ، حديث نمبر ١٠١، |
|----|--------------------------------------|-----------------------------|
|    |                                      | كتاب الخطط اللمقريزى        |
| 4٩ | بعد مزول آپ کے اولا دہوگی۔           | مشكوة ص٠٨٤                  |

#### نزول کے بعد سیج موعود کے کارنا ہے

| مسلم ج١ ص٨٧، باب نزول | آپ صلیب توڑیں گے۔ بعنی صلیب پرسی   | ۸۰ |
|-----------------------|------------------------------------|----|
| عيسى عليه السلام      | کوا تھادیں گے۔                     |    |
| مسكم ج١ ص٧٨، باب نزول | خزیر کوتل کریں گے۔ یعنی نفرانیت کو | ٨١ |
| عيسى عليه السلام      | منائيں گے۔                         |    |
| ابن ماجه ص۲۹۸         | آپ نماز سے فارغ ہوکر دروازہ مجد    | ۸۲ |
|                       | کھلوائیں کے اور اس کے پیھے دجال    |    |
|                       | _697                               |    |
| این ماچه ص۲۹۸         | دجال اوراس كے ساتھيوں سے جہاد كريں | ۸۳ |
| i                     |                                    |    |

| ابن ماچه ص۲۹۸          | د جال کولل فرما ئیں گے۔                   | ۸۳         |
|------------------------|-------------------------------------------|------------|
| ابن ماجه ص۲۹۸          | وجال كاقل ارض فلطين من باب لدك            | ۸۵         |
|                        | يال ووكار                                 |            |
| ابن ماجه ص۲۹۸          | اس کے بعد تمام دنیا مسلمان ہوجائے گی۔     | ۲A         |
| ابن ماجه ص۲۹۸          | جو يبودى باقى مول كي چن چن رخت رخت ركت كر | <b>A</b> 4 |
|                        | دیے جائیں گے۔                             |            |
| ابن ماجه ص۲۹۸          | کی بیودی کوکوئی چزیناه شددے سکے گ         | ٨٨         |
| ابن ماجه ص۲۹۸          | یہاں تک کرور فت اور پھر بول اٹھیں مے      | Àq         |
|                        | كداد ي يحفي ببودى چميا مؤاب               | ,          |
| مسند احمد ج۲ ص٤٣٧      | اس وقت اسلام كيسوا قمام قرابب مث          | 9+         |
|                        | جائیں کے۔                                 |            |
| بخاری ج۱ ص ۱۹۰         | اور جهاد موقوف موجائ گار كونكدكولى كافر   | 91         |
|                        | ى باقى نىدى گا-                           |            |
| مسلم ج۱ ص۸۷، باب نزول  | ادراس لئے برزید کا مم میں باتی ندرے گا۔   | 95         |
| عيسى                   |                                           |            |
| مسلم ج۱ ص۸۷، بناب نزول | مال وزرلوكوں من اتا عام كرويں كے كد       | 91         |
| عيسى                   | كونى قول شكر كا-                          |            |
| مسلم، مسئد احمد        | حضرت عيلى عليه السلام لوگول كى امامت      | 90         |
|                        | 1)                                        | i i        |
| مسلم ج ۱ ص ۲۰۸         | معرف مح مقام في الروماء من فطريف          | 90         |
|                        | الم الله الله الله الله الله الله الله ا  |            |

| مسلم ج۱ ص۸۰۶             | عے اعروبادد نول کریں گے۔<br>اعراد اور اور اور کا سے۔ | 44 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----|
| كنزالعمال ع١٤ ص٢٢٥، حديث | رسول المنظف كروخة اقدى برتشريف                       | 92 |
|                          | لے جا کیں گے۔                                        |    |
|                          | ئى كريم كا ان كى سلام كا جواب دي                     |    |
| نمبر ۱۸۸۰                | مے جس کوسب حاضرین نیل مے۔                            |    |

### مسيح موعودلو كول كوكس فدجب برجلا تيس كے

| يحكم بشرعنا لا بشرعه | آپ قرآن وحدیث پرخود بھی عمل کریں    | 99 |
|----------------------|-------------------------------------|----|
| ·                    | کے اور لوگوں کو بھی اس برچلائیں گے۔ |    |

#### ميح موعود كيز مانديس ظاهرى وبالمنى بركات

|                          |                                          | ,    |
|--------------------------|------------------------------------------|------|
| مستد احمد ع۲ ص٤٣٧        | برتم کی دینی ودنیوی برکات تازل ہول<br>مر | 100  |
| بن ا جار ۱۸۷ سانتوا      | س كےدلوں سے بغض وحمد اور كين لكل         |      |
| Null dile '              |                                          |      |
|                          |                                          |      |
|                          | ایک انارا تا برا مولا کرایک عاصت کے      |      |
|                          | _Bn is 2                                 |      |
| كنزالسال ج١٤ من١٨٨، حديث | ایک دودھ دیے والی اوشی لوگوں کی ایک      | 1+1" |
| تبيز • ۲۸۷٤              | ياعت كے لئے كانى موك -                   |      |
| كنزالسال ج١٤ م١٨٨٠ حديث  | ایک دود دوال بحری ایک قبیلہ کے لئے کافی  | 1+1" |
| نمبر ۲۸۷۱ -              | -رفي ليه                                 |      |

| 2 11          |                                            |     |
|---------------|--------------------------------------------|-----|
| ابن ماجه ص۲۹۸ | ہرڈنگ والے زہر ملے جانور کا ڈنگ وغیرہ      |     |
|               | تكال لياجائكا_                             |     |
| ابن ماجه ص۲۹۸ | یہاں تک کہ ایک لڑکی اگر سانپ کے منہ        | 1+4 |
| .1            | میں ہاتھ دے گی تو وہ اس کو نقصان نہ        |     |
|               | يانيات كا_                                 |     |
| ابن ماجه ص۲۹۸ | ایک او کی شیر کو بھادے گی اور وہ اس کوکوئی | 1+4 |
|               | تكليف نه پېنچا سے گا۔                      |     |
| ابن ماجه ص۲۹۸ | جعرا بريول كساته ايدار كاليك               | 1-1 |
|               | ر بوڑ کی حفاظت کے لئے رہنا ہے۔             |     |
| ابن ماجه ص۲۹۸ |                                            | 1+9 |
|               | جائے گی جیسے برتن پانی سے بعرجا تا ہے۔     |     |
| ابن ماجه ص۲۹۸ | صدقات كاوصول كرتا چورژ دياجائے گا_         | 11+ |

#### يە بركات كتى مت تكربيلى ؟

| مسلم ج٢ ص٢٠٥٠ باب ذكر | يەركات مات مال تك رىي گا۔ | 111 |
|-----------------------|---------------------------|-----|
| الدجال                | ·                         |     |

#### لوگوں کے حالات متفرقہ جوسے موعود کے وقت میں ہوں گے

| مسلم ج۲ ص ۳۹۱، کتباب الفتن | روى كشكرمقام اعماق ماوابق مين الزيكا_ | III  |
|----------------------------|---------------------------------------|------|
| واشراط الساعة              |                                       |      |
| مسلم ج۲ ص۳۹۲٬۳۹۱ کتاب      | ان سے جہاد کے لئے مدینہ منورہ سے ایک  | 1194 |
| الفتن واشراط الساعة        | الشكر <u>حل</u> ي ا                   | , .  |

| 110 |
|-----|
|     |
| 110 |
|     |
| rıı |
|     |
| 112 |
|     |
| IIA |
|     |
| 119 |
|     |
|     |

## بهلي خروج دجال كى غلط خبر كامشهور مونا

| مسلم ج٢ ص ٣٩٢٠٣٩١، كتـاب<br>الفتن واشراط الساعة | جس وقت وہ غنیمت تقسیم کرنے میں مشغول<br>موں مے تو خروج دجال کی غلط خرمشہور ہو | 114 |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                 | جائےگی۔                                                                       |     |
|                                                 | لين جب يه لوگ ملک شام ميں واليس                                               | 111 |
| الفتن واشراط الساعة                             | آئيں محاو د جال لكل آئے گا۔                                                   |     |

#### اس زمانے میں عرب کا حال

| ابن ماجه ص۲۹۸، باب فتنة | عرب اس زمانے میں بہت کم ہوں سے اور | 144 |
|-------------------------|------------------------------------|-----|
| الدجال                  | سب کے سب بیت المقدل میں ہول        |     |
|                         |                                    | ,   |

# لوگوں کے بقیہ حالات

| احمدج٤ ص٢١٧٠٢١٦ | ملمان دجال نے کی کرافیق پہاڑ پرجمع ہو | 122 |
|-----------------|---------------------------------------|-----|
| ·               | جائیں گے۔(بیر پہاڑ ملک شام میں ہے)    |     |
| احمد ج٤ ص١٦٠٧٠٢ | اس وقت مسلمان شخت فقروفاقه میں مبتلا  | IFF |
|                 | ہوں گے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ اپنی       |     |
|                 | کمان کا چلہ جلا کر کھا جا تیں گے۔     |     |
| احمدج٤ ص٢١٧٠٢١  | اس وقت احال مک ایک منادی آ واز دے گا  | 110 |
|                 | كة تهارا فريا درس آگيا۔               |     |
| احمد ج٤ ص٢١٧٠٢١ | لوگ تعجب سے کہیں گے کہ بیاتو کسی پیٹ  | iry |
|                 | بھرے ہوئے کی آواز ہے۔                 |     |

#### غزوهٔ مندوستان کاذ کر

| ابونعيم ج١ ص٤٠٩٠ حديث    | ایک مسلمانوں کا نشکر ہندوستان پر جہاد | 172  |
|--------------------------|---------------------------------------|------|
| نمبر١٢٣٦                 | کرے گا اور اس کے بادشاہوں کوقید کرلے  |      |
|                          | _6                                    | , .  |
| ابونعیم ج۱ ص۲۰۹، حدیث    | يكشكرالله كنزديك مقبول اورمغفور موكا- | IM   |
| نمبر١٢٣٦                 |                                       |      |
| ابونعيم ج١ ص٤٠٩، حديث    | جس وفت بيالشكر والهل موكا توعيسي عليه | 17.9 |
| نمبر١٢٣٦                 | السلام كوملك شامين بإئ كا-            |      |
| كنزالعمال ج١٤ ص٢٦٠، حديث | ئى عباس اس وقت گاؤں ميس ريس كے۔       | 1100 |
| نمبر۳۹۷۲۷                |                                       |      |

| كنزالعمال ج١٤ ص٢٦٠، حديث             | اورسیاہ کپڑے پہنیں گے۔                 | اسوا    |
|--------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| ئمېر۳۹۷۲۷                            |                                        |         |
| كنز العمال ج١٤ ص٢٠، حديث             | اوران کے معین اہل خراسان ہول گے۔       | 184     |
| TAVYV                                |                                        |         |
| كنزالعمال ج١٤ ص ٢٦٠ حديث             | لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعتاد پر | المالما |
| کنزالعمال ج۱۶ ص۲۲، حدیث<br>نمبر۳۹۷۲۷ | تمام دنیا ہے۔                          |         |

#### مسيح موعود كےاہم واقعات

#### آپ کے نزول سے پہلے دجال کا خروج

| كنزالعمال ج١٤ ص٢٨٥، حديث | شام وعراق کے درمیان دجال نظے گا۔ | المالما |
|--------------------------|----------------------------------|---------|
| نمبر۲۸۷٤۰                |                                  |         |

#### دجال كى علامات

| مسند احمد | اس کی پیشانی پر کافر اس صورت میں لکھا      | 110 |
|-----------|--------------------------------------------|-----|
|           | بوگا_ک،ف،ر                                 |     |
| مسند احمد | وه بائيس آئكه سے كانا جوگا۔                | ٢٣٦ |
| مسند احمد | دائى آئى مىس تخت ناخنه بوگا۔               | 112 |
| مسند احمد | تمام دنیا میں پھر جائے گا کوئی جگہ باتی نہ | IM  |
|           | رے گی۔جس کودہ فتح شکرے۔                    |     |
| مسند احمد | البتة حرين، مكه ومدينداس كيشر ع محفوظ      |     |
|           | ریں گے۔                                    |     |

|     | •         |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مسند احمد | کممعظمہ اور مدینہ منورہ کے ہر راستہ پر    | ir-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |           | فرشتول كايبره بوكا -جودجال كواندرند كهين  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |           | دیں گے۔                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | مسند آحمد | جب مكه ومدينه سے دفع كر ديا جائے گا تو    | IMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |           | ظریب احرمی سخه ( کھاری زمین ) کے ختم      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |           | برجا كرتفبركا_                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , X | مسند احمد | اس وقت میں تین زلزلے آئیں مے جو           | IMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |           | منافقین کو مدینہ سے نکال پھینکیس کے اور   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |           | تمام منافق مرد وعورت دجال کے ساتھ ہو      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |           | جا کیں گے۔                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| -   | مسئد احمد | ال کے ساتھ ظاہری طور پر جنت دوزخ          | ساماا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | •         | ہوگی۔ گرحقیقت میں اس کی جنت دوزخ          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |           | اور دوزخ جنت ہوگی۔                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     | سند احمد  | اس كے زمانہ على ايك دن سال كے برابر       | IMM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     |           | اور دوسرامہینے کے برابر اور تیسرا ہفتہ کے |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٠.  |           | رابر ہوگا اور پھر ہاتی ایام عادت کے موافق |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |           | اول کے۔                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •   | سند احمد  | وہ ایک کدھے پرسوار ہوگا جس کے دونوں می    | ما ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |           | تقول كادرمياني فاصله جاليس باتهه وكار     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | سند احمد  | ن كے ساتھ شياطين مول مے جولوگول           | ל וויא                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     |           | سے کلام کریں گے۔                          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |           | مسند احمد<br>سند احمد<br>سند احمد         | فرشتول کا پہرہ ہوگا۔ جود جال کو اندر ندگھنے دیں گے۔ جب کمہ و مدینہ سے دفع کر دیا جائے گا تو مسند احمد  فریب احمر میں نجہ (کھاری زمین) کے خم  بر جا کر شہر ہے گا۔  اس وقت میں تین زلز لے آئیں گے جو مسند احمد  منافقین کو مدینہ سے نکال پھینکیس گے اور  تمام منافق مرد وجورت دجال کے ساتھ ہو جائیں گے۔  اس کے ساتھ ظاہری طور پر جنت دوز خ |

| سند احمد                      | جب وہ بادل کو کمے گا فوراً بارش ہوجائے         | 10%  |
|-------------------------------|------------------------------------------------|------|
|                               | گ-                                             |      |
| سند احمد                      | اورجب جا ہے گا تو قط پر جائے گا۔               | IMA  |
| مستد اجمد                     | مادرزاداند معاورارص كوتندرست كرد               | 10.4 |
|                               | _6                                             |      |
| طبرانى                        | زمین کے پیشیدہ خزانوں کو حکم دے گاتو فورا      | 10.  |
|                               | باہرآ کراس کے پیچھے ہوجا کیں گے۔               |      |
| طبراني                        | وجال ایک نو جوان آ دی کو بلائے گا اور تکوار    | 101  |
|                               | ہے اس کے دو کوے گاور                           |      |
|                               | پھراس کو بلائے گا تو وہ سچے سالم ہوکر ہنتا ہوا |      |
|                               | سامنة جائے گا۔                                 |      |
| طبرانى                        | اس کے ساتھ ستر ہزار بہودی ہوں گے۔              | 101  |
|                               | جن کے پاس جزاؤ تکواریں اور ساج ہول             |      |
|                               |                                                |      |
|                               | لوگوں کے تین فرقے ہوجا کیں گے۔ایک              | ۳۵۱  |
| حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     | فرقه دجال كااتباع كرے كا اور ايك فرقه          |      |
|                               | ائی کاشت کاری میں لگا رہے گا اور ایک           |      |
|                               | فرقد دریائے فرات کے کنادے پراس کے              |      |
|                               | ساتھ جہاد کرےگا۔                               |      |
| ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، | ا ملمان ملك شام كى بستيول مين جمع مو           | ۵۳   |
| حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     | جائیں سے اور وجال کے پاس ایک ابتدائی           |      |
|                               | الشكر جيجين ك_                                 |      |
|                               |                                                |      |

| ال ال للكر من ايك فض ايك سرخ (ياسياد، ابن ابي شيبه، عباس، ابن حميد، امنيد) محود يرسوار بوكا اوربيسارالكر حلكم، بيهقى، ابن ابي حاتم شهيد بوجائ كاران من سے ايك بعى والى ندآ ئكا۔ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### دجال کی ہلاکت اوراس کے لشکر کی شکست

| ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید،<br>حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم | دجال جب حضرت عیسی علیدالسلام کود کھے گا<br>تواس طرح تی مطلے لگے گا جیسے نمک پانی میں<br>تی ملتا ہے۔ | 104 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید،<br>حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم |                                                                                                     | 104 |

#### یا جوج ماجوج کا نکلنااوران کے بعض حالات

| 1          | الله تعالى ياجوج ماجوج كونكاله كالمحاجن كا | ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، |
|------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| -          | سلاب تمام عالم كوگير لے گا۔                | حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     |
| 1 109      | ال وقت حفرت عينى عليه السلام تمام          | ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، |
|            | مسلمانوں کوطور پہاڑ پر جمع فرمائیں سے۔     | حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     |
| į 14+      | ياجوج ماجوج كاابتدائي حصه جب دريائ         | ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، |
| ط          | طرب پرگزرے گا تو سب دریا کو پی کر          | حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     |
| م          | صاف کردےگا۔                                |                               |
|            | اس وقت ایک بیل لوگوں کے لئے سود یار        | ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، |
| -          | ے بہتر ہوگا۔ (بوجہ قط کے یاد نیا سے قلت    | حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     |
| <b>E</b> , | رغبت کی وجہ ہے)                            |                               |

#### مسے موعود کا یا جوج ماجوج کے لئے بددعا فرمانا اوران کی ہلاکت

| ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، | اس کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام یا جوج  | 144 |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----|
| حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     | ماجوج کے لئے بددعا فرمائیں گے۔          |     |
| ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، | الله تعالى ان كے كلوں ميں أيك كلفي نكال | ۱Ÿ۳ |
| حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     | دے گا۔ جس سے سب کے سب دفعتہ             |     |
|                               | مرے ہوئے رہ جائیں گے۔                   |     |

#### حضرت عيسى عليه السلام كاجبل طور ساترنا

| F                             |                                          |     |
|-------------------------------|------------------------------------------|-----|
|                               | ال کے بعد حضرت عیلی علیہ السلام          | ארן |
| حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     | مسلمانوں کو لے کر جبل طور سے زمین پر     |     |
|                               | ارین کے۔                                 |     |
| ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، | مرتمام زمن یاجوج ماجوج کے مردول کی       | 170 |
|                               | بد بوے بھری ہوئی ہوگی۔                   |     |
| ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، | حضرت عیسی علیہ السلام دعا فر مائیں گے کہ | IYY |
| حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     | بد بودور ہو جائے۔                        |     |
| ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، | الله تعالى بارش برسائے كا جس سے تمام     | 142 |
| حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     | زمین دهل جائے گی۔                        |     |
| ابن ابی شیبه، عباس، ابن حمید، | پھر زمین اپنی اصلی حالت پر پھولوں اور    | AFI |
| حاکم، بیهقی، ابن ابی حاتم     | مھلول سے بھرجائے گی۔                     |     |

#### مسيح موعود كى و فات اوراس سے قبل و بعد كے حالات

| رزنجى | الاشاعة البر | حصرت عیسی علیہ السلام او گوں کوفر ما کیں گے | 149 |
|-------|--------------|---------------------------------------------|-----|
|       |              | كەمىر _ بعدا يك فخص كوخلىفە بنائىس جس       |     |
| ·     | •            | کانام مُقعد ہے۔                             |     |

| مسند احمد | اس کے بعد آپ کی وفات ہوجائے گی۔            | 14.  |
|-----------|--------------------------------------------|------|
| مسند احمد | أى اكرم الله كالمرافق المريض وتلى قبر      | 141  |
|           | آپ کی ہوگی۔                                |      |
| مستد احمد | لوك حضرت عيلى عليه السلام كالقيل ارشاد     | 121  |
|           | ك ليم مقعد كوفليفه بنائيس محر              |      |
| مسئد احمد | چرمقعد كالجمي انقال بوجائي كان             | ۳۱   |
| مسند احمد | پر لوگوں کے سینوں سے قرآن اٹھا لیا         | الاه |
|           | جائےگا۔                                    |      |
| مسئد أحمد | یہ واقعہ مُقعد کی موت سے تین سال بعد       | الاه |
|           | _63_                                       |      |
| مسند احمد | اس كے بعد قيامت كا حال ايسا موكا جيسے كوئى | IZY  |
|           | بورے نو ماہ کی حاملہ کا کہ معلوم نہیں کب   | :    |
|           | ولا دت ہوجائے۔                             |      |
| مسند احمد | اس کے بعد قیامت کی بالکل قرمی علامات       | 122  |
|           | ظاہر ہوں گی۔                               |      |

"ذالك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون"

ختم نبوت کے بارے صحابہ کرام کا اجماع

فیخ الاسلام امام این تیمیدگا قول ہے: ''اورا جماع صحابہ طبحت قطعیہ ہے۔اس کا اتباع فرض ہے۔ بلکدوہ تمام شرعی مجتول سے زیادہ مو کداورسب سے مقدم ہے۔''

(ا قامة الدليل جسوص ١٣٠)

"الدشرعيه مين سب سے زيادہ بري دليل صحابه كرام كا اجماع ہے۔علاء اصول كا

ا تفاق ہے کہ کسی مسئلہ میں تمام صحابہ کرام گئی آ راء جمع ہوجا ئیں تووہ بالکل ایسا ہی قطعی ہے۔جیسا کہ قرآن مجید کی آیات۔''

صحابہ کرام کا سب سے پہلا اجماع مسئلہ فتم نبوت اس کے مشر کے مرتد اور واجب

القتل مونے پر مواہے۔

مسلمہ کذاب بھی مرزا قادیانی کی طرح آنخضرت اللہ کی نبوت اور قرآن کا منکر نہ تھا۔ بلکہ بعینہ مرزا قادیانی کی طرح آب کی نبوت پرائیان لانے کے ساتھا پی نبوت کا بھی مدی تھا۔ بہاں تک کداس کی اذان کے کلمات میں اشہدان مجررسول اللہ پکارا جا تھا۔ تاہم بھی بھی مسلمہ کذاب نے خود کو بعینہ محررسول اللہ نہیں کہا تھا۔ جب کہ مرزا قادیانی نے کی جگہ رجحدرسول اللہ ایسار کے استعمال کیا ہے۔ گویا کہ عہد حاضر کا مسلمہ اعتبار سے کفر، نفاق، ارتداد، فریب کاری ادر جل میں آئے ہے۔

اجاع صحابة كي نببت حفرت مفتى محد فقط رقم طراز بير- "مسلمه كذاب آ تخضرت الله کی نبوت اور قر آن پرایمان کے علاوہ نماز، روزہ پر بھی ایمان رکھتا تھا۔لیکن ختم نبوت کے بدیم سند کے انکار اور داوار عنوت کی وجدے باجماع صحابر کافر سمجما کیا اور حضرت ابو بكرصد این ف عابكرام، مهاجرين والصارادر تا بعين كا ايك عظيم الشان فشكر حضرت خالدين ولید کی قیادت میں مسلمہ کے خلاف جہاد کے لئے رواند کیا۔ جمہور صحابہ سیس سے سی ایک نے بھی انکار نہ کیااور کسی نے بینہ کہا کہ بیلوگ اہل قبلہ کلمہ کو ہیں۔قرآن پڑھتے ہیں۔نماز ،روزہ ، حج، زكوة اواكرتے بيں ان كوكيے كافر بجھ لياجائے .....الحاصل بلاخوف وبلائكيرية سان نوت ك ستارے اور حزب الله كاايك جم غفيرىمامه كى طرف بؤهااور ١٢٠٠ صحابة كرام اس ميں شہيد ہوئے۔ مم ہزارمسلمہ کے فوجیوں میں 18 ہزار بمع مسلم قتل ہوئے ....کسی صحافی نے مسلمہ یا اس کی فوج ہے کوئی دلیل طلب ندی ۔ ند مجزات دریافت کئے ..... محابہ کرام کی اس جہاد کے لئے روانگی اور آ مادہ ہوجانے سے صاف معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام کے نزدیک آنخضرت اللہ کی نبوت کے بعد تسی مخض کا دعوی نبوت کرنا خواہ وہ تسی تاویل اور کسی پیرامیہ سے ہو با جماع صحابیطموجب کفر وارتداد ب ....اس سے بلاتکلف بیجی معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی ادراس کے پیروکارول نے دعویٰ نبوت میں غیرتشریعی یا غیرمستقل، یاظلی بروزی، لغوی وجزوی کی جوآ زلی ہے۔ وہ حقیقت میں پوری امت مسلمہ کی آنکھوں میں دھول جھو تکنے کے متر ادف ہے۔ان کا بیفریب اور دھو کہ ان کو کفر

سے نہیں بچاسکتا۔ بیجی معلوم ہوا کہ تمام اسلامی فرائض واحکام بہصدق دل سے تسلیم کرنے کے باوجود نگ نبوت کا اڈعا اور اس کا اجاع ہی انتا ہوا کفر ہے کہ سار سے دوسر سے شعار کرایمان لا ناجھی کچھکام نہیں آسکتا۔''

آ تخضرت الله کی پیش گوئی کے مطابق امت میں بہت سے کذاب لوگوں نے دعویٰ نوت کیا۔ جن کی تفصیل شروع میں بیان ہو چکی ہے۔ مگر صحابہ کرائم وتا بعین اور ان کے بعد تمام خلفاء اسلام نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جوالیک مرتد کے ساتھ مونا جا ہے۔

تورات، الجيل، زبوراوركتب قديمه من آنحضرت الله كي ختم نبوت كي الهميت

قرآن وحدیث کی واضح ہدایات کے بعد کسی دوسرے ذریعے سے اب تشفی کی ضرورت تو ندرہی۔ تاہم کتب سابقہ اور صحا کف انبیاء کے مجموعوں سے چندالی روایات نقل کی جاتی ہیں۔ جس سے آپ کی عالمگیر نبوت اور خاتمیت کبرگی کی نشان دہی ہورہی ہے۔ تاکہ۔

جت تمام کرتے ہیں آج آساں سے ہم

کے مصداق شایداس جھے کے ذریعے کی مررزائی کے لوح قلب پر ہدایت آشکار ہو جائے اوراس طرح اس جموعہ مفیدہ کا مقصد پورا ہو ہیکے۔

تورات کی بے مثال شہادت

آ تخضرت الله كي حصابي حضرت كعب بن احباره كا بيان ب: "مير ب والد كرم تورات اوراس كلام پاك كيسب سے زيادہ عالم تھے۔ جب ان كى وفات قريب آكى تو جھے بلايا اور كہا۔ بيٹاتم جائے ہوجو كھ علم جھے حاصل تھا۔ ميں نے تم سے نہيں چھپايا۔ گردوورق ابھى تك تم برظا برنہيں كئے۔ جن ش ايك بى كا ذكر ہے۔ جن كا زبان قريب آگيا ہے۔ ميں نے بيمناسب نہ سمجھا كر تہبيں پہلے ہے اس پر مطلع كردول \_ كيونكه خطرہ تھا كہ كوئى كذاب الشے اور تم اس جمو ئے بى كومو تو تم كھرا كا حاص ميں جس كوتم دكي اس جو كارے سے بندكرديا۔"

کوب فرماتے ہیں: "میں نے چریددوورق اس طاق سے تکا لے توان میں بیکمات درج تھے۔ "محمد رسول الله و خاتم النبیین لا نبی بعده "محمدالله كرسول ہیں اورسب انبیاء كخم كرانے والے ہیں۔ آپ كے بعد كوئى ني نبیں۔"

(رواه ابولتيم از در منثورج ١٢٢)

حضرت شعيب عليه السلام كي كوابي

اسلامی تاریخ کے عظیم سکالرعلامہ جلال الدین سیوطی درمنوری ۱۳ من ۱۱ میں اور ان کا حوال کاریخ کے عظیم سکالرعلامہ جلال الدین سیوطی درمنوری اللہ کی وی تازل ہوئی اوران کی طویل کلام کے خمن میں درج ویل کلمات درج سے ''انی باعث نبیا امیا آس۔ اختم بکت ابھم الکتب و بشریعتهم الشرائع و بدینهم الادیان ''میں ایک نجی ائی جیج والا بحول ان کی جائے پرائش کم اور عجزات کا مدید اور اقدار ملک شام سک ہوگا۔ ان کی امت کو بہترین امت ناول گا۔ ان کی تاب پرآسانی کاروں کے دین پرتمام ادیان خم کردوں گا۔'' بہترین امت ناول گا۔ ان کی کتب پرآسانی کی جو کا اعلان کہترین المالا می طرف سے آسے کے ضرب اللہ کی خم نبوت کا اعلان موسی یارب انسی اجد فی الالواح امة هم الاخرون فی الخلق السابقون فی المخلق السابقون فی دخول الجند دبی اجعلهم امتی قال تلك امة محمد شاہد " محت کو پرائش میں دخول الجند دبی اجعلهم امتی قال تلك امة محمد شاہد " میں میں ایک ایک امت دیکھیا ہوں جو پرائش میں سب سے آخری ہو اور دخول جنت میں سب سے مقدم ہے۔ اے میرے دب ان کومیری امت بنادے۔ اللہ نے زم بایا وہ تو جمعی اللہ کی امت ہے۔

کنیسه انی غنی کے ایک یا دری کا اعلان ختم نبوت

مشہور سے اللہ مفرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں۔ میں نے حضوط کی کے بارے میں اسکندر رہے جو بھا۔ چنانچہ کنید اللہ فائن کے ایک پادری سے دریافت کیا۔

"اخبرنی هل بقی من الانبیاء قال نعم و هو آخر الانبیاء لیس بینه وبین عیسی ابن مریم احد قد امرنا عیسی باتباعه و هو النبی الامی العربی اسمه احمد "مجه تلاک کیاانیاء میس کوئی نی باتی ہیں۔اس نے کہال اوروسی آ خرالانیاء ہیں۔ان کے اور عیلی علیہ السلام کے درمیان کوئی نی نیس حضرت عیلی علیہ السلام نے جمیں ان کی اتباع کا تھم دیا ہے۔وہ نی عربی ای ہیں۔ان کا تام احمد ہے۔ (دلاک المدة سم، میمودی کا اعلان ختم نبوت

حضرت حمان سے روایت ہے: " میں آخرشب ایک ٹیلہ پر تھا کہ یکا یک ایک آواز

بلند ہوئی۔جس سے زیادہ بلند آواز میں نے کھی نہیں تی تھے۔ دیکھا گیا تو وہ ایک یہودی تھا۔ جو مدید طیر کے ایک ٹیلد پر ایک مشعل لئے ہوئے ہے۔ اس کود کھ کرلوگ جمع ہوگے اور کہا کیا ہوا کیوں چاآتے ہو؟ حضرت حسان کا بیان ہے: "میں نے اورلوگوں نے اس کو پر کلمات کہتے ہوئے می "دیدا کہ دا کہ وکب الا بطلع الا باالنبوۃ ولم یبق من الانبیاء میں الا السلام الا السلام ہوتا ہے اورانبیاء میں سے احد (علقہ کی کے سواکوئی باتی نہیں رہا۔ جومعوث نہ ہوا ہو۔"

(ولائل المنوة بحواله ثم نبوت ازمفتي محد شفيع ص١٢)

حضرت خویفه بن مسعود فرماتے ہیں: "بہود ہمارے ساتھ رہتے تھے اور آخضرت اللہ کی بعثت ہے بہتے ہیں اور آخضرت اللہ کی بعثت سے بہلے ایک ایسے نبی کے بیدا ہونے کا ذکر کیا کرتے تھے جو مکہ میں مبعوث ہوں گے اوران کا نام احمد ہوگا اوران بیاء میں سے ان کے سواکس کی بعثت باقی نہیں رہی اور یسب ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ " (دلاک الله قابحال فتم نبوت کا ذکر صحیفہ حضرت ابرا ہیم علیہ السلام میں ختم نبوت کا ذکر

امام فعی کابیان ہے: ''ان کائن من ولدك شعوب و شعوب حتى يأتى المنبى الامى الذى يكون خاتم الانبياء ''آپكى اولاد من قبائل درقبائل موت رئيل كے يہاں تك كه نى اى آجا كيں۔ جوخاتم الانبياء موں مے۔

کے يہاں تک كه نى اى آجا كيں۔ جوخاتم الانبياء موں مے۔

رخصائص جام اور بنى نظير كے را بہول كا اعلان ختم نبوت

حضرت سعد بن ثابت سے روایت ہے۔ یہود بن قریظہ اور بن نظیر کے پادری نی کریم اللہ کی خات ہے۔ یہود بن قریظہ اور بن نظیر کے پادری نی کریم اللہ کی صفات بیان کیا کرتے تھے۔ جب کوکب احمر طلوع ہوا تو سب نے متفقہ طور پر کہا: ''انسا نبسی وانسہ لا نبی بعدہ واسمہ احمد''محملہ نی ہیں۔ان کے بعد کوئی نی نہیں اور آ یک نام احمد ہے۔
اور آ یک نام احمد ہے۔

(خسائص ج اس کا مارائید طی ا

حضرت لعقوب عليه السلام كاعلان ختم نبوت

محر بن كعب قرعى بروايت بدالله تعالى في حضرت يعقوب عليه السلام بروقى مازل فرما لى: "أنى ابعث من ذريتك ملوكاً وانبياء حتى ابعث النبى الذى بننى امته هيكل بيت المقدس وهو خاتم الانبياء واسمه احمد "ميل آپكى ذريت من بادشاه اورانمياء پيدا كرول كاريهان تك كرم وال في مبعوث بول جن كى امت

بيكل بيت المقدس كوبنائے كى اور خاتم الانبياء موں محاوران كانام احمد موگا۔ (خصائص جام ٩) ختم نبوت کے بارے میں صحابہ کرام ، ائمہ عظام اور اسلامی زعماکی رائے حصرت سيدناابو كرصديق اب وي منقطع موچكي ہے اور دين الي كمل موچكا ہے۔ (تاريخ الخلفاء سيوطي سم حصرت سیدنا فاروق اعظم : آج ہم وحی کو، خدا کی جانب سے نے کلام کو، گم کر چکے (كنزالعمال چهم ۵۰) حضرت سيدناعلى الرتفاق: آپ نبوت كشم كرنے والے تھے۔ آپ كے بعد كوكى نبى (شاكرتدى) (مفكلوة شريف) حضرت عائشة المخضرت الله بيسلسلة نبوت فتم موكميا-(مفكلوة شريف) حصرت عبدالله بن عرق آ م كاظهورسب انبياء ك بعد موا-خصائص اورا حادیث کی کتابوں سے جن صحابہ کرام سے ختم نبوت کی تقدیق وتا ئید (ختم نبوت ص۱۳۳) فِلکتی ہے۔ان کی تعداد• • اے قریب ہے۔ طبقات المحدثین بمفتی محشفیج نے ۵۸محدثین کا ذکر کیا ہے۔ جن میں امام بخارگ سے لے رام صعی تک تمام نے مسلفتم نبوت پراجماع نقل کیا ہے۔ام الحدیث قاضی عیاض کے مطابق ختم نبوت کے مسئلہ پرمحدثین کا بھی اجماع ہے۔ کسی محدث نے بھی بھی مسئلہ تم نبوت سے سرمواختلاف نبين كيا-فيخ الاسلام ابوزرع عراقي: مهرنبوت سے اس طرف اشاره ہے كمآ بنبول كختم کرنے والے ہیں۔ محدث عبدالرؤف مناویؓ: مہر نبوت کی اضافت نبوت کی طرف اس کئے ہے کہ وہ افقام نبوت کی علامت ہے۔ کیونکہ کس شئے پرمہر جب ہی ہوتی ہے جب وہ ختم ہو چکے۔ حافظ مما دالدین ابن کثیر آن مخضرت این کے بعد ہر مری نبوت کذاب اور د جال ہے۔ امام طحاوی : سخضر علی کے بعد دعویٰ نبوت بغاوت اور ممراہی ہے اور آپ ہی تمام خلوق جن وانس کے نبی اور رسول ہیں۔ حافظائن قيمٌ : آپ ك بعدندكونى ني ،رسول ندآ پ كدور بيل ، آپ م خرى ني بيل-

ا مام شاہ ولی اللہ : آنخضرت اللہ کاسب سے بڑاا تبیاز آپ کی فتم نبوت ہے۔

حضرت مجددالف الى: حضوطا کے بعد قیامت تک وتی کا درواز ہ بند ہو چکا ہے۔
علامہ انورشاہ کشمیری: مرزا قادیائی کے دعویٰ نبوت وسیحت کے گذب پر کوئی شک نہیں۔
طبقات المفسرین: مفتی محمد فیج کے مطابق امام ابوجعفر طبری، امام راغب اصفہائی،
امام ابن کیٹر ،سید محمود آلوی ،حضرت شاہ رفیع الدین ،حضرت شاہ عبدالقاد رد الوی اور آپ کے بعد
علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی تمام مفسرین نے بالا تھاق آ تحضرت اللہ کے بعد مدی
نبوت کو کا فرادر مرتد قرار دیا ہے۔

طبقات فقبهاء

امام ابوصنیفہ اُ تخضرت اللہ کے بعد کسی مدی نبوت سے دلیل ما تکنے والا بھی کا فرے۔ امام مالک اُ آت مخضرت اللہ کے بعد کسی نے نبی اور دسول کی بعث نبیس۔ امام شافعی امت مجمد بیکاسب سے بڑا اجماع آپ کے آخری ہونے پرہے۔ امام احمد بن طبل حضو تلقیقہ کے بعد قیامت تک خلفاء اور اسلام کے سیچ علاء اس مشن کے وارث ہوں گے۔

ای طرح دیگراکا برین اسلام پیس علامدا بن نجیم صاحب بحرالرائق شرح کنز الدقائق، صاحب بدایر انتی شرح کنز الدقائق، صاحب بداید، صاحب فاوی عالمگیر، فیخ سلیمان شرح منها، علامداین جحرکی، ابن جرعسقلا فی، علامه جلال الدین سیوطی، حضرت ملاعلی قاری، امام عبدالرشید بخاری صاحب خلاصة الفتاوی، مولانا رشید احد گنگویی اورمولانا محدق سم نانوتوی نے بھی آنخضرت الله کے بعد برقتم کے مدی نبوت کوکا ذب، دجال اور کا فرقر اروپا ہے۔

حفرات متکلمین بی امام ابن حزم اندلی، علام تفتا زانی، حفرت شاہ عبدالعزیز محدث د ہلوی، شخ عبدالغنی تابلسی، صاحب شرح کفایۃ العوام، حجۃ الاسلام امام غز الی نے نہایت وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کا اثبات کرکے ہرجھوٹے مدعی نبوت کا روفر مایا ہے۔

صوفیائے کرام میں حضرت شخ عبدالقادر جیلا تی، مولانا جائی، شخ می الدین ابن عربی الله میں اللہ میں اللہ میں حضرت شخ عبدالقادر جیلاتی، مولانا جائی، شخ می الدین ذکریا میں اللہ میں چشتی، حضرت شح بہاء الدین ذکریا ملکا فی مصرت بابا فریدالدین سخ شکر، حضرت سیدعلی جموری اور دنیا بھر کے حقد ایان اسلام اور مشامخین عظام میں سے کسی ایک نے بھی اجرائے نبوت کا قول نہیں کہا۔ سب کی طرف سے جمور نے مدی نبوت کا قول نہیں کہا۔ سب کی طرف سے جمور نے مدی نبوت کا قول نہیں کہا۔ سب کی طرف سے جمور نے مدی نبوت پر کفر کا فتو کی صادر کہا گیا ہے۔



#### بسواللوالز فزر الرجيع

#### حرفاول

دن کومورج لکلتا ہے، روشی چکتی ہے، تمازت ارضی سے گلبائے رنگارتک بیں مبک پھوٹی ہے۔ سبڑوں میں مبک جھکتی ہے۔ آفتاب عالم کا گوشہ گوشہ اس روشی میں کا روبار حیات کا فظارہ کرتا ہے۔ بپیدہ محرجو نمی نمودار ہوتا ہے۔ جمال صباحت کی رنگینی اور کمال حسن کی رعنائی ذرہ فزرہ سے فروزاں ہوجاتی ہے۔ آفتاب عالم تاب کی اس کارگذاری پرجس طرح کسی کوشک نہیں گذرتا، اضمحلال نہیں آتا، ریب نہیں اٹھتا، ماہتاب چمکتا ہے، ستاد ہے جھلملاتے ہیں، گلزار عالم کو طلوت ملتی ہوئے مسافروں کو مزل کا پند ماتا ہے۔ سمندروں کا خروش، پہاڑوں کی بلندی، آسانوں کی وسعت، ارض عالم پر سکتے کا عالم طاری رہتا ہے۔ فکر ونظر کے زاویے، طمانیت کے خلعت سے مرصع ہوتے ہیں۔ تاہم گروش ایام کی بوقلمو نیوں کے اس عظیم جوم میں قرمنیر کی کے خلعت سے مرصع ہوتے ہیں۔ تاہم گروش ایام کی بوقلمو نیوں کے اس عظیم جوم میں قرمنیر کی جہاں آرائی، جشمی میشی روشی کے لباس میں جلوہ ہوتا۔ اس کی جہاں آرائی، جشمی میشی روشی کے لباس میں جلوہ گررہتی ہے۔ جلوہ فکن رہتی ہے۔ احدافر وز ہوتی ہے۔

بالکل ای طرح ہم کومرز اغلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے میں کوئی شبہیں ۔ کوئی شک نہیں ۔ لیکن صرف ان لوگوں کے لئے جوئی کے مثلاثی ہوں ، صراط متنقیم کے طالب ہوں ، جدید علوم ، جدید سائنس اور جدید تندن سے آ راستہ ہوں ۔ گران کے قلب و جگر میں کسی بھی غلط ہی کے باعث مرز اقادیانی کے دعووں نے اثر جمالیا ہو، جن کے پاس لارڈ میکا لے کا نظام تعلیم ہو، گردنیا کے سب سے بڑے معلم حضرت جمع اللہ کے کعلوم ومعارف سے ان کو پھے حصہ بھی میسر نہ آیا ہو۔ جو جدت طرازی کی چک دمک میں اسلام کو عقل کے تر از و میں تو لئے کے عادی ہوں اور دین فطرت کے حسن و ممال سے کوئی روشی آئیں نہ ملی ہو۔ آئیس روحانیت کے مفہوم ہی سے شناسائی ہونہ دیں اقتدار سے ان کے مشام جان معطر ہو سکے ہوں۔

امید ہے ایسے بھائیوں کے لئے نہایت آ زادانہ، حقیقت پسندانہ، غور وفکر کے ذریعے سچارات بتائے میں علامہ ضیاءالرحلٰ فاروقی کی تیجر برضرور روشیٰ کا باعث ہوگی۔(ادارہ)

## عرض مؤلف

اس کتاب کی ضرورت

کارجولائی ۱۹۸۱ء کو ویمیلے سنٹر لندن میں منعقد ہونے والی عالمی ختم نبوت کانفرنس میں شریک ہونے کے بعدراقم کو پورے برطانیے کے تفصیلی دورے کا موقع ملا۔ یہاں آ کرمحسول ہوا کہ یہاں کے مسلمان بے شارمسائل کے شانجوں میں جگڑے ہوئے ہیں۔ان کا سب سے بڑا مسئلہ Freedum (آزادی) ہے۔ اس بیجان کی کالی کالی گھٹا وک میں اسلامیت کا تشخیص حرف غلط کی طرح مٹنا جارہا ہے۔ مسلمانوں کی نئی نسل نہ صرف بید کہ اپنے اسلامی تمدن و ثقافت کو جولتی جاری ہے۔ بلکہ اب تو اے اسلام کی ابتدائی اصطلاحات سے بھی بیک گونہ بعد ہوچکا ہے۔ تبلیغی جماعت اور علاء حق کے مدارس عربیا ادر مراکز اسلامیہ کے ذریعے روشنی کی جوکر نیس فروزال ہیں۔ ان پر شب خون مار نے کے لئے گھر میں ویڈ یوفلمیں، بلیو پرنٹ، سرراہ حیا اور غیرت کا والی وہ جماعت ہے جس کا بی ایک اسلام سے بیگا گئی کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والی وہ جماعت ہے جس کا بی ایک ڈیڑھ صدی قبل خودا گئریز بی نے برصغیر میں بو یا تھا اور اس کے ذریعے فرنگی سامراج نے اسلامی جہاد کی منسوخی سے لئے کر امت مسلمہ میں تفرق و تشت کی صورت میں بہت بڑا کریڈٹ حاصل کیا تھا۔ مرزاغلام احمد قادیائی کے حوار یوں کی بھی قادیائی عادی ہی عاد ہو اور یوں کی بھی قادیائی عادیات

قادیانی گروہ کے محروہ چہرے سے پورے عالم اسلام میں پردہ اٹھ چکا ہے اور اسلام کے نام سے اسلام مشنی کرنے والے اس گروہ کی سنڈ اس سے ایک عالم متعفن ہے۔ پاکستان، سعودی عرب، شام، متحدہ عرب امارات، مصراور تمام اسلامی ممالک میں اس جماعت کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے۔ اہل اسلام کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی اسلامی تظیموں کی طرف سے سے بات اب روز روشن کی طرح واضح کردی گئی ہے کہ قادیا نیوں کا فد ہی، معاشر تی بتھ نی اور روحانی طور پر آئے خضرت اللہ اور آئے۔ اور آئے کہ دین اسلام سے قطعی کوئی رشتہیں۔

مرزاغلام احمدقا دیائی اوراس کے پیروکار جوکلہ پڑھتے ہیں۔اس میں '''مصحصد رسول الله ''کلفظ سے مرادخود مرزا قادیائی ہے اور بیلوگ دھوکہ کے طور پرامت مسلمہ کو آئخضر سے اللہ کا پیروکار ثابت کر کے آپ کی غلای کے دعوے الاپتے ہیں۔ جب کہ حقیقت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی تصانیف میں کئی جگہ اپنے آپ کو آنخضرت اللہ کا ہم مثل اور بعید خود کوالعیافہ بااللہ محدرسول اللہ اللہ قرار دیا ہے۔ (ایک فلطی کاازالہ ص١٠) کئی مقامات پرایئے تئیں آپ سے بڑا ٹابت کیا۔

عالم اسلام میں اس وجل وفریب کی قلعی کھل جانے کے بعد اب اس گروہ نے اپنے آقا انگریز کے پہلو میں بیٹے کر سادہ لوح تارکین وطن مسلمانوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ علاوہ ازیں غیر مسلم اقوام کے سامنے اسلام کے علمبر دارین کر انہیں'' دعوت اسلام'' دینے لگے۔ برطانیہ کے علاوہ جرمنی ، کینیڈ ااور کئی افریقی ممالک میں اپنے مراکز قائم کر کے علماء اسلام سے نفرت اور مرزا قادیانی کی نبوت وسیحیت کا فروغ شروع کیا۔

برطانیہ کے ٹی شہرول میں اگریزی اور اردو میں ہر مسلمان کے گھر ایسے ایسے پمفلٹ پھینکے گئے کہ دفعتہ اسلام کانام دیکھ کر ہر مسلمان متوجہ ہوا۔ نئے انداز اور نئے لہجے میں لکھے گئے اس پر فریب لٹر بچر میں مرز اغلام احمد قادیا نی اور اس کے نائب مرز ابشیر الدین اور مرز اناصر کے لئے ایسے السے السے الفاظ استعال کئے گئے جوایک برگزیدہ پٹیمبر کے شایان شان ہیں۔ انتہائی خوبصورت طباعت سے مزین اس زہر کوئی نسل کے طلقوم میں ڈالنے کی سعی ناکام جاری ہے۔ کیسٹوں کے فرریعے نام نہا داسلام کا پیغام پہنچانے میں ہرقادیا نی منہمک ہے۔ اعلی سطی اگریزی تعلیم یا فتہ طبقہ میں جہاں عام طور پر علاء اسلام کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ انتہائی زور وشور سے جھوٹی نبوت کے کارندے سرگرم ہیں۔

میری ملاقات ہوئی۔ انہیں بہت حد تک قادیانی گروہ کے جملہ عقائدان کی گہری سازشوں اور اسلام دشمنی کا قطعاعلم نہ تھا۔ میں نے کئی تقریبات میں کھلے عام مسلمانوں کے ساتھ قادیا نیوں کو علیک سلیک کرتے دیکھا تومیری حیرت واستعجاب کی حدمندر ہی۔

راقم نے ضروری سمجھا کہ فوری طور پر ایک مخضر گر جامع کتاب منظر عام پر لا کراہے برطانيه، كينيدا، افريقة اور ہنده ماك ميں مسلمانوں كے گھر پہنچايا جائے۔اس مجموعے كوايك پيغام کی صورت میں ہرنو جوان تک پہنچایا جائے۔ تا کہ ہر سلمان کو قادیا نیوں سے مسلمانوں کے اصل

اختلا فات كاعلم ہوسكے۔

آ تحضرت علیہ کے ہرامتی پر لازم ہے کہ وہ قادیا نیوں کی سرگرمیوں کےخلاف کمر بسة ہو۔اس من گھڑت اور اسلام کے نام نہا دوعو پداروں کا پردہ جاک کریں۔زیر نظر مجموعے کی جملہ اشاعتوں کے لئے برطانیہ کے جن مخلص احباب نے تعاون کیا وہ پوری امت کی طرف سے شکر یہ کے مستحق ہیں۔ ہرمسلمان پر لازم ہے کہ اس مجموعے کو دنیا بھر پھیلانے کے لئے اپنا اسلامی فریفیه ادا کرے۔ نیز اس ذخیرے کونہایت جفیقت پیندانٹ نظرے دیکھا جائے۔

سادہ لوح قادیا نیوں سے درخواست ہے کہ تعصب کی عینک اتار کرنہایت شندے دل سے قادیا نیت کا اصل روپ ملاحظہ کریں اور جس محض کووہ غلطی ہے نبی یا مسیح موعود مان محکے ہیں۔ اس کی تمام رام کہانی ہے ہم آغوش ہوکراس گروہ کے تفرید عقائدے تو بہ کریں۔ والسلام! ضياء الرحن فاروقي

حال وارد: ایُدن براءاسکاٹ لینڈ

عامة الناس،سا ده لوح مسلما نول اورتو بهم پرست غيرمسلموں كو مرز ائتیت کے دام فریب میں پھنسانے کے لئے قادیا نیوں کے یانچ حربے جن سے خود آگاہ رہنا اور دوسرے لوگوں کو آگاہ کرنا ہرمسلمان برنماز، روزے کی

طرح فرض ہے۔ مرزائی کہتے ہیں: مرز اغلام احمد قادیانی بھی ختم نبوت کے قائل تصاور آنخضرت مالی کو آخری نبی مانتے تقے اور منکرختم نبوت کو دائر ہ اسلام سے خارج سجھتے تھے ۔

لے اس بارے میں قادیانی حطرات قرآنی آیات میں تحریف کر کے ۱۳۰۰سالہ جملہ مفسرین کےخلاف من گھڑت مطالب کے ذریعے تو م کو گمراہ کرتے ہیں۔

فاتم النبین میں ' فاتم اس فقیقت سے ایک عام آ دی بھی واقف ہے کہ مہر ہمیشہ ہر چیز کی نبوت پر مہر لگادی ہے۔ حالا نکداس فقیقت سے ایک عام آ دی بھی واقف ہے کہ مہر ہمیشہ ہر چیز کے آخر میں لگائی جاتی ہے اور پھر چودہ سوسال کے کسی بھی مفسر نے اس کا معنی نبوت کے جاری کرنے والی مہر کانہیں لیا۔ جب کہ نبوت کا فاتمہ کی مہر کیا ہے؟ پھر قرآن کی ۱۰۰ نے زائد آیات اور ۱۰۰ نے والی مہر کانہیں لیا۔ جب کہ نبوت کا فاتمہ کی مہر کیا ہے؟ پھر قرآن کی ۱۰۰ نے زائد آیات اور ۱۰۰ نے دور اور آن کی ۱۰۰ نے دائد آیات اور ۱۰۰ نے دور اور اور اور میٹ کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ وہ ند ہے۔ مرزا قادیانی پر منظبین کر کے کہتے ہیں۔ مولوی لوگ جس عیلی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں مرزا قادیانی پر منظبین کر کے کہتے ہیں۔ مولوی لوگ جس عیلی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں موجود کہتے ہیں، وہ تو فوت ہو چکا ہے اور اس (عیلی علیہ السلام ) کی قبر سری گر (مقبوضہ کشمیر ) میں موجود ہواوروہ عیلی السلام ) تو بنی امرائیل کی قوم کے نبی اور موئی (علیہ السلام ) کے امتی ہی ہے۔ اب مرزا قادیانی امت محمد یہ بی کی طرف ہے ہیں۔ یہ صفور (عقبیلی کے امتی بھی اب مرزا قادیانی امت محمد یہ بی کی طرف ہے ہیں۔ یہ صفور (عقبیلی کے امتی بھی ہیں اور سے بھی۔

اللہ میں دنیا میں سب سے زیادہ فساد کرنے والے مولوی لوگ خصوصاً سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے مانے والے ہیں۔ انہی ملاؤل نے ملت اسلامیہ کوفرقہ واریت کے ذریعے لڑایا، ان کا کام ہی ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو کافر بھتا ہے۔ اگر بیاحمہ یوں کے خلاف ہیں تو آ کہ میں بھی تو یہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں۔ لہذا ندان کے قریب جا وَاور نہ مولویوں کی بات سنو۔

الكرد من المراده لوح عام لوگوں میں خوش خلتی، عابر ی، فروتنی، پیچارگی كا پیکر بن كران كے دكھ درد میں شريك ہونا اور ايك نموندا خلاق كی صورت میں ان كی ضرور يات كو پورا كرنے كی پیش كش اور اس سلسله میں ملازمت دلوانا، شادی كرانا اور روز گارم ہيا كرنا .....اس طرح ایک عام مسلمان كو دنيوى حرص میں بدتلا كر كے دولت ایمان سے بالكل خالى كردية ہیں۔

اسلام کی حقانیت کے بلند با تک دعوے کرنا، قرآئی آیات واحادیث کی علاء اسلام کی طرح تشریح کرنا، اسلامی شعائر کو اپنانا، اسلامی اصطلاحات استعال کرنا، اپ نام نها داسلام کے بارے میں کئی زبانوں میں لئر پچ فراہم کرنا، اپنے مریوں کے ذریعے اسلام سے ناوانف انگریزی دانوں، جدید تہذیب کے پرستار رواں، نئی نسل کوئی گھڑت اسلام کے چھوٹے چھوٹے کتا ہے، دانوں، جدید تہذیب کے پرستار رواں، نئی نسل کوئی گھڑت اسلام کے چھوٹے چھوٹے کتا ہے، اس موضوع پر تقادیر کے کیسٹ فراہم کرنا اور رفتہ رفتہ خالی اذبان کو اسلام کے نام پر احمد یت سے روشناس کرانا اور پھر ای 'احمد یت' کے لبادے میں وہ زہران کے قلوب میں اتار ناجس کا تریاق

سوائے قرآن وحدیث کے میج فہم اور اس اسوسالہ علاء اسلام کی تی توجیهات وتشریحات کے بغیر ممکن بی نہیں ہوسکتا۔

## قاديانيت مسلم قائدين كى نظر ميس

مولا ناظفرعلى خانٌّ

'' قادیانی گروه انگریز کی کو کھسے پیدا ہوا۔اسے انگریز بی کاحرامی بچہ کہنا جا ہے'' رسٹھ مرہ

شورش كالثميريّ

" قادیا نیوں کے عزائم خطرناک ہیں۔ بینہیں چاہیے کہ مسلمان قوم کے پاس ایٹی قوت ہو۔ ان کی زبرز مین سازشیں ادران کی دہشت گرد" الفرقان بٹالین" کا قیام اس بات کا شہوت ہیں کہ یہ برطانوی سامراج کے بل ہوتے پر بندوق کی گوئی سے قادیانی انقلاب برپا کر دیں۔ کیکن آئندہ وقت ان کو بتادے گا کہ تمہارہ جھوٹے نبی کی جس طرح تمام پیش گوئیاں جھوٹی ثابت ہوچکی ہیں۔ ای طرح آہتہ آہتہ تمہاراد جود بھی پوری دنیا سے مث کررہے گا۔" جھوٹی ثابت ہوچکی ہیں۔ ای طرح آہتہ آہتہ تمہاراد جود بھی پوری دنیا سے مث کررہے گا۔"

حضرت علامها قبال

" جہاں تک مجھے معلوم ہے کسی اسلای فرقہ نے ختم نبوت کی حد فاصل کو نہیں تو ڑا۔
ایران میں بہائیوں نے ختم نبوت کے اصول کو صریحاً جھٹا یا لیکن ساتھ ہی انہوں نے بیتلیم کیا
کہ دہ ایک الگ جماعت میں اور مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اسلام بحثیت
دین کے خداکی طرف سے ظاہر ہوا۔ لیکن اسلام بحثیت سوسائٹی یا ملت کے رسول کر بھائے گی مخصیت کا مرہون منت ہے۔"

''میری رائے میں قادیا نیوں کے لئے دوراستے ہیں۔یاوہ بہائیوں کی تقلید کریں یا ختم نبوت کی تا دیلوں کو چھوڑ کراس اصول کو پورے مفہوم کے ساتھ قبول کرلیں۔ بیتا دیلیس صرف اس دجہ سے ہیں کہ ان کا شار صلفۂ اسلام میں ہو۔تا کہ آئیس سیاس طور پرفائدہ حاصل ہو سکے۔'' (حرف اقبال ص ۱۳۸۸)

حصرت علامداً یک دوسرے مقام پر کھتے ہیں: "مسلمان قادیا نیول کواسلامی وحدت کے لئے خطرہ تصور کرے گا کداسلامی وحدت ختم نبوت ہی سے استوار ہوتی ہے۔ اسلام الی

تحریک کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں رکھ سکتا جواس کی موجودہ وحدت کے لئے خطرہ ہو۔'' (قادیانی اورغیور سلمان مزف اقبال میں ۱۳۲۰)

# يهلاباب ..... عالم اسلام اورقاد ياني جماعت

#### افغانستان

ہے۔۔۔۔۔ ۲۰۹۱ء میں افغانستان کی حکومت نے عبداللطیف نامی ایک قادیانی کو مرتد ہونے کی وجہ سے آگئیں کا مرتد ہونے کی وجہ سے آگئیں کے خضرت منطق کی اس حدیث پڑل کرتے ہوئے بھائیں کی سزادی۔جس میں آپ مائیں کے کا ارشاد ہے:''من ارتد فاقتلوہ''جومرتد ہوجائے اسے آل کردو۔

☆ ...... ۱۹۳۴ء میں ملاعبداککیم اور انور ( قادیانی ) آگریز وں کے لئے جاسوی کی غرض سے افغانستان گئے۔وہاں راز فاش ہونے کے باعث ان دونوں کوسز ائے موت دے دی گئی۔ باریشس

### 57

۲۰ - ۲۰ رجنوری ۱۹۳۵ء کومصطفیا کمال پاشا (ترک حکمران) نے علاء ترکیہ کے فتو کی کے مطابق ایک قادیانی کو چھانسی دی\_

### شام اورمصر

ﷺ 19۵۷ء میں شام اور ۱۹۵۸ء میں مصری حکومت نے قادیا نیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دے کران کی جماعت کوخلاف قانون قرار دے دیا۔

### عرب مما لک

بإكستان

تر اود او اور اور المرد 
﴾ ...... ما ۱۹۵۳ء میں ایک قادیانی مسٹر ظفر اللہ خان کو پاکستان کا دزیر خارجہ مقرر کیا گیا تو اس کے خلاف حصرت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کی قیادت میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے پہلی تحریک ختم نبوت نے پہلی تحریک کے ختم نبوت سیل میں دس ہزار نوجوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔

﴿ ١٩٤٨ مِين جس پارليمن نے قاديانيوں كے خلاف قرارداد پاس كى -اس ميں كى اس ميں كى روزتك قادياني امت كے مربراہ ناصراور عالم اسلام كے ظيم معلم مولا نامفتى محود (اور ديگراركان پارليمن ) كے درميان مكالم ہوتا رہا -اس موقع پر پورى پارليمن نے مولا نامفتى محود كے مؤقف سے انقاق كرتے ہوئے قادياني امت كومسلمانوں سے عليحدہ فرقد قرار ديا -

ہے۔۔۔۔۔ ۲۷ راپر بل ۱۹۸۳ء میں پاکتان کی حکومت نے ایک قانون کے ذریعے قادیا نی امت پراڈان کہنے ،کلمہ طیبہ لکھنے اور اپنے عبادت خانے کو مجد کہنے پر پابندی لگادی۔ تا کہ قادیا نی تحریر وتقریر کے ذریعے اپنے ندہب کی تبلیغ کر کے امت مسلمہ کودھوکہ نددے سکیں۔

اس سلسلہ میں قادیا نیوں نے پاکستان کی شرعی عدالت میں حکومت کے خلاف دعویٰ اس کی شرعی عدالت میں حکومت کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ کہ کا بات کے خلاف دعویٰ اسکا کے ساتھ کے خلاف دعویٰ اسکا کے ساتھ کے خلاف دعویٰ اسکا کے ساتھ کا بات ک

شری عدالت نے اپنے فیصلہ میں لکھا: ''قادیانی چونکہ کلمہ طیبہ کی آٹر میں مسلمانوں کی اصطلاحات کو استعمال کڑ کے سادہ لوح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ اس لئے حکومت کا قانون حقائق پر بنی ہے۔''

فاضل عدالت کےمطابق:''مرزا قادیانی نےخودکو''محکہ'' لکھا ہے۔اس لئے کلمہ طیبہ میں قادیا نیوں کی مراد''مرزا قادیانی'' ہے۔اس لئے بیصرت دھوکہ ہے۔ ''مرزا قادیانی بہت بڑادھو کے بازادرمفتری انسان تھا۔''

جنوبي افريقته

الله عدالت نے قادیا نیوں کو جو بی افریقہ کی ایک عدالت نے قادیا نیوں کو غیر مسلم اقلیت تراردے دیا۔

قادیانیوں کے بارے میں اہم پیغام ہر مسلمان کے نام

مرزاغلام احمد قادیانی کو ایک صدی قبل برطانوی سامراج انگریز نے اپ مخصوص مفادات کے تحفظ ان پن خلاف نت نے دن ہونے والی مسلمانوں کی جنگ آزادی کی روک تھام مفادات کے تحفظ ان نے کے لئے ایک آلہ کے طور پرامت مسلمہ کو اڑائے کے لئے ایک آلہ کے طور پرامت مسلمہ کے مقابل کھڑا کیا۔ اس وقت سے لئے کر آج تک قادیانی امت اپ باطل نظریات کی اشاعت میں مصروف ہے۔ قادیانیوں کی تبلیغ کا اصل محور، وین اسلام سے ناواقف انگریز کی تعلیم یافتہ طبقہ اور سادہ لوح مسلمان ہیں۔ جن کو بھی علاء کے خلاف (مسلمانوں کے بعض فروی مسائل کے اختلافات کی آڑ میں) کی بیٹ فروی مسائل کے اختلافات کی آڑ میں) کے ابتدائی دور کی تحریف فروی مسائل کے اختلافات کی آڑ میں) کے ابتدائی دور کی تحریف کی اور جن سے کی مرزا قادیانی تو فوذخم نبوت کے مکر کو کافر کے ابتدائی دور کی تحریف کی ملا کے ابتدائی دور کی تحریف کی ملا کے ابتدائی دور کی تحریف کی ملا کے بیات کرتے ہیں اور جن سے کی کم کا دور کی میں اور جن سے کی ملا کو بات کرتے ہیں وہ تو موئی علیہ السلام کے امتی ہیں اور جن علیہ السلام کی علیہ السلام کے مامتی ہیں کو مانو۔ اور بھی خاتم انہمین کی میں تحریف کی خاتم کی میں تعلیہ السلام کی میں کرتے کہ بجائے حضرت محفظ کے کے غلام میں کو مانو۔ اور بھی خاتم انہمین کی میں کرکے کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی میں ہے اور مرزا قادیانی پر جاور مرزا قادیانی پر جاور مرزا قادیانی کی میں کو مانے کے برادوں والے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی احدیث کے جرادوں حوالے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی احدیث کے جرادوں حوالے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی احدیث کے جرادوں حوالے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی احدیث کے جرادوں حوالے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی احدیث کے خوالوں اور دھوکہ دوی سے آگاہ کی کو دیث کے خوالوں کو خوالے کی خوالوں کی حدیث کے جرادوں حوالے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی احدیث کے جرادوں حوالے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی احدیث کے خوالوں کو حدیث کے جرادوں حوالے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی احدیث کے خوالوں کو حدیث کے جرادوں حوالے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی احدیث کے خوالوں کو حدیث کے خوالوں کو حدیث کے جرادوں حوالے اور حدیث کے خوالوں کو حدیث کے خوالوں کو حدیث کے خوالوں کی حدیث کے خوالوں کی حدیث کے خوالوں کی حدیث کے خوالوں کی حدیث کی حدیث کی حدیث کے خوالوں کی حدیث کے خوالوں کی حدیث کی حدیث کی حدیث کے خوالوں کی حدیث

میں آ مدہ سینکڑوں نشانیاں پیش کر کے امت مسلمہ کے سامنے قادیانی دجل کا پردہ جاک کرتے ہیں تو ان کے پاس سوائے اس کے کوئی بات نہیں رہ جاتی کے علاء کا کام ہی اڑا نا ہے۔

محقیقت بیہے کہ اب مسلہ ختم نبوت کے تمام پہلو پوری امت محدید پرسوری سے زیادہ روثن ہو بچکے ہیں۔ اس لئے قادیانی دجل وفریب کا استیصال صرف علاء ہی کا کا م نہیں رہا۔ بلکہ ہرمسلمان کو نتم نبوت کے بارے میں اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے عشق رسول الکھنے کا مجبوت دینا جائے۔ کا مجبوت دینا جائے۔

شاعر مشرق مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبالؒ نے بھی عالم اسلام کواس خطرہ سے خبردار کیا تھا۔ ابتداء میں قادیا نیوں کی سرگرمیوں سے بہت سے مسلمان ناواقف تھے اور وہ اسے ایک اسلامی تحریک بچھتے تھے۔لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مرزا قادیانی کی تحریریں سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ بیاسلام کے لئے عیسائیوں سے بھی پڑا خطرہ ہیں۔کسی پڑھے کھے انسان کا قادیانی ہوناعقل سے بعید ہے۔ بلاشہ قادیانی اسلام اور ملک دونوں کے غدار ہیں۔

عالم اسلام کی ہر حکومت کے نام

اس وفت دنیاش اسرائیلی جارحیت کاشور وغوغا برپاہے۔ یہودیوں کی ناپاک سازشوں سے لاکھوں فلسطین ظلم کی چکی میں پس کرشہید کر بچے ہیں۔ گراس حقیقت کوفراموش نہ کرنا چاہئے کہ یہودیوں کی طرح قادیانی گروہ بھی اسلام دشمنی میں کسی طرح کم نہیں۔ بلکہ قادیا نیوں کے طریقتہ واردات اور تبلیغی سرگرمیوں میں ایساز ہر پوشیدہ ہے کہ جس کا ادراک عام آ دی نہیں کرسکتا۔

اب جب کہ قادیانی پورے عالم اسلام کے تمام ممالک میں غیر سلم اقلیت قرار پانچکے ہیں۔ ان کی سرگرمیاں غیر سلم ممالک کے اقلیتی مسلمان اور غیر سلم قوموں کے ہاں اپ تئیں دعویٰ مسلمان کی صورت میں لوگوں کو'' قادیانی احمدی مسلمان' بنانے تک محدود ہوگئی ہیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ ہر سلم حکران، جہاں اپ اپ ملک میں ان کی پوشیدہ سرگرمیوں پرکڑی نگاہ رکھے وہاں ان سے غیر مسلم ممالک کے اقلیتی مسلمانوں کے ایمان کی حقاظت اوران کواس فت عظیم کی جالبازیوں سے خبردار کرنے کی اشد ضرورت ہے۔

برصغیر کے ایک نامورادیب اور رہنما آغاشورش کا شیریؒ نے پاکستان کے قادیانی مرکز ''ر ہوہ'' کو مجمی اسرائیل قرار دے کر کی سال پیشتر ملت اسلامیہ کواس خطرہ سے آگاہ کردیا تھا۔خود مرزا قادیانی نے ایک مجگہ کھاہے:''میں آگریز کا خود کا شنہ پودا ہوں۔''

# دوسراباب مشان نبوت اورشان رسالت من كاتعريف

اصطلاح شریعت میں''نی'' کا اطلاق اس برگزیدہ متی پر ہوتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل اور رحمت سے امت کی اصلاح کے لئے منتخب فرمائے۔اس پر وحی اللی کا نزول ہوتا ہے۔وہ براہ راست اللہ کاشا گر دہوتا ہے۔

نى اوررسول كافرق

اصطلاح شربیت میں جو برگزیدہ جستی نئی شربیت یا نئی کتاب کے ساتھ مبعوث ہو، اسے رسول کہا جاتا ہے۔ جوشخصیت پچھلے پیغبر کی شربیت ہی کا درس دنے، اسے نبی کہتے ہیں۔ ہر رسول پر نبی کا بھی اطلاق ہوتا ہے۔لیکن ہر نبی کورسول نہیں کہا جاسکتا ۔محققین کی رائے کے مطابق ایک لاکھ چوبیس ہزار کم وبیش نبیوں میں صرف تین سو پندرہ رسول تھے۔

نبي اوررسول كامقام

قرآن وحدیث کے مطابق نبی اور رسول ہوتم کے عیب سے پاک اور ہوتم کے گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں کو اللہ کے خصوصی بندوں کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ یہ جہاں مامور من اللہ ہوتے ہیں وہاں ان کی اطاعت بھی امت بر فرض قرار پاتی ہے۔ یہ مقام کسی کو بھی کسب اور ذاتی محنت سے دستیاب نہیں ہوسکتا۔ اس منصب کے لئے براہ راست خدا ہے ذوالمدن کے انتخاب کا دخل ہوتا ہے۔

اللہ کا ہرنی اور رسول صاحب وی ہوتا ہے۔ نبی کے علاوہ کسی بھی شخص پرخواہ وہ کتناہی نیک سیرۃ اور صالح فطرت ہو۔ وی نبوت کا نزول ممکن نہیں۔ اس طرح ہر پیفیر وی اللہ کے ذریعے براہ راست اللہ کا شاگر دہوتا ہے۔ کسی انسان سے تعلیم حاصل کرنے والا بھی اللہ کا پیفیر نہیں ہوسکیا۔ حضرات انبیاء علیم السلام کی جماعت اس کا نئات میں سب سے افضل وا کمل اور مقدس ترین جماعت ہے۔ کسی بھی پیفیر سے کمیرہ یاصغیرہ گناہ کمکن نہیں ہے۔ اہل اسلام کے عقیدہ کے مطابق تم ام انبیاء علیم السلام اپنے مشن میں کامیاب ہوکر دنیا سے دخصت ہوئے۔ بلاشبہ انبیاء علیم السلام کی جماعت میں کئی انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں۔ جن کا تکم صرف چندافراد نے مانا۔ یا صرف ایک نے یا آئے خضرت میں انتھیں اسلام کی جماعت میں کئی انبیاء کی ایک حدیث کے مطابق ایسے بھی پیفیر قیامت میں انتھیں

گ\_ جن كے ساتھ ايك بھى امتى نە بوگا لىكىن انبيس كى طور بھى ناكام قرار نبيس ديا جاسكتا۔

ہر پیٹیبراستقلال واستقامت اور جرأت وسطوت کا پیکر ہوتا ہے۔ اے اپنے مشن میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہروقت اس پراللہ کی حفاظت کا سایہ سرافکن رہتا ہے۔ انبیاء بلیم السلام کی قدی الاصل جماعت مفترض الطاعت، معصوم عن الحظاء، منز وعن العیب اور مرکز وحی البی ہوتی ہے۔

تمام انبياء يبهم السلام ميس آنخضرت عليك كي نضيلت

ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء اور ان کی کتابوں اور صحائف کی روشی میں ہمارے سردار آنکفرے کی روشی میں ہمارے سردار آنکفرے کا منات سے افضل ہیں۔ آپ عظمت، شان اور رفعت و بلندی میں کسی مخالف کو بھی کلام نہیں۔ آپ کے اعجاز و کمال کی دستاویز ایسے حقائق اور شوس دلائل سے عبارت ہے۔ جو آپ کی آفاقیت وہمہ گیری اور جامعیت و کاملیت کی عظیم شاہ کارہ ہا۔ آئخضرے ایک سے خضرت الله اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قر آن عظیم سے لے کر آپ کی سیرة طیب کے تمام معاشرتی اور نی کہا ہوئی۔ آپ کی سیرة طیب کے تمام معاشرتی اور نی کہا ہوئی۔ آپ کی سیادت وقیادت اور اولوالعزی آشکار ہوتی ہے۔

آپ کے بارے میں جہال حفرت آ دم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موئی علیہ السلام کی پیش کوئیاں شاہد عدل ہیں۔ وہال قرآن کے بیمیانات آپ کی حقانیت کی روثن دلیل ہیں۔

ثوماً ارسلنك الارحمة للعلمين "بم ن آ پ كوتمام جهانوں كے لئے رحمت بنا كر بھيجا ہے۔

الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة "جبالله فی الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة "جبالله فی وعده لیا تمام انبیاء سے کہ تہمیں ایک کتاب اور حکمت دول گا۔ پھر تمہارے پاس ایک رسول آئے گائے ضروراس برایمان لاؤ۔

ختم نبوت كى اہميت

آ پی اس ہم کیری اور آفاقیت کے بعد اگر نبوت کے جاری رہنے کاعقیدہ رکھا جائے تو یہ آخضرت آلیا ہے کہ اس ہم کیری اور آفاقیت کے بعد اگر نبوت کے جاری رہنے کاعقیدہ رکھا جائے تو یہ آخضرت آلیا ہے کہ خضرت آلیا ہے کہ اس کے اب کسی بھی قتم کی نئی نبوت کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ مسلمانوں کے بغیر اور مسلم جیں۔ اس لئے اب کسی بھی قتم کی نئی نبوت کی ضرورت نہیں رہی ہے۔ ہاں آ پ کے خلفاء اور وارث علماء ہی آ پ کے مشن کے علم روار جیں۔ آپ کے آفاقی پیغام کو ونیا محر میں بھیلانے کی ذمہ داری صرف علماء حق ہر ہے۔

آ خضرت الله کے عالمیر پیغام کی میہ ہمہ گیری کیا کم ہے کہ مدینہ منورہ کی ریاست سے جوامن وآ آئی کی کرن بھوٹی۔ اس کی روشی اامرال کھ مربع میل کے وسیع وعریض ایسے ایسے علاقوں تک بھی بینی گئی۔ جہاں قوموں کی زندگیاں ظلم وجر کے اعد هیروں میں جاں بلب تقیس ان کی حقیقت مستعاد کا جہاز کفروشرک اور جوروطفیان کے سمندر میں بھی کے کھار ہاتھا۔ رو مااورایران کی دوطاقتوں کے درمیان میتیسراانقلاب ظلمت کدہ دھر میں سپیدہ سحرکی ما نشروش ہوا۔ و کیمیت بی و کیمیت نخوت وغرور کے سارے دیوتا جھک گئے۔

## تيسراباب ..... ختم نبوت كے مشن كی مختصر تاریخ

سرکار دوجہاں آنخضرت اللہ کی مند پر آپ کے جانشین خلافت راشدہ کے امین ہوکرسارے عالم پر چھا گئے۔ اارلا کھ سے بڑھ کرر فقاء نبوت کا جغرافیہ حضرت امیر معاویڈ کے عہد زریں میں ۲۲ رالا کھ مربع میل تک چھیل گیا۔ فقوعات کا بیسلسلہ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت سے شروع ہوا تھا۔ آپ کے خلفاء کے بعد دین اسلام کے فروغ کا بیڑا امت مسلمہ کے جیدا کا برین علاء جق کے میر دہوا۔

ملاحظہ ہوکہ ابقر آن کو دنیا بحر میں پھیلانے کے لئے امت محدیہ ہی کی ایک جماعت مفسرین کے نام سے نام ہوکرشاہ ولی اللہ تک اور مفسرین کے نام سے نمایاں ہوئی ۔ جو حضرت عبداللہ بن عباس سے بعد ان کے خانوادوں اور شاگردوں سے ہوکر ہم تک پہنچتی ہے۔ اس جماعت نے جان جو کھوں میں ڈال کر قرآن کے ایک ایک ذیر ، ذیر پر عرق ریزی کی وہ مثالیں قائم کیں ۔ جن کا تصور بھی عام انسان نہیں کر سکتا ۔

## آ مخضرت الله كاع إزوكمالات كى روشى

آپ کی احادیث کی تہذیب و تنقیع ، روایت و درایت کے اصول ، لغوی اور اصطلاحی تشریحات سلسلہ سند واتصال پر ایک ایسی جماعت متعین ہوئی۔ جن کے تقوی وطہارت اور پاکیزگ نفس پر ایک زماند ، طب النسان ہے۔ یہ جماعت محد شین کے نام سے حضرت عبداللہ بن مسعود امام بخاری ، امام سلم ، امام ابوداؤر ، امام نسائی سے ہوتی ہوئی شاہ ولی اللہ اور ان کے خانوادوں اور شاگردوں سے ہوگر ہم تک پہنچتی ہے۔ یہ آ مخضرت اللہ کے جامع کلام کا وہ اعجاز ۔ یہ۔ جس کا تصور بھی دنیا کے سی معلم کے حصر میں نہیں آیا۔

پھر ایک جماعت جو قرآن وصدیت کے اسرار ورموز، تھائی ومعارف اور مسائل واحکام کی تہذیب پر جمع ہوئی۔ ان کی کاوش ائٹر صحابہ کرام سے لے کر امام اعظم البوطنیقہ امام مالکہ امام شافئی ، امام احمد بن علی سے در لیے گئی انتہ ہے ہوکرامام البند حضرت شاہ ولی اللہ کے ذریعے دنیا تک پہنی ۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں علم کلام ، علم فلنفہ علم ادب واشاء میں ایسے در لیے عظیم صلح پیدا ہوئے جو آسان علم فصل کے گو ہر تابدار بھی تھے۔ چنستان ولایت کے آفاب الیے عظیم صلح پیدا ہوئی ۔ ان بی امام ان تا ہوئی اللہ کھی تھے۔ ان میں امام غزائی ، امام این تیہ ہے ، امام رازی ، امام بحد دالف فائی ، امام قاسم تا نو تو گئی ۔ کہ بھی تھے۔ ان میں امام غزائی ، امام این تیہ ہے ، امام رازی ، امام بحد دالف فائی ، امام قاسم تا نو تو گئی ۔ کہ البند محمود الحق تا ہوئیں۔ لیکن آپ نے دیکھی تھے۔ اسلام کے بیٹم اکابرین اور علاء محنت وکاوش ، سی جیم ، جہد مسلسل ، عرق ریز کی اور محنت شاقہ کے باوجود این کسب وقعل سے نبی نہ بن سکے۔ صرف وراشت نبوت کے حامل ہوکر آت خضرت بھی کہا ہے کہ درائم الم کا وجود اور ان کی خیم دساز کابہ باحث درائم الم آپ کی ہمہ گیری اور آ فاقیت کی بہت بڑی دلیل ہیں۔ گردش زماند کی رنگ برنگ محفلوں میں گی لوگوں نے جھوٹے طور پر دعو کی نبوت بھی کیا۔ لیکن اپنے اپنے عہد میں ہر رنگ برنگ محفلوں میں گی لوگوں نے جھوٹے طور پر دعو کی نبوت بھی کیا۔ لیکن اپنے اپنے عہد میں ہر رنگ برنگ محفلوں میں گی لوگوں نے جھوٹے طور پر دعو کی نبوت بھی کیا۔ لیکن اپنے اپنے عہد میں ہر کیا۔ اس کی تریف مور نبو اور امام نے اس کی دھیاں بھیر کراس کے دھل وفریب کا پر دہ چاک کیا۔ اس کی تریف اور تکمیس سے امت مسلمہ نے ملت اسلامہ کو آگاہ کیا۔

مرزا قادیانی کےخلاف ہندوستان کےعلماء کی پہلی جدوجہد

برصغیر پاک وہند میں انگریز کے عہد غلامی میں انگریز ہی کی سر پرستی میں امت مسلمہ کو ککڑے ککڑے کرنے اور اسلامی جہاد کی منسوخی کے لئے مرز اغلام احمد قادیانی جھوٹا مدعی نبوت بن کرنمودار ہوا تو علاءتی نے وراثت نبوت کے میں مطابق مرز اقادیانی کا تعاقب کیا۔

علاء حق کے جملہ مکا تب فکر جو چند فروی مسائل میں باہم اختلاف بھی رکھتے تھے۔
لیکن جب ان کے سامنے آنخضرت کا لیکٹے کی عزت و ناموس اور ختم نبوت کا مسکلہ پیش ہوا تو سب
کے سب علاء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ اس سلسلہ میں حضرت مولا ناعبدالقا ور لدھیا لوگ کے
صاجز ادے مولا ناعبدالعزیز لدھیا لوی ، مولا نامجرعبداللہ اور مولا نامجہ لدھیانوی پاک وہند کے
مشہور ہزرگ حضرت سیدم ہم علی شاہ گولا وگ ، مولا تا قاسم نالوتو گ ، مولا نارشیدا حمد کنگو ہی ، سید نذیر
حسین دہلوی اور مولا تا ثناء اللہ امرتسری مرز ا قادیا نی کے خلاف برسر پر کار ہوئے۔

ختم نبوت کی دوتحریکیں

۱۹۲۹ء کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمٰن لدَهیانویؒ، امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاریؒ، پیرسید فیض الحنؒ اور مولانا سیدمجد داؤدغزنویؒ نے مجلس احرار کے پلیٹ فارم سے مرزا قادیانی گروہ کے خلاف اپنی دینی ذمہ داری کو بورا کیا۔

المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد المحمد ا

ہرموقع پردی تعلیم سے ناوائی ہی نے بیگل کھلایا ہے کہ سادہ لوح مسلمانوں کو جوشی ہوئی۔
بھی اپنی سحرکاری اور شعیدہ ہازی سے جس طرح بھی ورغلانا چاہا سے چندال تکلیف نہیں ہوئی۔
بعید اسی طرح مرزا قادیائی کے پیروکاروں نے مہددیت سے لے کرمیسیت اور مستقل نبوت تک گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والے اپنے مقداء کو اپنی کتابوں اور پیفلٹوں کے ذریعے متعارف کرانا شروع کیا کہ بہت سے تعلیم یافتہ لوگ بھی ان کے جال میں آگئے۔ اس سلسلہ میں ۱۹۵۳ء میں پاکستان میں قادیائی وزیر خارجہ کے خلاف بے مثال، پہلی عوامی تحریک چلی۔ جس میں تمام میں باکستان میں قادیائی وزیر خارجہ کے خلاف بے مثال، پہلی عوامی تحریک چلی۔ جس میں تمام مکا تب فکر کے مسلمانوں نے شرکت کی۔ کم وبیش وس ہزار مسلمانوں نے اس تحریک میں جام شہادت نوش کیا۔

اس تحریک کے بعد حضرت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کے حکم پرتمام مسلمانوں کی مشتر کہ سنظیم'' عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت' عمل میں آئی۔ جس کی کوششوں سے علامہ تحمہ یوسف بنوری اور مولانا تاج محمود کی قیادت میں ۱۹۷۴ء میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں قادیانی جماعت کے غیرمسلم اقلیت قرار دیئے جانے کا مسئلہ چیش ہوا۔ اس کے بعد فاصل ممبران کے سامنے قادیانی سربراہ مرز اناصر کو چیش کیا گیا۔ اس موقع پر جمعیت علاء اسلام پاکستان کے جز ل سیکرٹری اور صوبہ سرحد کے سابق وزیراعلی مولانامفتی محمود کے لمت اسلام یکا مؤقف چیش کیا۔

پارلیمنٹ میں اکثریت ان مسلمانوں کی تھی جو انگریزی تعلیم میں تو کئی بڑی بڑی پونیورسٹیوں کے فاصل تھے۔لیکن دین تعلیم کی ابجد سے داقف نہ ہونے کی وجہ سے قادیا نیوں کے ساتھ مسلمانوں کے اختلافات کو ہریلوی، دیو بندی اختلافات کی مانند تھے تھے۔لیکن جب مفتی محمودؓ نے قرآن وحدیث کے متندحوالوں اور مرزا قادیانی کی کتابوں سے ان کے کفروز ندقہ اور رجل وتلمیس کا پردہ چاک کیا تو خود وزیراعظم مسرّد والفقارعلی بھٹوبھی ورطۂ حیرت میں رہ گئے۔ بالآخر پاکستان کی پارلیمنٹ نے اس• 9سالہ مسئلہ کوحل کر کے قاویا نی جماعت کوغیر مسلم اقلیت قرار دے کرایک تاریخ ساڑ فیصلہ سرانجام دیا۔ امتراع قادیا نبیت آرڈینینس ۱۹۸۴ء

امکنارے فادیا خبیت ارو سے ۱۸۷۰ میں المتعالی میں اندرونی سازشوں کے تا دیا نیوں کو غیر مسلم قرار دیئے جانے کے بعد بیوروکریٹس کی اندرونی سازشوں کے باعث اس قانون پڑل درآ مدند ہوا۔۱۹۸۴ء میں صدر پاکستان جزل محمد ضیاء الحق نے ایک تحریک

ے نتیج میں مندرجہ ذیل آرڈینن جاری کیا۔

المست قادیانی ای عبادت گاہوں کو مجد قرار نہیں دے سکتے۔

المسس قادیانی این عبادت گامول میں اذال نہیں دے سکتے۔

بیآرڈینس جاری ہونا تھا کہ قادیانیوں کے گھروں میں صف ہاتم بچھ گئے۔اس قانون سے ایک طرف سادہ لوح مسلمانوں کوان کے کفروار تداد کا علم ہوا تو دوسری طرف قادیانیوں نے پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈہ شروع کیا کہ کمہ طیبہ پڑھنے سے کوئی کسی کو کیسے روک سکتا ہے۔ایک عیسائی، یہودی اگر حضور اگر مطابقہ کا کلمہ پڑھنا چاہے تو آپ اسے کیسے روک سکتے ہیں۔ قادیانیوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈہ الی شدت اور گھناؤنے انداز میں کیا گیا کہ ایک اعلان میں آثار ہوئے بغیر نہرہ سکا۔ اس کے ساتھ ہی قادیانیوں نے انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہرہ سکا۔ اس کے ساتھ ہی قادیانیوں نے پاکستان کی شرعی عدالت میں حکومت یا کستان کے اس آرڈینس کے خلاف وجوئی دائر کر دیا۔جس پاکستان کی شرعی عدالت میں حکومت یا کستان کے اس کے ساتھ ہی کا کلم طیب پڑھنے سے روکا بین قادیانیوں کے وکلاء نے مؤقف اختیار کیا کہ کی انسان کو صفوظات کی کلم طیب پڑھنے سے روکا منبیل جاسکتا۔ یہ معالمہ اتنا تعلین تھا کہ ونیا بھر کے دانشور طلقے متوجہ ہو گئے لیکن علماجی کی نمائندہ شرعی عدالت نے وفیصلہ تحریکیا تھاوہ یہ تھا۔
شرعی عدالت نے جوفیصلہ تحریکیا تھاوہ یہ تھا۔

يا كتان كى شرعى عدالت كافيصله

\* ۱۹۸۱ پریل ۱۹۸۳ء کو موجودہ حکومت نے آر فریننس جاری کیا۔ قادیا نیوں کے ان ندموم عقائد اور سرگرمیوں کی نخ کنی کر دی جوایک طویل عرصہ ہے مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث تھیں۔اس پر قادیانیوں نے وفاقی شرعی عدالت میں ایک درخواست دی کداس آ رڈیننس كنفاذ سه وه الى عبادات كے ق سے محروم كرديتے مكتے بيں اورائے عقائد پر مل نہيں كرسكتے۔ وفاتی شرعی عدالت نے طویل ساعت کے بعد اس درخواست کے مخلف پہلووں کا جائزه كراتوار ٢٨ راكتوبر ١٩٨٧ء كواسية ال فيطيكو جاري كرديا جس مين مرزا قادياني كوكافر، دھوکے باز اور بے ایمان قرار دیا گیا اور اس کے نبی ہونے کے دعوے کو غلط قرار دیا گیا۔ وفاقی شرعی عدالت نے قرآن وسنت اور ٹی وشیعہ دونوں فرقوں کے متنداور نامورمفسرین کی تشریحات اورآ راءکوپیش کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ حضرت محملی پر نبوت کا سلسلة طعی طور برختم ہو چکا ہے اور یہ کہ حضور اکر میں آئے آخری ہی تھے۔جن کے بعد کی قتم کا کوئی نی نبیس آسکا۔عدالت ساعت کے بعد جن نتائج پر پیٹی ہے۔ان کو قلمبند کرتے ہوئے کہا گیا ہے۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں امت مسلمہ کے ایک فرد اور اسلای شریعت کے پیروکار کے طور پر ظاہر ہوں گے اور میاکہ مرزا قادیانی نہ سیح موعود ہےاور نہ مہدی۔جولوگ قرآن یاک کی داضح آیات کواپنی تاویلات اور تحریف کے ذریعے غلومعنی پہناتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں اور چونکہ مرزا قادیانی نے بیکہا تھا اس لے وہ کا فرتھا۔ مرزا قادیانی کی زندگی کے حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دھو کے باز اور با ایمان آ دمی تھا۔اس نے درجہ بدرجہ اور منصوبے کے ساتھ اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے خود کو محدث اور بعد میں ظلی اور بروزی نی اور رسول اور سے منوانے کی کوشش کی ۔اس کی تمام پیش الوئياں غلط ياكي تنئيں ليكن اپنے مخالفين كے تشخرے بيخ كے لئے اس نے بعض اوقات اپنی تحريروں كى اس طرح تاويل كى ہے كہ اس نے نبوت اور رسالت كاوعو كى بھى نہيں كيا۔ مرز اقاديانى نے خوداس بات کا اعلان کیا کہ خدانے اس پروی کی ہے کہ جس شخص تک میرالعنی مرزا قادیانی کا پیغام پہنچے اور جو مجھے نبی نہ قبول کر لے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مرزا قادیانی کے بارے میں یہی بات چوہدری ظفراللہ خان نے کہی تھی۔جنہوں نے حصرت قائداعظم کی نماز جنازہ میں شریک ہونے ے انکار کردیا تھا۔عدالت نے کہا کہ قادیا تیوں اور لا ہور یوں کی طرف سے مسلمانوں کی مقدی مخضيات اورمقامات كے خطابات اور القابات كاستعال خودكومسلمان اور اين فد جب كواسلام قرار دینے اور مسلمانوں کی طرح اذان دینے پر ۱۹۸۳ء کے آرڈینٹس نمبر۲ کے تحت جوسزایا جرمانه قرركيا كياب\_وه ايك جائز فيعله-

شری عدالت کے ذکورہ نصلے کے بعد قادیا نیت کے لئے بالکل اند جرا چھا کیا۔ دجل

وتلیس کے تمام حربے ناکام ہو گئے۔فریب کاری کے سارے سے ختم ہو گئے۔ ہر خص سے اپنی جائداد کا دسوال حصہ جماعت کے لئے وقف کرنے والی اس جماعت کا موجودہ سربراہ سب سے بہلے پاکستان سے فرار موکرلندن پہنچا اور فیصلہ کے مطابق انہوں نے بیہ طے کیا کہ عالبازی کے انہی حربوں کے لئے اب بور پین اور افریقی ممالک کی وہ سرز مین مناسب ہے۔ جہاں آ زادی ے نام پرونیا کا ہرعیب کھپ سکتا ہے۔ ہردھوکہ چل سکتا ہے۔ ہردجل کارگر ہوسکتا ہے اورتلیس کا ہر گرخوش آ سکتا ہے۔ چنانچے لندن، جرمنی، کینیڈ ااور افریقی ممالک میں بڑی بڑی کالونیاں تعمیر كرنے كے لئے كئى كئى ہزارا كيڑاراضى خريدى گئى۔كروڑوں ڈالرز كے ذريعے بيشار مراكز قائم كر كے سادہ لوح اور دين اسلام سے بے بہرہ لوگوں ميں اسلام ہى كالبادہ اوڑ ھ كرجھو ئى نبوت اور نام نہادمیجیت کا پرچار کیا گیا۔ دیگر غیر سلم اقوام کے سامنے آنخضرت الله کے اسلام کی دعوت کا نام لے کر مختلف حربوں کے ذریعے دنیا بھر کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی گئے۔

خدا کالا کھ لاکھ شکر ہے کہ علاء حق نے ورافت نبوت کی ذمہ واری کے عین مطابق تعاقب کرتے ہوئے اب بورپ میں بھی آپنچے ہیں تو قادیانی بھی ان کو دہشت گر دہماعت کا نام دے کر بھی مسلمانوں کولزانے والے گروہ کے نام سے پکاررہے ہیں۔قادیانی اعلی تعلیم یا فتہ لوگوں میں مختلف زبانوں میں اپنا لٹریچ کھیلا کراپنے اصل چرے کو چھپانے کے لئے کوشاں ہیں۔لیکن فتح بالآ خراسلام ہی کی ہوگی اور اب علاء نے دنیا بھر سے قادیانیت کے غاتے کا تہی کررکھاہے۔

چوتھاباب .... مسيح عليه السلام كا تعارف

قرآن كريم اورآ مخضرت المعلقة كفرمان كمطابق قرب قيامت من آسانون ہے حضرت علیمی علیہ السلام (مسیح موعود) نازل ہوں گے۔ ۲۰ سال تک دنیا میں ان کی حکومت موگ وہ اپنے آپ کوحضور کا امتی کہلائیں مے کسی ایک جگہ بھی اپنے آپ کو' دہی' کے لفظ سے ما دنیں کریں مے۔ان کی تمام علامات کوراقم کی کتاب''اسلام اور عقیدہ ختم نبوت' میں تحریر کردیا ملے کین ان میں سے چندایک الاحظہ ہول۔

(ملم) ش..... آپ کانزول و مثل میں ہوگا۔ (ملم)

ومشق كى جامع مجدين نزول موكا-

```
جامع متجدد مثق كيشرتي كوشه مي نزول بوكا_
                                                                          .....☆
(مسلم)
                                     آپ نماز مبح کے وقت نازل ہوں گے۔
                                                                          .....☆
(مسلم)
               نزول کے دفت آپ دوزر درنگ کے کپڑنے پہنے ہوئے ہوں گے۔
                                                                           .....☆
(ايوداؤر)
                                         آپ كىسرىرايك كېمى ئويى موگى_
                                                                           .....☆
(ابن عساكر)
                                                آپایک زرہ پہنیں گے۔
                                                                           .....☆
(درمنور)
                               آپ چالیس سال تک دنیا میں قیام فرما کیں گے۔
                                                                            .....☆
(ابودا ؤد، ابن الى شبيه، احمد ابن حبان، ابن حرير)
                               حفزت شعيب عليه السلام كي قوم مين تكاح بهوگا_
 ( فتح الباري، مديث فمبرا ١٠ كتاب الحطط اللمقريزي)
                                              بعد مزول آپ کے اولا دہوگی۔
                                                                             .....☆
  (فق الباري)
                      آپ صلیوب توڑیں گے، یعنی صلیب پری کواٹھادیں گے۔
                                                                             .....5☆
  (بخاری،مسلم)
                           ال وقت اسلام كے سواتمام مذاہب مث جائيں گے۔
                                                                             .....☆
  (ابودا دُد،احمدا،ن الي شبيه،ابن حبان،ابن حرير)
                              خز ریول کریں گے۔ یعنی نصرانیت کومٹا کیں گے۔
   (مسلم، بخاری)
  کتاب وسنت کے تمام ذخیرے کے مطابق کسی ایک نبی کے بارے میں اس قدر
   وضاحت کے ساتھ تعادف سامنے نہیں آیا۔ اس کی دجہ اس کے سواکیا ہو عتی ہے کہ چونکہ ایک
   طویل عرصة تک وہ چوتھ آسان پرمقیم رہااوراب اے زمین پرنازل ہونا ہے تو آپ نے ان کی
   آ مدکواس قدر واضح علامات کے ساتھ روش کردیا ہے کہ کوئی جھوٹا انسان کسی بھی تاویل سے ان کی
    جگہ نہیں لے سکتا۔ ندکورہ علامات کے بعد ہرانسان ملاحظہ کرسکتا ہے کہ جب آنخضرت علاقہ کے
    مطابق ان میں سے ایک بھی علامت مرزا قادیانی میں موجود نہیں تو ہم اے من گھڑت
                       برو پیگنڈے اور جھوٹی تعبیر و تاویل کے تحت کس طرح میں موعود تعلیم کرلیں۔
                   يانچوال باب ..... مرزا قادیانی کا تعارف
```

( كمَّابِ البربير ١٥٩، ثِرُ أَنُن ج ١٢٥٥)

١٨٥٠ء من مرزا قادياني، قصبه قاديان ضلع كورداسيور من پيدا هوئے۔

| 🖈 کاماء کی جنگ آزادی میں وہ سترہ برس کے تھے۔                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 🖈 ١٨٦٢ء تك ابتدائى عربى، فارى كى تعليم مولوى فضل الى اور مولوى كل على شاه سے                                                            |
| حاصل کی ۔طب کی کتابیں اپنے والد مرز اغلام مرتضٰی سے پڑھیں۔                                                                              |
| (كتاب البريين ١٦٣، ثز ائن جساص ١٨١)                                                                                                     |
| المحسد المهام ميس بيهلا نكاح كيا- بيلى بيوى كوالا ١٥ م ميل طلاق دى ١٨٨٠ ميس دوسرى                                                       |
| شادی ہوئی۔ پہلی بیوی سے مرز اسلطان احمد اور مرز افضل احمد پیدا ہوئے۔ جب کہ دوسری بیوی                                                   |
| ے مرز ابشیر الدین محمود، مرز ابشیر احمد اور مرز اشریف احمد پیدا ہوئے۔ بعنی پہلی ہوی ہے ۲ اور                                            |
| دوسرى سے سینے ۔ (سیرة المبدى حصداد لص ۵۳، دوایت ۵۹)                                                                                     |
| دوسری سے ۳ بیٹے۔ (سیرة المهدی حصاق ل ۵۳، روایت ۵۹) کی سے ۳ بیٹے۔ کے ۱۸۲۸ء سے ۱۸۲۸ء تک شہر سیالکوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی کچبری میں کلرک رہے۔ |
| (سيرة المهدي ص٣٣، حصداقال روايت ٢٩٩)                                                                                                    |
| 🚓 ۱۸۲۸ء میں انہوں نے سیالکوٹ میں ہی مختاری کا امتحان دیا مگر قبل ہوگئے۔                                                                 |
| (سيرة المهدى ص ١٥٤ مصاقل ووايت ١٥٠)                                                                                                     |
| 🚓 ۱۸۹۱ء میں مرزاغلام احمرقا دیانی نے سیح موعود یعن عیسی ہونے کا دعویٰ کیا۔                                                              |
| ﴿ ١٨٩٠ مِن مستقل نبوت كي مدعى موسے -                                                                                                    |
| الماء من ایک موقع پرانہوں نے اپنے آپ کو صفرت محطیقی کے برابر قرار دیا۔                                                                  |
| 🖈 ۲۵ رشی ۱۹۰۸ و میسند کی بیاری لاحق مولی دریات ناصر ۱۹۰ و کید                                                                           |
| اور۲۷ شرکی ۱۹۰۸ و کوشیج لا مور کے برا نثر رتھ روڈ پر انقال کر گئے اور لائش قادیانی پہنچائی گئی۔                                         |
| چھٹاباب مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کی کہانی خودان کی زبانی                                                                              |
| بیت بب خوروفکرر کھنے والے قادیا نیول کے لئے لمح فکریہ                                                                                   |
|                                                                                                                                         |
| مولانا ثناءالله امرتسري كوجيلنج اوررسوائي                                                                                               |
| مرزاغلام احمرقاد یائی نے ۱۵ راپریل ع-۱۹ وکوائے حریف اور مقابل مشہور عالم دین                                                            |
| مولانا ثناء الله امرتسري كے نام ايك اشتهار جارى كيا۔ جس ميں انہوں نے مولانا كو فاطب كرتے                                                |
| موئے لکھا:"اگر میں ایبانی کذاب اور مفتری موں، جبیا کہ اکثر اوقات آپ اپنے ہرایک پر چہ                                                    |
| میں مجھے اوکر کر میں تو میں آب کی زندگی میں چی ملاک جو ماؤل مگل کیونگ میں مانیا ہوا یک                                                  |

مفسداور گذاب کی بہت عربین ہوتی .....اوراگریس گذاب ومفتر می نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ و کاطبہ سے مشرف ہوں اور تحدا کے مکالمہ و کاطبہ سے مشرف ہوں اور تیج موعود ہوں تو میں خدا کے ففل سے امیدر کھتا ہوں کہ سنت اللہ کے موافق آپ بھوٹ سے موافق آپ بھوٹ سے بھوٹ سے بہتر کے ہاتھوں سے نہیں ۔ بلکہ خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ یعنی طاعون اور بہینہ وغیرہ جیسی مہلک بیاریاں آپ پر میری زندگی میں وارد نہ ہو میں نو میں خدا کی طرف سے نہیں۔''

(تبلخ رسالت ن ۱۹۰۸، مجموع اشتهارات ن ۱۹۰۸، مجموع اشتهارات ن ۱۹۰۸ میشد کی ملاحظه به و که مرزا قادیانی تو اس اشتهار کے ایک سال بعد ۲۹ مرث ۱۹۰۸ء کو ہمیشہ کی پیاری میں مبتلا بهوکر دنیا سے رخصت ہوئے اور مولانا ثناء اللہ امرتسر کُ اس پیش گوئی کے ۴۰ سال بعد مور خد ۱۹۲۵ مار گودھا میں فوت ہوئے۔

بعد مور خد ۱۵ رماری ۱۹۲۸ء سر گودھا میں فوت ہوئے۔

عبد اللّٰد آ تھتم عیسائی کے ساتھ منا ظروا وررسوائی

۱۸۹۳ء میں بمقام امرتسر (متحدہ ہندوستان)عبداللہ آگھم نامی ایک عیسائی کے ساتھ مرز اغلام احمد قادیانی کا مناظرہ ہوا گئی دنوں کے مناظرہ کے بعد بھی جب مرز ا قادیانی کامیاب نہ ہو سکے توایک اشتہار کے ذریعے بیاعلان کیا۔

''عبداللہ آنکھم پادری پندرہ ہاہ میں مرجائے گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے خوب گربیہ ذاری اور تضرع سے التجاء کی ہے کہ وہ فیصلہ فرما ئیس تو انہوں نے جھے بیہ مجزہ عطا فرمایا ہے کہ کذاب (عبداللہ آنکھم) مورجہ ۵؍ جون ۱۸ ماء سے پہلے پندرہ ماہ میں نہ مرے اور میری بات سے کذاب (عبداللہ آنکھم) مورجہ ۵؍ جون ۱۸ ماء سے پہلے پندرہ ماہ میں نہ مرمزا کے قابل ہوں۔ میرا چرہ سیاہ پڑجائے۔ میں رسوا ہوجاؤں۔ میری گردن رسی ڈال کر گلا گھونٹ دیا جائے۔ میں اللہ عظیم کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ جو میں نے کہا ہے ضروروا قع ہوکر دہ گا۔ زبین و آسان اپنی جگہ سے ٹی جا کیں گئی میں کے مگر میری پیشکوئی کے خلاف نہ ہوگا۔''

(جنك مقدر ص ١٦،١١١، نزائن ج٧ص ٢٩٣،٢٩٢)

ملاحظہ ہو کہ اس بلند ہا تک پیشین کوئی سے پورا ہند دستان دہل گیا۔ بڑے پراثر اورخود اعتادی کے ساتھ کئے جانے دالے اس دعوے کا جونتیجہ لکلا وہ اس قدر جرت انگیز ہے کہ اگر قادیا نیوں کے دلوں پر مہر نہ لگ گئ ہوتی اور ہدایت وفلا ت کے درواز کے کمل طور پر ان کے لئے بند نہ ہو گئے ہوتے تو چلوای وفت خودا نہی کے الفاظ کے مطابق ری ڈال کر انہیں کھیٹانہ ہی جا تا۔ لیکن الیے جموٹے مدمی سے پہلوتی کر لی جاتی۔ اس کے من گھڑت دعوؤں کو تاویل توجیر کے فاتے کی بجائے اس کے کذب وافتر اءکوآشکارا کیا جاتا۔

اس پیشین گوئی کے بتیج کے بارے میں خود مرزا قادیانی کے ہی صاحبزادے مرزابشراحد کی زبان سے اعتراف ملاحظ فرمائیں: ' جب عبداللہ آتھ کی مدت میں ایک روز باتی رو گیا تو جھے اور حامط کی وحضرت میں موجود نے مسور کے دانوں پر فلال فلال سور قابر حکر دم کرنے کا تھم دیا۔' ہم نے شب بعر میں وظیفہ کامل کیا میں کو ہمیں ساتھ لے کرقادیان سے باہر شائی گوشہ میں چلے اور کہا: ' بیر (مسور کے دانے) میں اس ویران کنویں میں ڈالوں گا اور تم خودا کر تیزی کے ساتھ یہاں سے بھاگ لکانا۔'

ہم نے ایسانی کیا، پیچھے مؤکر ندویکھا۔

رسرة المبدی جام مے ایسانی کیا، پیچھے مؤکر ندویکھا۔

و ھکوسلد آخر ڈھکوسلہ ہی ہوتا ہے۔ اپنوں کو مطمئن کرنے کے لئے مرز اقادیا ٹی نے کیا

کیا حربے استعمال کئے۔ ایک اور قادیا ٹی مجمہ یعقوب کی زبانی سفئے۔ مرز اغلام احمہ قادیا ٹی کے داماد

نے لکھا: ''مولا ٹائے مکرم آپ کو پیشین گوئی کے الفاظ یاد ہیں۔ آج آخری دن ہے۔ عبداللہ آتھ میں

کی مدت پوری ہور ہی ہے۔''

کی مدت پوری ہور ہی ہے۔''

مرزا قادیانی کی تاویل یا کذب ملاحظ فرمایئے اور سردھنئے کیا اس وحی کا انجام سینیں موار جوبصورت اعتراف ایک محض یعقوب قادیانی نے یوں (سیرة اسم المودوں ) پرنقل کیا ہے۔ موارجوبصورت اعتراف ایک محتص یعقوب قادیانی نے دول دن ہوا۔ قادیانیوں کے چہرے سیاہ پڑھئے۔ دل

پریشان تھے۔حسرت ویاس غالب تھی۔ لوگ روروکر چیخ و پکار کے ساتھ اللہ سے دعا ئیں کررہے تھے۔ چیخ ووا یلااس حد تک پہنچا کہ خالفین بھی سہم گئے۔''

لیکن آخری روز گذرنے کے بعد جب عبداللہ آتھم کے مرنے کی کوئی خررنہ آئی تو مرزا قادیائی نے حسب عادت ایک جھوٹ اور تراشا کہ عبداللہ آتھم نے عیسائیت سے توبہ کر لی ہے۔لیکن چندروز بعد می مورخہ ۱۸۹۵م تر مجمر ۱۸۹۳ء کے اخبار وفادار لا ہور میں عبداللہ آتھم کا درج ذیل بیان شائع ہوا۔

اب بنائے کہ کیا ہے نی اوررسول کے دعوؤں اور پیشین گوئیوں کا یمی انجام ہوتا ہے؟ اس اعلان کے بعد قادیا نیوں کے چہرے سیاہ پڑھئے اور ایک طویل عرصہ تک خاموثی رہی۔افسوس ہے کہ ذلت ورسوائی کے بعد مرزا قادیانی کو نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے اورسادہ لوح اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ پڑھے لکھے لوگوں کواسے نبی تسلیم کرتے ہوئے شرم آنی جا ہے تھی۔

## محمدی بیگم سے نکاح مرزا قادیانی کے بجیب وغریب دعو ہے

المماء میں جب کہ مرزا قادیانی کی عمر پیاس سال تھی۔ اپنے ایک دشتہ دارمرزااحمہ بیک کوان کی نوعرصا جزادی مجھی بیگم کے نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اشتہار مورخدہ ارجولائی ۱۸۸۸ء کوشائع کیا۔ جس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو: ''اس خدائے قادر، تکیم مطلق نے بھے فرمایا کہ اس خفس (احمہ بیگ ) کی دختر کلال کے نکاح کے گئش کراوران کو کہدد ہے کہ بین نکاح تمہارے لئے موجب رحمت ہوگا۔ لیکن اگر نکاح سے انجاف کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت ہی براہوگا۔ کی بھی دوسر نے خفس سے بیابی جائے گئو وہ روز نکاح سے ڈھائی سال بعد اور بہت ہی براہوگا۔ کی بھی دوسر نے خفس سے بیابی جائے گئو وہ روز نکاح سے ڈھائی سال بعد اور اس لڑکی کا والد تین سال بعد فوت ہوجائے گا۔' (آئینہ کملا سے اسلام س ۱۸۲۸ بخز ائن جامی این) مرز اغلام احمد قادیانی از الہ اوہام میں رقمطر از جیں: ''غدانعالی نے فرمایا ہے کہ احمد بیک کی دختر کلال تہمارے نکاح میں ضرور آئے گی۔ لوگ بہت عدادت کریں گے۔ لیکن بالآخر بیک کی دوسر میان سے اٹھادے گا۔ کوئی نہیں جواس کور وک سکے ۔'

(ازالدادهام ١٠٥٧، تزائن جسم ٢٠٠٥)

(آئینہ کمالات اسلام ۱۸۸۰ فرائن ۱۵ صالینا) پراس نکاح کوایے حق اور باطل ہونے کا معیار بتایا: ''واضح ہوکہ ہمارا صدق و کذب جانچنے کے لئے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر کوئی محک امتحال نہیں ہوسکتا۔''

پیٹ گوئی کے چارسال بعد تک بھی جب تھری بیگم کے والداتھ بیگ ہے حد دباؤکے باوجود نکاح پرآ مادہ نہ ہوئے تو پھر مرزا قادیانی منت ساجت اور حرص وطع کر کے حربے استعمال کرنے لگے۔ احمد بیگ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں:''اگر آپ نے میرا قول اور بیان مان لیا تو مجھ پر مہر بانی اور احسان کے ساتھ ساتھ نیکی بھی ہوگ۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ کی

درازی عمر کے لئے دعا کرتار ہوں گا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی لڑکی کواپٹی زمین اور مملوکات کا ایک تہائی حصدوں گا اور میں سے کہتا ہوں کہ جو کھوآپ مانگیں میں آپ کودوں گا۔'' (کلمفضل رحمائی بحوالہ قادیا ٹی نہ ہب)

قارئین کرام! ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ سطرح ایک لڑی کے عشق میں خدا پر جھوٹ بائد ھنے لگے۔ کیا کسی لڑی سے شادی کے لئے کسی نبی کا بیانداز ہوسکتا ہے؟

بالآخرمور قد مرا پریل ۱۸۹۲ و کوم یکم کا نکاح ان کے والد نے مرز اسلطان محمہ سے کردیا۔ گرمز زاقادیانی اس نکاح کے بعد بھی پیش کوئی کی شخیل سے مایوس نہ ہوئے۔ انہوں نے صلع کورواسپور کی عدالت ۱۹۰۱ء میں حلفیہ طور پر یہ بیان دیا: ''وہ عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے نکاح میں وہ ضرور آئے گی۔ یقین کامل ہے کہ خدا کی با تیں کلتی نہیں۔ ہوکرر ہیں گی۔''

(اخبارانحكم ماه أگست ١٩٠١ء)

مرزا قادیانی کا کذب سورج سے زیادہ روش ہوتا گیا۔ من گھڑت دعووں کی قلعی کھلی کئی۔ حتی کہ خود مرزا قادیانی نے کچھ عرصہ بعد (ضمیہ انجام آتھ م ۲۵۰ ہزائن جااس ۳۳۸) پر یہاں کا کھودیا کہ: ''یادر کھواس پیش گوئی کی دوسری جز پوری ندہوئی تو میں ہرا یک بدسے بدر کھہروں گا۔ اے احقو! یہانسان کا افترا انہیں یہ کسی خبیث مفتری کا کاروبار ٹبیس یقینا سمجھو کہ یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ وہی خدا جس کی افتر انہیں روک سکتا۔'' ہے۔ وہی خدا جس کی با تین نہیں ٹلیس وہی ریگم مرزا قادیانی کی وفات یعنی ۱۹۰۸ء تک ان کے حال میں نہیں آئی۔ کیا اس طرح مرزا قادیانی بدسے بدتر ثابت ندہوئے۔ مرزا قادیانی کی بازاری زبان

مرزاغلام احمد قادیانی (العیاذ بالله) اگرالله کے سپے رسول، نبی یا مسیح موجود تقیق کیا
کسی نبی کے لئے بیجائز ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کے لئے بازاری زبان استعال کرے۔ کیا ایک
لا کھ چوہیں ہزارانمیاء جن میں بعض کوان کی قوموں نے ذریح کرنے ، جلاوطن کرنے اور ہرقتم کے
مصائب کا مزاوار بنایا لیکن ان میں ہے کسی ایک نے بھی اپنے مخالفوں کے لئے درج ذیل ایسے
مصائب کا مزاوار بنایا کئے جومرزا قادیانی نے اپنی کتاب (آئینہ کمالات اسلام) پر درج کئے ہیں: ''کل
مسلمانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا ہے اور میری دعوت کی تقعدیق کی ہے۔ مگر کنجریوں اور
برکاروں کی اولا دیے نہیں بانا۔''

نیزاینی کتاب (جم الهدی ص ۱۰ فرائن ج ۱۳ ص ۵۳) پر گو برافشاں جیں۔' بلاشبہ ہمارے دشمن بیابا نوں کے خزریر ہوگئے اوران کی عورتیس کتیوں سے بڑھ گئیں۔''

۔ ... کیا مرز اغلام احمد قادیانی نے اپنے ایک رسالہ (امارا مؤقف من ۵۲) میں میہیں لکھا کہ: "میں امتی ہوں ۔ ناتم النہین کا خادم ہوں۔ ''میں امتی ہوں ۔ خاتم النہین کا خادم ہوں۔ '

پرائی بی کآب (ایک علمی کاازالی ۱۰۰ بزائن ۱۸ ص ۱۰۰ ) پرایخ بی اس وعوے کی دھیاں بھیر کروجل وتلیس کی شاہراہ پرگامزن رہتے ہوئے کھا:"محمد رسول الله والذین معه اس وی اللی شی خدائے میرانام محد رکھا۔"

کیا مرزا قادیائی نے اپنی ایک کتاب (ازالداو بام م ۵۷۷، فرائن جسام ۱۳۱۳) پر مینیس تحریر کیا ہے کہ: ''اب جرائیل امین کو بعد وفات رسول اللہ ہمیشہ کے لئے وحی لانے سے منع کیا گیا ہے کوئی فخص بحثیت رسالت ہمارے نجی میں کے بعد ہرگر نہیں آسکا۔''

اور پھر خود ہی اس دعوے کا خون اس طرح کیا: ''حق یہ ہے کہ خدا کی وہ پاک وتی جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے۔ اس میں میرے لئے ایسے لفظ رسول، مرسل اور نبی موجود جیں۔ نہ ایک بلکہ تین ہزار دفعہ'' ایک بلکہ تین ہزار دفعہ''

کوئی سپانی تو کیا ایک معقول انسان بھی اس نتم کی تضاد بیانی اور منافقت سے کام لے سکتا ہے؟

کیامرزا قادیانی نے اپنی کتاب (انجام آئٹم ص ۲۸ فزائن جااس اینیا، جو ۱۸ ۱۹ میں شائع ہوئی) پر منہیں تحریر کیا کہ:'' جو محض محمد اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ مسیلمہ کذاب کی مثل، کافرادر خبیث ہے۔''

اور آپ کے ای مرزا قادیانی نے ۱۸۹۹ء میں کماب (تمدیقیقت الوی ص ۱۸ فرزائن ج۲۲س۵۰۳) پرینیس لکھا: ''میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں کہ ای نے میرانام نبی رکھا۔'' پھر(دانع البلاء صاا ، خزائن ج ١٨ص ٢٣١) پر لکھتے ہیں: 'مسپا وہی خداہے جس نے قادیان میں رسول بھیجات''

ی مرزا قادیانی اینے ۱۸۹۱ء والے دعوے کی روے ۱۸۹۹ء میں خودہی کذاب اور کافرنہ ہوئے؟

اگرمرزا قادیانی آپ کے بقول سے موجود بین دھرت سے کی علیہ السلام ہی کے طور پرونیا میں آئے ہیں تو جس سے کی علامات ۲۰۰ سے زیادہ قرآن وحدیث میں بیان ہوئی ہیں اور آخضر سے کی علامات ۲۰۰ سے زیادہ قرآن وحدیث میں بیان ہوئی ہیں اور آخضر سے کیا تھے ہوں گے۔ وہ دشق کی جامع مجد کے مشرقی شادی کرائیں گے۔ امام مہدی ان سے پہلے آپھے ہوں گے۔ وہ دشق کی جامع مجد کے مشرقی مینارہ کے قریب اثر کر بوری دنیا سے بہود وعیسائیت اور کفر کا خاتمہ کر کے دجال کوئل کر کے بورے عالم میں آخضر سے کیا گئے کی شریعت کا نفاذ کرتا اور باالاً خرفوت ہوکر آخضر سے کیا ہے کہ دوضہ اقد س میں موجود چوشی قبر کی خالی جگہ پر فن ہونا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اور اقدس میں موجود چوشی قبر کی خالی جگہ پر فن ہونا ہے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ اور آخضر سے کیا سے کیا س کیا جواب ہے؟

### ساتوال باب

مرزا قادیانی کے عقائد ونظریات اپنی کتابوں کی روشنی میں

مرزاغلام احدقادیانی اوراس کے سارے پیروکاروں کی تحریک اسلام سے دورکا بھی واسط نہیں۔ بیاسلام کے نام پر اسلام کے قلعہ کو سمار کرنے میں مصروف ہیں۔ اس کے عقائد ونظریات قرآن وحدیث سے کوئی مطابقت نہیں رکھتے۔ اس تحریک میں دراصل انگریزی دور استبداد کی پیدا کردہ ایک یادگار مرزاقادیانی کو ایک نبی کے طور پر پیش کرنے کے لئے قرآن وصدیث کے معانی میں ایسی تحریف اور خیانت سے کام لیا ہے کہ جس کی جسارت کوئی عیسائی اور میودی بھی نہیں کرسکا۔

قاديانيون كاكلم طيبه ....ايك اجم سوال

غیرسلم ممالک میں اکثر قادیانیوں کے پردپیگنڈے کامحوریہ سوال ہے کہ ایک قادیانی اگر اپنے آپ کو سلمان کہتا ہے اور کلمہ طیبہ پڑھتا ہے تو دیگر سلمانوں کو اس کی اس اسلامیت پر خوش ہوتا جا ہے کیکن مولوی حضرات اور حکومت ان کے در پے آزار ہوجاتی ہے۔ آئیس کلمہ طیبہ کھنے اور پڑھنے کے جرم میں سرائیں دی جاتی ہیں۔ان کی عبادت گاہوں سے کلمہ طیبہ مثایا جاتا ہے۔ایک عیسائی کلمہ پڑھ تو آپ خوش ہوں، ایک یہودی مسلمان کہلائے تو آپ اسے خوش آلمہ یہ بیان کلمہ پڑھ تو آپ خوش ہوں، ایک یہودی مسلمان کہلائے تو آپ اسے خوش آلمہ یہ کہ طیبہ اور قرآن پڑھنے سے علاء اسلام کو جوضد ہے وہ ایک فرھٹائی ہے۔تعصب ہے، سوقیا نہ ذہائیت ہے۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں ایک آدمی اپنے آپ کو کتا کہ تو اسے کہنے کا حق ہے۔ بلاشبہ وہ سب انسانوں کو انسان نظر آر ہا ہے۔لیکن قانونی طور پر اسے اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ کی بھی لقب کے ساتھ معنون کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ سوال ہرآدی کے ساتھ کی بھی لقب کے ساتھ معنون کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ یہ سوال ہرآدی کی مظلومیت کا محساس ہو۔لیکن آگر فائرانہ نظر وفکر اور حقیقت پیندانہ مد ہرکی عینک سے اس سوال کا جائزہ لیا جساس ہو۔لیکن آگر فائرانہ نظر وفکر اور حقیقت پیندانہ مد ہرکی عینک سے اس سوال کا جائزہ لیا جائزہ لیا جائزہ ایا جائزہ لیا جائزہ کیا جائزہ لیا جائزہ گیا ہوئے تو ایک دھوکے اور سراب سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔

بہتر ہوگا کہ آپ ہی کی زبان میں اس جواب کی وضاحت کی جائے۔ ملاحظہ ہو کہ آپ
اپ شہر میں ایک لارڈ میئر (Lard Mayor) کو شخب کرتے ہوئے جمہوری طریقے سے
اسے اپ شہر کی قیادت موضح ہیں۔ ساجی طور پراسے ایک ذمددار کی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔
لیکن اگر ایک عام آ دمی بغیر مجوزہ اور طے شدہ طریقے کے اس کی کری پر براجمان ہوجائے اور
اپ آپ کو لارڈ میئر (Lard Mayor) کہنے لگے تو یقینا آپ اسے ایسی آ زادی ہر گرنہیں
دے سکتے۔ ایک انسان کو کتا کہنے کا حق دے سکتے ہیں۔ لیکن ایک آ دمی کے 'فادر آف می ' بننے پر
آپ بھی تی پی ہوجا کیں گے۔ اس کی وجہ صرف ہے کہ اس نے مروجہ طریقہ اور طے شدہ ضابطہ کی
ظاف ورزی کی اور سادہ لوج عوام کودھوکہ دینا جاہا۔

قادیانیوں سے ہمارا اختلاف کلمہ پڑھنے اور سلمان کہلانے سے صرف ہیہ کہ وہ دھوکہ اور فریب کا راستہ چھوڑ دیں۔ ایک کن گھڑت نی کو ہمار سے پیٹیم رحفزت میں ایک کے مقابلے مشابل کے اسلام کا لیبل اپنے اوپر چیاں نہ کریں۔ جب مرزا قادیائی نے خود کو محمد رسول اللہ تک کلے دیا ہے تو اب کلمہ اس مرزا قادیائی کا پڑھ کر عام لوگوں کو دھوکہ دینے کے لئے حضور اکرم کا لیس کے اسلام کی اللہ ہیں۔ اکرم کی طیبہ کا راگ نہ اللہ ہیں۔

قادیانی گروہ .....مسلمانوں کے مقابلے میں ایک متوازی جماعت کیا قادیانی سربراہ مرزاغلام احمد قادیانی کی درج ذیل تصریحات جنہیں ان کے صاحبزادے نے پیش کیا کے بعد بھی آپ انہیں اسلام کے ساتھ نتھی کریں گے۔

'' بینلط ہے کہ دوسر بے لوگول سے ہماراا ختلاف صرف وفات سے اور چند مسائل میں ہے۔اللہ کی ذات، رسول کر پیم اللہ ہے۔'' (مندرجہ اخبار الفعنل قادیان مورجہ ۳ جولائی ۱۹۳۱ء) سے (مسلمانوں سے) اختلاف ہے۔'' (مندرجہ اخبار الفعنل قادیان مورجہ ۳ جولائی ۱۹۳۱ء) اور حضرت خلیفہ اوّل نے اعلان کیا کہ:''ان کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام اور۔''

(مندرجها خبار الفصل قاديان مورخدا ١٩١٣مر ١٩١٨ء)

(انوار ظائنت م 10) پر مرزا قادیاتی کے صاحبزاد ہے کی نظر بحات ورج ذیل ہیں:

"حضرت کے الموعود کا تھم ہے کہ سلمانوں سے تمام تعلقات منقطع کر لئے جا کیں۔ کیونکہ قادیاتی طاہر ہیں اور مسلمان تا پاک ہیں۔ تا پاک کا پاک ہے کوئی جوڑ نہیں ہوسکتا کہ یہ تعلق ہم نے نہیں تو ڑا بلکہ اللہ نے تو ڑا ہے۔ ان کے ساتھ (مسلمانوں کے ساتھ) تعلق کی ایسی مثال جس طرح خالص دووھ، بد بودار خراب دودھ کے ساتھ ل جائے۔ نماز جناز ہنازہ امت مسلمہ پر نہ پڑھے۔ " چنانچہ خود مرزا قادیاتی نے اپنے حقیقی بیٹے پرنماز جنازہ نیں پڑھی صرف اس لئے کہ وہ اسلام سے برگشتہ نہ موااور غلام احمد قادیاتی پرایمان نہلایا۔

دوسری جگدان کا قول ملاحظہ ہو:''نگھنؤیں میری ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔اس شخص نے دریافت کیا کہ جوقادیانیوں کونہ مانے ہتم اسے کا فرکہتے ہو۔ کیا بیددرست ہے؟ میں نے کہابالکل ہم ان کو کا فرکہتے ہیں۔وہ شخص میرےاس جواب سے جیرت میں پڑگیا۔''

(انوارغلافت ١٩٢)

ان تصریحات نے بعد بھی آپ قادیا نیوں کومسلمانوں کے ساتھ جوڑیں گے۔اس صورت میں تو دنیا بھر کے ۳۰۲ لا کھ قادیا نیوں کے مقابلے میں ایک ارب مسلمان کافر تھہرے۔ مسلمانی کامفہوم بدل گیا۔اسلام کے معنی تبدیل ہوگئے۔ قادیا نیوں اور دیگر غیر مسلموں میں فرق قادیا نیوں اور دیگر غیر مسلموں میں فرق

قادیا نیول کے مقابلے میں پاکتان یا دوسر اسلامی ممالک میں عیسائیول وغیرہ سے مسلمانوں کا اس قسم کا اختلاف نہیں۔اس کی وجہ صرف سے ہے کہ وہ کھلے کا فراور علیحدہ تدن کے علمبروار ہیں۔لیکن قادیانی غیر سلم ہونے کے باوجود اسلام کا نام لے کر منافقت کے کمال سے بھی مزین ہیں۔ان کے نفاق اور فریب کاری نے ہی پوری است مسلمہ کوان کے فلاف غضب آلود کر رکھا ہے۔

## خداکے بارے میں مرزا قادیانی کانظریہ

ميس خدا ہوں

" میں نے خواب میں و یکھا کہ میں خدا ہوں۔ میں نے یقین کرلیا کہ میں وہی ہوں۔"
(آئینہ کملات س ۲۵ میزائن ج۵س ایسنا)

خداکی اولا دجونے کا دعویٰ

"بيوتى آكى "انت منى بمنزلة أولادى "اعمرزاتو جهسه ميرى اولادجيبا (ربين نبراس اواشي فرائن جدام ٢٥١٥)

مارنے اور زندہ کرنے کا دعویٰ

"اعطیت صفة الافغاه والاحیاه من رب الافعال مجھے خدا کی طرف سے مار نے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئے ہے۔" (خلب الہامیص ٥٦،٥٥ فرائن ١٦٥ص ایسًا) تو حبیر ہونے کا وعوی ک

"انت منی بمنزلة توحیدی و تفریدی توجه سے میری توحیدی ما تد ہے۔" (تذکر اللہ میں اللہ

كن فيكون مونے كا دعوى

''انسا اسرك اذا اردت شياة ان يقول له كن فيكون يعن المنظام احمد تيرى بيشان بك دؤجس چيزكوكن كهدروه فوراً موجائ.''

(حقیقت الوی ص۵۰ انجزائن ج۲۲ص ۱۰۸)

ساری کا تنات کے سر دار اور دنیا کے سب سے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد اللہ کی برابری کا دعویٰ

" بوقض مجھ میں اور مصطفا (حضرت محملیہ) میں فرق کرتا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا اور پیچا مانہیں۔" (خطبہ الہامیر ۲۵۹، فزائن ۱۲۵ سالیا ا

"محمد رسول الله والذين معه كاقرآنى آيت مين خداف ميرابى نام محمد رسول بهي-" (ايك فلعى كازال س مرائن ١٠٤٥) . ركها اور رسول بهي-"

دور تخضرت الله کی سام برار مجرات ہیں۔'' (تخد کوار ویص ۲۰ بزائن ج ۱۵س۱۵۱) «دلیکن مرزا قادیانی کے الاکھ فٹانات ہیں۔''

( تذكرة الشياوتين ص اسم بخزائن ج ١٥٣ ص١٥١)

'' تخضرت الله كالمرح قل وقت دين كى حالت كہلى شب كے جاند كى طرح تقى ۔ گر مرزا قاديانى كے وقت چودھويں رات كے ماہ كالل كى طرح ہوگئے۔''

(خطبة المهاميين ٢٤١ فرائن ج١١ص اليساً)

« جومیری جماعت میں داخل ہو گیا وہ صحابہ میں داخل ہو گیا۔''

( خطبهالياميس ٢٥٩ بخزائن ج١٦ص اليساً)

''وما ارسلنك الا رحمة للعلمين قرآن كى اس دى الى كے مطابق خدانے بچھى تمام جہانوں كے لئے رحمت بناكر بھيجاہے۔''(عاشداد بين نبرسم ٣٣، خزائن ج ١٥ص ٣١١) آستخفرت الله بر(معا ذاللہ) فشيلت كا دعوى

قرآن کی آیت واد اخذ الله میثاق النبیین "جس می آنخفر تالیه کفر تالیه میثاق النبیین "جس می آنخفر تالیه کی فضیلت اس طور پرموجود ہے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انبیاء کی ارواح کوجح کر کتام ہے آنخفر تالیہ کی نبوت ورسالت پرایمان لانے اوراس کی تقدیق کرنے کا حکم ویا گیا۔ جیسا کہ آگے ارشاد ہے۔" لتق منن به ولتنصرنه قال القررتم واخذتم علی ذالکم اصری (القرآن)"

لیکن مرزاغلام احمد قادیانی نے حسب عادت قر آن کے معنی میں تحریف کر کے بیآیت اپنے ادپر منطبق کر کے کہا: ''تمام انبیاء علیہم السلام کو مجملاً حضرت سے موعود (مرزا قادیانی العیاف باللہ) پرایمان لا نااوراس کی نصرت کرنافرش ہوا۔''

اخبار الفنل قادیان موروره ۱۹۱۵ می ایم مطابق وضاحت کے ساتھ اس پر در ن ذیل الفاظ کھ کر آنخضرت ملک کی تو بین کی گئی ہے۔''اگر محد رسول اللہ (ﷺ) زندہ ہوتے تو آئیس بھی چارہ نہ تھا کہ وہ سے موعود (مرزا قادیانی) کی اتباع سے جان چھڑا تے۔'' حالانکہ آنخضرت ملک کا یفر مان تمام کتب احادیث میں موجود ہے۔' کے وکان موسى حياً لما وسعه الا اتباعى "﴿ أَكْرَا حَ مُوكُ (عليه السلام) زنره موت تو بهي ان کے لئے میری اتباع کے سواکوئی جارہ نہ تھا۔

ملاحظہ ہو کہ مرزا قادیانی کی بے مثال گتاخی اور ڈھٹائی کے بعد بھی اگر اس کے پیرد کاریہ کہیں کہ مرزا قادیانی حضورا کرم اللہ کے امتی نبی تھ یا حضورا کرم اللہ کی نبوت کا ساہیہ تھے۔ تواس کودھو کہ فریب اور دجل تلبیس کے سوا کیانام دیا جاسکتا ہے۔

تمام انبياء كيهم السلام كي توبين

" د نیامیں کوئی نبی ایسانہیں گزراجس کا نام مجھے نہیں دیا گیا۔"

(تتمه حقيقت الوحي ص ٨٥ مزرائن ج٢٢ ص ٥٢١)

برا بین احمد بید (مرزا قادیانی کی من گھڑت وہی کی کتاب) میں خدانے فر مایا کہ: ''میں آ دم مون، مین ابرامیم مون، مین آخق مون، مین محقوب مون، مین اساعیل مون، مین موی ہوں، میں دا ؤدہوں، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، می*ں محد ر*سول اللہ ہوں۔''

انبیاعلیم السلام سے افضلیت کے دعوے

''بہت سے انبیاء آئے۔لیکن کوئی بھی اللہ کی معرفت میں مجھے ہے آ گے نہیں۔وہ سب کچھے جوکل انبیاء کوعطاء ہوا۔ مجھے اکمل طور پرعطا ہوا۔'' (نزول اُسے م ۹۹، ٹزائن ج۸اس ۷۷۷) ''اےعزیز د!اس فخص (مرزا قادیانی) میچ موعود کوتم نے دیکھ لیا۔جس کے دیکھنے کے لئے بہت سے پیغیروں نے خواہش کی۔" (اربعین نمبر۳ ص۱۱ نزائن ج ۱ م ۲۳۳)

''خدارسول اورتمام نبیوں نے آخری زمانہ کے مسیح موعود (مرزا قادیانی) کوعیسیٰ علیہ السلام سےافضل قراردیاہے۔" (حقیقت الوحی ص ۱۵۵ نزائن ج ۲۲ ص ۱۵۹)

''میں وہی ہول جس کا سارے نبیول کی زبان پر وعدہ ہوا تھا۔'' ( نناو کا احمد بین اص ۵۱) '' حضورا کرمیان کے لئے جا ندکوگر بمن لگا اور میرے لئے جا نداور سورج دونوں کو، اب تو كياا نكاركر عكار" (اعجازاحدي ص المنزوائن ج١٩ص١٨)

''غلبہ کاملہ (دین اسلام) آنخضرت اللہ کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا۔غلبہ ک موعود (مرزا قادیانی) کے دفت ظہور میں آئے گا۔'' (چشمەمونت ص ۸۳ فزائن چسام ۱۹)

''صد ہانبیوں کی نسبت ہمارے مجزات اور پیشین کو ئیاں سبقت لے گئی ہیں۔'' (ریویوکانمبراڈل ص۳۹۳)

''خدانے اس بات کو ٹابت کرنے کے لئے کہ بیں اس کی طرف سے ہوں۔ اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبیوں پر بھی تقتیم کئے جائیں تو ان کی نبوت بھی ان سے ٹابت ہو گئی ہے۔''
ہو کتی ہے۔''
ہو کتی ہے۔''

حضرت عیسی علیه السلام کے بارے میں شرمناک زبان

''وہ سے ابن مریم ہرطرح عاجز ہی عاجز تھا۔معلوم کی راہ سے جو پلیدی، ناپا کی مبرز ہے۔تولد پاکرمت تک بھوک، بیاس،درداور بیاری کا د کھا تھا تارہا۔''

(براین احدیم ۲۹۳، فزائن جاس ۲۸۳، ۲۸۹)

حضرت عیسی علیه السلام کے بارے میں مرز اقادیانی کے نظریات خاندان پرزنا کا الزام

''عیسیٰ (حضرت عیسیٰ علیه السلام) کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ آپ کی تین دادیاں نانیاں زنا کاراور کسی عورتیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذریہوا۔'' (حاشیضیمدانجام آتھم ص 2، نزائن ج ااص ۲۹۱)

حضرت عیسیٰ علیه السلام پریشراب پینے ، جھوٹ بولنے کا الزام "میسیٰ (حفرت عیسیٰ علیہ السلام) جھوٹ کا عادی تھا۔"

(ضميمة انجام آبھم ص٥، فزائن ج ااص ١٨٩)

. د ميح (حضرت عيسیٰ عليه السلام) کا چال چلن کيا تھا؟ ايک کھاؤ، ٻيو، شرابی، نه زامِ، نه

عابداورندت كاپرستار، متكبراورخودخداني كادعوى كرنے والا'' (كتوبات احمديد جسم ٢١)

''یورپ کے لوگوں کوجس قدرشراب نے نقصان پنچایا ہے۔اس کا سبب تو بیرتھا کہ عیسیٰ (علیہ السلام)شراب بیا کرتا تھا۔شاید کسی بیاری کی وجہ سے یاپرانی عادت ہے۔''

( كشتى نوح ص ۲۵ ماشيه فزائن ج ١٩س ا ٤ )

حضرت عیسی علیه السلام سے برتری کا دعویٰ

"فدانے اس امت میں ہے سے موجود بھیجا جو اس پہلے سے اپنی تمام شان میں برخ کر ہے اور اس دوسر ہے ہے کا نام غلام احمد رکھا۔"

(دافع البلاء ص ۱۲ ہزائن ج ۱۸ ص ۱۳۳۳)

در جھے ہم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اگر سے ابن ایس میری جان ہے۔ اگر سے ابن میرے زمانے میں ہوتا تو وہ جو میں کرسکتا ہوں وہ ہرگز نہ کرسکتا اور وہ نشان جو جھ سے ظاہر مور ہورے وہ ہرگز نہ دکھلاسکتا۔"

(حقیقت الوجی ص ۱۸۳۸ ہزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲)

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے

(وافع البلاء ص٠٦ فرزائن ج٨١ص ٢٨٠)

(هميسانجام أنمتم ٥٠ حاشيه فزائن ج ١١٩)

" بہود یوں کا عقیدہ ہے کہ دوسے ظاہر ہوں گے اور آخری سے بہلے سے افضل موگا۔" (حقیقت الوق ص ۱۵۸ فرائن ج۲۲ص ۱۵۸) .

(عجیب ہے کہ مرزا قادیانی نے مسیحت کے اپنے دعویٰ میں یہودیوں کے عقیدہ کو دلیل بنایا ہے)

''ایک دفعہ بھے کی دوست نے مشورہ دیا کہ ذیا بیلس کی بیاری میں افیون مفید ہوتی ہے۔ علاج کی غرض ہاں میں کوئی مضا کقہ نیس۔ میں نے کہا:''اگر میں افیون کھانے لگ جا دوس الفیونی۔''
جا دل کہیں کے پہلا ہے شرائی تھا۔ دوسراافیونی۔''
''دوہ ہے ایک خاص قوم کے لئے آیا اور افسوس کہ اس کی ذات سے دنیا کوکوئی بھی روحانی فائدہ نہ گئے سکا۔ ایک نبوت کا نمونہ چھوڑ کیا۔ جس کا ضرراس کے فائدے سے زیادہ خابت ہوا۔ اس کے آئے سے اہتلاء اور فتنا اور بڑھ گیا۔''

التام الجم ملا ہم وائن ہیں کہ میں کہ اس کی تین چیش کوئیاں دیے میں رعید السلام) کی تین چیش کوئیاں ماف طور پرجموثی تطیں۔''

(اعبادام میں میں ایک آئے میں کہ السلام) کوگالیاں دیے اور بدزیائی کی اکثر عاوت در اس کے آئے السلام) کوگالیاں دیے اور بدزیائی کی اکثر عاوت در اس کے آئے السلام) کوگالیاں دیے اور بدزیائی کی اکثر عاوت

''یہود توعیسیٰ (علیہ السلام) کے معاملہ میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں۔ جن کا ہم جواب نہیں دے سکتے ۔ کیونکہ قرآن نے اس کو نی قرار دیا ہے۔''

(الازاحري ساء فرائن جواص١٢٠)

''نہایت شرم کی بات یہ ہے کہ آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) نے پہاڑی تعلیم کوجو انجیل کامغز کہلاتی ہے۔ یہودیوں کی کتاب طالمودے چرا کر لکھا ہے ادر پھراییا ظاہر کیا ہے کہ گویا یہ میری تعلیم ہے۔ لیکن جب سے یہ چوری پکڑی گئی ہے۔ عیسائی بہت شرمندہ ہیں۔''

(ضمير انجام آئتم ص ٢ حاشيه فزائن ج ااص ٢٩٠)

"غیرائیوں نے آپ کے بہت ہے ججزات لکھے ہیں۔ لیکن حق بیرے کہ آپ سے کہ آپ سے کو اُپ مجز ہ صادر نہیں ہوا۔" (حاشیہ میرانجام آتھ من ۱۳۹۰)

قار کین کرام! آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مرزا قادیانی نے ایک جلیل القدر صاحب شریعت پیٹی براللہ کے سپے ادر برگزیدہ رسول کے خلاف کس قدر ہرزہ سرائی کی ہے۔ اپ جھوٹے دعووں، خیا نتوں اور مخالفوں کو دی جانے والی گالیوں کو چھپانے اور اپ عیوب پر پردہ ڈالنے کے لئے جس طرح یہودیوں کی وکالت کی ہے۔ غیرت اور حیاء نام کی اگر کوئی چیز دنیا جس ہوتی، شرافت اور اصول پندی کے پیکروں سے دنیا خالی نہ ہوگئی ہوتی تو چاہئے بیتھا کہ اگریز اپ پیٹی برکان سب سے برے ویش کو کھٹے ہے مناویتے۔

عیسائی ریاستیں مسلمانوں ہے بھی پہلے اس کے نئے وہن اکھاڑ دیتیں۔ جب عیسائی حکم رانوں کو اپنی کری کے لئے خطرہ محسوں ہوتا ہے۔ان کو اپنے افتدار اور ہوں براری میں پچھے رکاوٹ نظر آئی ہے تو وہ جور قلم کا ہر حربہ استعمال کردیتا ہے۔لیکن مرز ا قادیانی کی غلاظت آلود زبان اور تعصب آمیز قلم کی نیشرز نی ہے وہ پچھٹیں محسوں نہیں کرتے۔ تجب ہے!

صحابه كرام كى توبين

خلفاء راشدين حضرت ابوبكرصديق اورغمر فاروق كي توبين

"غلام احرکهال اور ایکر وعمر (رضی الله تعالی عنبم) کیال وه دونول غلام احمد کی جوتیال الشانے کے قابل بھی تیس "

سیدناحسن اورسیدناحسین کے خلاف بدز بانی ''لوگ میرے متعلق کہتے ہیں کہ میں خود کوحسن دسین (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) سے افضل سجھتا ہوں تو میں کہتا ہوں درست ہے۔ میں ان دونوں سے خود کوافضل سجھتا ہوں۔'' (اعاز اجمدی م ۴۵، فزرائن ج ۱۹ میں ۱۹۳۰)

"اككسوسين (رضى الله عنه) مير عركر يبان من بن-"

(نزول أسيح ص٩٩، فزائن ج٨١ص ١٧١)

مرزابشرالدین محمود لکھتے ہیں: ''اباجان کی ایک لمحہ کی قربانی سوحسین (رضی اللہ عنہ) کی قربانی سے افضل ہے۔'' (افضل قادیان مورور ۲۲؍جؤری ۱۹۲۷ء)

آ تھواں باب ..... مرزا قادیانی کے گول مول اور مضحکہ خیز الہامات مرزا قادیانی اور حمل

'' بیرانام ابن مریم ررکھا گیا اور عیلی (علیہ السلام) کی روح بھے میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں حاملہ تھر ایا گیا۔ آخر کی مہینے کے جو (مدت حمل) دس مہینے سے زیادہ نہیں۔ جھے مریم سے عیلی بنایا۔ پس اس طور سے میں ابن مریم تھرا۔'' (مشی نوح ص سے بخز ائن جواص ۵۰) مرز اقادیانی بطور خداکی بیوی

مرزا قادیانی کا ایک مریدقاضی یار محمد ایٹ ایک پمفلٹ نمبر ۳۳ موسومه اسلامی قربانی میں کستا ہے: '' حضرت میں موجود نے ایک موقع پر اپنی میکیفیت طاہر فرمائی جو کشف کی حالت آپ برطاری ہوئی۔ گویا کہ آپ جورت ہیں اور اللہ تعالی نے رجولیت کی طاقت کا اظہار فرمایا۔'' ایک نایا کہ روح کی آواز آئی۔ ہیں سوتے سوتے جہم میں پر گیا۔'' ایک روح کی آواز آئی۔ ہیں سوتے سوتے جہم میں پر گیا۔''

(البشرى جهم ٩٥)

مرزا قادياني اورحيض

نوال باب ..... مرزاغلام احمدقادیانی، تضادات کا مجموعه کس کا یقین کیج کس کا یقین نه کیج لائے برم یار سے لوگ خبر الگ الگ

میں اپنے آپ کو نی نہیں سمجھتا

" صاحب انساف طلب کو یا در کھنا چاہے کہ اس عاجز نے بھی اور کسی وقت بھی حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نہیں کیا اور غیر حقیقی طور پر بھی کسی لفظ کو استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے لحاظ ہے اس کو بول چال میں لا تاستار م کفر نہیں گر میں اس کو بھی پہند نہیں کرتا کہ اس میں عام سلمانوں کو دھو کہ لگ جانے کا احمال ہے۔ " (انجام آتھم ص سمانا فول کو دھو کہ لگ جانے کا احمال ہے۔ " (انجام آتھم ص سمانا فول کو دھو کہ لگ جانے کا احمال ہے۔ " فراکی تھم میں نبی ہول

'' میں خدا کی تم کھا کر کہتا ہوں۔ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ اس نے میرانام نبی رکھا ہے ۔۔۔۔۔اور اس نے میری تقدیق کے لئے بڑے بڑے بڑے نشانات ظاہر کئے جو تین لا کھ تک وہنچے ہیں۔'' (تمریقیقت الوی ۱۸۰ بڑزائن ج۲۲ ص۵۰۳)

حجوثوں پرمرزا قادیانی کافتو کی

" د جموت بولنامر تد ہونے سے کم نہیں۔ " (ضمیر تخذ کولا دیں ۱۳ ماشیہ نز ائن ج کا ۱۵ ۸۵)
" د جموٹ بولنا اور گوہ کھا نا برا برہے۔ " (حقیقت الوقی ۱۳ ۲۰ بنز ائن ج۲۲ س ۲۱۵)
" جب ایک بات میں کوئی جموٹا ہو جائے تو پھر دوسری کسی بات میں اس کا اعتبار نہیں
(چمیر معرفت ۱۲۲ بنز ائن ج۳۲ س ۲۳۱)

حضوطيف يرمرزا قادياني كابهتان

" ﴿ خَضَرَت اللَّهِ عَهِ جِها كَما كَةَ قَامت كَبَ آئِكَ ؟ تُو آپ نے فرمایا آئ كى ارتخ سورين تك تمام بى آدم پر قیامت آجائے گا۔ "

(اذالداد بام جام ٢٥١، فزائن جسم ٢٢٧)

بیصری جمود، بہتان اور افتر اء ہے۔ کی حدیث میں پنہیں ہے کہ سوسال تک بی آ دم پر قیامت آجائے گا۔

تمام اولياءعظام يرجهوث كالزام

"اولیاء عظام گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر مہر لگادی ہے کہ (می موعود) چودھویں صدی کے آخریش پیدا ہوگا۔ نیزید کہ پنجاب یس ہوگا۔'' (اربعین نبر ہس ۳۲، فزائن ج ۱۸ سال ۲۲) يبجى صريحا كذب اورخودساخته افتراء بيكى اي كاكوكى ايباكشف كى كتاب يل موجودتیں ہے۔ مجموعداحاديث بخارى شريف يرجعوك " بخاری (شریف) بیل لکھا ہے کہ آسان سے اس مج موعود خلیفہ کے لئے آواز آئے ك-هذا خليفة الله المهدئ" (شهاوت القرآن ص ۲۱م فرزائن ج۲ص ۳۳۷) صیح بخاری میں ریور بیٹ ہیں ہے۔ أتخضرت عليقة برايك اورالزام '' تخضرت عليه في خرمايا: جب سي شهر مين وبا نازل بهوتو فورأ اور بلاتو قف اس شهر كو چھوڑ دو۔ورندوہ خداے لڑائی کرنے والے تھم یں گے۔'' (اخبار الحکم مورخد ۲۲ راگت ٤٠٥٥) يہ مح حضورا كرم الله پر رامر بہتان ہے۔ايباتكم آپ نے كہيں نہيں ديا ہے۔ أتخضرت عليه يرمرزا قادماني كاليك اوربهتان ''احادیث صیحه میں آیا تھا کہ وہ سیح موفود صدی کے سر پر آئے گا اور وہ چودھویں (ضيمه براين احديده ينجم ص ١٨٨ نزائن ج١٢ص ٣٥٩) صدى كالمام موكات بي بھی صاف جھوٹ ہے۔ کسی عدیث میں بھی مسے کا چود مویں صدی میں آٹا ندکور میراا نکارکرنے والا کا فرنہیں ہوتا ''ابتداءے میرا یکی ندہب ہے کہ میرے دعویٰ کے اٹکار کی وجہ سے کوئی شخص کا فرنہیں (ترياق القلوب ص١٠٠ فزائن ج١٥ ص٣٣)

میرامنگرجہنمی، کا فراورغیرنا جی ہے

'' ہرایک شخص جس کومیری دعوت کیٹی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ مسلمان نہیں ہے۔'' (حقیقت الوحی ۱۲۲، نزائن ۲۲۴ س ۱۲۷)

وسوال باب ..... دنیا جرکے ہرقادیائی سےدس سوالات مرحوالے کی ذمدداری مؤلف پر ہے اور مؤلف دنیا بھرکی کسی بھی عدالت میں ہروقت اليے هائن فراہم كرنے كے لئے تيار ہے۔ ملى الله الله المرز اغلام احمد قاد يانى في الى كتاب (تبلغ رسالت جدم ١٩، مجموع اشتهارات جسم من ١٩) برينيس لكما كدن ديس الكريز كاخود كاشته لودا بول "

سی خود کاشتہ بودا ہوسکتا ہے۔ کسی غیر سلم اور جا برسلطنت کا کوئی نبی مسیح یا مہدی خود کاشتہ بودا ہوسکتا ہے۔ کیا مرزا قادیانی نے اپنی کتاب براہین احمد یہ پر بیٹیس لکھا کہ: ''ماارویں صدی آخری ہے۔'' (براہین احمد یہ حصہ نجم ص ۱۸۸ بڑائن جامع ۳۵۹)

کیا آج چودھویں صدی کوشم ہوئے سات سال نہیں گذر بھے؟ کیا اب پندرهویں صدی کاسورج جب مرروز چڑھتا ہے تواس سے مرزا قادیانی کی پیشین گوئی کے کذب اورافتر اء کا اظہار ٹیس ہوتا؟

ﷺ مورخہ ۵رجون ۱۸۹۳ء میں مرزا قادیانی کا ایک عیسائی ڈپٹی عبداللہ آتھم سے امرتسر (انڈیا) میں مناظرہ ہوا۔ پندرہ روز تک کوئی نتیجہ نہ لکلاتو مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شاکع کیا۔ جس کامضمون حسب ذیل تھا۔

"الله نے معجز و کے ذریعے ہتلایا ہے کہ بیکذاب پندرہ ماہ میں مرجائے گا اور میری بیہ بات سے نہ ہوتو میں سزا کے قابل ہوں۔ میراچرہ سیاہ پڑجائے۔ میں رسوا ہوجا وَں۔ میرے لئے سولی تیار دکھو میری گرون میں ری ڈال کر گا اکھونٹ دیا جائے۔ میں الله کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ جو میں نے کہا ضرور واقع ہوگا۔ زمین وا سمان اپنی جگہ سے تل جائیں گے۔ محربی گوئی کے خلاف نہ ہوگا۔''

کیااس وی کا انجام بینہیں ہوا جوبطور اعتراف ایک فخص یعقوب قادیانی نے یول (سیرة المسے موعودص ٤) پر نقل کیا ہے۔

'' پندرہ ماہ گذرنے کے بعد جب آخری دن ہوا تو قادیا نیوں کے چہرے سیاہ پڑگئے۔ دل پریشان تھے۔ صرت ویاس غالب تھی۔ لوگ روروکر چیخ و پکار کے ساتھ اللہ سے دعا کمیں کر رہے تھے۔ چیخ دواویلا اس حد تک پہنچا کہ مخالفین بھی سہم گئے۔''

لین آخری روزگذرنے کے بعد جب مرنے کی کوئی خبر نہ آئی تو مرزا قادیانی نے حسب عادت ایک جھوٹ اور ترایشا کے عبداللہ آتھم نے عیسائیت سے توبہ کرلی ہے۔ لیکن چندروز بعد ہی مور ند ۱۵ر تمبر ۱۸۹۳ء ۔۔۔ اخبار وفادار لاہور میں عبداللہ آتھم کا بید بیان شائع ہوا: "میں

مرزا قادیانی کی پیش کوئی کا منظر ہوں صحیح سالم ہوں ادر مسحیت پر قائم ہوں میری عر ۲۸ سال سے زیادہ ہے۔ مرزا قادیانی کو خدانے جھوٹا کیا۔''

اب بتاہیے کہ کیا ہے ہی اور رسول کے دعووں اور پیش کو ئیوں کا بہی انجام ہوتا ہے؟

ہم ۱۸۸۸ء میں جب کہ مرزا قادیانی کی عمر ۵۰سال تھی۔ اپنے ایک رشتہ وار مرزااحمہ
بیک کوان کی نوعمرائر کی جمہ کی بیٹم کے نکاح کا پیغام دیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے ایک اشتہار مور دنہ

ہار جولائی ۱۸۸۸ء کو شائع کرایا: 'اس خداے قادر بھیم مطلق نے جمجے فربایا کہ اس محف (احمہ
بیک) کی دختر کلال کے نکاح کے لئے کوشش کراوران کو کہد دے کہ یہ نکاح تمہارے لئے موجب
بیک) کی دختر کلال کے نکاح کے لئے کوشش کراوران کو کہد دے کہ یہ نکاح تمہارے لئے موجب
رحمت ہوگا۔ کیکن اگر نکاح سے انجراف کیا تو اس لڑکی کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ کسی بھی دوسرے
مخص سے بیائی جائے گی تو دہ نکاح کے روز سے ڈھائی سال بعد اور اس کا والد تین سال بعد فوت
ہوجائے گا۔''

مرزا قادیانی (ازالداوهام ۱۳۹۸ بخزائن جسم ۱۳۹۵ بیس رقبطراز بیس: "خدانعالی نے فرمایا ہے کہ احمد بیگ کی دفتر کلال تمہارے لکاح میں ضرور آئے گی۔ لوگ بہت عداوت کریں کے۔ لیکن بالا ترانشرتعالی ہرطرح اس کوتمہاری طرف لائے گا۔ باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے۔ ہرایک روک درمیان سے اٹھادے گا۔ کوئی ٹہیں جواس کوروک سکے۔ "

(آئینہ کمالات ص ۱۸۸ ، خزائن ج۵ص ایسنا) پراس نکاح کو اپنے حق اور باطل ہونے کا معیار بتایا: ''واضح ہو کہ ہمارا صدق و کذب جاشچنے کے لئے ہماری پیش کوئی سے بردھ کر کوئی تک امتحان نہیں ہوسکتا۔''

پیٹ گوئی ہے ہمال بعد تک بھی جب محمدی بیگم کے والدا تھ بیگ کے بے صد دباؤک باو جود نکاح پرآ مادہ نہ ہوئے تو پھر مرزا قاد یائی منت ساجت اور حرص وطع کے حرب استعمال کرنے گئے۔ اتھ بیگ کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں: ''اگر آپ نے میرا تو ل اور بیان مان لیا تو جھ پر مہریائی اورا حسان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ نیکی بھی ہوگی۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اور آپ کی درازی عمر کے لئے دعا کر تار ہوں گا۔ میں آپ سے دعدہ کر تا ہوں کہ آپ کی لڑکی کو اپنی زمین کی درازی عمر کے لئے دعا کر تار ہوں گا اور میں بچ کہتا ہوں کہ جو پھھ آپ مائیس میں آپ کو دوں گا۔'' اور مملوکات کا ایک تمہائی حصد ووں گا اور میں بچ کہتا ہوں کہ جو پھھ آپ مائیس میں آپ کو دوں گا۔''

مرزا قادیانی کے اتنا کرجانے کے باوجودان کا نکاح محمری بیکم سے نہ ہوسکا اور بالآخر

مور خدے راپر میل ۱۹۹۲ء کو تھری بیکم کا نکاح ان کے والد نے ایک فخص مرز اسلطان محمہ سے کر دیا۔ قارئین کرام! ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ کس طرح ایک لڑکی کے عشق میں مرز ا قادیا نی

قارئین کرام! طاحظفر مایا آپ نے کہ کس طرح ایک لڑی کے مس مرزا قادیای خدار جھوٹ بائد ھنے گئے۔ کیا کسی کسی کا بیائداز ہوسکتا ہے؟

ہے۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیانی (العیاذ باللہ) اگر اللہ کے سے رسول، نبی یا سے موجود تھے تو کیا کسی نبی کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کے لئے بازاری زبان استعال کرے؟ کیا ایک لاکھ چیس ہزارا نبیاء جن میں بعض کوان کی قوموں نے ذرع کرنے ، جلاوطن کرنے اور ہرتم کے جرم کا مزاوار بنایا۔ان میں سے کی ایک نے بھی اپنے مخالفوں کے لئے درج ذیل ایسے کلمات استعال کے جومرزا قادیانی نے اپنی کتاب (آئی کمالات اسلام) پر درج کے جین 'دکل مسلمانوں نے میری دعوت کو قبول کرلیا ہے اور میری دعوت کی تھمدیق ہے۔ مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے میری دعوت کو قبول کرلیا ہے اور میری دعوت کی تھمدیق ہے۔ مگر کنجریوں اور بدکاروں کی اولاد نے میں میں بانا۔''

نیز اپنی کتاب (جم الهدئ من ارخوائن جسام ۵۳) پر گو ہر افشاں ہیں: ' بلاشبہ امارے دشمن بیا بانوں کے خزر پر ہو گئے اور ان کی عور تیس کتیوں سے بھی پڑھ گئیں۔' کیا بیالفاظ کسی نبی یا رسول کے شایان شان ہو سکتے ہیں؟

المرزا قادیانی این این این این این این است این است مین است مین است مین است مین است است است است است است است است است النمین کاخادم مول - "

کیرایی بی کتاب (ایک علمی کا از الرص منزائن ج ۱۸ ص ۲۰) پراین بی اس دعوے کی دھیاں اڑا کر دھل و کتاب کی اس دعوے ک دھیاں اڑا کر دھل تنلیس کی شاہراہ پر گامزان نیس ہوئے۔''محمد رسول الله والذین معه اس وجی الی میں خدانے میرانام محمد کھا۔''

كياكوني مسلمان ال تتم كي غلط بيانيول پراعتبار كرسكتا ہے؟

﴿ ..... کیا مرزا قادیانی نے خودا پی کتاب (ازالہادہام ص۷۵۵، فزائن ج ۳ ص۳۳) پرید کھھا کہ:''اب جبرائیل امین کو بعدوفات رسول الشقافی کے ہمیشہ کے لئے وتی لانے سے منع کیا گیا ہے کوئی فض بحثیت رسالت ہمارے نجی اللہ کے بعد ہرگز نہیں آ سکتا۔''

ادر پھرخودی اس دعوے کاخون اس طرح کردیا:''حق بیہے کہ خدا کی وہ پاک وتی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے۔اس میں میرے لئے ایسے لفظ رسول، مرسل اور نبی موجود ہیں۔ایک دفید نہیں بلکہ صدر بادفعہ'' دفید نہیں بلکہ صدر بادفعہ'' کوئی کیانی تو کیاایک معقول انسان بھی اس تنم کی تفناو بیانی اور منافقت سے کام لے

كتابيء

🖈 ..... بموجب آيت وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه "

آگر مرزا قادیانی سیچ نی ہوتے تولازم ہے کہ مرزا قادیانی پر بھی دحی ال کی اپنی تو م کی زبان میں آتی جو ہے کہ زبان میں آتی جو پہنی تو م کی زبان میں آتی جو پہنی الی ایک اللہ کا تذکرہ وٹی کئی زبانوں کا معجون مرکب کیسے بن گیا۔ پہلو ایک قرآنی آئی آئی ہے کی صرت خلاف ورزی ہے اور دنیا بھر کا کوئی مسلمان بھی ان عجیب وخریب اور جموٹے دعووں پراعتبار تو کیا۔ انہیں سننے کو بھی تیار دنیا بھر کا کوئی مسلمان بھی ان عجیب وخریب اور جموٹے دعووں پراعتبار تو کیا۔ انہیں سننے کو بھی تیار

المجسس كيامرزا قاديانى ني كتاب (انجام آمقم ١٨٩١،١٨م، فزائن جااص الينا) پرينيس كامرزا قاديانى خاص الينا) پرينيس كلمان و چوش ميسان كامرزا قاديانى كافراور خبيث كلمان و چوش ميسان كافراور خبيث كلمان و چوش كافراور خبيث كلمان و پرينان كافراور خبيث كلمان و پرينان كافراور خبيث كلمان كافراور خبيث كلمان كافراور خبيث كافراور خبيث كلمان كافراور خبيث كلمان كافراور خبيث كافراور خبيث كلمان كافراور خبيث كافراور كافراور خبيث كافراور خبيث كافراور خبيث كافراور خبيث كافراور خبيث كافراور خبيث كافراور كافراور خبيث كافراور كا

اور پھر آپ کے اس مرزا قادیانی نے ۱۹۹۹ء اپنی کتاب (تنه هیقت الوی ۱۸۸۸ بزائن ج۲۲س۵۰۳) پرید کھتے ہوئے خود ہی اپنی تضاد بیانی کا فبوت فراہم نہیں کیا:'' میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس نے میرانام نی رکھاہے۔''

اور (وافع البلاء م اا،خزائن ج١٨ م ٢٣١) پرينبيل لکھا كه: ''سچاوى خدا ہے جس نے قاديان من اپنارسول بھيجا۔''

کیا مرزا قادیانی اینے ۱۸۹۱ء والے دموے کی روسے ۱۸۹۹ء میں خود ہی کذاب اور کا فرنہ ہوئے؟

المرمزا قادیانی آپ کے بقول سے موجود لین حضرت عینی علیہ السلام ہی کے طور پردنیا میں آئے ہیں تو جس سے کی علامت ۲۰۰ نے زیادہ قرآن دحدیث میں بیان ہوئی ہیں اور آخضرت آپ کے مطابق آپ کا نام عینی، والدہ کا نام مریم ہوگا۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شادی کریں گے۔ امام مہدی ان ہے کہا آپ کے ہوں گے۔ وہ دشق کی جامع مجد کے مشرق میناروں سے اتر کر پوری ونیا ہے یہودیت، عیسائیت اور ہرکفر کا خاتمہ کر کے دجال کوئل کریں گے۔ پورے عالم میں حضوط کے کی شریعت نافذ کر کے بالا خرف تہ ہوکر آئخضرت میں کے دونہ اقدیں میں موجود چوتی قبر کی خالی جگہ پرفن ہوں گے۔ وہ عینی کون ہیں؟ آئخضرت میں کی بیان کردہ تو اتر ہے بات خضرت میں کی بیان کردہ تو اتر ہے بات کی اور ہیں کا اور ہوگھی احادیث مبارکہ کا آپ کے باس کیا جواب ہے؟

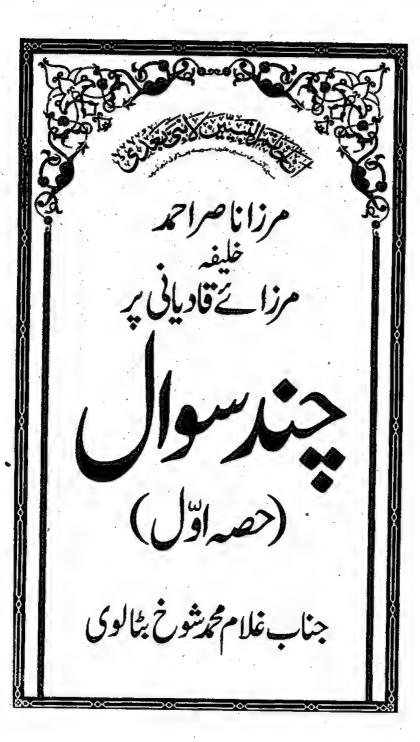

### ويباجه

تاظرین کرام! مرزاغلام احمد قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ در سے معلوم الانبیاء، سیدالم سلین، شفع المدنین اللہ کا اللہ علیا ہائے اللہ کہ اللہ کا المانبیاء، سیدالم سلین، شفع المدنین اللہ کو ایسا خاتم الانبیاء، سیدالم سلین شفع المدنین کہ آپ کے بعد جو کہ آپ کے بعد جو کوئی دعویٰ نبوت کا کرے گا وہ کا فر، کا ذب وغیرہ ہے اور میرا دعویٰ صرف مجدد وقت اور محدث کا ہے۔ جس کا ثبوت آئندہ صفحات برآئے گا۔

ادرمیال محمود احمد خلیفہ ثانی مرزائے قادیانی بھی ۱۹۱۰ء سے لے کر ۱۹۱۳ء تک بورے نو در شور سے اس امری تفد بی کرتے رہے۔ گر بعد میں جب آپ تخت خلافت پر مشمکن ہوئے تو انہوں نے مرزا قادیانی کے اس عقیدہ کی پرز در تردید کر کے مرزا قادیانی کی نبوت کا اعلان کردیا۔ اور نبدائے والوں کو کافر قر اردے کران سے ہرتم کا بائیکاٹ کردیا۔

ان ہردو تحریروں کے پڑھنے کے بعد ایک محقق کے داسطے بڑی مصیبت کا سامنا پڑجاتا ہے کہ وہ دونوں تحریروں میں سے کس کی تحریر کوسچا اور کس کوجھوٹا خیال کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں۔

اب ہم میاں ناصر احمد خلیفہ مگٹ مرزائے قادیانی پریسوال کر کے جواب کے خواہاں ہیں کہ آپ دونوں تحریروں میں سے کس کوشیح اور کس کو غلط نصور کرتے ہیں۔ہم امیدر کھتے ہیں کہ میاں ناصر احمد نہایت متانت سے جواب دے کر مشکور فرمائیں گے۔

آپ کا خیراندیش شوخ بٹالوی

## بسواللوالزفن الجيب

# در بارمرزائے قدنی

سوال از شوخ ..... مرزا قادیانی! علائے محدیدآپ کی تحریرات مثلاً فتح اسلام، توضیح مرام سے بینتیجہ نکال رہے ہیں کہ آپ حضرت سید الرسلین، شفیع المدنبین، خاتم النبیین، محد مصطفے، احر مجتلے، محمد رسول النتقائی کے بعد اجرائے نبوت کر کے مدمی نبوت ہیں۔ لہٰذاای بناء پر انبوں نے متفقہ طور پر ازروئے شریعت محمد بیآپ برفتو کی کفرلگادیا ہے۔ ازراہ کرم! آپ اپ عقیدہ پر روشی وال کر مشکور فرمائیں۔

جواب مرزا..... اس شهر دبلی کے بعض اکا برعلاء میری نسبت بدالزام مشہور کرتے ہیں کہ پیخض نبوت کا مدی ہے ۔ بیں سیدنا ومولانا نبوت کا مدی ہوں۔ بیں سیدنا ومولانا حضرت محمطف اللہ فتم الرسلین کے بعد دوسرے مدی نبوت اور رسالت کو کا ذب اور کا فرجانتا مول۔ میر ایقین ہے کہ وقی رسالت حضرت ومضی اللہ سے شروع ہوئی اور رسول الله الله برختم ہوئی ۔ ، استہار موردی راگست ۱۸۹۱، مجموع اشتہارات حاص (۱۳۲۲۲۲۱) کہوئی ۔ ، مسلمی کا کہ دوس کے دوس کے دوس کے دوس کا مسلمی کا کہ دوس کا مسلمی کو کہ کا کہ دوس کا کہ مسلمی کو کہ کو دوستہارات حاص (۱۳۲۲۲۲۱)

'' دوسرے الزامات مجھ پرلگائے جاتے ہیں کہ پیٹھ ..... بختم نبوت کا انکار ہے۔ یہ سارے الزامات یاطل اور ذروغ محص ہیں۔ میں جناب خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو محف ختم نبوت کامنکر ہو۔اس کو بے دین اور دائز ہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔''

(مجموعه اشتهارات جاص۲۵۵)

"ان كاكبنا سي كمين كمين و نبوت كالمرى نبيل كه تا فورى عذاب نازل كرول - ان بر واضح رب كه بم بهي مرى نبوت برلعنت سيجة بين اور" لا الله الا الله محمد رسول الله "ك قائل بين اورآ مخضرت الله كخشم نبوت برايمان ركعة بين ـ " (مجوعدا شهادات به من موال ..... مرزا قاديا في اس بات كي سجي نبيل آئي كه جب آپ نے اس قدر سخت بيان وے كر اپني بريت بيش كي تو علائے محمد يكو آپ كے بيانات برتلى نه موئى ـ اس بهتر تو يد قا كه حلفيه طور برى في علائم كرياتا ـ بيني في في اس كار الله كما فيه طور برى في علائم كرياتا ـ بيني في الله كار كولاتا كي في الله كار كولاتا كي في الله كار كولاتا كرياتا كي في الله كار كولاتا كي في الله كار كولاتا كولاتا كولاتا كي في الله كار كولاتا كرياتا كولاتا ك

جواب ..... "بالآخر پھر میں عامت الناس پرظام رکتا ہوں کہ جھے اللہ جل شاندگی تم ہے کہ میں کافر نہیں۔ "لا اللہ محمد رسول الله "میراعقیدہ ہے اور" ولیکن رسول الله وخداتم النبيين "پرآ نخضر تعلقہ کی نبیت میراایمان ہے۔ میں این اس بیان کی صحت پر اس قدر قدر قرآن کے حروف ہیں اور جس قدر قرآن کے حروف ہیں اور جس قدر قرآن کے حروف ہیں اور جس قدر قرآن کے خواتعالی کے نام ہیں۔ کوئی عقیدہ میرااللہ اور رسول کے فرمودہ کے فلاف نہیں۔"

(کرایات اصاد قین س ۲۵ مرائن جے صحالات

 امت کے لئے کوئی نی جیس آئے گا۔ نیا ہو یا پراتا۔' (نثان آسانی ص، مزائن جسم، موس اور قوم در این جسم اور قوم در این جسم کی میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجا وں اور قوم کا فرین سے جا طول۔ یہ کس طرح ہوسکتا ہے کہ مسلمان ہوکر نبوت کا دعویٰ کروں ۔۔۔۔ عمر لی عمر معلق النبوة' (حامت البشری میں ۵۰ برائن جسم میں معلق اللہ ۔۔۔۔ النے ایسی خواکی بناہ یہ ہوسکتا ہے کہ جب کراللہ تعالی نے مار سے تھا ورسر دارد و جہال محر مصطف المناہ کو خاتم انہیں بنادیا۔ یس نبوت کا مری بنتا۔'

(حامتهالبشري ص٨٣، نزائن ٢٠٥٥)

"كيا ايبابد بخت مفترى جوخود رسالت اور نبوت كا دعوى كرتا ہے۔ قران شريف پر ايمان ركھتا ہے اور كيا كرتا ہے۔ قران شريف پر ايمان ركھتا ہے اور آيت ولكن رسول الله و خاتم النبيين "كوخدا كا كلام يقين كرتا ہوہ كه سكتا ہے كہ بس بحى آ تخضرت ملك الله و خاتم النبيين "كخضرت ملك الله و خاتم النبيين "كخضرت الله و خاتم النبيين "كوخدا كا كلام يقين كرتا ہوں كہ الله و خاتم النبيين كرتا ہوں كے اللہ و خاتم الله و خاتم النبيين كرتا ہوں كا من الله و خاتم الل

"أومن بان رسولنا محمد المصطف عَلَيْ المفل الرسل وخاتم المنبين وان هؤلاء قد فتروا على وقالو أن هذ الرجل يدعى انه نبى "على ايمان دكتا بول كرمول عمر مصطفى الكل الرسل خاتم النبين عي اوران لوكول في محمد برافر امراكيا بجور كرم على المركز على المركز الم

(حامتدالبشري مرمزائن ج عص ١٨٠)

''میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں۔ بیآپ کفلطی لگی ہے۔ آپ کس خیال سے کھدرہے ہیں۔ کیابیضروری ہے کہ جوالہام کا دعو کی کرتا ہے وہ نبی بھی ہوجائے۔''

(جنك مقدس ١٥٧، فزائن ج٢ص ١٥١)

سوال ..... اچھامرز اقادیانی! بیتو آپ کے بیانات سے ثابت ہوگیا کہ حضرت محدرسول التُعلَّظُ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّ خاتم النبیین بین اور اب آپ کے بعد کوئی نیا پرانا نی نہیں آسکتا اور میں ہرگز ہرگز نبوت کا مدعی نہیں۔ بلکہ ایسے محض کو کافر، کاذب، بد بخت، مفتری مخرف قرآن جانتا ہوں۔ مراس بات کی سمبر نہیں آئی کہ حضوطات کی سمبر نہیں آئی کہ حضوطات کیوں ختم ہے اور کیم ایک کے بعد نبوت کیوں ختم ہے اور کیم ایک نبی یارسول نہیں آسکتا؟

جواب ..... "رسول کی حقیقت اور ماہیت میں بیامرداخل ہے کدد بی علوم کو بذر بعد چرئیل (علیہ السلام) حاصل کرے اور ابھی ابت ہو چکا ہے کہ اب وحی رسالت تابہ قیامت منقطع ہے۔"

(ازالداد بام ص ۱۲، فزائن جسم ۲۳۳)

' فقر آن کریم بعد خاتم النبین کے کسی رسول کا آنا جائز نبیس رکھتا۔خواہ نیارسول ہویا پرانا ہو۔ کیونکہ رسول کوعلم دین بنوسط جبرائیل علیہ السلام ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل بہ پیرائیے وحی رسالت مسدود ہے۔''

'' حسب تفریح قر آن کریم رسول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقا کدوین جرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں لیکن وقی نبوت پرتو تیرہ سو برس سے مہرلگ گئ ہے۔'' (ازالہ اوہام ۲۳۸۵، خزائن جسم ۲۸۷)

(ازالداوهم عده، فزائن جسم mr)

"لین مارے نی اللہ کے بعد سطرح کوئی نی آسکا ہے۔ جب کدان کی وفات کے بعد وی اللہ منقطع ہوگی اور اللہ تعالی نے آپ پرنبیوں کا خاتمہ کردیا۔"

(تمامت البشري م، مرائن ج عص٠١٠)

سوال..... مرزا قاد يانى اأكركونى ني آجائة؟

جواب ..... "اگركوكي اور ني نيايا پرانا آئة تو جمارے ني الله كا كورخاتم الانبيام بين "

(ایام اسلیم ص ۲۷ فرائن جهاص ۱۳۰۹)

"الله كوشايان نيس كه خاتم العين ك بعد في بيع اورنيس شايال كداس كوكه سلسله

نبوت کودوبارہ از سرنوشروع کردے۔بعداس کے کماے منقطع کر چکاہے۔"

(أ تنيه كمالات اسلام ص ٧٤، فزائن ج٥ص الينا)

(ایام اصلح ص ۱۳۹۱ فرزائن جهماص ۳۹۲)

سوال ..... مرزا قادیانی! حفرت محدرسول التفاقية كى نبوت كى ميعاد كب تك ب ياحضوطية في المان ميداد كب تك ب ياحضوطية في كنبير؟

(حامته البشري ص ٢٥٩ فزائن ج ٢٥٥ ٢٥٢)

سوال ..... مرزا قادیانی! کمی شمی نبوت آپ برختم ہے؟

جواب ..... " منیں اس کے رسول پر دلی ایمان لاج ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پرختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ "

ست او خیر الرسل خیر الانام بر نبوت رابروشد افتیام

(سراج منيرص ٩٦ فزائن ج١٢ص ٩٥)

دو گوئی آلدین ابن عربی کا بیر قول ہے کہ حضوط کیے ہی جد شریعت والی نبوت بند ہے اور فیز شریعی نبوت کا اجراء ہوسکتا ہے۔ گر میر اانہا بید فیہب ہے کہ آپ کے بعد ہر شم کی نبوت کا دوازہ ہند ہے۔''
دروازہ ہند ہے۔''
سوال ..... جب ہرا یک شم کی نبوت حضرت محمد رسول الشفائے پر ختم ہوگئی۔ (یعنی شریعت والی فیر تشریعی اور مطلق نبوت ) تواکر کی وقت کی انقلاب زیانہ کی وجہ سے سلمان اپنے فیر ہی اصولوں کوچھوڈ دیں اور فی وقی وقی کی بار کام دین کو بھلادیں توان کی اصلاح کیسے ہوگی ؟

کے لئے بشارت دے مچکے ہیں کہ اس امت میں پہلی امتوں کی طرح محدث پیدا ہوں گے اور محدث فتح وال وہ لوگ ہیں جن سے مکالمات ومخاطبات الہید ہوتے ہیں۔"

(براین احدیش ۱۵۵ فزائن تراس ۱۵۵ ماشیه)

"اس امت مرحومہ میں سلسلہ ظافت دائی ای طور پر اور اس کی مانند قائم کیا گیا۔ جو حضرت موی علیہ السلام کی شریعت میں قائم کیا گیا تھا اور صرف اس قدر لفظی فرق رہا کہ پہلے انبیاء آتے میں۔"

آتے میں اسلام کی شریعت میں قائم کیا گیا تھا اور صرف اس قدر لفظی فرق رہا کہ پہلے انبیاء آتے میں۔"

"چونکہ ہمارے سیدور سول اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور بعد آنخضرت اللہ کے کوئی نی نہیں آسکا۔اس لئے اس شریعت میں نی کے قائم مقام محدث رکھے گئے۔"

(شهادت القرآن ص ٢٤ بخزائن ج٢ ص ٣٢٣)

سوال ..... مرزا قادیانی! آپ کے بیانات سے بیٹا بت ہوا کہ حضرت مجمد رسول التُقالِقَ کے بعد کسی فتم کا نی نہیں آسکا ۔ البتہ حضوط اللہ کے ارشاد کے مطابق اس امت کی اصلاح کے لئے وقا فو قامحدث آسمیں گے ۔ گر بیات میں جواپی نو قامحدث آسمیں گے ۔ گر بیات میں جواپی نسبت لفظ نبی کا استعال کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کہ بنائے فتو کی نفر ہے۔ اس کی بھی وضاحت کیجئے۔ تاکہ آپ کے مؤقف کا پہنچل جائے اورا کی مقتل کی مجمعی تیجہ پر بھتے ہیں۔ وضاحت کی محتال کی بھی جواب سے کہ میر مقتل کی محتال کی بھی جواب .... درکہتا ہے کہ میر مانیاء میں سے ایک اعتراض بیہ ہے کہ میر مقت کا مدگی ہے۔ ہے اور کہتا ہے کہ میر مانیاء میں سے اور ا

اس کا جواب بیہ کرا سے بھائی معلوم رہے۔ میں نے نبوت کا دعوی نہیں کیا اور نہیں نے انہیں کہا ہے کہ میں ٹی ہوں۔ لیکن ان لوگوں نے جلدی کی اور میرے قول کے بچھنے میں غلطی کی۔" من الاعتراضات المکفرین ، فاعلم یا اخی ما ادعیت النبوۃ"

(مامتدالبشري ص ٤٥ بترائن ي عص ٢٩٧)

سوال..... توابيا آپ كا قول كون ساخما جس كوده مجهدند سكے ادر آپ برفورا فتو كى كفر لكا ديا ـ ذرا اس بي بحى آگاه كريں كمآپ كادعوىٰ كيا تما؟

جواب .... نبوت كا دعوى نبيس بلكه محد هيت كا دعوى تفاجو خدا كي تعم سركيا حميا-

(اذالادبام ص ١٣٨، فزائن جسم ٢٣٠)

"لست نبى ....الخ ايعى ش نى نيس مول بلكالله كاطرف مع دد اورالله كا کلیم ہوں۔ تاکد ین مصطفی اللہ کی تجدید کروں اور اس نے مجھے صدی کے سر پر بھیجا ہے۔" (آئينير ٣٨٣ فزائن ج٥ ١٨٨) '' وہ مجدد جواس چودھویں صدی کے سر پر بموجب صدیث نبوی کے آتا جا ہے تھا۔ وہ يى راقم ہے۔" (ترياق القلوب م٠٠ فزائن ج٥١ص١٦١) ''اذا اصطفانی ربی ……الخ!یعن ربنے مجھا ہے دین کی تجدید کے لئے اور ائے نی کی عظمت کے لئے چنا اور مجھے حصد دیا۔ الہامات، مکالمات، مخاطبات اور مکاشفات سے (آئينه كمالات اسلام ١٥٥٥ فزائن ج٢٢ صاليفاً) اچھا حصہ ادر مجھے محدث بتایا۔'' سوال ..... مرزا قادياني اينو ابت بوكياكة بكادعوى محدث كاتفا جس كوعلاء في دعوى نبوت سمجھا۔اب آپ بیتو فرمائیں کہ آپ کب سے مجد دکا دعویٰ کررہے ہیں؟ جواب ..... بدامرسلم ہے کہ چودھویں صدی کامجد دسے موعود ہے۔ میں برابر پجیس سال سے مجدد ہونے کا دعوی کررہا ہوں۔ (حقیقت الوی ۱۹۳٬۱۹۳ خزائن ج ۲۲ص ۲۰۱) شوخ ..... مرزا قادیانی!اس کامطلب بیالکلا که ۱۸۸۱ء ش آپ نے وعویٰ مجدد کا کیا اور بیآپ ک آخری ایام زندگی کی تحریرے۔ سوال ..... مرزا قادیانی اکراس بات کی بھینیں آئی کرآپ کی تحریرات میں متعدد بارجولفظ بی کا آيا ہے ياآپ كالهامات مل لفظ في كاموجود ہے۔اس كاكيامطلب؟ جواب ..... " میں کی مرتبہ بیان کر چکا ہول کہ میری نبوت سے اللہ تعالی کی مراد سوائے کثرت مكالمهاور فاطبه كے اور كي خيس اور بيالل سنت كيزو يك مسلم ب\_ پس صرف لفظى نزاع ب\_ پس اے عقلندو اور دانا و جلدی نہ کرواور اللہ تعالیٰ کی لعنت اس مخص پر جواس کے خلاف ذرہ مجر دعوے كرے اور ساتھ دى تمام لوكول اور تمام فرشتوں كى لعنت اس ير بو-" (الاستنتاضيم هيقت الوي ص عاماشيه نزائن ج٢٢ص ٢٣٧) "جم باربا لکھ سے بیں حقیق اور واقعی طور پرتو بدامر ہے کہ مارے سیدومولی آ تخضرت الله علی علی اور آ نجناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی

شریعت ہے۔اگرکوئی ایباوعویٰ کر ہے تو بلاشبرہ ہے دین اور مردود ہے۔لیکن خدا تعالیٰ نے ابتداء

ے ارادہ کیا تھا کہ آنخضرت اللہ کے کمالات متعدیہ کے اظہار اور اثبات کے لئے کمی مخض کو آنجتاب کی پیروی اور متابعت کی وجہ ہے وہ مرتبہ کثرت مکالمات و مخاطبات البیہ بخشے کہ جواس کے وجود میں عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے۔ سواس طور سے خدا نے میرانام نبی رکھا۔ لیمن نبوت محمد میریرے آئین نفس میں منعکس ہوگئی اور ظلی طور پر نداصل طور پر جمھے میرنام دیا گیا۔ تامیس نبوت محمد میریرے آئین نفس میں منعکس ہوگئی اور ظلی طور پر نداصل طور پر جمھے میرنام دیا گیا۔ تامیس آئی خضرت میں منافع کے فیوض کا کامل نمون تھم وں۔' (چشہ معرفت سے محمد نبی اس کی دید گئی تم ہونے سے صرف تیں دن پہلے تو کے مرزاقادیانی کی زندگی ختم ہونے سے صرف تیں دن پہلے میں اور ۲۱ مرکی ۱۹۰۸ء کومرزاقادیانی کا انتقال ہوگیا۔

جواب ..... "دلیکن یادر کھنا چاہے جیسا کہ ابھی ہم نے بیان کیا ہے بعض اوقات خداتعالیٰ کے الہامات میں ایسے الفاظ استعارہ اور مجاز کے طور پراس کے بعض اولیاء کی نسبت استعال ہوجاتے ہیں اور وہ حقیقت پر محمول نہیں ہوتے سارا جھڑا ہیہ ہم جس کو تادان متعصب اور طرف تھن کی کر لئے ہیں ۔ آنے والے سے موجود کا نام جو سیح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبوی اللہ کیا ہے ہیں ۔ آنے والے سے موجود کا نام جو سیح مسلم وغیرہ میں زبان مقدس حضرت نبوی اللہ کیا ہوں میں مسلم ہے نبی اللہ لکا ہے۔ وہ انبی مجازی معنوں کی روے ہے۔ جو صوفیائے کرام کی کتابوں میں مسلم اورایک معمول محاورہ مکالمات اللہ یکا ہے۔ ورنہ خاتم الانبیاء کے بعد نبی کیسا۔"

(انجام آ تقم ص ۲۸ خزائن ج ااص اليناً حاشيه)

"والله مكالمات ومخاطبات .....الخ العنى الله تعالى اس امت كے لئے اولياء كو الله مكالمات و مخاطبات كاشر ف عطاكرتا ہے اوران اولياء كو نبيوں كارتگ تو ويا جاتا ہے ليكن يه في الحقيقت ني نبيس ہوتے كو مكور تران كريم في شريعت كى حاجت كو كمل كرويا ہے ۔ ان اولياء كو صرف نهم قرآن عطاء كياجا تا ہے ۔ " (مواہب الرحمٰن ١٧٧ بنز ائن ١٩٥٥ ١٥٥) سوال ..... مرز اقاديا في النبوت كم تعلق تو آپ في برا بجھ بيان كيا مكر آپ في مينيس بتايا كيا مكر آپ في مينيوں كيا ہے؟

جواب ..... ''نی اور رسول کے لفظ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں ہیں۔ رسالت لغت عرب میں سمجیے والے کو کہتے ہیں اور نبوت یہ ہے کہ خدا سے علم پاکر پوشیدہ حقائق اور معارف کو بیان کرنا ،سو اسی حد تک مفہوم کو ذہن میں رکھ کرول میں اس کے معنی کے موافق اعتقاد کرنا ندموم نہیں ہے۔ مگر چونکہ اسلامی اصطلاح میں نبی اور رسول کے بیمنی ہوتے ہیں کہ وہ کال شریعت لاتے ہیں یا بعض ا حکام شریعت سابقه کومنسوخ کرتے ہیں۔ یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفاضہ کسی نبی کے خدا تعالیٰ ہے تعلق رکھتے ہیں۔اس لئے ہوشیار رہنا چاہئے کہ اس جگہ بھی یہی معنی نہمجھ لیں۔'' (کمتوبات احمدیدہ ۵ حصہ چہارم ۱۰۳)

سوال ..... مرزا قادیانی! جو حضو ملطق کے بعد دعویٰ نبوت کا کرے آپ اے کیا خیال کرتے ہیں؟

جواب ..... سیدنا ومولانا حضرت محمصطفی این این این این که که بعد کسی دوسرے مدمی نبوت کو کا ذب اور کا فرجانتا ہول۔ میرالیقین ہے کہ دمی رسالت حضرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ محمصطفی الله علیہ مرکم ہوگی۔

سوال .... اچھامرزا قادیانی!انیاء کة نے کی غرض کیا موتی ہے؟

جواب ..... ''انبیاءاس کے آتے ہیں کہ تاایک دین سے دوسرے دین بیں داخل کریں اور ایک قبلہ سے دوسرا قبلہ مقرر کریں اور بعض احکام کوشسوخ کریں اور بعض شے احکام لاویں۔'' (آئینہ کمالات اسلام سے ۳۳۹، فزائن ج۵س ۳۳۹)

سوال ..... مرزا قادیانی! جوآپ کے دعویٰ کونہ مانے وہ کون ہے؟ جواب ..... ''ابتداء سے میرا بھی ندہب ہے کہ میرے دعویٰ کا افکار کرنے والا کا فرنہیں ہوسکتا۔''

(ترياق القلوب ص ١٠٠٠ فزائن ج١٥ص ١٣٣)

سوال ..... مرزا قادیانی! آپ کوئی ایناالهام توسنا کیں جوسب سے زیادہ آپ کوئزیز تر ہو؟ جواب ..... 'کرم هائے تو مارا کرد گستاخ! اے اللہ تیری مہریا ثیوں نے چھے گستاخ کر دیا۔'' بيان ميال محمود احمد قادياني خليفه اني پر چندسوال

سوال ..... جناب میاں صاحب! جب مرزاغلام احمد قادیانی کی تحریرات سے علائے محمد بی کو نبوت کی ہوآئی تو آنہوں نے مرزا قادیانی پر حرق نبوت کا الزام دے کران کو کافر، دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ جب بی فتو کی تمام مسلمانوں تک آفٹ کی اقومرزا قادیانی نے متعدد بیانات دے کر بی ثابت کیا کہا ہے لوگو میں مدمی نبوت نبیس میں حضرت محمد رسول الشطاعی کی ذات بابر کات پر نبوت کو ختم جا تا ہوں اور بی میں ایمان ہے کہ آپ تا تھا تھا خاتم انہیں ہیں۔ میری نبوت سے مراد صرف کثرت مالم، مخاطبہ اللہ ہے ۔ میں ایک محدث ہوں اور جو حضو تھا تھا کے بعد مدمی نبوت ہو۔ وہ کا فر، کا ذب، بے دین اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کیا ان کی تشریحات کے ساتھ آپ کو اتفاق ہے؟

جواب ..... دو مخضرت الله كى امت من محد ميت اى جارى نبيس بلكداس سے اوپر نبوت كا سلسلة بھى جارى ہے۔''

سوال..... تو پھر مرزا قادیانی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب ..... ''پس یہ بات روز روش کی طرح ثابت ہے کہ آنخضرت کا لیے کے بعد نبوت کا درواز ہ کھلا ہے۔ مگر نبوت صرف آپ کے فیضان سے ال سکتی ہے۔ براہ راست نبیس ال سکتی اور پہلے زمانہ میں نبوت براہ راست مل سکتی تھی۔ مگر کسی نبی کی اتباع سے نبیس مل سکتی تھی۔ کیونکہ وہ اس قدر صاحب ممال نہ تھے۔ جیسے آنخضرت کا اور جب کہ نبوت کا دروازہ علاوہ محد شیت کے امت جمد رپیش کھلا ثابت ہوگیا ہے تو مسیح موعود نبی اللہ تھے۔'' (حقیق اللہ قام ۱۲۸۸)

جواب ..... '' حضرت سے موعود چونکہ ابتداء نی کی تعریف پیرخیال کرتے تھے کہ نی وہ ہے جونگ شریعت لائے یا بعض تکم منسوخ کرے۔ یا بلاواسطہ نی ہو یا باجوداس کے کہ وہ سب شرائط جونی کے لئے واقع میں ضروری ہیں۔ آپ میں پائی جاتی تھیں۔ آپ نی کا نام افتیار کرنے سے اٹکار کرتے رہاور گوان ساری ہاتوں کا دعوئی کرتے رہے۔جن کے پائے جانے ہوئی گوش نی ہوجا تا ہے۔ لیکن چونکہ آ پ ان شرا لط کو نی کی شرا لط نہیں خیال کرتے تھے۔ بلکہ محدث کی شرا لط سجھتے تھے۔ اس لئے آ پ اپ آ پ اپ کو محدث کہتے رہے اور نہیں جانتے تھے کہ میں دعوئی کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جو نبیوں کے سواکسی اور میں نہیں پائی جاتی اور نی ہونے سے اٹکار کرتا ہوں۔ لیکن جب آ پ کومعلوم ہوا کہ جو کیفیت اپنے دعوئی کی آ پ شروع دعوئی سے بیان کرتے چول آئے ہیں۔ وہ کیفیت نبوت ہے۔ نہ کہ کیفیت محدثیت ۔ تو آ پ نے اپنی ہونے کا اعلان کیا اور جس محض نے آ پ کے نبی ہونے سے اٹکار کیا تھا۔ اس کو ڈائل کہ جب ہم نبی ہیں تو تم نے کیوں ہماری نبوت سے اٹکار کیا تھا۔ اس کو ڈائل کہ جب ہم نبی ہیں تو تم نے کیوں ہماری نبوت سے اٹکار کیا تھا۔ اس کو ڈائل کہ جب ہم نبی ہیں تو تم نے کیوں ہماری نبوت سے اٹکار کیا

سوال ..... میان صاحب! جب مرزا قادیانی پراپی نبوت کا انکشاف ہوا تو وہ ذمانہ کون ساتھا؟ جواب ...... '' غرضیکہ فہ کورہ بالا حوالہ سے صاف ثابت ہے کہ تریاق القلوب کی اشاعت تک جو اگست ۱۹۰۹ء سے شروع ہوئی اور اکتوبر ۱۹۰۲ء میں ختم ہوئی۔ آپ کا یہی عقیدہ تھا۔ پس ۱۹۰۲ء سے پہلے کی تحریر سے جمت پکڑنا جائز نہیں ہوسکتا۔'' (القول الفصل مسم)

سوال ..... مگر مرز اقادیانی کوید کیفیت کس طرح معلوم ہوئی کہ میں نبی اللہ ہوں اور کس چیز نے ان کی پہلی توجہ کو یکدم چھیردیا کہ انہوں نے نبی اللہ ہونے کا اعلان کیا۔

جواب ..... ' بارباری وی نے آپ کی توجہ کواس طرف چھردیا کہ تیکس سال سے جو مجھ کو نبی کہا جارہا ہے تو بیر محدث کا دوسرا نام نہیں۔ بلکہ اس سے نبی ہی مراد ہے اور بیز ماند تریاق القلوب کے بعد کا زمانہ تھا۔'' (یعنی ۱۹۰۳ءیا ۱۹۰۳ءوغیرہ کا ناقل)

(اخبارالفعنل مورند ۱۲ رتمبرا۱۹۴۱ء، خطبه جمع تقرير ميال صاحب)

سوال ..... میان صاحب! مرزا قادیانی نے اپ عقیدہ نبوت میں کس وقت تبدیلی شروع کی؟
جواب ..... "اس عقیدہ کے بدلنے کا پہلا شوت اشتہارا یک غلطی کا از الدے معلوم ہوتا ہے جو پہلا
تحریری شوت ہے۔ ورنہ مولوی عبدالکریم صاحب کے خطبات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۰۰ء سے
اس خیال کا اظہار شروع ہوگیا تھا۔ کو پورے زور اور صفائی سے نہ تھا۔ چنا نچے اس سال سے مولوی
صاحب نے اپ ایک خطبہ میں حضرت سے موجود کومرسل البی ثابت کیا اور "لا نفرق بین احد
من دسول "والی آیت کا آپ پرچہاں کیا اور حضرت سے موجود نے اس خطبہ کو پند فرمایا اور سید

خطبہ ای سال کے انکم میں جھپ چکا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ پورا فیصلہ اس عقیدہ کا ۱۹۰۱ء میں ہوا۔''
ہوا۔''
سوال .... میاں صاحب! جب حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے مقدمہ میں آپ بطور گواہ صفائی بعدالت دیوان سکھا نیڈ مجسٹرے درجہ اوّل شلع گورداسپور مشرقی پنجاب انڈیا ۱۹۳۵ء میں صفائی بعدالت دیوان سکھا نیڈ مجسٹرے درجہ اوّل شلع گورداسپور مشرقی پنجاب انڈیا ۱۹۳۵ء میں پیش ہوئے اور آپ نے جو طفیہ بیان پروئے عدالت دیا تھا۔ یا دہوتو ارشا دفر ما کیں کرس س میں آپ کے اہا جان نے دولی نبوت کیا۔

جواب..... '' • ١٨٩ء كااخير يا ١٨٩ء كاشروع-''

سوال ..... اچھا میاں صاحب! جو بیان حلفیہ تحقیقاتی عدالت میں آپ نے لا ہور ہائی کورٹ بخباب کے چیف بچ مسرجشس محرمنیر اور مسرجسٹس کیائی صاحب کے روبرو ۱۳ تا ۱۵ ارجنوری مخباب کے چیف بچ مسرآپ نے اپنے والد مرزا قادیانی کے پہلی مرتبد و کی نبوت کرنے کے متعلق جو کچھ کہا وہ بھی بیان سیجے مہریانی ہوگی۔

جواب ...... ''جہاں تک مجھے یاد ہے انہوں نے ۱۹۹۱ء میں ٹی ہونے کا دعویٰ کیا۔'' (بیان میاں محود بمور نیسا تا ۱۵ ارجنوری ۱۹۵۳ء)

سوال ..... میاں صاحب! مرزا قادیانی کواللہ تعالی نے سب سے پہلے کب نی کہا؟ جواب ..... '' جناب مرزاصاحب کواللہ تعالی نے ۱۸۸۰ء تا۱۸۸۳ء یعنی برا بین احمد یہ کے زمانہ میں نی کہا۔'' (حقیقت اللہ قص ۱۲۳۲)

سوال..... اگرمرزا قادیانی کونبی ندمانا جائے تو پھر؟

جواب ..... ''اگر آپ کونی ندمانا جائے تو وہ نقص پیدا ہوتا ہے جوانسان کو کا فرینانے کے لئے کافی سے ''

، سوال ..... مرزا قادیانی تو (تریاق القلوب ۱۰۳) پر کلھتے ہیں کہ: '' ابتداء سے میرابی فدہب ہے کہ میرے دعویٰ کے افکار سے کوئی کا فرنہیں ہوسکتا۔'' اور آپ کہدر ہے ہیں کہ جومرزا قادیانی کو نبی نہ مانے وہ کا فرہے۔ حالا تکہ مرزا قادیانی اپنے آپ کومجازی نبی کہتے ہیں۔

ع دون (مهاری می موجود کوشریعت کی رو سے مجازی نبی قرار دینے کی کوئی وجه معلوم نہیں موقی۔'' ہوتی۔'' موتی۔'' سوال ..... اگر مجازی نبیس تو اور کون ی نبوت ہے؟

جواب ..... " قرآن كريم اورشر بعت اسلام كى اصطلاح كى روسے آپ حقيق ني تھے"

(حقيقت المنوقص ١٧٧)

سوال ..... اس کا بیمطلب لکلا که آپ صاحب شریعت نمی تھے که اس لئے که مرزا قادیانی اپنی کتاب (سراج منیرص ۲۰۰۴، خزائن ج ۱۱ ص) پر اس کے متعلق یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ: ''حجوٹے الزام جھے پرمت لگاؤ کہ حقیق طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔ گریا در کھو کہ خدا کے الہام میں اس جگہ حقیق معنی مراز نہیں۔ جوصاحب شریعت سے تعلق رکھتے ہیں۔''

شوخ ..... لېزاميرثابت بوا كەمرزا قاديانى بقول آپ كےصاحب شريعت نبى تھے۔

سوال ..... ميال صاحب! مرزا قادياني في دعوى نبوت كاكب كيا؟

جواب ..... "مرز اصاحب في وي نبوت ١٩٠٢ء من كيا " (القول الفيعل ص١٢)

سوال ..... میال صاحب! اگر کوئی مرقی الهام بیه کیم که: " کرم بائے تو مارا کرد گتاخ" که

الله تعالى تيرى مهريانيول نے جھے گتاخ كرديا قواس كاپيالها مسجع ہے يا كنبيں \_

جواب ..... '' ٹادان ہے وہ مخص جس نے سیکھا کہ: '' کرم ہائے تو مارا کرد گتا خ'' کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گتا خ نہیں کرتے اور سرکش نہیں کردیا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرما نبردار

بناتے ہیں۔'' بناتے ہیں۔''

سوال ..... اچھامیاں صاحب! اگر ایک سائل مرزا قادیانی کونی نہ مانے تو آپ کے پاس نی مانے کی کون کی دلیل ہے؟

بيان حلفيه ميال صاحب

"ملی قسم کھا تا ہوں کہ وہ خداجس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ خدا جوعذاب کی طاقت رکھتا ہے وہ خدا جوعذاب کی طاقت رکھتا ہے وہ خداجس نے میری جان کوتیش کرتا ہے وہ خداجو زندہ ہے اور سزا وجزا دینے والا ہے۔ وہ خداجس نے آئحضر سعالی کو دنیا کی ہدایت کے لئے مبعوث کیا۔ میں اس خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ میں حضرت میں موثور زندہ تھے۔ای کر کہتا ہوں کہ میں حضرت میں طرح کا اب مانتا ہوں۔ میں اس بات کے لئے بھی شم کھا تا ہوں کہ طرح کا نی مانتا تھا۔ جس طرح کا اب مانتا ہوں۔ میں اس بات کے لئے بھی شم کھا تا ہوں کہ

خداتعالی نے رویا میں مجھے منہ درمنہ کھڑے ہو کر کہاہے کہ سے موعود نبی تھے۔ میں بیٹیس کہتا کہ غیرمیا یعین سب کے سب عملی لحاظ سے برے ہیں اور ہاری جماعت کے سارے کے سارے لوگ عمل میں اجھے ہیں اور میں قتم کھا کر کہتا ہوں کہ جن عقائد پر ہم ہیں وہ سے ہیں۔خدا تعالیٰ اس بات كا كواه بكراس كى طرف سے حصرت مع موجود في موكرة ئے۔ بم في اس كى زبان سے اور اینے کانوں سے سنااوراس کی تحریروں کو پڑھا۔اس ہے ہمیں ہرگز ہرگز انکارنہیں۔'' (مندرجها خيار الفضل)

ميان ناصراحم خليفه ثالث يرچندسوال

' کافرین سے جاملوں۔

سوال ..... میاں ناصر احمد! آپ کے دادا جان مرز اغلام احمد قادیانی ومیاں بشیر الدین محمود احمد (آپ کے اباجان) کے بیانات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ ملاحظ فرمائے:

| خلاصدب   | إن مرزا قاديا تي                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | میں حضرت محمد رسول النهائية کو خاتم انتہين ما نتا ہوں۔                                                         |
| r        | مجھ پرالزام ہے کہ میں مرحی نبوت ورسالت ہوں۔                                                                    |
| <b>r</b> | میں حضور ایک ہوت اور سالت کو کا فرو کا ذیب جانتا ہوں۔<br>میں حضور ایک ہوت اور سالت کو کا فرو کا ذیب جانتا ہوں۔ |
| ۰۰۰۰۰۳   | وي رسالت حفزت محم مصطفي الميلية برختم موكى-                                                                    |
| ۵        | جو خص حضوما الله كاختم نبوت كامنكر بواس بدرين اور دائر ه اسلام سے خارج جانما                                   |
|          | <i>بون-</i>                                                                                                    |
| ٧        | ہ پ کی ختم نبوت پرمیراایمان ہے۔                                                                                |
| ∠        | میں اللہ تعالیٰ کی متم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کا فرنہیں۔                                                       |
| А        | میں اپنے بیان پر قرآن پاک کے حروف اور حضرت محمد رسول التعلق کے کمالات                                          |
| •        | كے مطابق قسميں كھا تا ہوں۔                                                                                     |
| 9        | ميرامحكم ايمان ہے كه آپ الله خاتم الانبياء ہيں۔                                                                |
| (+       | آ نجاب الله ك بعداس امت ك ليح كوئي في نبيس آسك-                                                                |

مجھے کب جائز ہے کہ میں دعویٰ نبوت کا کر کے خارج از اسلام ہو جاؤل اورقوم

میں مسلمان ہوکر *کس طرح نیوت کا دعویٰ کرسکتا ہو*ں۔ ......17 حضوماً الله كے بعدوعوىٰ نبوت كاكرنے والا بدبخت مفترى اورمنحرف قرآن ہے۔ .....12 رسول علم دین جرائیل علیه السلام سے حاصل کرتا ہے۔ مگر دحی رسالت پر تیرہ سوبرس .....fr ے مہرلگ کی ہے۔ جرائیل علیدالسلام کودی نبوت کولانے سے منع کیا گیاہے۔ .....1۵ الله تعالى سلسله نبوت بعد حضوط الله يحتم كرج كاب-.....IY اگرکوئی نی آ جائے تونص قر آن کریم کی تکذیب ہے۔ .....14 حضوطان کی نبوت کی میعاد قیامت تک ہے۔ .....1 ہمیں اب سی نی کی حاجت نہیں۔ .....19 آپ کی شریعت خاتم الشراع ہے۔ .....Y• آپ پر ہرتنم کی نبوت ختم ہے۔ یعنی شریعت والی غیرتشریعی ادر مطلق نبوت۔ .....٢1 حضوطالله كى بشارت كے مطابق اس امت ميں بجائے نبيوں كے مدث مول مے۔ .....Y ان لوگوں نے میراقول نہیں سمجھامیں محدث ہوں۔ ٣٢.... مجھےاللہ تعالیٰ نے صدی کے سر پر بھیجا ہے تا کہ دین کی تجدید کروں۔ .....YP میرادعویٰ مجدد پیس سال سے چلا آ رہاہ۔ ......YA ادراس برتمام لوگوں کی بفرشتوں کی احت ہوجواس سے زیادہ اپنے آپ کو کہے۔ .....YY مجصرف بيول كارتك ديا كياب من حقق في نيس مول -.....٢2 میں ظلی طور برنبی ہوں۔ میں مجازی معنوں کی روسے نبی ہوں۔ .....tA اولیاء کونی ہونے کارنگ دیاجا تاہے۔وہ فی الحقیقت نبی نہیں ہوتے۔ .....٢9 قرآن كريم نے شريعت كوكمل كرديا۔اس لئے انبيں فہم قرآن دياجا تا ہے۔ ....۳۰ اسلامی اصطلاح میں نبی اور رسول کے بیمعنی ہیں کہ وہ کامل شریعت لاتے ہیں۔ یا ٣١.... بعض احکام شریعت کومنسوخ کرتے ہیں پاسابقہ نبی کی امت نہیں کہلاتے۔ گروہ میں نہیں ہوں۔

| انبیاءاس لئے آتے ہیں کہ ایک دین سے دوسرادین اور دوسرا قبلہ اور نے احکام دین       | ٣r                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| مقرر کریں۔                                                                        |                                        |
| میر ادعویٰ صرف ولایت اورمجد دیت کا ہے۔                                            | سوسو                                   |
| الله تعالی کی مهریانیوں نے مجھے گستاخ کرویا۔                                      | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ائدمان محمودا حمرقا دياني                                                         |                                        |
| آ تخضرت الله كالم بعد محد قيت بي نبيل بلكه نبوت كاسلسله بهي جاري ب اور            | 1                                      |
| مرزا قادياني نبي الله تنفي -                                                      |                                        |
| مرزا قاد مانی بہلے نبی کی تعریف کونہ بھے سکے اورا سے محدث کی تعریف بھیجے رہے۔ مگر | r                                      |
| بعد میں انہوں نے مجھا کہ یہ تحریف نبیوں کی ہے۔مدشیت کی نہیں۔تب آپ نے              |                                        |
| دعویٰ نبوت کا علان کیا اورجس نے مخالفت کی اس کوڈ انٹا۔                            |                                        |
| باربار کی وی نے آپ کی پہلی توجہ کوئیس سال کے بعد پھیر دیا۔ بیز ماند تریاق         | سو                                     |
| القلب كربعة كازيانة تقابه                                                         |                                        |
| مرزا قادیانی کے عقیدہ نبوت میں تبدیلی کا پہلا ثبوت ''ایک غلطی کا ازالہ' سے ملتا   | ۰۰۰۰۰.۳۰                               |
| ہے۔جوا • 19ء میں کھھا گیا۔                                                        |                                        |
| حضرت سیدعطاء الله شاہ بخاریؓ کے مقدمہ میں ۱۹۳۵ء میں جناب دیوان سکھانند            | <b>۵</b> `                             |
| مجسٹریٹ صاحب درجہ اوّل ضلع گورداسپور میں آپ نے سے میطفیہ بیان دیا کہ              |                                        |
| مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت ۱۹۹۰ء کے اخیریا ۱۸۹۱ء کے شروع میں کیا۔                 |                                        |
| تحققاتی عدالت میں آپ نے حلفیہ بیان لا مور ہائیکورٹ پنجاب کے چیف جسٹس              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| مسترجم منیراورمسٹرجسٹس کیانی صاحب کے روبرومورخد ۱۳ تا ۱۵ ارجنوری ۱۹۵۴ء کو         |                                        |
| دیا۔ اُس میں آپ نے کہا کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت ۸۹اء میں کیا۔                |                                        |
| اگر مرزا قادیانی کوئی نه مانا جائے تو انسان کافر ہوجاتا ہے۔ مرزا قادیانی حقیق نی  | <u>८</u> .                             |
| ېس، نوازي وغير ونبيس -                                                            |                                        |
| مرزا قادیانی کوالله تعالی نے ۱۸۸۰ء تا ۱۸۸۳ء میں نی کہا۔                           | ····· <b>Λ</b>                         |

9...... میں خدانعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ اس نے جھے عالم رؤیا میں منہ در منہ کھڑے ہوکر کہا کہ مرزا قادیانی نبی ہیں۔

• ا ..... من مرزا قادیانی کواس دفت بھی ایسانی نبی جانتا تھا جیسا کہ اب مانتا ہوں۔

اا ..... نادان ہے وہ مخص جس نے کہا کرم ہائے تو مارا کروگتا خ۔

شوخ ..... لیجے جناب میاں ناصراحم ابیہ ہے آپ کے داداجان اور آپ کے اباجان کی تحریرات کا خلاصہ جو کہ ہم نے آپ کے آپ کے اب ہم اس کے متعلق آپ پر چندسوالات کر کے جواب طلب کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کا نہا ہے شجیدگی سے جواب دے کرمشکور فرمائیں گے۔ عین نوازش ہوگی۔

سوال نمبر: اسساجب مرزا قادیانی نے اپنی برہت پیش کرنے کے واسطے مجد خانہ خدا میں خدا کی فتم کا کر پی صلفیہ بیان دیا کہ جھ پر بیالزام ہے کہ بیل نے بُوت کا دعویٰ کیا ہے اور حضو میں ہے گئی نہوت کو کا فر ، کا ذب ، بد بخت ، مفتری ، بد وین ، مخرف قران ، بعدی اور دائر ہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں اور اس کے مقابلہ بیل آپ کے ابا جان میال جمود احمد بھر بعت نبی ہے۔ جوان کو نی نہیں جان وہ کا فر ہے تھے تھی تھے۔ جوان کو نی نہیں مانتا وہ کا فر ہے تو آپ ان دونوں بیانات میں سے کس کو سچا اور کس کو جموٹا مانتے ہیں؟ اگر آپ بد کہیں کہ میرے دادا صاحب مرزائے قادیان سے تھے تو پھر آپ کے ابا جان میاں جمود احمد کہیں کہ میرے دادا صاحب مرزائے قادیان سے تھے تو پھر یقینا مرزا قادیانی کی ذات پر جموٹے تھے ہم رہونا مانتا پڑے گا۔ یہیں ہوسکا حرف آتا ہے۔ بہر حال دونوں میں سے ایک کو سچا اور دوسرے کو جموٹا مانتا پڑے گا۔ یہیں ہوسکا کہا ہود آتا ہے۔ بہر حال دونوں میں سے ایک کو سچا اور دوسرے کو جموٹا مانتا پڑے گا۔ یہیں ہوسکا کہا ہود آتا ہے۔ بہر حال دونوں میں سے ایک کو سچا اور دوسرے کو جموٹا مانتا پڑے گا۔ یہیں ہوسکا کہا ہود آتا ہے۔ بہر حال دونوں میں سے ایک کو سچا اور دوسرے کو جموٹا مانتا پڑے گا۔ یہیں ہوسکا کہا ہور کہا کہا ہونا کہا ہیں۔

''اگر مرزا قادیانی نے دعوئی نبوت کانہیں کیا تو یقیناً میاں صاحب نے مرزا قادیانی پر برا زیردست الزام لگایا۔ جس الزام کے جواب میں مرزا قادیانی نے علائے جمد سے کو کافر کہا۔ اگر علمائے جمد سے مرزا قادیانی کے دس سے کہ دہی فتو کی دوسرے پرلا کو علمائے جمد سے مرزا قادیانی کے دوس فتو کی کافر ہیں تو کیا وجہ ہے کہ دہی فتو کی کو دسرے پرلا کو شہو۔ لہذا سے قادیان پردعوی نبوت کا الزام لگا کر علمائے جمد سے کے دمرہ میں شامل ہوگئے۔ کے ونکہ مرزا قادیانی اس کے متعلق تحریفر ہاتے ہیں۔''

خلاصہ کلام مرزا: ''صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مسلمان کو کا فر کینے والاخود کا فر ہے۔ لہذا میں نے نتم کھا کراس بات کو ثابت کیا ہے کہ میں مسلمان ہوں میرانبوت کا دعویٰ نہیں۔ اس لئے ازر دئے عدیث جھے کا فر کہنے والے خود کا فر ہیں۔''

(حقیقت الوی م ۱۹۳۱ (منہوم) عاشیہ بڑائن ج ۲۲ م ۱۹۲ اخبار بدرقادیان مور ند ۲۳ م ۱۹۰۱ می است ۱۹۰۱ می سوال نمبر ۲۰ سب چونکہ میاں صاحب نے مرز اقادیا نی کو نبی قرار دے کران کی مخالفت کا پہلوا ختیار کیا ہے۔ جس کے لئے مرز اقادیا نی ارشاد فرماتے ہیں کہ: ''اللہ تعالی نے جھے بشارت دی ہے کہ جس نے تجھے شاخت کرنے کے بعد تیری دشمنی مخالفت اختیار کی وہ جہنی ہے۔'' (تذکرہ م ۱۹۳۳) ''جوخص تیری پیردی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گاوہ فدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والاجہنی ہے۔'' (تذکرہ سس)

"تلك كتب ينظر اليها اللها النميرى تتابول وبرايك مسلمان مجت، ومؤدت كى تكابول وبرايك مسلمان مجت، ومؤدت كى تكاه ب و يكتا ب ادرصد ق دل سے فائدہ اٹھا تا ہے ادر ميرى تقديق كرتا ہے۔ گر وي جو بدكار عورت كى اولا و ہے۔ " (آئينكالات اسلام ص ٥٣٥، فرائن ٥٥ ص ايسنا) شوخ ...... ليجة مياں ناصر احمد اس كا فيصلہ بھى ہم آپ ہى كے سپر وكرتے ہيں۔ سوچ مجمدكر

شوخ ...... مجیح میاں ناصراحمد! اس کا فیصلہ بھی ہم آپ ہی کے سپر دکرتے ہیں۔سوچ مجھ کر فیصلہ دیں۔ کیونکہ آپ کے اباجان نے مخالفت کا پہلوا ختیار کیاہے۔

سوال نمبر: اسساگرآپ یہ کہیں کہ داقتی مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کا کیا اور میرے اباجان مرزا قادیانی مرزا قادیانی کہ جب مرزا قادیانی مرزا قادیانی کے جب مرزا قادیانی کے جواب فتر کی کہتے میں حق بجانب ہیں تو اس جگہ یہ سواب پیدا ہوتا ہے کہ جب مرزا قادیانی نے جواب فتر کی گفرے بارے میں مجد خانہ خدا میں رسول خدا ہوں کے مبر رکھڑے ہوکر خدا اور رسول اللہ کے قتم کھائی اور کلمہ پڑھ کر یہ کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ میرا دعویٰ نبوت کا نہیں۔ جو حضو اللہ کے بعد دعویٰ نبوت کا نہیں۔ جو مخرف قرآن کی امرز کی کرے۔ وہ بدبخت، مفتری سبرہ کس کے درخ انور پر لنگ کر مخرف قرآن کی مواجب یہ اور جس کے این میں کو بات بڑی اس کے چرے کی رون کو چارچا ندر گا اور جس کے اپنے ہی دیۓ ہوۓ فتو کی جات بڑی مرعت کے ساتھ اس کی تشریف آوری پر اس کے گلے میں پڑجا کیں۔ اس کوکس زمرہ میں شار کریں گے؟

میان صاحب! گیرانے اور پریثان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بیٹر بعت کا معاملہ ہے۔ جب آپ اپنی جماعت کے خلیفہ مقرر ہونچکے ہیں تو اس تم کے ہی نہیں بلکہ اس سے زیادہ

یجیده سوالات آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جن کا جواب دے کرآپ نے مرزا قادیائی کی صدافت کو پیش کرتا ہے۔ بیتو ان سوالات کی ابھی پہلی کڑی ہے۔ آپ لوگوں نے ہم مسلمانوں کا حصافین دیکھا کہ جن کے سامنے حصرت محدرسول الله الله محضرت بی بی فاظمة الزہراً ، حصرت علی کڑم الله وجہد ، حضرت امام حسین ، حضرت علی علیہ السلام ، حضرت مائی مریم علیہا السلام ودیگر تی فیل کرم الله وجہد ، حضرت امام حسین ، حضرت علی علیہ السلام ، حضرت مائی مریم علیہا السلام ودیگر تی فیل مری کئی اور پینتالیس کروز مسلمانوں کو دل کھول کرکا فر ، وائر و اسلام سے فارج اور حرامزادے وغیرہ وغیرہ کہا گیا کہ جن کا کوئی شوت نہیں تھا۔ ماسوائے اگریز کو خوش کے بی بزرگوں کی ، اس لئے کہ ہم بالکل بری الذمہ ہیں۔ اس لئے ان کا جواب دیتے وقت آپ کو چرہ پر ملال نہیں لا تا چاہے۔ بلکہ خندہ پیشائی سے ہماری طرف جواب دے کرائی پوزیشن کو کہرہ پر ملال نہیں لا تا چاہے۔ بلکہ خندہ پیشائی سے ہماری طرف جواب دے کرائی پوزیشن کو مساف کرتا چاہد ہوں گئی ۔ کیونکہ مرزا قادیائی اس کے متعلق اپنی کتاب (ازالداوہام) پر اس طرح رقمطراز ہیں: ''دشنام وہی اور چیز ہوات کو پہنچائے۔ کے جام بیان کرتا اور ہے۔ ہم حقق کوئی صاصل ہے کہ وہ مخالف کم گشتہ کے کان تک ہر ہات کو پہنچائے۔ گھر سنے والاخواہ اس کوئی کرافر وختہ ہوتو ہواکرے۔''

(ازالهادیام ص۱۹، فزائن جهم ۱۱۲)

سوال نمبر ۲۰۰۰ میل صاحب! جب بقول آپ کے اباجان کے مرزا قادیانی نبی ہیں اور نبی بھی مستقل جو صاحب شریعت ہوتا ہے اور جس کے نہ مانے والا کافر ہو جاتا ہے تو پھر آپ اپنا قبلہ دین، اپنی شریعت، کلمہ وغیرہ وغیرہ ہم مسلمانوں سے کیوں علیحدہ نہیں کرتے۔ کیونکہ مرزا قادیانی (تریاق القلوب ۱۳۰۰) پراس کے متعلق کھتے ہیں: ''انبیاءاس لئے آتے ہیں کہ تا ایک مرزا قادیانی (تریاق القلوب ۱۳۰۰) پراس کے متعلق کھتے ہیں: ''انبیاءاس لئے آتے ہیں کہ تا ایک ویت سے دوسرے دین میں واقل کریں اور بعض احکام کو منسوخ کریں۔ بعض نے احکام لاویں۔'' و بندے احکام ات مرزا قادیانی کے دب نے '' ربنا ہیں احمد کے ان کو ان جھیائے ہوئے ہیں۔ ان کا اعلان کیوں نہیں کرتے۔ ان کو کھی جھیائے ہوئے ہیں۔ ان کا اعلان کیوں نہیں کرتے۔ ان کو کھی جھیائے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کا اعلان کیوں نہیں کرتے۔ ان کو کھی جھیائے ہوئے ہیں۔ ان کا اعلان کیوں نہیں کرتے۔ ان کو

سوال نمبر:۵....میاں صاحب! سب سے زیادہ غورطلب بات تو یہ ہے کہ ایک طرف تو مرزا قادیانی کہتے ہیں کہ:" بھے اللہ جل شانہ کی قتم ہے کہ میں نے نبوت کا دعوی نہیں کیا اور نہ میں نبی ہوں میں اینے بیان پراس قدر قتمیں کھا تا ہوں۔جس قدر حروف قرآن مجید ہیں اور کما لات حضورعلیہ السلام' اور دوسری طرف آپ کے اباجان میاں محمود احمد بیفر مارہے ہیں کہ:' مجھے اس خدا کی شم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔اس نے رؤیا میں میرے مند در منہ کھڑے ہوکر ریہ کہا کہ مرزا قادیانی نبی ہیں اور میں مرزا قادیانی کوالیا ہی نبی اس وقت بھی مانتا تھا جب وہ زندہ تھے۔''

اب اس جگدید سوال پیرا ہوتا ہے کہ دونوں فریق ایک ہی خدا کی مم کھا کربیان وے رہے ہیں۔ اس میں ہے کون سا فریق سچا ہے اور کون سا جھوٹا ہے۔ آیا مرزا قادیائی خانہ خدا میں مصافے والے سچے ہیں یا کہ میاں محمود احمد صاحب جو کہ عالم روکیا کا جموت دے کرفتم کھا رہے ہیں۔ اگر مرزا قادیائی سچے ہیں تو میاں صاحب کے خدا نے ان کے ساتھ دھو کہ کیا اور اگر میاں صاحب سے ہیں تو مرزا قادیائی نے خدا کا نام لے کرجھوٹی قسم کھائی ؟ جس مے تعلق مرزا قادیائی ساحر ہوئی قسم کھائی ؟ جس مے تعلق مرزا قادیائی بیاں تو مرزا قادیائی نے خدا کا نام لے کرجھوٹی قسم کھائی ؟ جس مے تعلق مرزا قادیائی بیاں تو مرزا قادیائی بیاں تو مرزا قادیائی ہے۔ ''

یں ریاسات نیملہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیونکہ بیا پ کے گھر کا معالمہ ہے۔اس لئے اس فیصلے کوآپ کے سپر دکیا جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ جمارا کیا ہوا فیصلہ آپ کوٹکلیف وہ ٹابت ہو۔

سوال نمبر: ٢ ..... جب ميان محود مرزا قادياني كواس وقت بھی جب كدوه زنده تقو ايسا بى نى مانتے تھے۔ جبيبا كه بعد ميں مانتے رہے۔ يعنی ستقل نى جوصا حب شريعت ہوتا ہے۔ تو ميال صاحب نے اپريل ١٩٢٠ء ميں رسالة شحيد الا ذبان ميں ضمون زيز نجات كيول لكھا كه: " حضرت محمد رسول الله خاتم النميين بيں اوران كے بعداب كوئی شخص اليا بھی نہيں ہوسكتا جس كے مقام نبوت پر كمر ابھی كيا جائے۔ وغيره وغيره وغيره !"

کیوں ان کی نبوت کا اعلان نہ کیا گیا۔ کس لئے اس راز کو چھپائے رکھا۔ جب مرزا قادیانی مستقل نبی تھاپی شریعت کو کیوں رائج نہ کیا گیا۔ کیوں نہ اپنا کلمہ علیحدہ بنایا گیا۔ کیوں نہاہینے دین کا نام علیحدہ رکھا گیا۔ کیوں حضوہ اللہ کے وخاتم النہین کہا گیا۔ جب مرزا قادیا نی صاحب شریعت نبی تھاتو حضوہ اللہ کس لئے خاتم النہین کھمرے؟

اور جب حضوط خاتم النميين بين تو مرزا قادياني كس طرح حضرت محد رسول الشطالية كي بعد مستقل يعنى صاحب شريعت نبى آ محك كيا خاتم النميين كا يهى مطلب م كم حضوط النمايية خاتم النميين بهى مول اور بعد من صاحب شريعت نبى بهى آ جائے؟ ميال ناصراحمد

اس گور کھ دھندہ کو آپ ہی حل کیجئے۔ بیتو بھول بھلیاں کے کھیل سے بھی اوپر چلا گیا۔ اس کو رکھ دھندہ کو آپ ہی حل کیجئے۔ بیتو بھول بھلیاں کے کھیل سے بھی اوپر چلا گیا۔ اس کو پڑھنے سننے والاتو جمرانی کے عالم میں ڈوب جا تا ہے اور اس کی عقل و فکر صاف طور پر جواب دیتی ہے۔ جس کو دیتی ہے۔ القیاس بیا کی جیب جسم کا معمد ہے۔ چونکہ بیآ پ ہی خوش اسلوبی سے حل کر سکتے ہیں۔ اس میں اور کوئی دخل انداز نہیں ہوسکتا۔ بہتر یہ ہے کہ اس کے جواب سے دنیائے عالم کو آگاہ کریں۔ میں نوازش ہوگی۔

مگر فیصلہ دیتے وفت کسی فریق کی رعایت نہ کرنا۔ ریا کارانسان کا فیصلہ دنیا کی نظروں میں وہ عزت حاصل نہیں کرسکتا جو بے ریا کا فیصلہ عزت حاصل کرسکتا ہے۔

نوٹ: ایک اناڑی کھلاڑی کا وچھا دارا پنے ہی ہاتھ سے اپنے ہی جم پر پڑجا تا ہے۔ جو کہ اس کی اپنی ہی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔

سوال نمبر : ٨ .... جب الله تعالى نے مياں صاحب كے ساتھ عالم رؤيا ميں منہ در منہ كھڑ ہے ہوكر مرزا قاديا في كي نبوت كى تقد ايتى كى تو مياں صاحب كا اس كوصيغة راز ميں ركھنا كيا بيار شاو خداوندى كى تو بين جيس ؟ اگر بيتو بين ہے تو اس كى سزاكا كون جقدار ہے - كونكه مياں صاحب نے الله تعالى كى كوائى كو چھيائے ركھا اور اس كا نہ اظہار كر كے دنيا كو مرزا قاديا فى كى نبوت پر ايمان لانے سے دو كے دكھا تو اس كا كمان كس كے مربر ہوا؟

ہاں اگر اس امرکی تقدیق خداکی بجائے کوئی اور آدمی عالم ردیا میں کرتا تو میال صاحب اس کا اظہار ندکر نے تو حق بجانب تھے۔ کیونکہ وہ کوئی بیٹنی بات ندھی۔ مگر خدا کی گوائی کا چھپانا بیتو بڑاز بردست جرم ہے۔ جس کا ارتکاب میاں صاحب نے کیا اور یا چھروہ خدا ہی تھا اور میاں صاحب کو جس نے عالم رویا میں مرزا قادیانی کو نبی کہا۔ اگر فی الحقیقت وہ خدا ہی تھا اور میاں صاحب کو پورے طور پر یفین تھا کہ بی خدا ہی ہے۔ جو مجھے مرزا قادیانی کی نبوت کا یفین دلار ہا ہے تو انہوں نے اس کا اطلان کیوں نہ کیا۔ جن لوگوں نے مرزا قادیانی کی نبوت پر ایمان لا تا تھا۔ بقول میاں صاحب ان کا کفر کی صالت میں مرنے کا گناہ کس کے ذمہ ہے؟

سوال نمبر: ٩ ....میاں ناصر احمد! آپ کے ابا جان میاں محمود احمد قادیانی مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کے متعلق یول ارشاد فرمارہ ہیں کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت ۱۸۸۰ء ۱۸۸۰ء ۱۸۹۰ء ۱۸۹۰ء ۱۸۹۰ء ۱۸۹۰ء ۱۸۹۰ء ۱۸۹۰ء ۱۸۹۰ء وغیرہ ش کیا۔ از راہ کرام اب آپ ہی بتا کیں کہ ان سنین میں ہے کون ساس صحح ہے کہ جس میں مرزا قادیانی نے دعویٰ نبوت کا کیا؟

سوال نمبر: ۱۰ سسمیاں ناصر احمد! آپ کابا جان ارشاد فرماتے ہیں کہ مرزا قادیانی کومولوی عبد الکریم سیالکوٹی نے آیت قرانی کے تحت نمی ورسول بنایا۔ ۱۹۰۰ء میں مرزا قادیانی کوئیس سالہ وجی اللی نے نبی بنایا اور ۱۹۰۳ء ۴۰۰ء میں مرزا قادیانی کوئی بنایا اللہ تعالیٰ نے۔

اباس جگہ یہ سوال ہیدا ہوتا ہے گہ آپ مرزا قادیانی کی نبوت کومولوی عبدالکریم کی عطا کردہ تصور کرتے ہیں یا اللہ تعالی کی عطاء کردہ۔ ۱۹۰۰ء میں آپ ان کی نبوت کا آغاز مائیں عطا کردہ تصور کرہ تھور کرتے ہیں یا اللہ تعالی کی عطاء کردہ۔ ۱۹۰۰ء میں ازراہ کرم اس کا فیصلہ دے کرمشکور فرماہ یں ۔ عین ٹوازش ہوگ۔ سوال نمبر: ۱۱۔ سمیاں ناصر صاحب! مرزا قادیانی اپنی کتاب (استخام میمہ حقیقت الوی سی ۱۱ ہزائن کا جمعم میں کا مردہ اللہ تعالی کہ میری نبوت سے اللہ تعالی کہ میری نبوت سے اللہ تعالی کی مرادہ وائے کثر یہ مکالمہ اور مخاطبہ کے اور پھی نبیں اور بیا اللہ سنت کے زود یک مسلم ہے۔ پس صرف ففظی نزاع ہے۔ پس اے تھانہ واور داناء وجلدی نہ کرواور اللہ تعالی کی لعنت اس محض پر جو اس کے خلاف ذرہ بھرد ہوگی کر ہے اور ساتھ ہی تمام لوگوں اور تمام فرشتوں کی لعنت اس پر ہو۔ " میں کے خلاف ذرہ بھرد ہوگی کر ہے اور ساتھ ہی تمام لوگوں اور تمام فرشتوں کی لعنت اس پر ہو۔ " مگر آپ کے بابا جان میاں مجمود احمد بردی جرائت اور دلیری کے ساتھ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کے متعلق (حقیقت المعمود احمد بردی جرائت اور دلیری کے ساتھ مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کے متعلق (حقیقت المعمود کو ساتھ میں نبوت کے معلوم ہوا

کہ جو کیفیت اپنے دعوے کی آپٹر وع دعوے سے بیان کرتے چلے آئے ہیں۔ وہ کیفیت نبوت ہے نہ کہ کیفیت بوت ہے نہ کہ کیفیت بوت ہے نہ کہ کیفیت بوت ہونے کا اعلان کیا اور جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کوڈ اٹٹا کہ جب ہم نبی ہیں تو تم نے کیوں ہماری نبوت سے انکار کیا۔'' شوخ ۔۔۔۔۔ اب اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مقتل ہر دوتح ریات فہ کورہ بالا پڑھنے کے بعد کس کو سچا اور کس کو جمونا کہے گا؟ کیونکہ مرز اقادیانی کی تحریرتو ٹابت کرتی ہے کہ جوحضوں اللے ہے کہ بعد بعد بعد دعویٰ نبوت کا کرے اس پر اللہ اور تمام لوگوں اور تمام فرشتوں کی لعنت ہو۔

برخلاف اس کے میاں صاحب کے بیان سے بیٹابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیا نی نے دعوی نبوت ہوتا ہے کہ مرزا قادیا نی نے دعوی نبوت کا کیا۔اب آپ ہی فرما کیں کہ جب مرزا قادیا نی کا دعوی نبوت بقول میاں صاحب اظہر من الشمس ہے تواللہ تعالی کی اور تمام لوگوں اور فرشتوں کی لعنت کا تین لڑیا ہار کس کے ملکے میں بڑے گا؟

میاں ناصراحمد! اس ہارکا ڈیزائن آپ کے داداجان کا تیار کیا ہوا ہے اور آپ کے ابا جان نے اس کو بالتر تیب پروکر تیار کر دیا ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اس کو باوضو ہوکر جواس کا حقدار ہو۔ اس کے گلے میں ڈال کرا پے فرض مصبی کوادا کریں اور اپ ''ربنا عاج ''کے حضور میں سرخرو ہوکر خوش وخرم ہوجا کیں۔

اور دوسری جگه مرزا قادیانی اپنی نسبت یون تحریر فرماتے بین که ملاحظه جو: "ابتداء سے میرایی ند جب ہے کہ میرے دعویٰ کا افکار کرنے والا کا فرنہیں ہوسکتا۔ "

(ترياق القلوب ١٠٠٠ فرائن ج١٥٥ ٢٣١)

تيسر مرزا قادياني اس كاجواب ان الفاظ من دية بير

'' یہ تاتہ یادر کھنے کے لائل ہے کہ اپنے دعویٰ کا اٹکار کرنے والے کوکا فرکہتا بیمرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف ہے شریعت اور احکام جدیدہ لائے ہوں۔لیکن صاحب شریعت کے باسواجس قدر مہم اور محدث ہیں۔ گووہ کیے بی جناب الّی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکا کہ الہیہ ہے سر فراز ہوں۔ان کے اٹکارے کوئی کا فرمیس بن جاتا۔''

(ترياق القلوب سافرائن ج٥١ ص١٣١)

شوخ ..... لیکن اس کے خلاف مرز اقادیانی اپنے ایک خطیش ڈاکٹر عبد انکیم پٹیالوی کو بول تحریر فرباتے میں: '' خدانے میرے پر فلامر کیا ہے کہ ہرا کی مخص جس کومیری دعوت کیتی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا۔ وہ سلمان میں ہے اور خدا کے زد یک قابل مواخذہ ہے۔''

(حققت الوي م ١٢١، فزائن ج٢٢ص ١١٤)

'' پانچویں شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے۔اس لئے ہم مکر کومؤمن نبیں کہد سکتے اور نہ ہیں کہد سکتے ہیں کہ وہ مواخذہ سے بری ہےاور کافر مکر بی کو کہتے ہیں۔''

(هيقت الوي ص ٩ ١١، فزائن ٢٢٥ ص ١٨٥)

شوخ ..... ظاصة تحريرات مرزا قاويانى به نكا - حضرت محد رسول اللعلقة خاتم الانبياء بيل - حضوطانية كي بعد كوئي مستقل نبوت نبيل - اگركوئي ايبا دعوئي كري تو وه به دين اور مروود بير حيوطانية كي بعد كا انكار كرف والا كافرنيس كيونكه صاحب شريعت نبي كسوا اور وومرا كوئي اين وعوى كا انكار كرف والمحافرنيس كيه سكل ملهم يا محدث كا انكار كرف واللا كافرنيس ميل ظلى نبي مول كين ذاكر عبدا كيم كولك ربيع بيل كديرى دعوت كامكر مسلمان نيس - شريعت كي رو سه منكر مؤمن نبيل اور نه بي وه مواخذه بيل كديرى دعوت كامكر مسلمان نيس - والماكار كرف والا كافر مؤمن نبيل اور نه بي وه مواخذه بيل عربي بي بيك كمرزا قادياني في مول بائده ديا به كه صاحب شريعت كي اور ان كا انكار كرف والا كافر دوموا في موافقة و بيان ورائي ما ان كرف اكر ميرا الكار كرف والا كافر دوموا كي والمنافق الكار كرف والا كافر دوموا كي والمنافق ميرا مكر بيل كي مرزا قادياني مواخذه بيانده ديا به كه ما منافر الكرم ميرا مكر بياس الكرك ميرا مكر بيان الموافقة و بياور (حقيقت الوقي من ما ما منافرائن ج ۲۲ من ۱۸۵ ميرا مكر يا مواخذه بيان القلوب من ۱۲ ما شير نزائن ج ۱۸۵ ميرا كليم يول كافر ميرا مكر كافر بيان الموافقة و بيان الموافقة و بيان ميرا مكر كافر بيان خوا اور كوئي البيد منام كوفين كه مكرا مرافي الميد بين كوفر مراف حادب شريعت نبي كوموا اور كوئي البيد منام كوفين كه مكرار بير في الميان موافقة و بيان الموافقة و بيان كارگر في كامر كرم بين كامر كرم بين كارگر في كامر كرم بير في كامر كرم بين كامر كرم بير في كامر كرم بي كام كركوفين كامر كرم بين كام كركوفين كامر كرم بير في كام بي كام كركوفين كامر كرم بير في كام كركوفين كامر كرم بي كام كركوفين كامر كرم كركوفين كام كركوفين كام كركوفين كام كركوفين كام كركوفين كامر كركوفين كام كركوفي كام كركوفي كركوفين كام كركوفي 
جس مرزا قادیانی کاصاحب شریعت نبی ہونا ظیرمن القمس ہے۔

مرزا قادیانی اپنی کتاب (اربعین نمبر ۴ مرائن ج۱۰ م ۴۳۵) پرتحریر فرماتے ہیں کہ: ''ماسوااس کے میہ بھی توسمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چندا مرونہی بیان کئے اور اپنی امت کے لئے ایک قالون مقرد کردیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے جمادے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وقی میں امر بھی ہے اور نہی بھی۔''

ریت روح ، بارے واقع میں ہے ، یں۔ یعد میر وں سامر کی ہے اور ہیں ہی۔
شوخ ..... لیجے میاں صاحب! مرزا قادیانی کی تحریکا مطلب بیلکلا کہ صاحب شریعت ہی وہ بوتا
ہے کہ جس میں پانچ با تیں پائی جا ئیں۔ یعنی وی ، امر ، نہی ، امت اور قانون لہذا مجھ نہ مانے
والے مجرم ہیں۔ کیونکہ جھ میں بیسب تعریفیں پائی جاتی ہیں۔ اس لئے میں صاحب شریعت نہی
ہوں۔ دیکھ لیا میاں صاحب ان واضح دلائل سے صاف طور پرعیاں ہے کہ مرزا قادیانی صاحب
شریعت نی تھے۔

اب ہمارایہ سوال ہے کہ جب حضرت مجمد رسول النتھ کے بعد مرز اقادیانی صاحب شریعت نبی بن کرآ گئے تو جومرز اقادیانی نے کہاہے کہ جوحضو ساتھ کے بعد صاحب شریعت نبی ہونے کادعویٰ کرے وہ بلاشہ بے دین اور مردود ہے۔ اس کا حقد ارکون ہوگا؟

سوال نمبر ۱۳۰۰ ....میال ناصر احمد آپ کے وادا جان مرز اغلام احمد قادیانی تحریر فرماتے ہیں: "دکرم ہائے تو مارا گردگتاخ"اے اللہ تیری مہر یا نیوں نے جھے گتاخ کردیا۔،

(براين احديفبر٥٥ ص٥٥ حاشيه بخزائن جام ٢٩٢)

اورآپ کے اباجان میاں محمود احمد فرماتے ہیں کہ: ''نادان ہے وہ خص جو یہ کہتا ہے کہ کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں کرتے اور سرکش نہیں کر دیا کرتے۔ بلکہ اور زیادہ شکر گذار اور فرما نبردار بناتے ہیں۔''

( ملوظات ميال مندوجه اخبار الفعنل قاديان موردية ١٦٠ جنوري ١٩٠٤ م)

اس جگہ بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مرزا قادیانی کوسچا تصور کریں تو بقول اپنے گتا خ کہلانے کے حقدار ہیں اور اگر میاں محمود احمہ کوسچا مانیں تو پھر مرزا قادیانی بقول میاں صاحب ''نادان'' گردانے جاتے ہیں۔ برائے مہریانی آپ ہی یہ فیصلہ دیں تو بہتر ہے کسی دوسر ہے کواس کھکٹ میں نیڈ الیں۔مہریانی ہوگی۔

ومساعليت الاالبلاغ.

تمت!



## بسواللوالأفان التجنو

شوخ ..... کری جناب مرزاناصر اجمد قادیانی! جب مرزاغلام احمد قادیانی کی کتاب ماید ناز موسومه "براین احمدید" کا مطالعه علاء محمدید نے بنظر خور کیا تو دہ اس بتیجہ پر پینچ کہ گو بظاہر مرزاقادیانی اپنے آپ کو اپنی تحریات میں محدث ظاہر کرتے ہیں۔ گرمحدث کی تحریف جو فرمارہ ہیں دہ بالکل نبوت کے مشابہ ہے۔ لبدا بیاظہر من الفتس ہے کہ مرزاقادیاتی کی نبوت محد هیت کے پردہ میں نشو ونما پارتی ہے اور عثقریب بیس بلوغت کو بی کرکوئی نیا گل کھلانے والی محد هیت کے پردہ میں نشو ونما پارتی ہے اور عثقریب بیس بلوغت کو بی کرکوئی نیا گل کھلانے والی ہوئے حضرت مولا نا مولوی نیز ہے۔ جس سے اسلام میں بڑا زبردست فتد الشخ کا اعمد شہرے۔ چنانچوال خطرہ کو مدنظر رکھتے ہوئے حضرت مولا نا مولوی نیز ہے۔ بیسین دبلوی اور صفرت مولا نا مولوی محد سین بٹالوی میدان میں فیلے اور شام و بحرکی تکلیفات کو پس پشت ڈالنے ہوئے سارے ہندوستان کا دورہ کر کے چوٹی کے مطاور سام والی ہیں مرزاقادیاتی کو ٹر شریعت تھے ہیا ہے تحت فتو تا کفر شائع کر کے سارے ہندوستان ودیکر ممالک میں تقسیم کیا اور اس کا نام "فتو کی کفر بحق مرزاقادیاتی "کھا اور سیس مرزاقادیاتی کے قریر حسب ذیل استعلال فیش کئے۔

دلائل

ا الله الكرچة قاديانى نے بدبات كه دى ہے كه جس نبوت كا اس كود توئى ہے اس كا دومرانام الله الله الله الله كا دومرانام الله كلاد من ہوت كا وہ مدى ہے۔ گرساتھ الل كے محد شيت كے معنى الله بيان كئے بين اور اس كى حقیقت كى اللي تشریح كردى ہے كہ اس ہے بجو نبوت اور بحر فبیل موسكا اس عبارت كى (تو شيم مرام مى ١٩١٨ فرزائن جس م ١٠) ميں صاف قرر كا منتقول ہے۔ جس ہے صاف اور تقیقت ہے۔ جو محق اور تقیقت ہے۔ جو نبی كرد كے محد شيت كے وہى معتی اور تقیقت ہے۔ جو نبی كرد كے محد شيت كے وہى معتی اور تقیقت ہے۔ جو نبی كرد كے محد شيت كے وہى معتی اور تقیقت ہے۔ جو نبی كرد كے محد شيت كے وہى معتی اور تقیقت ہے۔

اس سے بھنی متجہ لکھا ہے کہ آپ نے صرف لفظی نبوت کا دعویٰ ٹیس کیا اور اس بھی صرف لفظی غلطی کا ارتکاب نہیں فر مایا۔ بلکہ آپ معنی نبوت کو اپنی ذات شریف میں تھتی مجھتے ہیں اور حقیقتا و معنا نبی ہونے کے مدمی ہیں۔

(لتو ٹی کفر)

٢ ..... الغرض "برابين" كامصنف الى زبان سے صرت دوئى نيس كرتا كديس نى مول-تاكرالل اسلام خواص وعام بلوے ندكريں ليكن اس بي فك نيس كرك فواصدخواص انجياء سے باتی دیس چوڑا۔ جس کواس نے اپ لئے ثابت نہ کیا ہو۔

سر سے قادیائی کا فتم نبوت تشریعی اور کلی سے خصوص کرنا اور اپنے آپ کو تحدث قرار دے کر

اپنے لئے جزئ نبوت اور ایک نوع نبوت کو تجویز کرنا اور ایک شم کا نی کہلانا صاف مشعر ہے کہ وہ

اپنے آپ کو انبیاء ٹی اسرائیل کی مانڈ (جونی شریعت نہ لائے بلکہ پیروی شریعت سابقہ کی کرتے

اور نی کہلاتے) نی جمتا ہے۔ بھی امراس کے 'قصیدہ البامی' کے اشعار ذیل سے بچھ میں آتا

اور نی کہلاتے) نی جمتا ہے۔ بھی امراس کے 'قصیدہ البامی' کے اشعار ذیل سے بچھ میں آتا

مرزا قادیائی کا قافیہ قل جب سے فتو کی سارے پنجاب، ہندوستان وغیر ممالک میں تقسیم کیا گیا۔ تو

مرزا قادیائی کا قافیہ قل ہونا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ کی گل کوچہ بازار سے گزرنا مرزا قادیائی

مرزا قادیانی کا قافیہ تک ہونا شروع ہوا۔ یہاں تک کہ کی گل کوچہ بازار سے گزرنا مرزا قادیانی کے لئے خت دشوار ہوگیا۔ کونکہ اس نتوئی کے ذریعے سے ہرایک مسلمان کے دل بیس مرزا قادیانی کی طرف سے اس قدر نفرت پیدا ہوگئی کہ کوئی مسلمان مرزا قادیانی سے سیدھے منہ بات کرنی بھی مناسب نہ بھتا تھا۔ جب مرزا قادیانی نے بید یکھا کہ ہرایک مسلمان جوش وخروش بات کرنی بھی مناسب نہ بھتا تھا۔ جب مرزا قادیانی نے بید یکھا کہ ہرایک مسلمان جوش وخروش میں میرے خلاف بھرتا نظر آرہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہوکہ کوئی من چلاکی اور بی ناجائز حرکت کا مرتکب ہوجائے تو انہوں نے جوام کی تلی وشفی کے لئے موردی اراکتو پر ۱۸۹۱ء کو دیلی میں حسب ذیل اشتہارشائع کیا کہ:

اشتهارمرذا

"میں نے سنا ہے کہ شہر دیلی میں علاء یہ شہور کرتے ہیں کہ میں مدگی نبوت ہوں اور مشکر عقائد الله عقائد الله علی الله علی الله علی الله عقائد الله عقائد الله عقائد الله عقائد الله علی الله اور کا فر جا اور کا فر جا اور کا فر جا اور کا فر جا تا ہوں۔ میں الله علی کہ میں ہوگئ ۔ یہ وہ عقائد ہیں کہ جن کے مانے سے کا فرجی موسمن ہوسکتا ہے۔ میں الن عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ " وہ عقائد ہیں کہ جن کے مانے سے کا فرجی موسمن ہوسکتا ہے۔ میں الن عقائد پر ایمان رکھتا ہوں۔ " (جمور اشتمارات جامی ۱۲۳۱، ۲۳۱)

جب اس اشتهار سے حوام الناس کی آسلی دھی نہ ہوئی تو مرزا قادیائی نے مجد خانہ خدا میں ۲۲ راکتو پر ۱۸۹۱ء کومنبررسول کر پیمائٹ پر کھڑے ہوکرا پٹی پوزیش کوصاف کرنے کے لئے پوں حلفیہ بیان دیا کہ: ''اب میں خانہ خداد ہلی میں (یعنی جامع مجدد الی میں) اقرار کرتا ہوں کہ حضوطيق كاختم نبوت كاقائل مول اورجوض فتم نبوت كامكر مواس بدرين اورمكر اسلام مجمتا ہوں اور اس کودین اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔' (مجموصاشتهارات جام ۲۵۵) مرزا قادیانی کے ہردو بیانات کا خلاصہ پہلکا کہ:''اے لوگو! پس خانۂ خدا پس کھڑا ہوکر خدااوراس کے رسول کو گواہ کر کے عوام الناس کے سامنے حلفیہ طور پراس امر کا اقرار کرتا ہوں کہ مِن مسلمان مول \_ افل سنت والجماعت كاعقيده ركهما مول \_حضو ملك كل فتم نبوت كا قائل ہوں۔ میں منکر عقائد اہل اسلام نہیں۔ میرابیا بمان ہے کہ نبوت حضرت آ دم صفی اللہ ہے شروع ہوکر نی کر پر اللہ پرختم ہوگئ میں ہرگز ہرگز مدی نبوت نہیں۔ می حضوط اللہ کے بعد مدی نبوت ورسالت کوکافر،کاذب، بےدین،منگراسلام اوردین اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔" اس کے بعد لا ہور میں مرزا قادیانی کے ساتھ مولوی غلام دیکیر قصوری کا مناظرہ ہوا تو مرزا قادیانی نے ۲۰ رشعبان۱۳۱۴ هوایک تحرید کله کرمولوی صاحب کے نام بدیں الفاظ جیج دی کہ: "ان پر (لیعنی غلام د عکمر تصوری پر) واضح موکه بم بھی مرئ نبوت پر لعنت بھیج میں اور "لا البه الا الله محمد رسول الله "كَتَاكُل بيل\_ (مندرجهاشتهارات نام ۲۹۷) اوران ندکورہ بالا بیانات کی تائید میں مرزا قاربانی نے وقا فو قاحسب ذیل بیانات ويئے۔ملاحظہ ہوکہ: " بیں نبوت کا مدی نہیں بلکہ ایسے مدی کودائر ہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔" (أَ مَا فِي فِيعِلْهُ مِن مِرْدَا رَن جِهِ مِن ١١٣) "مكفرين كے اعتراضول مل سے ايك اعتراض يد ہے كه يد مخص نبوت كا مدى ہے ....اور اللہ جانا ہے کہ ان کا بیقول صریح کذب ہے اور اس میں ذرہ بھی سچائی کی جاشی نہیں اورنداس کا کوئی اصل ہے۔" (ممامتدالبشرى ص ٨٠ فرنائن ج عص٥٠٠٠) "مرانبوت کا کوئی دعوی نہیں۔ بیآپ کی غلطی ہے بیآپ کس خیال سے کہ رہے ہیں کیامیضروری ہے کہ جوالہام کا دعویٰ کرے وہ ٹی بھی ہوجا تاہے۔" (جنك مقدس مس مر بخزائن جهم ١٥١) ''افتراء کے طور پرہم پرتبمت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دویٰ کیا ہے۔''

(كتاب البرييص ١٩٤، فزائن جساص ٢١٥)

"جال الانف ميرى نسبت بيالزام لكات بين كدي خض في اوررسول مون كا دعوى ا (ایک غلطی کاازاله س۱۱، فزائن ج۱۸ س۲۱۷) كرتاب\_ جمھے ايما كوئى دعوى نبيل-" "جوفض میرے برشرارت سے بیالزام لگاتا ہے کہ بیدوکی نبوت کا کرتے ہیں وہ (أيك غلطى كاازاله ص ١١، فزائن ج١٨ ص ٢١٦) حبوثااورنا یاک خیال ہے۔'' "اس عاجز نے موجودہ علاء کے مقابل پر ..... کی مرتبہ خدا کی قشمیں کھا کرکہا کہ میں کسی نبوت کا دی نہیں ۔ مگر پھر بھی پیلوگ تکفیرے یا زمیس آتے۔'' ( كتوبات بنام مولوى احداللدامر تسرى اخبار الحكم قاديان م منبرا) "ان لوگوں نے میرے بیانات کوئیس سمجھا۔ خاص کرنڈ برحسین پر بہت افسوس ہے جسنے بیرانہ سالی میں اپنے تمام معلومات کوخاک میں ملادیا۔'' (نثان آساني ص اسم فزائن جهم ١٩١) ''ہم کی مرتبہ کھدیکے ہیں کہ اس نالائق نذ برحسین اور اس کے ناسعادت مندشا گردمحہ حسین کابیر رامرافتراء ہے کہ ہماری طرف بد بات منسوب کرتے ہیں کہ گویا ..... ہم خود دعویٰ (انجام آ محم ص ۲۵، فزائن ج ااص ۲۵) نبوت کرتے ہیں۔'' "جوٹے الزام بھے پرمت لگاؤ كەختىقى طور پر نبوت كا دعوىٰ كيا ہے۔كياتم نے نہيں يرها كمحدث بهى ايك مرسل موتا ب-كياقر أت ولامحدث كى يادبيس ربى - كاريكسى بيهوده كلته چینی ہے کہ مرسل ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔" (مراج منيرص مخزائن ج١١ص٥) "نبوت كادعوى نبيل بلكه محدث كادعوى ب\_جوخدا كي تعم سي كيا كيا-" (ازالداد بام م ١٢٣٨ فزائن جسم ٢٠٠٠) چنانچە مرزا قاديانى كے اتناواد يلاكرنے رئيمى مسلمان علاءايے مؤقف ير بورے طور

چا چہرارا فادیاں ہے اس وادی اسے ہرگز ہرگز تیار نہ ہوئے۔ پرڈٹے رہے اور اپنافتو کی واپس لینے کے واسطے ہرگز ہرگز تیار نہ ہوئے۔ جب مرز اقادیانی نے بیددیکھا کہ میراا تناواویلا کرنے پر بھی علاء تھربیمرے گلے ہے۔ کازیر در بازی نے سازی انہوں میں جہ جو جو اس مار نائی جار جو سازی کا در اس میں عام در اداری کا

کفر کا ہارا تار نے کے لئے تیارٹیس اور نہ بی مجھے مسلمان مانے کو تیار ہیں اور نہ بی عوام الناس کا سینہ میری طرف سے صاف ہوا ہے۔ بلکہ آگے ہے بھی مجھے بری نگاہ ہے دیکھتے ہیں تو وہ اس نتیجہ پر پہنچ کہ بیسب بچھ علما ومجریہ کی تحریر وتقریر کا نتیجہ ہے تو انہوں نے انتقامی جذبات کے تحت علماء محریہ کو بہدان مسلمانوں کے کہ جوعلما وکو توکی دینے ہیں حق بجانب سیجھتے تھے کس انداز ہیں کا فر قرار دیا۔ ذرااس کا بھی ملاحظہ ہو۔ لہذا مرزا قادیانی اس کے متعلق یوں گوہرا فشانی فرماتے ہیں کہ: فتو کی مرزا بحق علماء محمد سیہ

ا ..... '' جھے وہتایا گیا ہے کہ جومسلمان کو کافر کہتا ہے اوراس کو اہل قبلہ اور کلمہ کو اور عقائد اسلام کامفتقد یا کر پھر بھی کافر کہنے سے باز نہیں آتا۔ وہ خوددائرہ اسلام سے خارج ہے۔''

(آئينه كمالات اسلام ص٢٥٦ فزائن ٥٥ ص اليغاً)

شوخ ..... چنانچداس پرمسلمانوں نے مرزاقادیانی پرسوال کیا کہ آپ کوعلاء محدید نے اس کئے کا فرقرار دیا ہے کہ آپ مرزاقادیانی نے کا فرقرار دیا ہے کہ آپ مدی نبوت ہیں۔ جو کہ شریعت محدید کے بالکل خلاف ہے اور آپ علاء کو کیوں کا فرقرار دے دہے ہیں تو مرزاقادیانی نے اس کا جواب اس پیرایی شدی کہ

۲ ...... وہ خوداس بات کا اقرار رکھتے ہیں کہ اگر ش مفتری ٹیس اور مؤمن ہوں تو اس صورت میں وہ میری تکذیب کے بعد کا فرہوئے اور جھے کا فرٹھبرا کراپنے کفر پرمبرلگادی۔ بیا بیکٹر بعت کا مسئلہ ہے کہ: ''مؤمن کو کا فر کہنے والا کا فرہوجا تا ہے۔''

(حقیقت الوحی م ۱۸۵ نزائن ج۲۲م ۱۸۵)

سسسس او کار گھراس جموت کو دیکھوکہ ہمارے ذمہ بیالزام لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے ہیں کروڑ مسلمانوں اور کلمہ گوکوکا فرخم رایا ہے۔ حالا تکہ ہماری طرف سے تکفیر میں کوئی سبقت نہیں ہوئی۔ خود ہی ان کے علاء نے ہم پر کفر کے فتو ہے لکھے اور تمام پنجاب اور ہندوستان میں شور ڈالا کہ بیلوگ کا فر ہیں اور نا دان لوگ ان فتو وَل سے ایسے ہم سے شخر ہوگئے کہ ہم سے سید ھے منہ کوئی نرم بات کر نا بھی ان کے نزدیک گناہ ہوگیا۔ کیا کوئی مولوی یا مخالف یا کوئی سجادہ نشین بیٹروت دے سکتا ہوگی کہ ہم نے ان لوگوں کوئا فرخم رایا تھا۔ اگر کوئی ایسا کاغذیا اشتہاریا رسالہ ہماری طرف سے ان لوگوں کو فتو گل کفر سے پہلے شاکع ہوا ہے۔ جس میں ہم نے مخالف مسلمانوں کو کا فرخم رایا ہوتو دہ ہوتی کریں۔ ورنہ خود سوچ کیس کہ بیکس کہ دو نیانت اور چھوٹ اور خلاف واقعہ دہ ہوتی کس قدر خیانت اور چھوٹ اور خلاف واقعہ شہمت کس قدر دل آزار ہے۔ ہرایک تھکند سوچ سکتا ہے اور پھر جب کہ ہمیں اپنے فتو وَل ک ذر بیے سے کا فرخم را بیک وار آپ بی اس بات کے قائل بھی ہوگئے کہ جو شخص مسلمان کو کا فرکم ہو کے کہ جو شخص مسلمان کو کا فر کہ تو وار کے تو اس صورت میں کیا ہما داخق نہ تھا کہ ہو جب کہ ہمیں اپنے فتو وَل کے فرالٹ کرای پر پڑتا ہے تو اس صورت میں کیا ہما داخق نہ تھا کہ ہو جب کہ ہمیں اپنے فتو وَل کے فرالٹ کرای پر پڑتا ہے تو اس صورت میں کیا ہما داخق نہ تھا کہ ہو جب کہ ہمیں اپنے فتو وَل کے فرالٹ کرای پر پڑتا ہے تو اس صورت میں کیا ہما داخق نہ تھا کہ ہو جب انہوں کے افراد کے ہمیں اپنے نو تو کو اس کو کا فر کہتے۔ "

" پس میں اب معی کسی اہل قبلہ کو کا فرنبیں کہتا لیکن جن میں انہی کے ہاتھ سے ان کی وجد كفرىدا موكى ب-ان كوكية كرمومن كهدسكا مول-"

(هيقت الوي ١٢٥ حاشيه فزائن ج٢٢م ١٦٩)

" بم كى كلم كوكواسلام سے خارج نبيں كتے - جب تك كدوہ بميں كافر كهدكر خود كافر نه بن جائے ....اب جوائیں کافر کہا جاتا ہے توبیا نمی کے کافرینائے کا متیجہ ہے۔ایک مخف نے ہم ے مبللہ کی درخواست کی۔ ہم نے کہا کدومسلمانوں میں مبللہ جائز جیس۔ اس نے جواب میں لكماكهم تو كلي يكاكا فرجحت بين-"

(مرزا قادیانی کی آخری تقریر جومیال فضل حسین صاحب بیرسرایك لا سے ساتھ تفتكو (منتول از تحفيرا بل قبله مولوي محم على لا موري ص ٢٨) کےرنگ میں ہوئی)

، اورای طرح مرزا قادیانی کے ایک اور خط کا ملاحظہ ہو۔ جو کہ انہیں مورخہ سے ارماری

١٩٠٨ء كوبلوچتان كى ايك مريد ناكلها-آپ تحريفرمات ميل كه

" جواب مل كوري كم جونكه عام طور براس مك كے طال لوگوں نے اسے تعصب كى وجدے ہمیں کا فرتھ ہرایا ہے اور فتوے لکھے ہیں اور باقی لوگ ان کے پیرو ہیں۔ پس اگر ایسے لوگ ہوں کہ وہ صفائی ثابت کرنے کے لئے اشتہار دے دیں کہ ہم ان مکفر مولو یوں کے پیر فرمیس ہیں تو پھران کے ساتھ نماز پڑھنارواہے۔ورنہ جوفض مسلمان کو کا فر کھے۔وہ آپ کا فرہوجا تاہے۔ پھر اس کے پیچے نماز کو کر پڑھیں۔ یہ قوشرع شریف کی روسے جائز نہیں۔" (اخبار بدر ۱۹۰۸ء) اس کے بعد سب سے آخر میں مرزا قادیانی کا ایک خط درج کیا جاتا ہے جو کہ

مرزاقادیانی نے ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب کے نام لکھا جو کہ (اخبار بدرقادیان مورف ١٨ راگست ١٩٠٧م) كي رجدين شائع موال العظمود

تحيده وتصلى على رسوله الكريم!

بسم الله الرحمن الرحيم!

مجبي اخويم ذاكز سيدمحمة سين صاحب سلمه

السلام عليكم ورحمته الغدو بركاته

اور جو خطمولوی محمطی صاحب کے نام آیا تھا۔ میں نے اس کوسنا ہے۔ جھے تعجب ہے كركوكر فالف لوك م رجمتين لكاتي بي محتفر كمعالمه بن اصل بات بدي كريبل بن ان تمام لوگوں کوکلمہ کو خیال کرتا تھا اور مجھی میرے دل میں نہیں آیا کہ ان کو کا فرقرار دوں۔ پھرالیہا آ ا تفاق ہوا کہ مولوی محمر حسین بٹالوی نے میری نسبت ایک استفتاء تیار کیا اور وہ استفتاء مولوی نذیر حسین وہلوی کے سامنے پیش کیا اورانہوں نے فتو کی دیا کہ پیخص ادراس کی جماعت کا فرہیں۔اگر مرجائیں تومسلمانوں کی قبروں میں ان کو فن نہیں کرنا جا ہے۔ پھر بعد اس کے قریباً دوسوم ہر تکفیر کی اس فتوی پر لگائی گئیں۔ لینی تمام پنجاب اور مندوستان کے مولو یوں نے اس پر مہریں لگادیں کہ در حقیقت میخض کا فرہے۔ بلکہ یہودونصاریٰ ہے بھی زیادہ کا فریس ادراگر بیر سلمان ہیں تو پھر ہم كافريس-كونكه حديث هي من آيا بكا أكوئي مسلمان كوكافر كي توكفر المك كراى يريز تاب-یس اس بناء پر جمیں ان لوگوں کو کا فرمٹیم انا پڑا۔ ورنہ ہماری طرف سے ہرگز اس بات کی سبقت نہیں مونی کریدلوگ کافر ہیں۔ان لوگول نے خودسبقت کی۔اس کافتری پہلے ان لوگوں کی طرف سے شائع ہوا۔ہم نے کوئی کاغذان لوگوں کی تکفیر کاشائع نہیں کیا۔اب جس مخص کو بیام گراں گذرتا ہو کہ اس کو کیوں کا فرکہا جائے تواس کے لئے سے کہا امر ہے کہ وہ اس بات کا اقرار شائع کر دے کہ میں ان لوگوں کو کا فرنہیں جانتا۔ بلکہ وہ لوگ کا فریبی جنہوں نے ان کو کا فرتھ ہرایا۔ اس بات کا ہمارے مکفر اوّل مولوی مجمد حسین وغیرہ کو اقرار ہے کہ بموجب اصول اسلام کے مسلمانوں کو کا فر كينے والاخود كافر ہوجاتا ہے۔ يس جب كم پنجاب ہندوستان كے تمام مولويوں نے مجھے اور ميرى جماعت کو کا فرمخبرایا اور عدالتوں میں بھی لکھا دیا کہ ریکا فراور دین اسلام سے خارج ہیں تو پھراس میں ہمارا کیا گناہ ہے۔ان کو یو چھ کر دیکھ لمیا جائے۔وہ خود کہتے ہیں کہ سلمان کو کافر تھ ہرانے والا خود کا فر ہوجاتا ہےاورا گرہم نے اس نتو کی کفر کے بعد ان کو کا فرنظ ہرایا تو وہ کا غذ پیش کرتا جا ہے۔ پھر جو محض مولوی محمد حسین اور نذیر حسین وغیرہ کو باوجوداس فتویٰ کے مسلمان جانتا ہے تو کیونکر ہمیں مسلمان کہسکتا ہے اور اگر ہمیں مسلمان جانتا ہے تو کیوکر انہیں مسلمان قرار دیتا ہے۔ پس بیہ اصلیت اس امرکی کہم ان لوگوں کوکافر کہنے کے لئے مجور ہوئے۔ والسلام! نقل دستخط مرزاغلام احمد (اخبار بدرقاد پان مورخه ۲۲ مراگست ۴۹۰۱ء)

شوخ ..... لبندا مرزا قادياني كتمام فآوي كاخلاصه بيلكلاكه:

ا..... میں سلمان ہوں۔

٢..... من حضوما الله كانتم نبوت كا قائل مول \_

۳..... میں مدعی نبوت نہیں۔

س.... مجھ پر مدعی نبوت کا الزام ہے۔

۵..... علماء محمديه جھ كوكافر كهدكر خودكافر موكئے۔

٧ ..... مكفر علاء كاساتهودية والمسلمان بعي ان كساته شامل بي-

٤ .... الم كم كلم وكوكا فرنيس كيتيـ

٨..... جولوگ م كوكافر كهدكرخودكافرين محت بيل بهمان كومومن كين كے لئے تيارنيس \_

٩..... جومسلمان كمفر علاء كاساتهدين والي جين ان كرييجي نماز جائز نبيل وويهي كافر بين

١٠.... مين مؤمن مول مجھے كافر كهه كرعلاء محد بيخود كافر بن كئے۔

چنانچ جب مرزا قادیانی کی تحریر وقتر برکوعام جماعت مرزائید نے بڑھا، سنا تو انہوں نے کھلے بندوں عام مسلمانوں کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ جب بھی کی مسلمان کو مرزائی حضرات سے ذہبی گفتگو کا موقعہ بنا تو اس نے دریافت کیا کہتم لوگ کل مسلمانوں کو کافر کیوں قرار دیتے ہو ۔ تو انہوں نے بہی جواب دیا کہ چونکہ مسلمانوں نے پہلے مرزاغلام احمد قادیانی پرفتو کا کفر دگایا اور انہوں نے اس فتو کی کفر کا خانہ خداد الی میں تر دید کر دی اور خود حلقیہ بیان دے کر حضرت محمد اور انہوں نے اس فتو کی کفر کی خانہ خداد الی میں تردید کر دی اور خود حلقیہ بیان دے کر حضرت محمد رسول التفایق کو فاتم انہین ما نا اور اسپ آپ کو حضو میں انہوں کا مرتبا الی البندا شریعت کا مسئلہ ہے کہ جو تحض کی مسلمان کو بلاوجہ کافر قرار دیا ہو وہ کفر الٹ کر اس کافر کہنوا سے نو کا الزام لگا کر کافر قرار دیا اور ہو تا اور این کو مدی نوت کا الزام لگا کر کافر قرار دیا اور مرزا قادیانی کو مدی نوت کا الزام لگا کر کافر قرار دیا اور مرزا قادیانی کو مدی نوت کا الزام لگا کر کافر قرار دیا ان علاء کو مسلمان قرار دیتے ہو۔ لہذا کافر کو مسلمان کہنے والاخود کافر ہوجا تا ہے۔ اس لئے آپ پانا مسلمان کافر ہیں اور اگر آج مسلمان اس بات کا اقرار کریں کہ مرزا قادیانی پرفتو کی کفر لگانے والے علاء جن بجانب نہیں سے اور مرزا قادیانی اپنے بیانات کی روسے سے مسلمان سے تو تو آپ مسلمان تھور کیا وادر پھر مرزا قادیانی کی طرف سے فتو کی کفر صرف انہی علاء والے علاء قرم مرزا قادیانی کی طرف سے فتو کی کفر صرف انہی علاء وحد یہ پر پرٹے گا۔ باقی مسلمان تو رہیں۔

لیجے مرزاناصراحم قادیانی! اس تم کے جوابات تو عام جماعت مرزائیدی طرف سے مسلمانوں کو مطفی شروع ہو گئے۔ حکر جب آپ کے ابا جان میاں بشیرالدین محمود احمد خلیفہ ثانی مرزائے قادیانی کا دور خلافت ۱۹۱۶ مرزائے قادیانی کا دور خلافت ۱۹۱۴ مارچ ۱۹۱۳ موثر دع ہوا تو رہی سبی کسر بھی فکل گئے۔ چن نچ

انبول نے اعلانیہ طور پر عام سلمانوں کو کافر کہنا شروع کردیا۔ جس کا تعوز اسانمونداس جگرا پ کی خدمت میں پیش کرتا ہول۔

ملاحقہ ہو: ''دومراسوال آپ کے مفرکے متعلق ہے کہ بعض جگہ جھزت کیے مواود نے علامے کفر کا فتو کی انتقافی ہیں۔ یہ علامے کفر کا فتو کی لگانے کی وجہ سے غیراحمہ یوں کوکا فرقر اردیا ہے۔ اس میں کوئی تاقف ہیں۔ یہ دونوں یا تنس ایک می وقت میں تن ہو کتی ہیں۔''

مؤمن کوکافر کینے سے بھی انسان کافر ہوجاتا ہے اور ماموریت کے نہ مائے کی وجہ سے کھی۔ حضرت کے موجود التی نی شے۔ اس کو کی نہ کہ کر بھی غیر اجمدی کافر ہوگئے اور آپ کو نی نہ مان کر بھی کافر۔

ان کر بھی کافر۔

(اخبار النسل قادیان موروس مرابریل ۱۹۳۰ء)

ای طرح میاں صاحب نے تحقیقاتی عدالت لاہور میں موردہ ۱۹۵۸جنوری ۱۹۵۳ء کو ایک سوال کے جواب میں یوں تعلیم کیا کہ ''ایک منفقہ صدیث کے مطابق جو تحض دوسرے مسلمان کوکا فرکھتا ہے وہ شود کا فرہوجا تاہے''

نیج مرزانا صراحمقادیانی ایمال کے قہم نے علائے محمد کے نوکی تفریر مرزا قادیانی اور آپ کے ابا جان کے حرزانا صراحمقادیا بیش کے ہیں۔اب نوکی کفر کے محم ہونے کے حق میں آپ کے ابان میال محمودا حمد قادیانی اور علاء مرزائیہ کے تائیدی بیانات بھی ملاحظہ ہوں۔

تقوير كاددمرارخ

جب آپ کیا جان مورد ۱۹۱۳ می گفت خلافت قدنی پرون افروز ہوئے تو میاں صاحب نے ایک کتاب "حقیقت المبوق" ۱۹۱۲ میں کھی جس میں آپ نے علاء تھریہ کے اس فوی کفری کیلے مسل دیل الفاظ میں تائید کی۔ جو کہ انہوں نے مرزا قادیا نی پر ۱۸۹۰ میں لگایا تھا۔ جس کے حفاق مرزا قادیا نی نے مجد خانہ خدا میں کھڑے ہو کہ دارسول کو کواہ کر کے بذر یہ تح پر اقتریز بدی ہیا نات دیئے۔

# بياتأت ميال محوداحرقادياني

ا ..... "كاين كذان ا يكوني بكاراجاناتا " (هيت الدوس ١٣١)

ابتدائدا الماساك عالمة في اورول سات وكادا كيا-"

(حقيقت المنوة س ٢٧)

١٠٠٠٠ " وي الى بيشة بأوني طام كرتى رى "

| "شروعے آپ من ني بونے كمل شراكل پائے جاتے ہيں۔"                                       | ۳     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| (هيق النووس ١٣١١)                                                                    |       |
| "ان ساری باتوں کا دوئ کرتے رہے۔ جن کے پائے جانے سے کوئی محص تی                       | ۵۵    |
| (mr /2-1-22) "                                                                       |       |
| ''ابتدائے دموئی سے اللہ تعالی نے آپ کوئی کے مقام پر کھڑا کیا۔''<br>(جند ملد ہے رہوں) | Y     |
| 1 100cl / 2 7 km are 1                                                               |       |
| "جس تعريف كوىدث كى تعريف خيال كرتے تھے۔ وورد هيقت نبوت كى تعريف                      | 4     |
| (القيق المنوع ١٨٨)                                                                   | , 3   |
| ودنیس جائے تے کہ میں دوئ کی کیفیت تو وہ میان کرتا ہوں۔ جونیول کے سوااور کی           | ·     |
| ين جاتى اور نى دونے الكاركرتا دول " (حقيق الدوس الكاركرتا دول"                       | ,     |
| "دلكن جبآب كمطوم مواكر جوكيفيت البيخ واوكل كي آب شروع والكل عيان                     | 9     |
| طِلَةَ عَيْن ووكفيت نوت ب " ( تقيقت الدوس ١١٣٠)                                      |       |
| " (مرزا قادمانی) نی کی تعریف به خیال فرماتے تھے کہ نی وہ ہے جو تی شریعت              |       |
| إبعض حكم منوخ كرے يا بلاواسط في مو" (هيت الدوس ١١١١)                                 |       |
| " يبلي آپ اين نوت محدول كى ي قراردية تهـ" (هيقت النووس ١٣٩٠)                         | !     |
| " بلغ آب الى نوت بروى اور العلق قراردية تع" (هيق النوه س)                            | 1     |
| " بملياني نوت و كدهيد قراردية ته بعد ساس كانام بوت عار كمح يل-"                      | 1~    |
| (١١٠ ﴿ مَعْدَ الدِي ﴿ ١١٠)                                                           |       |
| مرزانا صراحر قادیانی! اب آپ عی خدالگی کو که آپ کے اباجان کے غرارہ                    | •     |
| میں اور علائے محریہ کے فتو کی مفر کے بیانات میں کیا فرق ہے۔ کیا میاں صاحب نے         | مانات |
| على ومحريه ك ختوى كفرى لفظ بلقظ تائيز فيل كى كياكونى ايدالفظ جنايا ب كرجس كوعلام     | ہارے  |
| ل كفريس مرزا قادياني كى طرف منسوب كيا جواور ميال صاحب في اس كى تائيد برزور           | نے تو |
| ں نہ کی ہو۔ اگر آپ کی بھے میں نہ آئے اور آپ ہے دھری سے مجی دے لگاتے بط               | القاط |
| ی تر خلا مانی کررے ہوتے لیجے ہم علاء کے فتو کی کفر کے اقتیامات اور آپ کے ابا         |       |

جان کے بیانات کا مقابلہ کر کے عوام الناس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تا کہ کی قتم کا مفالطہ وغیرہ ندرہے اور عقدہ عل ہوجائے۔

|                                                   | ويره خدر ہے اور مفلاہ ل ہوجائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ميال محموداحد كي تحريرات                          | فتوئ كفركا قتباسات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (۱)"آپ ان شرائط کونی کی شرائط نہیں خیال           | (۱) "الرچەقادىالى ئے يەبات كەدى بےكە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| كرتے تھے۔ بلكہ محد ثبیت كي ثم الط تجھتے تھے       | المس نبوت كاس كودفوي ہے۔اس كا دوسرانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ال لئے اپنے آپ کو محدث کہتے رہے۔"                 | محدث ہے اور اس محدث کے معنی سے نبوت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | وهدي ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (۲)"بيلے اپني نبوت كومحدثيت قرار ديتے             | (۲)"مرساتهاس کاس نے مدمیت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تقے کیکن بعد میں اس کا نام نبوت ہی رکھتے          | السلمي اليسے بيان کئے ہيں اور ان کی حقیقت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| " <u>-</u> U <u>1</u>                             | السي نظرت كردي ہے كماس سے بجر نبوت اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                   | پلجه مرادمين موسكتان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مبلے آپ اپنی نبوت محدثوں کی ی قرار دیتے           | "جس سے صاف اور قطعی طور پر ٹابت ہے کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| " <u>"</u>                                        | ا پ کے تزدیک محدث کے وہی معنی اور ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                   | حقیقت ہے جونی کے معنی اور حقیقت ہے۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣)"ابتدائے امام ہے ایک کا رافظ نی اور             | (٣) "آپ منی نبوت کو اپنی ذات شریف (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مول سے آب کو نکارا گیا۔ وجی الی پیشہ آب           | میں تحقق سمجھتے ہیں اور حقیقنامعنا نبی ہونے کے رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| وني طاهر كرتي ري "                                | رع بين <u>"</u> " المرك بين " المرك بين " المرك بين " المرك المر |
| المان كرمان كرمان المان كران كران                 | (٣)"الغرض برابين كا مصنف برچندايلي (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| علاداماتاك"                                       | زبان سے صرت دوئ نیس کرتا کہ میں نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                                                 | ہوں۔ تا کہ اہل اسلام خواص وعوام بلوے نہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                   | كري_"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مُورِع دِعِيْ سِرَد بِعِنْ يُورِي مِنْ كَالِمُولِ | "لیکن اس میں شک نہیں کہ کوئی خواصہ خواص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ر کو ما کی رواقتی تھیں از در ان کی انتہ کا جو کا  | انبیاء سے باتی نہیں چیوڑا۔ جس کو اس نے اشرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سيون د الداري والاورودي                           | اینے لئے ثابت ندکیا ہو۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المراهمان م                                       | انمیاء سے باتی نہیں چھوڑا۔ جس کو اس نے شرا<br>اپنے لئے ثابت نہ کیا ہو۔''<br>مخت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 27000                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

(۵)''قادیانی کاختم نبوت تشریعی اور کلی ہے فرماتے تھے کہ نبی وہ ہے جونگ شریعت لائے یا خصوص کرنا اور ہے۔ آپ کو محدث قرار دے بحضوص کرنا اور ایک فنوت اور ایک نوت کو بوت کو بعض کلم منسوخ کرے یابلا واسطہ نبی ہو۔'' تجویز کرنا اور ایک فتم کا نبی کہلا ناصاف مشحر ہے کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء بنی اسرائیل کی مانند کہ وہ اپنے آپ کو انبیاء بنی اسرائیل کی مانند رجونی شریعت نہ لائے بلکہ پیروکی شریعت ہے۔ اور نبی کہلاتے ) نبی جھتا ہے۔ اور نبی کہلاتے ) نبی جھتا ہے۔ کا امر اس کے قصیدہ الہامیہ کے اشعار ذیل کی امر اس کے قصیدہ الہامیہ کے اشعار ذیل کے بیجویس آتا ہے۔''

مرزاناصراحد قادیانی!اس کے بعداب ہم آپ کی تعجد قادیانی پارٹی کے رسالہ''فرقان قادیان'' کی طرف مبذول کراتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی قریباً پچین سال کے بعد ہمارے علائے محمدیہ کی لفظ بلفظ تقیدیق مزید کی۔

ملا حظه جو: (رساله فرقان تمبر ۱۹۴۵ء) میں وہ لکھتے ہیں کہ:

- ا ...... '' خالف علماء حضور کی اپنی عبارت میں بلکہ خدائی الہامات میں وضاحت کے ساتھ اس بات کو مجھ رہے تھے کہ الہامات میں نبوت کے علاوہ کوئی اور بات پیش نہیں کی گئی اور یہی ان کی طرف سے کفر کا باعث ہوا۔''
- ۲..... " "فی الواقع حفرت می موجود کے الہامات میں حضور کی نبوت ہی تھی۔ جس پر مخالفین نے کفر کے فتوے لگائے۔''
- سا..... " در براین احمد بید بیس ندکوره خداکی وی بیس بھی نبوت کا دعویٰ موجود تھا اور ان الہامات کی بناء پر بعض مخالف علماء نے حضور پر کفر کا فتو کی لگایا۔ "
- ۷ ...... " " فدا کی وقی میں دعو کی نبوت موجود تفالے لوگ ان الہامات میں دعو کی نبوت محسوس کر رہے ہتھے۔"

٢..... ''براہین کے زمانہ کے الہامات سے نبوت اس وضاحت سے ثابت ہورہی تھی کہ خالفین دعویٰ نبوت کی بناء پر حضور پر فتو کی تفر لگانے کے لئے معذوراور مجبور تھے۔'
شوخ ..... کیجئے ناصراحمہ قادیانی! یہاں تک تو آپ کے علاء نے علائے محمہ یہ مرزا قادیانی گفر کی لفظ بلفظ تقد ہی مزید کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ واقعی علائے محمہ یہ مرزا قادیانی اور آپ کے الگانے میں حق بجانب تھے۔اب آگے دیکھئے کہ جن علاء کو آپ کے مرزا قادیانی اور آپ کے ابا کے اس بات کو منانہ میں کا فرقر اردیا تھا۔ آپ کے علاء آبیں علائے محمہ یہ کو اس ختویٰ کفر کے لگانے میں حق بجانب بچھتے ہوئے کن سنہری الفاظ میں ان کا شکریدادا کر کے خراح میں اداکر کے جیں۔

## خراج تحسين

ا الله عالف بھی اگر سے جو جائے تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کی اس موقعہ پر تعریف کریں۔ مولوی نذیر حسین بٹالوی فقوئی کفر لگارہے ہیں۔ لیکن انہوں نے حضور کے جو کی کو حضور کے مفہوم بھی لیا۔

۱ سب اشد ترین مخالف بھی اگر کوئی سے جہ جائے تو اے اس کا حق دینا مؤمن کا فرض ہے۔ ہم ان مکفرین کا سے بھر رہ نہیں سکتے۔

(فرقان تبر ۱۹۸۵ء) کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے انٹیر مفہور کھی ہے۔ اللہ اکبر معمود کوئی تکھیر سب اللہ اکبر مولوی نذیر حسین دہلوی است زندہ ہاد مولوی بھر حسین دہلوی است نزدہ ہاد مولوی بھر حسین دہلوی است نزدہ ہاد مولوی بھر حسین دہلوی است نزدہ ہاد مولوی بھر حسین دہلوی اللہ اللہ مولوی بھر حسین بٹالوی سے مولوی بھر حسین دہلوی سے مولوی بھر حسین دہلوی سے مولوی بھر حسین بٹالوی سے مولوی بھر حسین بٹالوی سے مولوی بھر حسین دہلوی سے مولوی بھر حسین بٹالوی سے دیرہ باد

بمره

شوخ ..... کیوں نامراحد اب فرما ہے کہ ہمارے علاء محد بید کے نتو کی کفر کے الفاظ میں اور آپ
کے قادیانی علاء کے نقد لیقی بیانات میں کیا کوئی فرق ہے؟ کیا آپ کے علاء نے ہمارے علاء
محدید کے فتو کی کفر کی پوری پوری نقد لی نہیں کی۔ کیا انہوں نے اس بات کو شلیم نہیں کیا کہ:
"مرزا قادیانی کی براجین احمدید میں خدائی الہامات کے تحت دموی نبوت موجود تھا کہ جس کو علاء
محدید نے اچھی طرح سمجھ لیا اور اس واسطے وہ مرزا قادیانی پر فتو کی کفر لگانے پر مجبور تھے۔
محدید نے اچھی طرح سمجھ لیا اور اس واسطے وہ مرزا قادیانی پر فتو کی کفر لگانے پر مجبور تھے۔
محدمرزا قادیانی نے اپنے دموی نبوت کو تاویل میں ڈال کرعوام الناس کی آسان شفی کرنی جا ہی ۔ مگر

علاء محدید نے ایک ند مانداور مرزا قادیانی برفتو کی گفر لگایا۔ اس واسطے آپ کے علاء قادیانی نے مارے علاء گلایا۔'' مارے علاء محدید کی تعریف بیان کر کے ان کو' تعریف' کے لفظ سے خراج تحسین ادا کیا۔''

اباس جگه حسب ذیل سوالات بدا اوت بین که

سوال نمبر: اسسجب مرزا قادیانی کے الہامات اور دحی اللی میں ۱۸۸۰ میعنی براہین کے زمانے سے جودعویٰ نبوت موجود تھا۔ تو مرزا قادیانی نے اسے کیوں چھپائے رکھا اور کیوں اس کا وعویٰ نہ

سوال نمبر :۲.....تئیس سال جوخدا مرزا قادیانی کو نبی اور رسول کہتا رہا تو مرزا قادیانی کیوں اس کا انکار کرتے رہے؟

سوال نمبر ۳۰ .....ا تناطویل عرصه تک مرزا قادیانی کواپنے منصب نبوت ورسالت کی کیول سمجھ نہ آئی ؟

سوال نمبر : المست جب علما عجمه بياني الموضيح مجمد كرمرزا قاديانى برفتوى كفرلكايا تو مرزا قاديانى نے اس كى تاويل كر كے وام الناس كو كيوں دھوكد ديا اور كهدديا كه ميں مسلمان ہوں ميرادعوى نبوت كاكوئن نبيس مجمع كافر كہنے والے خود كافرين ؟

سوال نمبر:۵..... جب فقة كى كفر كے سب مرزا قاديانى كى شهرت سارے جہاں ميں ہوگئ تو آپ نے خانہ فداد ، بلى ميں كھڑے ہوكر كيوں جھوئى قتم كھائى ؟

سُوال نمبر: ٢ ..... جب بید بات اظهر من الفتس ہے كه مرزا قادیانی نے مسلمان علاء كو انتقاى بولان نمبر: ٢ ..... جد بات كافر بنا كر انتقاى جذبات كے تحت كافر كہنے كو السطة مجد خانہ خدا ميں خدا اور اس كے رسول كو كو اور كو تحت كافر بنا كر متفقه ملك تو اس جھو في قتم كھائے كے عذاب كا حقد اركون ہوگا اور مسلمانوں كو ناحق كافر بنا كر متفقه حدیث كے تحت كون كافر بنا؟

سوال نمبر: 2..... جب خدابقول آپ کے اباجان اور آپ کے علماء کے مرز اقادیانی کو نبوت عطاء کرچکا تھا تو کیوں انہوں نے جھوٹ بول کر میں کہا کہ میں مدعی نبوت نہیں بلکہ میرا دعویٰ محدث کا

۔ سوال نمبر: ۸....کیا ہمارے علیائے دین علمی لحاظ سے مرزا قادیانی پر سبقت نہیں لے گئے کہ جنہوں نے مرزا قادیانی کی وحی نبوت کواصلی معنوں میں سمجھا؟

سوال نمبر: ٩.....جب مرزا قادیای خداکی پاک وی کوسجه می نہیں سکتے تو کیا خداتعالی نے مرزا قادیانی کے انتخاب کے وقت فلطی نہیں کھائی؟ سوال نمبر: ۱۰ ..... جو محض دی نبوت کے پھنے کا مادہ ہی ندر کھتا ہو۔اسے منصب نبوت کے لئے منتخب کرنا پیکون می دانائی ہے؟

سوال نمبر:اا.....کیا خدانعالی کی ذات پر بیده بنیس کهاس نے مرزا قادیانی کو نبی نتخب کر سے سخت دھوکا کھایا اورایک نااہل کونبوت کے واسطے چنا؟

سوال نمبر:١٢....كيا خداتعالى كعلم غيب يرسيخت رين حملتين

سوال نمبر: ۱۳: ..... جو محض نبوت اور محد هيت كمعنول مين تميز بي نبيس كرسكتا \_ كيا وه بهي نبي كمستق موسكتا بي؟

سوال نمبر ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ کیا آپ کے اباجان اور آپ کے علاء قادیا ٹی نے ہمارے علاء محمہ یہ کے فتو کی کفر کی تقیدیق کر کے مرز ا قادیا ٹی کی مخالفت کا پہلوا ختیار نہیں کیا ؟

سوال نمبر: ۱۵ ..... مرزا قادیانی کے فتو کی کے مطابق تو علاء محمہ یہ ۱۸۹۱ء میں کا فرہوئے اور آپ
کے ابا جان ''حقیقت المعبوۃ'' لکھرکر ۱۹۱۱ء میں اور قادیانی علاء حضرات ۱۹۳۵ء میں کا فرہوئے تو
امت مرزا پر بیفتو کی کس وقت شروع ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے نہ تو آپ کے مرزا قادیانی اور آپ
کے ابا جان میاں محمود احمد صاحب کو کا فرکھا اور نہ آپ کے علاء کو۔ کیونکہ کا فرکومسلمان کہنے والا اور مملمان کہنے والا اور کے حدیث متفقہ بقول مرزاغلام احمد قادیانی ومیاں صاحب دونوں
کا فرہیں۔

سوال نمبر: ١٦ ..... يفرمائيس كه جمار علما وتحديد كے نفر ميں اور آپ كے ابا جان اور آپ كے علماء كے كفر ميں كتنی ڈگری كافرق ہے۔ كيونكه آپ كے ابا جان نے جمار علماء كی تقعد يق چيس سال كے بعد كی اور آپ كے علماء مرزائيہ نے قريباً چيس سال كے بعد خوب ديكھ بھال كر كے چھر تقيد اتى كى؟

سوال نمبر: ۱۸۰۰ جب بقول آپ کے اباجان خدا براجین احمدیہ کے زمانہ میں یعنی • ۱۸۸م میں مرزا قادیانی کو منصب نبوت عطاء کر چکا تھا۔ جس کا مانتا ہر ایک مسلمان کے واسطے بقول میاں صاحب فرض تھا اور نہ ماننے والا کا فر ۔ تو اسنے عرصہ میں جو خلقت اس دنیا قانی سے عالم بھا کو سدھارگئی۔اس کے عذاب کا ذمہدار کون ہوا۔

سوال نمبر: ۱۸ .....سب سے آخر میں ماری آ تکھیں آپ کی طرف بھی گی موئی ہیں۔ برائے مہرانی آپ کی طرف بھی گی موئی ہیں۔ برائے مہرانی آپ کی دائے مرز اغلام احمد قادیانی

اورمیاں محمودا حمد قادیانی خلیفہ ٹانی اورعلماء مرزائیدے متعلق کیاہے؟ پر جستہ ہ

جواب كالمتظرا شوخ بثالوي

شوخ ..... مرزاناصراحمة قادیانی! اگر آپ ہمارے''نبوت' سے متعلق سوالات کے جواب میں یوں ارشاد فرماویں ۔ جیسا کہ آپ کے اہا جان نے کہا کہ:''مرزا قادیانی نبوت کو محد حیت خیال کرتے رہے۔''

۲...... 'دمسیح موعود شروع میں اس اجتہادی غلطی میں مبتلا تھے کہ ان چیزوں کا نام نبوت نہیں۔''

(اخبارالففنل قاديان مور فند ٢٦ مركي ١٩٣٩ء)

توبیبیان اس جگہ آپ کے واسطے سود مند ٹابت نہیں ہوگا۔ کیونکہ ہمارے علما چھ بیا تو یہ بچھ لیا کہ مرزا قادیانی کی تحریرات میں دعویٰ نبوت موجود ہے۔ گووہ محد شیت کے پردہ میں نشو ونما پار ہا ہے۔ جس کی تقدیق آپ کے علماء مرزا تیہ نے بھی پوری پوری دضاحت کے ساتھ کر دی کہ واقعی وی اللی اور الہا مات مرزا قادیانی میں دعویٰ نبوت موجود تھا۔ جس کی وجہ سے علماء محمد یہ مرزا قادیانی پرنتو کی لگانے کے لئے مجبور ہوگئے۔

تواس جگہ پھر دوسرا سوال پیدا ہوجائے گا کہ: ''جب علاء تھربیہ آپ کے اباجان اور
آپ کے علاء قادیانی کو واس بات کی پوری پوری بھی آگئ کہ مرزا قادیانی کے البامات اور دی البی
میں یہ دعوی نبوت موجود تھا۔ حالا تکہ ان جس سے کسی کو بھی دعوی البام اور دی کا نہیں تھا۔ صرف
دنیاوی علم کے ذریعہ سے وہ اس حد تک پہنچ گئے۔ گرکیا وجہ ہے کہ جس کو البام اور دی کا دعوی ہو۔
اس کو نبوت جیسے اہم معاملات کی بھی نہ آئے۔'' یہ بات قرین قیاس سے باہر ہے۔ کیونکہ
مرزا قادیانی اپنی کتاب (اجازاجری ص ۲ متحاق ن واس کے متعلق یوں ارشاد فرماتے
ہیں کہ: ''نبیوں اور رسولوں کو ان کے دعوی کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے متعلق بہت نزدیک سے
دکھایا جا تا ہے اور اس میں اس قدر داتو اتر ہوتا ہے۔ جس میں چھرشک نہیں رہتا۔''

۲...... ''جس یقین کونی کے دل میں اس کی نبوت کے ہارے میں بٹھایا جاتا ہے۔وہ دلائل تو آفاب کی طرح چک اٹھتے ہیں اور اس قدر تو اتر ہے جمع ہوجاتے ہیں کہ وہ امر بدیمی ہوجاتا ہے اور بعض جزئیات میں اجتماد کی خلطی ہو بھی تو وہ اس یقین کو معزفیس ہوتی۔''

(ושונות של דיולים בחוש מיוו)

س..... دوبعض کابی خیال ہے کہ اگر کسی البہام کے بیھنے میں غلطی ہوجائے تو امان اٹھ جاتا ہے۔ یہ اور فکک پڑ جاتا ہے کہ شایداس نی یا رسول یا محدث نے اپنے دعویٰ میں بھی دھو کہ کھایا ہے۔ یہ خیال سراس فسطہ ہے اور جولوگ .....سودائی ہوتے ہیں دہ الی بی با تیس کیا کرتے ہیں۔'' خیال سراس فسطہ ہے اور جولوگ ..... سودائی ہوتے ہیں دہ الی بی با تیس کیا کرتے ہیں۔'' (اعباداحدی من ۱۹۳۸،۴۲۰ز) نی ۱۹۳۲،۱۳۳۸)

خلاصہ: خلاصہ جرسہ تحریرات مرزا قادیانی یہ لکلا کہ نی اور رسول اپنے دعویٰ نبوت اور رسالت میں دھوکہ نہیں کھاتے کے ونکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ان کی نبوت کا یقین بٹھا دیتا ہے۔ مرزا تاصر احمہ قادیانی ! اگر آپ کے ابا جان کے فرکورہ بالا بیان (اخبار الفضل قادیان مورضہ ۲۷ شک میں البتہ آپ کی بنائی مورضہ ۲۷ شک کو یقت ایس کے میں ہوجاتی ہے۔ کیونکہ اگر مرزا قادیانی کی اجتہادی غلطی کو بقول آپ کے ابا جان تسلیم کر لیا جائے تو بھر مرزا قادیانی کا کہنا کہ جھے البام ہوتا ہے۔ جھے وی سے سرفراز کیا گیا۔ وغیرہ وغیرہ ! بیسب بھی فراڈ بی بن جائے گا اور اس کی اصلیت کھی تھی نہیں دی ہوجا گی وئی پر ایسا یقین ہے جیسا کہ قرآن ہیں۔ " جھے اپنی میں کہنا کہ جھے البام ہوتا ہے۔ جھے دی کے کوئکہ مرزا قادیانی کی اصلیت کھی تھی نہیں دی ہوجا گی وئی پر ایسا یقین ہے جیسا کہ قرآن ہیں۔ "

جس کا متیجہ یہ نظے گا کہ مرزا قادیانی کی'' نبوت ورسالت''سے آپ کوہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس لئے کہ مرزا قادیانی نے اپنے بیانات میں اس ہات کو تسلیم کیا ہے کہ نبیوں اور رسولوں کو دعویٰ نبوت میں اجتہادی فلطی نبیس لگ سکتی اور اگر نبی اور رسول کو اپنے دعویٰ نبوت میں اجتہادی فلطی لگ جائے تو پھر مرزا قادیانی کی حیثیت عوام جیسی ہوگئ۔ جس کو مانے کے لئے ہرایک فخض تیار ہے۔

ادرا گراپ ان کوئیوں اور رسولوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بید خیال بمعہ ایپے اباجان کے واپس لیما پڑے گا۔ ہمارا تو کام صرف سمجھانا ہے۔ عمل کرانائیس ہے۔

ناصراحرقادیانی!اوراگرآپ بیفرهائیس کدمرزاقادیانی نبی کی تعریف بیخیال کرتے سے جیسا کہ آپ ایپ ایک خطامور خد ۱۸۹ میں کدمرزاقادیانی تجا کی تعریف بیخیال کرتے ہے۔ جیسا کہ آپ ایپ ایک خطامور خد ۱۸۹۸ میں کر برفرماتے ہیں کہ: ''مگر چونکہ اسلام کی اصلاح میں نبی اور رسول کے بیامتی ہوتے ہیں کہ وہ کامل شریعت الاتے ہیں یا بعض احتام شریعت سابقہ کومنسوخ کرتے ہیں یا نبی صادق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کی نبی کے خدا تعالی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے ہوشیار رہنا چاہئے کہ اس جگہ بھی بہی معنی شہولیں۔''

چونکہ بیمقرر کردہ شرائط مرزا قادیانی میں نہ پائی جاتی تھیں۔اس لئے انہوں نے دعویٰ نبوت سے انکار کیا اورا پٹے آپ کو تحدث کہتے رہے۔ بیسی نہیں کیونکہ آپ کے اباجان میال محمود احمد قادیانی اپنی کتاب (حقیقت النون میں ۱۲۷) پر اس کے متعلق پوری وضاحت کے ساتھ تحریر فرارے ہیں۔

روسی موجود چونکدابتداء نبی کی تعریف بیدخیال فرماتے تھے کہ نبی وہ ہے جونی شریعت لائے ۔ یا بعض محکم منسوخ کرے یا بلاواسطہ نبی ہو۔اس لئے باوجوداس کے کہ وہ سب شرا انظاجو نبی کے لئے واقع میں ضروری ہیں آپ میں پائی جاتی تھیں۔ آپ نبی کا نام اختیار کرنے سے انگار کرتے رہے۔ جن کے پائے جانے ہے کوئی شخص نبی کرتے رہے۔ جن کے پائے جانے ہے کوئی شخص نبی ہوجاتا ہے۔ لیکن آپ ان شرا لکا کونی کی شرا لکا نبیس خیال کرتے تھے۔ بلکہ محدث کی شرا لکا بچھتے ہے۔ اس لئے اپنے آپ کو محدث کی شرا لکا بچھتے ہے۔ اس لئے اپنے آپ کو محدث کی شرا لگا بیکسی جانے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں جونبیوں کے سوااور کسی میں نبیس پائی جاتی اور نبی ہونے سے انکار کرتا ہوں۔''

خلاصه كلام مرزا قاد ياني بيلكلاكه:

..... مرزا قادیانی اوّل الذکرتین شرا نطاکونبوت کی شرا نطاخیال کرتے تھے۔

سسس اور باقی ان تمام شرا تطاکو جوان میں پائی جاتی تھیں جو نبی کے لئے ضروری ہوتی ہیں۔ محدث کی شرا تط خیال کرتے رہے۔

س..... ای دجے وہ دموی نبوت سے انکار کرتے رہے۔

ہ مرزا قادیانی نبوت ومحدث کی تعریف سے بالکل ناواقف تھے۔

شوخ ..... واہ واہ مرزانا صراح وادیا نی اکیا کہنے آپ کے اباجان کے ہم اس جگہ آپ کے اباجان کے ہم اس جگہ آپ کے طم وضل کے ہم اس جگہ آپ کے علم وضل کی پوری پوری واددیتے ہوئے یہ کہ بغیر نہیں رہ سکتے کہ آپ ایک ایسے نادان مختص کو جو نبوت اور محد شیت کی شرائط میں تمیز نہیں کر سکتا۔ ''بوت' کا دعو بدار بنار ہے ہیں۔ یہ تو وہ بی بات ہوئی۔ جیسا کہ کس نے کہا ہے۔ '' مرق ست گواہ چست' اس جگہ ہمارے دل میں سے خیال پیدا ہور ہا ہے کہ شاید آپ لفظ نادان کو جو ہم نے استعمال کیا ہے۔ پڑھ کر براند منا کی کہ خیال پیدا ہور ہا ہے کہ شاید آپ لفظ بادان کو جو ہم نے استعمال کیا گیا۔ کیا ہمارا نبی نادان تھا۔ جس کو کہ ایسے مارے مرزا قادیا نی کی نسبت ایسالفظ کیوں استعمال کیا گیا۔ کیا ہمارا نبی نادان تھا۔ جس کو کہ ایسے لفظ سے لکھا جاتا ہے۔ میرے دوست ! یہ شطاب ہماری طرف سے نہیں۔ یہ نادان کا خطاب

مرز اغلام احمد قادیانی کی خدمت میں آپ کے اباجان میاں بشیر الدین محمود قادیانی خلیفہ ڈانی نے لیطورنڈ رانہ پیش کیا ہوا ہے۔ ہم تو صرف یا دولانے والوں میں سے ہیں۔

ملاحظہ ہو: میاں صاحب اپنی کتاب (حقیقت المدیۃ مسسس) پر یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ: ''نادان مسلمان کا بیرخیال تھا کہ ٹی کے لئے بیشرط ہے کہ وہ کوئی ٹی شریعت لائے یا پہلے احکام میں سے منسوخ کرے۔ یا بلاواسطہ نبوت یائے۔''

لیجے مرز اتا صراحہ قادیا نی ایک الفاظ آپ کے داداجان مرز اقادیان نے کامراگست ۱۸۹۹ء کے اشتہار میں لکھے تھے۔جس کوہم بیان کر چکے ہیں۔ چنا نچہ آپ کی آسلی وشفی کے لئے ہم اس کو دوبارہ لکھ کر آپ کی یا دکوتازہ کرادیتے ہیں۔ آپ کے داداجان نی اوررسول کے معنی ہوتے ہیں کہ دہ کامل بیان کرتے ہیں کہ: ''مگر چونکہ اسلام کی اصلاح میں نی اوررسول کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ دہ کامل بیان کرتے ہیں کہ: ''مگر چونکہ اسلام کی اصلاح میں نی اوررسول کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ دہ کامل شریعت سابقہ کومنسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت نہیں کہ مربعت احکام شریعت سابقہ کومنسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیر استفادہ کی نبی کے خدا تعالی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے ہوشیار رہنا چاہے کہ اس جگہ بھی بیمعنی نہ بجھ لیں۔''

کیوں مرز اناصر قادیانی او مکھ لیا اپنے دادا جان مرز ائے قادیان کی تر برکو۔جن معنوں کوآپ کے دادا جان نبی اور رسول کی تعریف میں اسلامی اصلاح کے مطابق بیان فر مارہے ہیں۔ آپ کے ابا جان انبی معنوں کوالک ''نادان'' کا خیال فر مارہے ہیں۔

لہذا ثابت ہوا کہ آپ کے داواجان آپ کے اہاجان کی نظروں میں تاوان تھے۔اس لئے ہم نے میاں بشیر الدین محمود کے خیال کی ترجمانی کرتے ہوئے مرز اقادیانی کے حق میں تاوان کالفظ استعمال کیا۔

ليجة مرزانا صراحمة قادياني! جارى تمام تر بحث كانتيجه بيالكلاكه:

ا...... مرز اغلام احمد قادیانی کی براین احمد بیش ۱۸۸۰ء میں بی مرز ا قادیانی کا دعویٰ نبوت موجود تھا۔

۲ علائے محمد میرزا قادیانی پرفتو کی تفرانگانے میں حق بجانب تھے۔

سسسس مرزا قادیانی نے علائے محمد میرے مقابل ہرانقای جذبہ کے تحت مجد خانۂ خدا میں منبر رسول کریم اللہ کے کھڑے ہوکر جموثی قشمیں کھا کراپنے اپ کومسلمان ثابت کیا اور علائے محمد میرکومتفقہ صدیث کے تحت کا فرکہا۔ س.... مرزا قادیانی نے اپنے دعو کی نبوت کی جمو ٹی تادیلیں کر کے عوام الناس کودھوکا دیا۔

السند علی نے محمد میر کی تائید میاں بشیرالدین محمود احمد قادیا نی خلیفہ ٹانی مرزائے قادیا نی نے

1918ء میں کچیس سال بعدا پئی کتاب ' حقیقت النبو ق' میں کی ہے۔

السند میاں صاحب کی تائید مزید آپ کے رسالہ ' فرقان قادیان' نے پچپن سال کے بعد

1948ء میں کر کے ہمارے علمائے محمد میکا شکر بیدادا کیا اور تعریف کے لفظ کے ساتھ خراج شحسین ادا کیا۔

اس لئے مرزاغلام احمد قادیانی پر بقول خود میاں محمود احمد قادیانی اور رسالہ فرقان قادیان کی روسے حسب ذیل فآوی صادر ہوتے ہیں۔ کہئے اپ کاان کے متعلق کیا خیال ہے؟

#### فناوي

ا ...... مرزاغلام احمد قادیانی این حلفیه بیانات کی روسے ندنبی ندرسول ندمامور من الله بلکه حجوث فدارسول کانام لے کرمسجد میں جھوثی فتم کھانے والے کا فر، کا ذب، بدرین ،مکر اسلام، دین اسلام سے خارج ، دعو کہ باز اور لعنتی فاہت ہوتے ہیں۔

اوراگرمیاں بشرالدین محمود احدقادیانی خلیفہ ٹانی کے مقرر کردہ اصولوں کو سی اسلیم کرلیا جائے تو مرزا قادیانی ندنبی ندرسول بلکہنا دان انسان جیں۔

اورا گررسال فرقان قادیان کی روسے دیکھا جائے تو ہمارے حضرت مولا نا مولوی نذیر حسین دہلوی اور حضرت مولا نا مولوی مخرصین بٹالوی مرحوم بمعه علائے محمدید کی اس جماعت کے کہ جنہوں نے مرزا قادیانی کے خلاف فتو کی کفر پرمہر شبت کی تھیں۔سب مسلمان تصاوران کو کا فر کہنے والے متفقہ حدیث کی روسے سب کا فر۔

الغرض برطرف الله تعالى كفنل وكرم سے جارى مسلمانوں كى فتح بى فتح ہے اور آپ كى يعنى قاديا نيوں كى كست -

اوراگر ہم جھوٹ کہتے ہیں تو اس کا جواب تحریر کرے ہمارے دلائل کا رد کریں۔گمرید یا درہے کہ مرز ا قادیانی اور میاں صاحب کے مقرر کر دہ اصولوں کو ہاتھ سے نہیں چھوڑ نا ہوگا۔ فقط آ دا ہے!

مرزا ناصراحمہ قادیانی!جواب دینے سے پیشتر ہمارے اس نقشہ کو بنظرغور دیکھیں۔جس

کوکہ ہم نے مرزا قادیانی کی کتابوں سے اخذ کرے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تا کہ فیصلہ كوفت آپ كوكى تم كى دكيم بحال كرنے كے تكليف شهو-حجوثے کے متعلق فآوی مرزا " حجوث بولنااور كوه كهاناايك برابر ب\_" (حقيقت الوي ص٢٠٦، فزائن ج٢٢٥ (٢١٥) (مجموعه اشتهارات جساص ١٦) "جهوث ام الخبائث ہے۔" ''وہ کنجر جو دلدالز نا کہلاتے ہیں دہ بھی جھوٹ بولنے سے شرماتے ہیں۔'' ....۳ ( الحديد حق ص ٢٠ بزائن ج ٢ ص ٢٨٦) " جموت كمرداركوكسى طرح ندج حوار ناب بيكول كاطريق ندانسان كا-" ٠٠...٢ (انجام آنهم صسه بزائن ج الص الينا) (اربعین جسم ۲۵ بخزائن ج ۱ اس ۲۰۰۷) " جھوٹ بولنامر تد ہونے سے مہیں۔" '' جھوٹے پراگر ہزارلعنت نہیں تو یا بچ سو سی۔' (ازالهاو بام ص٢٧٨، فزائن ٢٥٥٥) " قرآن نے جھوٹوں پرلعنت کی ہے اور نیز فر مایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب موتے ہیں اور جمو نے با ایمان موتے ہیں اور جمولوں برشیاطین تازل موتے ہیں اور صرف یکی نهيس فرمايا كرتم حجموث مت بولو للكه بيهمي فرمايا كرتم حجموثو الي محبت بهي حجموز دوا دران كوا پنايار دوست مت بناؤ ..... تیری کلام میں محض صدق ہو شف کے طور پر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو۔'' (نورالقرآن نبرام ٣٠٠، فزائن ج٩٩٠ ٨٠٠) " بم لکھ چکے ہیں کہ نی کے کلام میں جھوٹ جائز نہیں۔" (مسيح مندوستان شرص ۱۲، خزائن ج۱۵ ص ۲۱) " ظاہرے کہ جب ایک بات میں کوئی جمونا ثابت ہوجائے تو چردوسری باتوں میں (چشرمعرفت م ۲۲۱ فزائن ج۲۳ م ۲۳۱) بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔'' كاذب كي متعلق فياوي مرزا "كاذب كاخداد من إينا عراس كوجهم من بهنائ الما

(حقيقت الوي ص ١٥١ فرائن ج٢٢ ص ٥٩١)

| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ''لعنت الله على الكاذبين''                                                         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| اس کے پاک نبوں اور برگزیدوں کو دی جاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " کاف کوخدا ده عزت نبیل دیجا جو                                                    | <b>r</b>   |
| (سراج المحير ص ابتزائن ج١٢ ص ٢٠٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |            |
| مان اس کے لئے نشان طاہر کرے اور زمین اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ''مردارخورکاذے کا کمائی ہے کہ آ                                                    | ئے۔''<br>م |
| (مراج المعير ص افرزائن ج ١٢ص٣٠٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | عارق عادت عجوبية وكلمائيه"                                                         | کے لئے     |
| امرزا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |            |
| مرزا<br>اظت کرتا ہے اور نہیں چاہتا کہ خدا کی قتم کھا کر<br>دھت ماج میں مصرف نائب میں موسوں (۲۹۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | م ھانے والے سے سی مارور                                                            | بعول       |
| اطت را ہے اور دیل جا ہم مردن کا اس م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ''ہرایک حل طبعا اپنے ایمان فی حق                                                   | 1          |
| 1 1 U U U U U U U U U U U U U U U U U U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    | حجفوث لو   |
| لى جھوتى سم كھانا مسى كا كام ہے-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہے۔<br>''میںاس خدا کی شم کھا تاہوں۔جس                                              | r          |
| (قيم دور يم ٨٤ فرائ ج١٩ س٥١١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إزئے متعلق فآوی مرزا                                                               | وهوك       |
| ئىيطان ملتون كى طرح لوگول كودهو كەدىيا-''<br>ئىيطان ملتون كى دەرەپ ئۇگۇس ئۇرۇپ ئايۇرىي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | و المالي المالية المالية المالية المالية المالية                                   | 1          |
| (انجام آنقم م ١٠ فزائن جااص ٢٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بهاوی ها، ۱۵۰ کرد کاسی                                                             | •••••      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 25                                                                                 | فتؤى مح    |
| كرسكتي كهابك شخض خدا كامامور بهي مواورلوگول كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ° كونا عقل سليم إس امر كوتسليم أيس                                                 | 1          |
| یبا ہوتو بیالڈتعالیٰ کے علم پرایک بخت حملہ ہےاور<br>غلط کر سیاست ہوتھ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ركرفت سرده بمي لرجانا و اگرا                                                       | . (4)      |
| ية انتخاب من خت غلطی کی اور آیک ایسے مخص کوا پنا<br>پنج انتخاب میں خت غلطی کی اور آیک ایسے مخص کوا پنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ہے رمی مصارروں کے جانبہ است<br>معربہ کی فیدند الام میں ذالک اس انبال               | و و لارد.  |
| يحق اور مدانت كي اشاعت كي بيوالي اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وتاہے کہ مود ہاللہ جادا میں اس سے اسے<br>اس میں اس کو مارک کی مارک میں میں اس سے ا | ع بت ج     |
| ع م الاحتال المعالم ال | ا د يا جو دل 6 تا يا ك اور ننده ها اور جي-<br>ال ما ما تا ال ما ما ما هند كا       | ما مورينا  |
| ومقدم كرتابي" (وعود الايرم ١٩٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | با بهنااورالقد معالی می ذات پراسیط میسی <sup>ن</sup>                               | المراث:    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منعلق فتوى مرزا                                                                    | كافر       |
| (زول ع مى يه، ترائن جدام ١٨٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | "                                                                                  | 1          |
| فتوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قادیانی کااپنے مخالف کے متعلق                                                      | مرزا       |
| یار کیاوہ عیسائی، یہودی مشرک جبنمی ہے''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ''جس نے میری مخالفت کا پہلوا خد                                                    | 1          |
| (مجموع اشتمارات ١٤٥٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>-</b>                                                                           |            |

(أ مَيْنِهُ كَمَالًات إسلام ص ٥٣٤ ، فزائن ج هم ٥٣٧)

سسسس ''اور جھے بشارت دی گئی ہے کہ جس نے مجھے شاخت کرنے کے بعد تیری وشمی اور تیری وشمی اور تیری وشمی اور تیری وا

فتوكى مرزا

ا ..... د ممکن تبیں کہ چاپیرواپے امام کی مخالفت کرے۔"

(المام الجيرس ما فرائن جه ١٩٣٧)

..شوخ \_

بتاؤ مرزائے قدنی کو ہم مجھیں تو کیا مجھیں

شکریہ جن دوستوں نے اس پیفلٹ ش کسی تتم بھی الدادی ہے۔خداتعالیٰ اس کا اجر عظیم عطاء کرئے۔ادارہ ان کا شکریہا دا کرتا ہے۔

آ خرى گذارش

میاں ناصراحمہ قادیانی : ہم نے اس مضمون میں جو کھی کھا ہوہ نیک نیتی پرہتی ہے۔
اس سے ہمارانصب العین کی دوست کی ول آزاری کرنانہیں ۔ گواس میں بظاہرالفاظ آپ کو شخت
معلوم ہول مے ۔ گرحقیقا اگر بنظر غور اور انصاف سے دیکھا جائے تو اس میں ایک بھی لفظ ہماری
طرف سے نہیں بلکہ وہ سب بحوالہ آپ کے ہزرگوں اور علماء کے عقائد کی ترجمانی کی گئی ہے اور نہ
ہی بیدشنام وہی میں داخل ہے۔

کیونکد آپ کے مرزا قادیانی اس کے متعلق اف از ازالدادہام ۱۹۰۰ نزائن جسم ان کی کا استفال کی است کی اور میں اور چیز ہے، در بیان واقعہ کا گودہ کیسا ہی تلخ اور سخت مودو حرک شخص اور حق کو کا بیفرض ہوتا ہے کہ تجی بات کو پورے پورے طور پر خالف گم گشتہ کے کا نول تک پہنچادے۔ پھراگروہ کے کوئن کرافر وختہ موتو ہوا کرے۔''

ومساعلين الاالبلاغ

آ پ كا:شوخ بنالوي!



#### بسوالله الرفز الزجيع

### ويباجيه

برادران اسلام! آج مسلمانوں اور مرز انہوں کے ابین جو مسلمذریر بحث ہے وہ مسئلہ
دوختم نبوت ' ہے۔ یعنی مسلمان تو حضرت محر مصطفی اللہ کو خاتم انٹیین اس طرح خیال کرتے ہیں
کہ حضور اللہ تھا کے بعد اب کوئی نبی یارسول اصلاح خلق کے لئے تا قیامت پیدائیس ہوگا۔ آپ
سب نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کے بعد دروازہ نبوت قیامت تک بند کر
دیا۔ آپ کی نبوت ورسالت قیامت تک ہے۔ آپ کی شریعت یعنی قرآن مجید آخری آسانی
کتاب ہے اور اب کوئی دوسری شریعت بعد از قرآن مجید تینی قرآن مجید آخری آسانی

اور جماعت مرزائيہ برئہتی ہے كہ حضوطات كے بعدسلسلہ نبوت قيامت تك جارى رہے كا اور مرزا قاد مانى آپ كے بعد نبى بين اور حضرت محر صطفی اللہ كى مهر سے تا قيامت نبى منظر ميں گے۔

لیج حضرات! بیہ تفاوت مسلمانوں اور مرزائیں کے درمیان۔ چونکہ مرزاغلام احمد قادیانی گورنمنٹ برطانیہ آنجمانی کا خودکا شتہ پودہ تھا۔ جس کی حتم ریزی اس نے اپنے منوس ہاتھوں سے کی۔اس کی ہاڑین کرنہایت نازولیمت سے اس کو عالم طفلی سے بلوغ تک پالا پیا۔ گرجونی بیجوان ہوا تو اس کا پھل دیگر فدا ہب کے لئے عموماً اور اسلام کے لئے خصوصاً منطق فایت ہوا۔

کیونکہ مرزا قادیائی نے پہلے تو مسئلہ جہادکومنسوخ قرار دیا۔ بعد میں ختم نبوت کے مکر ہوکرخود مدگی نبوت بن جیٹھے اور ساتھ بی انبیاء کیلیم السلام کی تو بین سے مرتکب ہوئے۔ جو کہ خلاف شریعت محمد میتی اور ای طرح سے ۱۸۸۰ء سے لے کر ۲۵ مرکز کی ۱۹۰۸ء تک گورنمنٹ برطانیہ کی گھ پٹلی بن کر ہرا کیک مسلمان کے سینے میں نشتر لگالگا کر اس پرنمک چھڑ کنے کا کام کرتے رہے۔ آخر کار ۲۷۵ مرکز کہ ۱۹۰۹ء کو مرض ہمینہ سے سوادی بیج قبل از دو پہر اس جہان فانی سے تشریف لے سکتے۔ "دخس کم جہاں یاک'

اس کے بعد محکیم نورالدین قادیائی ظیفه اقل مقرر ہوئے اور پھران کی وفات کے بعد مرزا قادیانی کے فرزند مرزابشیرالدین محمود ظیفہ ٹائی، قادیانی خلافت پر شمکن ہوئے اوراپنے باپ کھٹن قدم پر چلتے ہوئے اس قدر مسلمانوں کے ساتھ بذراید تقریر و تحریر سلوک کیا کہ اماط تحریر یس لانے سے قاصر ہے۔ چونکہ حکومت برطانیہ کی تھی اور بیان کے اکلوتے بیٹے کی طرح ہے۔
جن کی ناز برداری حکومت برطانیہ نے اپنا فرض قرار دیا ہوا تھا۔ اس لئے کسی کا ھکوہ شکایت
مرزائیوں کے خلاف نہیں سناجا تا تھا۔ بلکہ ایسا کرنے والے کئی گئی سال کے لئے جیل خانوں کی
ہوا کھانے کو بیسے جاتے۔ جس کی وجہ سے جماعت مرزائی کے حوصلے اور بھی ہوجتے اور وہ دل کھول
کو مسلمانوں کے خلاف بدزبائی اور بدکلام کرتے چلے جاتے۔ لہذا بیسلمہ ۱۲ اگست
مام اعتمادی برستور قائم رہا۔ چنانچ اللہ جل شانہ عم نوالہ کی ذات بابرکات جوش رحمت میں آئی اور
ماراگست میں 19 اور خون نظامی کرکے مسلمانوں کے گلے سے برطانیہ کا ' واکنتان' ہے اور
قائد اعظم کی وساطت سے ایک علیحہ آزاد اسلامی سلطنت بخش۔ جس کا نام' پاکستان' ہے اور
اسلامی حکومتوں میں ایک اور سب سے بردی سلطنت قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ تکہان

اسلام زنده باد ..... قائد اعظم زنده باد ..... باكتنان زنده باد

مرمرزائیوں نے پاکتان میں آگر بھی اپنے اباجان مرزاقادیان کی اتباع کر کے اس پرانی ''انی دھناسری'' کی را بی کو بغیر سروتان وساز وسامان ہروقت الا پناشروع کر دیا اوراس قدر تباوز کر گئے که ' سرظفر اللہ خان وزیرخارجہ پاکتان' نے مرزائید کانفرنس کرا چی جہا تگیر پارک میں ۱۹۵۲ء کواپنی تقریبیں اس قدروریدہ ڈنی کا جوت دیا کہ الامان ۔

ملاحظہ ہو:''اگرنعوذ باللہ آپ کے وجود (لیعن مرزا قادیانی کو) کودرمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا زندہ ند ہب ہونا ٹابت نہیں ہوسکتا۔وغیرہ وغیرہ!''

بس سرظفر الله خان كايدكهااس كے لئے زہر قائل ہوگيا۔ ایسے نازیبا الفاظ مسلمان كب برداشت كر سكتے تھے۔ جگر جگر براس كے خلاف جلسے وجلوس شروع ہو گئے۔ جس كے نتائج نهايت بى ناخو شكوار ثابت ہوئے۔ سيئن ول گرفتاريال عمل ميں آئيں۔ كى ايك فعدايان اسلام جامشہادت نوش كر كے اپنے مالک حقیقی سے جالے۔

آ خرکارگورنمٹ پاکتان کواہنا انظام برقر ارر کھنے کی خاطر دفعہ التحزیرات پاکتان کا نفاذ کر کے عام جلسوں اور جلوسوں پر پابندیاں عائد کرنی پڑیں۔ تاکہ دوفرقوں کے درمیان منافرت نہ تھیلے۔ چونکہ مسلمانوں نے حکومت پاکتان سے میں مطالبہ کیا کہ جب ان کا نبی علیحدہ ہے اور یہ ہم کومسلمان تصورتیں کرتے تو ان کواقلیت قرار دیا جائے وغیرہ .....جس کے ساتھ میاں محمودا حرفلیفہ قادیان خود بھی اُنظاق رکھتے ہیں۔ مرز احمود نے کہا: " میں نے ایک نمائکدہ کی معرفت

ایک بڑے ذمہ دارانگریز افسر کو کہلوا بھیجا کہ پارسیوں اور عیسائیمل کی طرح ہمارے حقوق بھی تسلیم کئے جائیں۔جس پراس افسرنے کہا کہ وہ تو اقلیت ہیں اور تم ایک فدہبی فرقہ۔اس پر میں نے کہا کہ پاری اور عیسائی بھی تو فدہبی فرقہ ہیں۔جس طرح ان کے حقوق علیحدہ تسلیم کئے گئے ہیں۔اس طرح ہمارے بھی کئے جائیں۔تم ایک پاری پیش کرواس کے مقابلہ میں میں دود واحدی ''مرزائی'' پیش کرتا جاؤں گا۔'' (الفشل قادیان موروٹ ارنومر ۱۹۳۹ء منقول اصان اخبار ۱۲ ارجولائی ۱۹۵۲ء)

جب ملک میں بیشور برپا ہوگیا تو مرزائیوں نے اپنے نبی قادیانی کی پوزیش صاف کرنے کے لئے اپنے اخبار الفضل قادیان مور نہ ہے ارجولا فی ۱۹۵۲ء میں خاتم النہیین نمبرشا کئے کر کے اپنی جماعت کوعمو ما اور مسلمانوں کوخصوصاً مفت تقییم کیا اور اس میں اس بات پر زور دیا کہ مرز اغلام احمد قادیانی پربیا کی تہمت ہے کہ انہوں نے دعویٰ نبوت کا کیایا آپ مکرختم نبوت ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیانی پربیا کی خواتم الانبیاء قرار دیتے ہیں اور مدعی نبوت پرلعنت ہیں جاس کی فرات سے جا ہیں۔ اس کوکا فرکا ذب بے دین اور خارج از اسلام تصور کرتے ہیں۔ جیسا کہ ان کی تحریرات سے خابت ہوتا ہے۔ دغیرہ وغیرہ و

ناظرین! بیردوالہ جات انہوں نے مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس لئے پیش کے تاکہ سادہ لوح مسلمان اس کو پڑھ کرمرزا قادیانی کو ہری الذمہ تصور کریں۔اورا پنے علماء کرام اسلام پر بدخلن ہو جائیں کہ وہ محض شرارت کی وجہ سے مرزا قادیائی کو طزم قرار دیتے ہیں۔ دراصل ان کا دعویٰ ''نہیں اور نہ بی آپ منکر نبوت ہیں۔ بلکہ ایسے تحض کو وہ بے دیں ، کافر ، کافر ب لعنتی اور خارج ازاسلام بیجھتے ہیں۔

لیجے حضرات! یہ ہے حقیقت مرزائیوں کے خاتم النہین نمبری۔ جو کہ انہوں نے ۲۷ رجولائی ۱۹۵۲ء کے پرچہ الفضل میں شائع کیا۔

 عزت وتعظیم وکریم کے حامی رہے۔ گرجونمی مرزا قادیانی کی پٹری جم گی اور آپ کی شہرت زمانہ بھر میں ہوگئی تو مرزا قادیانی ختم نبوت کے منکرخود مدعی نبوت ہوکرا نبیا علیہم السلام کی تو بین کرنے کے مرتکب تشہرے۔

میں مرزائیوں سے عموماً اور میاں بشیرالدین محمود خلیفہ ٹانی قادیانی سے خصوصاً
دریافت کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کو دھوکا دینے کی خاطر مرزا قادیانی کے چند ایک
اقتباسات جس سے کہ حضوط اللہ کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ وہ پیش کر کے خاتم انہیں نمبر
میں شائع کر دیئے۔ گروہ حوالہ جات کیوں پیش نہیں کئے گئے کہ جن سے مرزا قادیانی کا دعویٰ بیوت ورسالت اور انہیا علیم السلام کی تو بین ثابت ہوتی ہے۔ جن کے سبب سے ان پر کفر کا فتویٰ صادر آتا ہے۔ ان کوچھواء تک نہیں۔ ان حوالہ جات کوتو آپ نے اس طرح نظر انداز کر دیا ہے۔ جبیبا کہ کی نے کہا ہے۔

صفی دہر میں ہوں حرف غلط کی مائند یاد بھولے سے بھی کرتا نہیں جھ کو کوئی

کیا آپ بیسجھتے ہیں کہ ان حوالہ جات کا کسی کونلم نہیں کہ جن میں مرزا قادیا نی نے دعویٰ نبوت ورسالت وغیرہ کا کیا ہے۔ یا انبیا علیم السلام کی شان میں گستا خیاں ٹابت ہوتی ہیں۔ بیغلا ہے۔ انہی وجو ہات کی بتاء پر تو علاء کرام نے مرزا قادیا نی پر کفر کا فتو کی دیا تھا۔

البذاہم ان تحریوں کو مرزا قادیانی کی متند کتابوں سے پیش کر کے مرزائیوں کے طائم النجین نمبر کا مرزا قادیانی کی متند کتابوں سے پیش کر کے مرزائیوں کے طائع النجین نمبر کا مردولائی اعماد علی الفضل کا جواب دیتے ہیں اور خابت کرتے ہیں کہ واقعی مرزا قادیانی نے پہلے معرت محمصطف النظام کو خاتم النہین قرار دیا اور ختم نبوت کے محمر اور مدگی نبوت کو خود کو کا فر، کا ذب، بیدین ہفتی مفتری اور دائرہ اسلام سے خارج ہوئے کا فتو کی صاور فر مایا۔
محمر بعد میں ان سب سے بے نیاز ہوکر کھلے طور پر خدا کی شم کے ساتھ دعوی نبوت خود

ر جعدیں بی سب سے جبے ہار ہور سے ور پر طور کا اس میں طور وں ہوت عی کر کے ان تمام فاوی جات کے حقد ارتقم ہے۔

ناظرين!اس رسالدكوالآل سے لے كرآ خرتك ضرور پڑھيں اور جماعت مرزائي كے مخت فرائي كے مخت فرائي كے مخت فرائي كے مخت فرائي كا مخت فرائي اور كوام كو كئى اللہ كا كي قرما كي اور لؤاب وارين حاصل كريں۔ جيسا كما اللہ تعالى نے ارشاوفر ما يا ہے: ''ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويا مرون باللہ عروف وينهون عن المنكر واولتك هم المفلحون (آل عمران) ''﴿ اور جائے ہم المفلحون (آل عمران) ''﴿ اور جائے ہم

کہ ہوتم میں سے ایک جماعت کہ بلاوی طرف بھلائی کے اور شع کریں۔ نامعقول سے اور بیلوگ وی میں چھٹکارہ پانے والے۔﴾

ای لئے بیرسالہ مسلمانوں کے تحفظ ایمان کے لئے بعنوان۔

حتم نبوت

چندائی مخلص دوستول کے عطیہ سے چھپوا کرمفت تقیم کیا جاتا ہے۔اس میں ذاتی منعت کار پرواز نہیں۔والسلام!

## تمهيد

# مئلختم نبوت

ناظرين كرام! مسلمانول كواسط بيم سلماليا جزوايمان ب جبيا كذ" لا السه الا الله" كما تحد وسول الله"

کوں نہ ہویدہ مسئلہ ہے کہ جس کا ہم نے پیدا ہوتے ہی اقر ارکیا۔اب اپنے دعدہ کو بھانا بھی ہمارا فرض معی ہے۔اگر کوئی کے کہ ہم نے پیدا ہوتے ہی اس بات کا کس طرح سے اقر ارکیا تو اس کا جواب ہے ہے کہ کیا پیدائش کے بعد کی فض نے آ کر ہمارے کان میں بیڈیش کہا

تفاكر اشهد أن محمد رسول الله "جسكامطلب بيديك و مين شبادت ويتا بول كريم الله كرسول بس-"

توجب ہم نے پیدا ہوتے ہی اس بات کا اقر ارکرلیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یقینا ہم کواس اللہ کے رسول پر نازل شدہ احکام پر بھی ایمان لا نا پڑا نہیں نہیں بلکہ حضوط کے ہر ارشاد کو بسر وچھم قبول کرنا میہ ہمارا فرض ہوگیا۔ اب ہم مید دیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور پر نوط کے ا اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا احکام نازل ہوئے اور اس کا نام کیا ہے تو معلوم ہو کہ اس کا نام قرآن مجید فرقان حمید ہے۔

جب ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو ۲۲ پارہ سورۃ احزاب رکوع ہ آ ہے ، ہم یل ارشاد فداوندی اس طرح سے پایا۔ 'ماکان محمد ابنا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم المنبیین و کان الله بکل شی علیما '' ﴿ نہیں محمد ابنا فحمر و ل میں سے باپ کسی کا لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خم کرنے والا ہے تمام نبیوں کا اور اللہ ہر چیز کو جائے والا

اباس جگدیر وال پیدا ہوتا ہے کہ لفظ فاتم انٹیین کے معنی کرآپ پر نبوت ختم ہوگئ۔

کس طرح کے گئے۔ سوجوا باعرض ہے کہ میمعنی ہم نے ندتو لغوی لحاظ ہے کئے ہیں اور نہ ہی صرف

کے ذریحت اور نہ ہی کسی مجد دیا محدث یا کسی اور بزرگ کی تحریرات سے اخذ کئے ہیں۔ بلکہ یہ وہ

معنی ہیں جس کو حضو می ایک نے خود بیان فر مایا۔ جیسا کرآپ فر ماتے ہیں۔ صدیث البودا و در مسلم،

مشکلو قراد و ان نہ سید کسون فسی امتی کذا بون ثلاثون یز عم انه نبی الله و انا خاتم

النبیین لا نبی بعدی " ﴿ اور بِ شک میری امت میں سے تیس جھوٹے گذاب ہوں گے۔

ہرا کید دوی رسالت کا کرے گا۔ حالا نکہ میں تمام نیوں کے ختم کرنے والا ہوں۔ میرے بعد کوئی نہیں۔ ﴾

حفرات! بيده حديث ہے جس كى تقىد يق مرز اغلام احمد قاديائی نے اپنى كتب ہائے ميں برز درالفاظ ميں كى ادراس كوچى تشكيم كياہے۔ ملاحظہ ہو:

ا ..... مرزا قادیانی (ایام العلم ص ۱۳۹۱، نزائن ج ۱۳۹۳) پر بول رقمطراز ہیں: "نزول میں جسم عضری کوآیة و خاتم النمیان بھی روکتی ہے اور حدیث بھی روکتی ہے کدلا نمی بعدی کیوکر جائز ہے کہ نبی کریم خاتم الانمیاء ہول اورکوئی دوسرانی آجائے۔"

۲..... اورای طرح مرزاقادیانی اپنی کتاب (البریس ۱۹۹ ماشی، نزائن جسام ۲۱۷) پر ایل تحریر فرمات بین از تخضرت الله این کتاب (البریس ۱۹۹ ماشی، نزائن جسام ۲۱۷) پر ایل تحریر فرمات بین از تخضرت الله این کتاب این کتاب کا اور صدیت الله این این کتاب کا الفظ الفظ الفظ الفظ الله و خاتم النبیین "ساس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ فی الحقیقت مارے نی کریم پر نبوت ختم ہوچکی۔"

شوخ ..... لیجیح حفزات! آپ کی تسلی تشفی کے لئے صرف دو ہی حوالہ جات پراکتفا کیا جا تا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام کی آ مد ثانی کوقر آن وحدیث بااتفاق روک رہے ہیں۔اگر دہ تشریف لے کرآئیں تو پھر حضزت مجمد صطفیٰ تعلقہ خاتم النہیں نہیں تھہر سکتے۔

لیج حضرات! بیده آیت ہے جس کو کہ اللہ تعالی نے بذرید جرائیل علیہ السلام حضرت محمط خلی اللہ علیہ السلام حضرت محمصط فی اللہ کے مصطفی اللہ کے برنازل فرما کر حضور پر نبوت ختم کر دی۔ جس کی تشریح وتغیر حضورا کرم اللہ نہ عدی '' کے ساتھ فرما کراپ او پر نبوت کے نتم ہونے کا اقرار کیا اور اس پی تعد یوی رسالت کرنے والے کو کذاب جمونا اور دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اور اس کی تقدیق پر زور الفاظ میں مرزا قادیائی نے اپنی تحریرات میں کر کے اس بات کو فابت کر دیا ہے کہ آپ بر وے قرآن وصدیت خاتم النبین ہیں۔ آپ کے بعد جودعوی رسالت ونبوت کرے وہ کذاب، کو فااور دائرہ اسلام سے کاری ہے۔ جس کا مختم رسائع شریدہ نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایک حضور اللہ تعالی نے کیا۔

۲..... آپتان کنم نبوت کا قرارآپ کے ارشادنے کیا۔ ۱۳.... حضوما کی ختم نبوت کا اقرار مرزاغلام احمد قادیانی کے اقوال نے کیا۔

جس کا اعلان جلسه عام میں کرنے ہے ہم پرفرض عائد ہوتا ہے اور وہ اس بناء پر کہ ایسا ہیاں کرنے ہے لیمی پیٹی میں کرنے ہے کہ حضور پرنور مصطفیٰ احم بجتی بیافی خاتم النہیں ہیں۔ یعنی آپ پر نبوت ختم ہوگئی اور اب جو کوئی دعویٰ نبوت بعد از حضور کرے وہ کذاب، جھوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے اور بیاس لئے کہ ایسا کہنے سے مرزا تاویائی کوحضوطا کے بعد نبی مانتے ہیں۔ جس کی وجہ سے متذکرہ القاب ان کے تی میں وارد ہوتے ہیں۔

ہم دریافت کرتے ہیں کہ کیاحضوں کا خاتم النہین ہوناازروئے قرآن وارشاد

نبوید دمرزاغلام احمد قادیانی کی تحریرات سے قابت نہیں۔ جیسا کہ بندہ او پر بیان کر چکا ہے تو جب بیات پایہ جوت کو بھی ہے کہ حضور آگائی کی ذات پر نبوت ختم ہے۔ جس کی شہادت اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک میں دے کرآپ آگائی کو خاتم النبیان قرار دیا اور حضور آگائی نے دی اللہ تعالی نے اپنے اس کی شمیر کی اور اپنے بعد دعو کی نبوت کرنے والے کو دجال، دیر اس میں میں اس کی کذاب، جھوٹا، دائر ہ اسلام سے خارج قرار دیا اور مرزاقا دیانی نے پرز ور الفاظ میں اس کی تھدیق کی قواب جماعت مرزائی یا کسی اور کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ اس کے بیان کرنے سے دو کے یا جم قرار دے۔

جب الله تعالی نے آپ گوتر آن مجید میں خاتم النبیان کہ کر آپ پر نبوت ختم ہونے کی شہادت دے دی تو بتاؤ کہ میں کیا حق حاصل ہے کہ ہم اس شہادت کو چھپا کمیں اور لوگوں پر ظاہر نہ کریں اور اگر کوئی اس خدا کی گوائی کو چھپا تا، گوائی دینے سے گریز کرتا ہے یا حق کے میان کرنے سے ڈرتا ہے تو ہمیں بتا ہے بی کم خدا اس مزاکا کون حقدار ہوگا۔ جو کہ اس کے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا ہے: ''قوله تعالیٰ: ان الذین یک تمون ما انزل الله من الکتب ویشترون به شمن آ قبل اولئك ما یا کلون فی بطونهم الاالنار (البقره) '' خقیق وہ لوگ کہ چھپاتے ہیں جو بھی کنا تارا اللہ تعالیٰ نے کتاب سے اور مول کیتے ہیں بدلے اس کے مول تھوڑ ایہ لوگ کہنیں کھاتے جی بیٹوں آپوں کے گرآگ۔ ﴾

اوراس طرح الله تعالى ارشاوفر ما تا ہے كد: "قول متعالى: ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله "﴿ اوركون م بهت طَالم اس مُخص سے چھپاتا ہے گوابى جو پاس ہے۔ اس كے الله كى طرف سے ۔ ﴾

واطيعوا الرسول (النور)" ﴿ كرفداك اطاعت كرواوراس رسول كى اطاعت كرول ﴾ واطيعوا الله

ای طرح الله تعالی نے ارشادفر مایا: تقوله تعالی: ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراً خالد فیها وله عذاب مهین (النساه) " ﴿ يُحْضُ ضدااور رسول کی تافر مانی کرے اور اس کی صدول سے باہر ہوجائے خدااس کی چہنم میں داخل کرے گا اور وہ چہنم میں ہیشہ رہے گا اور اس پرذلیل کرنے والاعذاب تازل ہوگا۔ ﴾

اى طرح الله تعالى افي كتاب يس ارشا وفرا تاج: "قوله تعالى: لم يعلموا انه

من یستادد الله (التوبه) " ﴿ کیابیلوگ نہیں جائے کہ جو خض خداوراس کے رسول کی خالفت کر جو خص خداوراس کے رسول کی خالفت کر سے خدااس کو جہنم میں ڈالے گا اور وہ اس میں ہمیشدر ہے گا۔ بیابیک بہت برسی رسوائی ہے۔ ﴾ خلا صد کلام ربانی بیانکا کہ خدا کی گواہی کو چھپانے والا ظالم، دوزخ کی آگ بید میں داخل کرنے والا جہنمی، بروے عذاب کلاحق دار ہے۔ داخل کرنے والا جہنمی، بروے عذاب کلاحق دار ہے۔ حضرات! بیتو خدا اور رسول کی خلاف ورزی کرنے والے کے متعلق من لیا۔ آپ نے فیصلہ قرآنی اب سنتے! جو محض مرز اغلام احمد قادیانی کی تقدد ہیں وغیرہ نہیں کرتا یا مخالفت کرتا ہے۔ فیصلہ قرآنی اب سنتے! جو محض مرز اغلام احمد قادیانی کی تقدد ہیں وغیرہ نہیں کرتا یا مخالفت کرتا ہے۔ اس کے واسطے مرز اقادیانی کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ذراس کا بھی ملاحظ فرما ہے۔

مرزا قاویانی اپنی کتاب (آئینه کمالات اسلام ۱۵۰۵ فزائن ج۵ می اینا) پر اس طرح رقمطراز ہیں: ''تملك كتب ینظر علیها كل مسلم ''ان میری کتابوں کو ہرا يک مسلمان محبت كى نگاہ سے ديكھتا ہے اور صدق ول سے فائدہ اٹھا تا ہے اور قبول كرتا ہے اور ميرى تقد بق كرتا ہے۔ مگروہ نہیں جانتا جو بدكار عورتوںكى اولاد ہے۔''

لیجئے حضرات! ہم خدا اور اس کے رسول کے تھم کی نافر مانی کرتے ہیں تو ازروئے قر آن، ظالم جہنمی، پیپ میں دوزخ کی آگ ڈالنے والے تھہرتے ہیں اور اگر مرزا قادیانی کے کہے ہوئے الفاظ نہ مانیں تو پھرہم بدکارعورتوں کی اولا دینتے ہیں۔

اگرہم بیان کرتے ہیں تو پھرہم ارتکاب جرم کے حقدار ہوجاتے ہیں۔ہم جائیں تو کدھ جائیں کہ اور اگرہم خدار سول کے احکام کو پس پشت ڈال کرچن گوئی کے بیان کرنے سے گرین تو خطرہ ہے ایمان کا ،ادراگرہم خدار سول کے احکام کو پسر دچھ تھول کر کے حق گوئی کا اعلان کریں تو خطرہ ہے اپنے خاندان کا۔ کریں تو خطرہ ہے جان کا ،ادراگرہم مرزا قادیانی کی مخالفت کریں تو خطرہ ہے اپنے خاندان کا۔ ہماری جان جیب مصیبت کے چکر میں پڑگئی ہے کہ جس کا حل سمجھ سے بالاتر ہے۔ حکام ہی اس کا حل کریں۔

دوسرے ہم بیددیافت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم مسئلٹم نبوت کو بیان کر کے بیکہیں کہ حضوطات فی فاتم النبین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہوگی اور اب جو کی حضوطات کے بعددعوی نبوت کا کرنے والا ہے وہ کذاب، دجال، جبوٹا اور دائرہ اسلام سے خارج ہے تو یہ کہنے سے مرزا تکول کے دل دکھتے ہیں۔ اس لئے کہ ان کے مرزا قاویانی نے دعوی نبوت کا کیا ہے اور وہ ان کو نبی مانتے ہیں۔

مرزا قادیانی (اخبار بدر قادیان مورور ۵ رمارچ ۱۹۰۸ء، ملفوظات ج۰اص ۱۲۷) همل پرزور الفاظ ش اعلان کرتے ہیں:'' ہماراد توکی ہے کہ ہم نمی اور رسول ہیں۔''

الله و من الله و من الله الله و الله

میں بیر کہتا ہوں

کیامسلمانوں کے دل پھر کے ہیں کہ جب جارے آقائے نامدار حضرت محر مصطفے احمد مجتباخاتم النبيين عليقة يابي بي فاطمه الزهرا خاتون جنت ياحضرت امام حسين عليه السلام نواسه رسول يا دامادرسول حضرت على كرم الله وجهه يا حضرت عيسى عليه السلام يا بي بي مريم عليها السلام كي شان میں مرزا قادیانی یاان کے حواری بدکلامی کریں تو ہم اس کو پڑھ کریاس کرنہ پھیلیں ، یا ملال نہ لائیں کس قدرافسوں کا مقام ہے۔ کیا اس وقت ہمارے دل نہیں دکھتے۔ کیا ہمیں رہنج محسوں نہیں ہوتا۔ کیا ہمارے سینے میں دل نہیں اوراگر ہےتو کیا اس میں رنج وملال یاغم وغصہ کا خانہ خالی ہے۔ آخرہم بھی توانسان ہی ہیں اور مرزائیوں کی طرح ہمیں بھی قدرت نے دل ود ماغ ادرسوج بچارادرمحسوس کا مادہ بخشا ہے۔کیا ہم اوقعے برے نیک ویددوست ودشمن کی تمیز نہیں کر سکتے۔کیا عقل وشعور کے مرزائی ہی تھیکیدار ہیں۔جوریقصور کئے بیٹھے ہیں کہ ہماری بدکلامی کودوسرا کوئی نہیں سمجھ سکتا نہیں نہیں بیفلط ہے۔ بلکہ ہم سمجھتے ہیں وہ پہلا وقت جو گذر چکا وہ حکومت برطانیہ کی تھی۔جس کا مرزا قادیانی خود کاشتہ بودہ تھا۔جس کی پرورش برطانیہنے ناز وقعت کے ساتھ کی اور اس کوالی پیوندلگائی کہ جس کے سبب ہے اس کا کھل مسلمانوں کے لئے نہایت ہی تکلیف دہ ٹاب ہوا۔ گراب وہ زیانہیں نہوہ حکومت، اب بیحکومت یا کتان ہے۔ جواسلامی حکومت ہے اورہم حکومت کے قانون کا احترام کرتے ہوئے حکومت سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ اس کا جلداز چلدمناسپ انتظام کرے۔

یہ وہوسکتا ہے کہ ایک مسلمان ناموں رسول کے لئے اپنا جان، مال، تن، من، دھن، اولا دسب کچھ قربان کر کے اگر تختہ دار پر بھی لکتا پڑے تو اس کو بسر وچھ قبول کر ہے۔ مگر ینہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے ہادی وراہنما سید الانبیاء حضرت محم مصطفی اللے یہ آپ کی المیت یا خدا کے کسی برگزیدہ نبی کی شان میں گتا خی آمیز کلمات من کران کو برداشت کر ہے۔ جن کا پھے حصہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

توبين حفزت محمصطفي عليقة وعسى عليه السلام

منم مسیح زماں ومنم کلیم خدا منم محمہ واحمہ کہ مجتبل باشد ترجمہ: میں سیح زمانے کا ہوں میں موک کلیم اللہ ہوں، میں محمداورا حمہ ہوں۔

(ترياق القلوب صس بخزائن ج١٥ص١٣١)

ایک منم کہ حسب بثارات آمرم عیلی کما است تابہ نبد پابہ ممبزم ترجمہ: میں دہ ہول کہ جوخوشخری کے ساتھ آیا ہوں۔عیلی کو کیا طاقت ہے کہ میرے ممبر پرقدم رکھے۔ (ازالدادہام ص۱۵۸، نزائن جس س۱۸۰)

این مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام احمد ہے (دافع البلاء ص ۲۰ بنزائن ج ۱۸ میں ۲۳۰)

> آدم نیز احمد مختار دربرجم جامه بمه ابرار

(نزول سيح ص ٩٩ فزائن ج١٨ص ١٧٧)

میں مجھی آ دم مجھی مولی مجھی لیفقوب ہوں نیز ابراہیم ہول نسلیس ہیں میری بیشار (براہیں احدید صدیقیم صورانزائن جام صوران

کربلائیست سیر ہر آنم صد حسین است درگریبانم (زول سیم ۹۵، نزائن ج۱۸ ص

محمہ پھر اتر آئے ہم میں اور آگے ہے میں اور آگے ہے بھی بودھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیان میں

(اخيارالفضل قاديان مورخد٢٥ راكتوبرم ١٩٠٠)

| '' حسین کا ذکراللہ کے مقابلہ میں گونہہ کا ڈھیرہے۔''                             | 1٢         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| (14) (14) (13) (14) (14) (14) (14) (14) (14)                                    | :          |
| '' رِانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو۔ابنی خلافت لوایک زندہ علی تم میں موجود ہے۔اس    | ۔ا۳        |
| رُت ہواور مرده علی وقم تلاش کرتے ہو۔"                                           | كوتم تجهو  |
| (اخبارافكم قاديان دُائري١٩٠١ء، مفوطات جهم١٨٨١)                                  |            |
| " حضرت محمصطفے (العیاذ باللہ) سور کی چر نی والا پنیر کھا لیتے تھے۔"             | 10         |
| (اخبار الفضل قاديان مور صام رفروري ١٩٢٧ء)                                       | 2          |
| "بہ بالکل می بات ہے کہ مرفض ترتی کرسکتا ہے اور بڑے سے برا درجہ یاسکتا ہے۔       | ۵۱         |
| رسول التُعلِيف بي وصلمات بي المسلمات والمناسقة بيان ورور الم ١٩٢٢ء)             | حتى كهمجمه |
| و حضرت سے موعود کا وی ارتقاء آ مخضرت الله سے زیادہ تھا۔                         | 14         |
| (ريو يوبايت ماه جون ١٩٢٩م)                                                      |            |
| ' حضرت عیسیٰ علیه السلام (نعوذ بالله) چور، مکار، جمونا، شریر، بدزبان آپ کی تین  | 14         |
| یاں کسی عور تیں زنا کارجن کے خون سے آپ کا وجودظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کنجروں سے    | نانيال داد |
| بھی شایدای وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان میں ہے۔ ہم ایسے نایا ک خیال، متکبر    | ميل ملاب   |
| ں کے دشمن کو ایک بھلا مانس آ دی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ اس کو نبی قرار | راستبازوا  |
| (فعيرانجام آئقم ص٢ تا٩)                                                         | دس"        |
| اتو بين حفرت عيسى عليه السلام                                                   |            |
| " مارى قلم كے خلاف شان حضرت عيسىٰ عليه السلام جو كچھ لكلا ہے وہ سب الزامى رنگ   |            |
| (چشمه یکی من ۲ حاشه ; فزائن ج ۲۰ من ۲۳۳)                                        | مس ہے۔     |
| "القصه مريم كا نكاح محض شبه كى وجه سے ہوا تھا۔ ورند جوعورت بيت المقدس كى        | IA         |
| نے کے لئے نذر ہو چکی تھی۔اس کے تکاح کی کیا ضرورت تھی۔افسوس اس نکاح سے           | غدمت کر    |
| بيدا ہوئے اور يبود نابكارنے ناجائز تعلقات كے شہات شائع كئے۔''                   | •          |
| (چشه یکی ۲۵ مزدائن چ ۲۰ م ۲۵ (۳۵ ۲                                              |            |
| ''اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مت تک اپنے تین نکاح سے رو کے رکھا۔            | 16         |
| ہ قوم کے نہایت اصرار سے بیجہ حمل کے نکاح کرلیا۔ مولوگ اعتراض کرتے ہیں کہ        |            |

برخلاف تعلیم توریت میں حمل میں کیونکر نکاح کیا گیا اور بتول ہونے کے عہد کو کیوں تو ڑا گیا اور تعدواز دواج کی کیوں بنیاد والی گئی۔ لینی باوجود پوسف نجار کی پہلی بیوی ہونے کے مریم کیوں راضی ہوئی کہ پوسف نجار کے نکاح میں آ دے۔ مگر میں کہتا ہوں بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں۔ وہ لوگ اس صورت میں قابل رحم تھے نہ قابل اعتراض۔"

( کشتی نوح ص ۱۱ بخزائن ج۱۹ ص ۱۸)

۰۷ ..... "دهیں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ پنجتن پاک میرے پاس آئے اور و برو درو کرکے جوتوں کی آ واز سے ان پر رکھ کر مجھے ماور جوتوں کی آ واز سے ان میں سے ایک بردی پاک وضع شکل نے میراسرا پی ران پر رکھ کر مجھے ماور مہر بان کی طرح اپنی گود میں لٹالیا اور وہ نی کی فاطمة الز ہراتھیں۔''

(برابين احديث ٥٠١ماشيه بزائن جام ٥٩٩)

ام ..... '' میں نے لا ہور میں جا کرطوائفوں کو سمجھایا کہ آگرتم تو بہ کر دتو تمہار ارتبد در دپتی ،سیتا، مریم اور بی بی فاطمہ تدالز ہڑا کی شان سے بڑھ سکتا ہے۔انہوں نے کہا کیسے ہوسکتا ہے تو میں نے کہا تم نہیں دیکھنیں جن کھیتوں میں زیادہ گذریژتا ہے دہ زیادہ زرخیز ہیں۔''

(فلفة فلاسترص ٢٩، لطيفه نمبر ٥٩مصنفه الدوين قادياني)

شوخ ...... الغرض! اس تتم کے کفریات اور گستاخی آ میز کلمات سینکلو دن نہیں بلکہ ہزاروں ہی موجود ہیں۔ جومرزا قادیانی اوران کے حواریوں کی دربیدہ وٹنی کا ثبوت ہیں۔ مگر طوالت مضمون کے سبب اس جگے صرف انہیں حوالہ جات پراکتفاء کیا جاتا ہے۔ عاقل رااشارہ کافی است!

عرصب الطبية سرك الله والدجات والدجات كون كر يزه كر جوش من نبيس آتا - يا اس كاخون كم يزه كر جوش من نبيس آتا - يا اس كاخون كم يزه كر جوش من نبيس آتا - يا اس كا خون كم ينبيس الكتا - يا اس كرد تلك كمر نبيس الموت - اس وقت كه جب وه الني آتكهول سه ان برگزيده استيول محمت تعلق اس قدر فحش الفاظ يزه على يائے - جن كو كه خدان الى خاص رحمت ان برگزيده استيول محمت تعلق اس قدر فحش الفاظ يزه على يائے - جن كو كه خدان الى خاص رحمت

ہے جن کیا ہو۔

کیا وجہ ہے کہ آگر ہم مسئل خمتم نبوت جو کہ قران وحدیث یا اقوال مرزا قادیانی سے ثابت ہور ہا ہے۔ اس کو دہرائیں یا عوام کو بتا تھیں قانون کی زدیش لاکر کسی و فعہ کے ماتحت جیل خانہ کی تنگ و تاریک کو تھری میں اس لئے بھیج دیا جا تا ہے کہ اس سے منافرت تھیلتی ہے اور مرزائیوں کے ول پر تھیس گلتی ہے۔ گر جب مرزا قادیانی یا اس کے حواری اس قدر فحش کلای کے مرتکب ہوں تو ٹس سے مرفونیس کسی نے بچ کہا ہے۔

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں رسوا وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا

### ببلاياب

برادران اسلام! اب ہم مسئلہ ختم نبوت'' مرزا قادیانی'' کے مسلمہ اقوال کی روہے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یعنی ان کے حوالہ جات ان کی اپنی ہی تحریرات ہے پیش کر کے ریہ ثابت کرتے ہیں کہ نبوت حضرت محمصطفی میں پہلے پر ختم ہو پیکی ہے اور اب تا قیامت اس دنیا پر امت کے لئے کوئی نبی بیدائییں ہوسکتا اور نہ ہی کسی کی ضرورت ہے۔

جب مرزا قادیانی کی تحریرات سے علیائے کرام اہل اسلام کواس تنم کی بوآنی شروع ہوئی کہ مرزا قادیانی مدی نبوت ہیں۔اسلامی عقا کہ سے مخرف ہورہے ہیں تو انہوں نے جابجا جلے کر کے مرزا قادیانی کی پالیسی کی وضاحت کرنی شروع کر دی اور مرزا قادیانی پرطرح طرح کے سوالات کر کے جواب طبی کی تو مرزا قادیانی نے علیائے اہل اسلام کی تسلی دشفی کے لئے یوں ارشادفر مایا:

سوال نمبر:ا .....مرزا قادیانی! آپ کی تحریرات سے بید ابت ہورہا ہے کہ آپ بھی حضور پرنور حضرت محرصطفیٰ خاتم النبین میں ہے کہ کہ کے بعد مدعی نبوت ہیں اور آپ کی ختم نبوت کے محرجو کہ سراسر اصول اسلام کے خلاف ہے۔

#### جواب مرزا

ا ...... "شیس نے سناہے کہ شہر دیلی میں علماء یہ شہور کرتے ہیں کہ میں مدمی نبوت ہوں اور منکر عقا کدیں اہل عقا کدیں اہل اسلام ہوں۔ اظہار اللحق لکھتا ہوں کہ بیر اسرافتر اء ہے۔ بلکہ میں اپنے عقا کدیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں اور ختم المرسلین کے بعد مدمی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فر جانتا ہوں۔ میرا یقین ہے کہ وحی رسالت آ دم سے شروع ہوکر نبی کر پھتا ہے پر ختم ہوگی۔ بیدوہ عقا کد ہیں کہ جن کے مانے سے کا فربھی مؤمن ہوسکتا ہے۔ میں ان عقا کد پر ایمان رکھتا ہوں۔ " عقا کہ ہیں کہ جن کے مانے سے کا فربھی مؤمن ہوسکتا ہے۔ میں ان عقا کہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ " کہوء اشتہارات جامی ۱۲۳۱،۲۳۰)

۲..... "اب میں خانہ خدامی ( ایعنی جامع مبعد دیلی میں ) اقر ار کرتا ہوں کہ جناب کے ختم رسالت کا قائل ہوں اور جو شخص ختم نبوت کامنکر ہوا سے بے دین اور منکر اسلام سجھتا ہوں اور اس کو دین اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔'' (مجموعہ اشتہارات جام ۲۵۵)

| " مجھے دعویٰ نبوت نہ خروج از امت نہ میں محرمعجزات وطائک اور لیلتہ القدر سے                                | , <b>!</b>       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ل اور آ مخضرت الله کے خاتم النہین ہونے کا قائل ہوں۔"                                                      | ا نکاری ہوا      |
| (نان آ الى س، ترائن جهم ١٩٠٠)                                                                             |                  |
| " بهار رسول الملك خاتم النبيين بين " (حقيقت الوي م ١٢ ، فزائن ٢١٩٥)                                       | ۳                |
| "المخضرت الله فاتم النهين مين" (يام الم ص ١٣)                                                             | ۵ه               |
| ٢ مرزا قادياني يه جو پچه آپ نے فرماياية آپ نے عوام كارى عقيده بيان كيا ہے ۔ يا                            | سوال نمسر        |
| مح خيالات كااظهار ب                                                                                       | يىن<br>كەلەپىغەز |
|                                                                                                           |                  |
|                                                                                                           | جواب             |
| ورم تخضرت علی کے خاتم النمین ہونے کا قائل اور یقین کامل سے جانتا ہوں اور اس                               | 1                |
| م ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعداس امت کے لئے                           | بات پرمحکم       |
| نيس آئے گا۔ نيا مويا پرانا۔" (شان آسانی ص، مزائن جم ص ٢٩٠)                                                | اورکوئی نج       |
| " بم بعى فتم نبوت برايمان ركت بين: "لا الله الا الله محمد رسول الله" ك                                    | ٢                |
| اور آنخضرت الله كي فتم نبوت برايمان ركهت بين-'                                                            | قائل ہیں         |
| (تبليغ رسالت ٢٥ص١، مجموعه اشتهارات ٢٧٥٥)                                                                  | - <b></b> .      |
| "میں ایمان لاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نبی کریم اللہ خاتم الانبیاء ہیں اور ہماری                              | ه                |
| ر آن كريم بدايت كا وسيله ب اور مين ايمان لاتا مول اس بات بركه مار عدرسول                                  |                  |
| ا<br>کو آہ دم علیہ السلام کے فرزندوں کے سردار اور رسولوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے                  | كريم آل          |
| ما ته نبيول وقتم كرديا-" (آئينه كمالات اسلام ص ٢١ فراكن ٢٥ هـ ١٥)                                         |                  |
| "مولوى غلام د علير رواضح رب كه بم بهى رعى نبوت برلعنت تجييح بين اور" لا اله الا                           | ام               |
| مد رسول الله "كاكل بين اورآ تخضر تعليق كتم نبوت برايمان ركمة بين-"                                        | الأممد           |
| من رحسون منه المستمارات مع المستمارات مع المستمارات مع المستمارات مع المستمارات مع المستمارات مع المستمار | ,,               |
| '' ہم اس بات پرایمان لائے ہیں کہ آنخضرت علی فاتم الانبیاء ہیں اور آپ کے بعد                               | ۵                |
| نېيىن. ' (مواهب الرحمٰن ص ۲۲ بزرائن ج19ص ۲۸۵)                                                             |                  |
| وجم اس بات برایمان لائے بین کہ خدا تعالیٰ کے سواکوئی معبور نہیں اور سیدنا حضرت                            | Y                |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                   | م مصطف           |
|                                                                                                           |                  |

کسست 'نهاراایمان ہے کہ ہارے سیدناو مولانا حضرت محمصطفی اللہ خاتم الانبیاء ہیں۔'
( کتاب البریس ۱۹۸۸ فرائن جساس ۱۹۱۱)

ہسست 'نہم مسلمان ہیں۔ایمان رکھتے ہیں۔خداکی کتاب فرقان حمید پر اورایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے مروار محمصطفی اللہ خداکے نی اوراس کے رسول ہیں اوروہ سب دینوں سے بہتر دین لائے اورہم ایمان رکھتے ہیں کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں۔' (مواہب الرحمٰن ۱۶۳۸ فرائن جامی ۱۹۸۵)

ہست ''اور ہیں ایمان رکھتا ہوں اس پر کہ ہمارے رسول حضرت محمصطفی اللہ تمام رسولوں سے افضل اورخاتم الانبیاء ہیں۔'

دامن الانبیاء ہیں۔'

واست ''میں عامت الناس پر ظاہر کرتا ہوں کہ جھے اللہ بحل شانہ کی قسم ہے کہ میں کا فرنبیس ہوں۔''لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ ''میراعقیدہ ہے۔''ولکن رسول اللہ و خاتم ہوں۔''لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ ''میراعقیدہ ہے۔''ولکن دسول اللہ و خاتم ہوں۔'' یہ آئن محمد رسول اللہ 'کیست میراایمان ہے میں اس اپنیان کی صحت پر اس قدر قدانس کے میں میں اورجس قدر یہ قرآن شریف کے حوف میں اورجس قدرآ کفریت کے خدانعالی کے پاک نام ہیں اورجس قدر آئن خریف کے حوف

( كرامات الصادقين ص ٢٥، څزائن ج يص ٢٧)

سوال نمبر سسسرزا قادیانی ایدتو ثابت ہوگیا کہ آپ کاایمان ہے کہ حضور خاتم النمین علی خاتم النمین علی خاتم الانمیاء ہیں۔ گرہمیں معلوم نہیں ہوا کہ آپ نے بیعقیدہ کہاں سے بایا؟

جواب مرزا

(كتاب البريين ٢٠٠ فزائن ج١٣٥٥)

۲ ..... "نيك قرآن كريم صاف فرماتا بحكراً تخضرت ملك خاتم الانبياء بين."

(كتاب البريص ٢٠٦ فزائن ج١٣٥٥)

السند "اوردوسرى طرف قران كريم آنخفرت الله كانام خاتم النبيان ركھتا ہے۔"
( كتاب البريس ٢٠١ خزائن ج ١٣٥٥)

٧..... " قرآن شريف مين آنخضرت الله كوخاتم الانبياء شهرايا كيا- "

( ( اربعین نمبر ۲ منز ائن ج کاص ۲۷)

ک ..... ''عقیدہ کی رو سے جوخدائم سے چاہتا ہے وہ یکی ہے کہ خداایک اور جمع اللہ اس کا نی ہے اور خاتم اللہ اور جمع اللہ اس کا نی ہے اور خاتم الانبیاء ہے اور سب سے بڑھ کر ہے۔'' (کشی نوح ص ۱۹،۴۱)ن جواس کی کتاب قرآن کریم کو اپنادستور العمل قرار دیتا ہے۔'' ہے اور اس کے رسول حضرت مجم مصطفی تاہیں کے ورحقیقت خاتم الانبیاء کہتا ہے۔''

(چشمه معرفت ص ۳۲۵ فزائن ج۲۲ص ۳۲۰)

سوال نمبر : ٢٠ ..... مرزا قادياني بياتو ثابت ہوگيا كدية پكارى عقيده نہيں۔ بلكة قرآن مجيدكى رو ہے آپ حضرت محر مصطفى الله كو خاتم النه بين تصور كرتے ہيں اور بيالقب انسانى لقب نہيں بلكہ الله تعالىٰ كى طرف سے حضور كوبيانعام ہاوراس سے حضو ملك كى بزرگى عظمت، شان و ثوكت ثابت ہوتى ہاور آپ كے بعد كوئى ني نہيں۔ بيم عنى آپ نے كہاں سے اوركن الفاظ سے لئے ہيں۔ ذرااس پہمى روشى ڈالئے۔

جواب مرزا

ا ..... دو دم نبوت کے متعلق میں پھر کہنا جا ہتا ہوں کہ خاتم النہین کے بڑے معنی یہ ہیں کہ نبوت کے امورکو آ دم علیدالسلام سے لے کر آ تخضرت الله پڑتم کردیا۔ '( الفوظات احمد میں ۲۵۱۷) ۲ ..... ''اورائی وجہ سے ہمارے نبی کریم الله علی خاتم النہین تشہرے۔ کیونکہ آ تخضرت الله کے ہاتھ پر دو متمام کام پورا ہوگیا جو پہلے اس ہے کسی نبی کے ہاتھ پر پورائیس ہوا تھا۔''

(ست بچن ص ۱۳۹، فزائن چ ۱ اص ۲۷۳)

سوال نمبر:۵.....اچھا مرزا قادیانی! بیلو ثابت ہوگیا کہ خاتم انھین کے بیمعنی ہیں کہ آپ پر

الله تعالى نے نبوت ختم كردى اور نبوت كے اموركو الله تعالى نے آدم سے لے كرآ تخضرت الله كى ب ختم كرديا اور كمالات نبوت كادائر ، بھى آپ برختم ہو گيا اور قرآن كريم نے بھى نبوت آپ برختم كر دى \_ كمرية و بتا و بيخ كرآپ كے خيال ميں كوئى نبى آبھى سكتا ہے يا كرنبيں ؟

جواب مرزا

سوال نمبر: ١٠ .....مرزا قادياني! بيتو آپ نے بتاديا كه ني كريم الله فاتم الانبياء بيں۔ آپ كے بعد كوئى ني بياران نبيس آسكا مراس كى بھى وضاحت فرماد يجئے كه بير آپ نے كہاں سے پايا كه ني كا آناممنوع ہے۔

### جواب مرزا

ا ..... " بجب سے کی شان مظہر ہوگی تو بلاشہ خم نبوت کے منائی ہوگا۔ کیونکہ در حقیقت وہ نبی ہے اور قرآن کی روسے نبی کا آنام منوع ہے۔ " (ایام السلح ص ۱۲ انزائن ج ۱۳ ماس ۱۳ میں سے اور قرآن کی روسے نبی کا آنام منوع ہے۔ " ایس مشہور تھی کہ اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن کریم جس کا لفظ لفظ تعلق ہے۔ نبی بعدی "الی مشہور تھی کہ اس کی صحت میں کلام نہ تھا اور قرآن کریم جس کا لفظ لفظ تعلق ہے۔ اپنی آیت "ولکن رسول الله و خساتم النبیین "سے اس بات کی تھدیت کرتا ہے کہ فی الحقیقت ہمارے نبی کریم تھی ہو تھی۔"

(كتاب البرييس ١٩٩١، ٢٠٠٠ نزائن ج١٣٥ م١٨٠١١)

س.... "نبرایک دانا سمجرسکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صادق الوعد ہے اور جو آیت خاتم النمیین میں وعدہ دیا گیا ہے کہ اب جرائیل بعدوفات رسول کر پم اللہ جمید کے دی نبوت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ با تیں بچ اور میچ بین تو پھرکوئی شخص بحثیت رسالت ہمارے نبی کر پم اللہ کے بعد ہرگز نبیس آسکتا۔"

(ازالداد ہام ص ۵۵۷ بخزائن جسم ص ۱۳۳) ہم سن تا ہیں کر پم میں تو این مریم کے دوبارہ آنے کا کہیں بھی ذکر نہیں ۔ لیکن ختم نبوت کا ہمیں بھی ذکر ہماور پرانے یا نئے نبی کی تفریق کرتا ہے شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن کریم میں ہی تقریب کی تفریق کرتا ہے شرارت ہے۔ نہ حدیث میں نہ قرآن کریم میں ہی تقریب کی العدی میں بھی نفی عام ہے۔"

کریم میں ہے تفریق موجود ہے اور حدیث لانمی بعدی میں بھی نفی عام ہے۔"

(ایام اصلی ص ۲ سما بخزائن جسماص ۳۹۳،۳۹۲)

۵..... "نزول سی مجسم عضری کوآیت" و خسات النبیین " بھی روکتی ہے اور صدیث بھی روکتی ہے اور صدیث بھی روکتی ہے کہ نی کریم آلیّ فی خاتم الانبیاء ہواور کوئی دوسرا نی آ جائے۔ "

(ایام اصلی ص ۲۲ ، نزائن ج ۱۳ میں شور اتعالی نے آخضرت آلیّ کا نام خاتم النبیین رکھ کراور صدیث میں خود آخضرت آلیہ کا نام خاتم النبیین رکھ کراور صدیث میں خود آخضرت آلیہ نے نزائل نہیں بعدی "فرما کراس امر کا فیصلہ کردیا تھا کہ کوئی نی نبوت کے میں خود آخضرت آلیہ کی کردیا تھا کہ کوئی نی نبوت کے میں خود آخضرت آلیہ کی کردیا تھا کہ کوئی نی نبوت کے میں میں آسکتا۔ "

(كتاب البرييس ٢٠٠ نزائن جساص ٢١٨)

کے کیامعنی؟

جواب مرزا

ا ..... '' یدوه علم ہے جوخدانے مجھے دیا ہے۔جس نے سجھنا ہودہ سجھ لے میرے پر بی کھولا گیا ہے۔ یہ خقیقی نبوت کے دروازے خاتم انتمین کے بعد بعلی بند ہیں۔اب نہ کوئی جدید نی حقیقی معنوں کی روسے آسکتا ہے اور نہ کوئی قدیم نبی۔ مگر ہمارے مخالف ختم نبوت کے دردازوں کو پورے طور پر بندنہیں بیجھتے۔''

۲ سراج منبرص ۲۰ ہم اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی رو سے بعد اس میں اس بات کے قائل اور معترف ہیں کہ نبوت کے حقیقی معنوں کی رو سے بعد آ تخضرت اللہ نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے اور نہ پراتا قرآن السے نبیوں کے ظہور سے مانع ہے۔''

(مراج منبرص ۳، فزائن ج ۲۱ص۵)

سوال نمبر: ٨.....مرزا قادیانی! آپ كے ارشادات سے به ثابت ہوگیا كه حضور خاتم النهين كے بعد حقق نبوت كے ہے جو جارى بعد حقق نبوت كے ہے جو جارى ہوسكتى ہے۔

#### جواب مرزا

ا...... ''مجی الدین این عرفی نے لکھا ہے کہ نبوت تشریعی جائز نہیں۔ دوسری جائز ہے۔گر میراا پنا پینڈ ہب ہے کہ ہرتتم کی نبوت کا درواز ہبند ہے۔'' (لمفوظات احمدیہ جے مس ۳۵۲٬۳۵۱) ۲.....

> ست او خیر الرسل خیرالانام بر نبوت رابروشد افقام

ترجمہ: دہ نبیوں کاسردار ہرمر ہے کا حقدار ہے اور ہرا کیا تھم کی نبوت اس پرختم ہے۔ (سراج منیرص ۹۵ بنزائن ج۲ام ۹۵)

٣..... " " بين اس پر بھي ايمان رکھتا ہول كه تمام نبوتيں آئخ ضرت بليك پر ختم ہو كئيں - "

(خطيه جمعه مندرجه الحكم جماص الها)

سوال نمبر: ٩.....مرزا قادیانی! آپ کے عقیدہ سے بیرتو ٹابت ہوگیا کہ حضور برنور حضرت محمد مصطفیٰ اللّیہ خاتم النہیں ہیں اور آپ برسب تم کی نبوتیں ختم مصطفیٰ آلیہ خاتم النہیں ہیں اور آپ برسب تم کی نبوتیں ختم کان نبوت تحریقی یا غیرتشریعی غرض کسی تم کی نبوت بعد از خاتم النہیں جائز نہیں۔اب ذرابیاتو واضح کردیں کہ آیاس کی کوئی میعاد بھی تھمرائی گئی ہے اور کن وجوہات کی بناء برآپ کے بعد نبوت بندگ گئی ہے اور کن وجوہات کی بناء برآپ کے بعد نبوت بندگ گئی ہے اور کن وجوہات کی بناء برآپ کے بعد نبوت کا خاتمہ کردیا گیا۔

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جواب مرزا                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| المرح سب سے اقل اس نے (خداتعالی نے) پیفیلہ کیا ہے کہ تخضرت اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | دور <b>ب</b><br>دورس      |
| مرئ سب ہے اور آپ کوشم انتہاں ملہ ایا اور قرآن جیسی کامل الکتاب عطاء<br>مدین دے کر جمیجیااور آپ کوشم انتہان ملہ ایا اور قرآن جیسی کامل الکتاب عطاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "اکی<br>مرسد مکما         |
| ن د من د کرد بیجاور اپ و مهر میل بروارد را می می در این | كواسلام جيبالمكر          |
| بعد قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی نیا ٹی ٹی شریعت لے کرآئے<br>(مانوفات احمدیم ۳۳۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | فرمانی۔جس کے              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>"</u> ."               |
| الله خاتم النبيين "من من الله خاتم النبيين "من مي الثاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۲                         |
| رے نی کریم اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کوتمام آنے والے زمانوں اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہے۔ پس اگر ہما            |
| مرعارج اور دوا کی رویے مناسبت نہ ہوتی تو اس سیم اکتان کی کریم انتخاب کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : اندار سرلوگوا           |
| واسطے قیامت تک ہمیشہ کے لئے نہ ہمیجا اور ہمیں محمد مستق علی کے بعد کی ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ان کےعلاج کے              |
| " (جامته البشري من ١٩٠٩ جزات ج عل ١٩٣٠ ١٩٣٩)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | کی بهاجیت خبیل به         |
| لا حاجت لنا إلى نبي بعد محمد عنيه وقد احاطت بركات كل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | س س                       |
| الله كر بعد كمي نبي كي هاجت نبيل - كيونكه آپ كي بركات برز مانه پرمحيط بيل-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 356"                      |
| المجامرزا قادیانی اید بات مجی دابت مولی که آپ کے بیان کرده بدیں وجو ات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | السنة الإحداد             |
| مررا وروار وروار براه و مرور المرور وروار و مرور المرور المرور المرور وروار وروار المرور و مرور المرور و مرور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | سوال مبر ۱۰۰۰۰<br>د نهد س |
| یں ؟<br>ئے تعالی نے آپ کوخاتم انتہوں تفرایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | اب بی بیس آ               |
| ے تعالی نے آپ و حام اسکیان سراہا۔<br>مرک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | اا خدا                    |
| پر توهمل دیناسلام عطاء کیا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۲                        |
| ان جیسی کال کتاب عطاء کی۔<br>ان جیسی کال کتاب عطاء کی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٣ قرآ                     |
| ا جا سن کا من ما من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳ جر                      |
| وہ خدا کسی موقع پر نبی تجیبخے کی ضرورت محسوں کرے تو پھر نبوت جاری ہو یکتی ہے با                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اگراس کےعلا               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ر شہیں؟                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جواب مرزا                 |
| اوراللد کوشایا نہیں کہ خاتم انتہین کے بعد نبی جیسے اور نہیں شایاں کہ سلسلہ نبوت کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | واب ررد.                  |
| اور الدوسایان بی کہ اس کے کہ اسے قطع کرچکا ہواور بعض احکام قرآن کریم منسور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l<br>▲•.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| ن پر برهائے۔'' (آئینکالات اسلام سکے ۳۷ بڑوائن ج۵ سکے ۳۷)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کردے اور ال <sup>و</sup>  |
| ن برا قادیان! بیاتو بتائے که الله تعالی نے سلسلة نبوت ورسالت عی بند کیا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| 816-11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1300 LL                   |

جواب مرزا

ا ...... " وقرآن كريم كے بعد خاتم النهين كى رسول كا آنا جائز نهيں ركھتا۔خواہ وہ نيا ہويا پرانا۔ كيونكدرسول كوعلم دين بتوسط جرائيل لمتاہے اور باب نزول جرائيل عليه السلام پيرابيوتى رسالت مسدود ہے اور بيات خوم متنع ہے كدرسول تو آئے كرسلسلة وى رسالت ندہو۔''

(ازالداوبام ص ۲۱، خزائن جهم ۱۵)

سسس "برایک وانا مجوسکتا ہے کہ اگر خدا تعالی صاوق الوعد ہے اور جو آیت "خسات السندید ن "بین وعدہ دیا گیا ہے کہ اب جرائیل علیہ السلام بعد وفات رسول کریم کا اللہ بعثہ کے اللہ وی نبوت لانے ہے منع کیا گیا ہے۔ یہ تمام با تیں سچ اور صحح ہیں تو پھر کوئی شخص بحثیت رسالت ہمارے نبی کے بعد ہر گرنہیں آسکتا۔" (ازالہ اوہام مص ۵۵۸ بزائن جسم سالات میں اسکتاری کے بعد ہر گرنہیں آسکتا۔" مسالہ حسب نظر آئ قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں۔ جس نے احکام وعقائدوین جرائیل علیہ السلام کے در بعد سے مہر لگ گی ہے۔ علیہ السلام کے در بعد سے ماصل کئے ہوں لیکن وی نبوت پر تو تیرہ سو برس سے مہر لگ گی ہے۔ اللہ اوہام م ۲۳۵ ہزائن جسم سے مہر اسکام اللہ اوہام م ۲۳۵ ہزائن جسم سے مہر الک گئی ہے۔

٧ ..... " كونكه بير ثابت حقيقت به كراصلى رسالت بالوى حضرت آدم عليه السلام بشروع مولى اور حضرت محد معطفا المينة بمنقطع موكر فتم مولى به بين المدينة محد معطفا المينة بمنقطع موكر فتم مولى به بين كه بعد پهر جرائيل عليه السلام كى وى رسالت كے ساتھ زين پر آمدورفت شروع موجائے اور ايک فی كتاب الله كوضمون ميں قرآن شريف سے تو ارورکھتی مو بيدا موجائے اور جوامر شازم محال مودہ محال موتا ہے۔"

(ازالداوبام ص٥٨٥ فزائن جسم ص١٨١)

سوال نمبر: ١٢: .... مرزا قادیانی ایدتو ثابت ہوگیا کہ نبوت رسالت اور وی رسالت وغیرہ پرمبرلگ گئی ہے۔ جو کہ قیامت تک نبیس ٹوٹ سکتی اور رسول بغیر وی رسالت کے ہرگز نبیس آسکا۔ کیونکہ اس کے ساتھ وی رسالت کا ہونالازی امر ہے۔ گر جبرائیل علیہ السلام کوخدانے منع کر دیا ہے اور اگر رسول آئے تو اس کے ساتھ کتاب کا ہونا بھی لازمی ہے۔ چونکہ وی رسالت دھٹرت آ دم صفی اللہ سے شروع ہوکر دھڑت جو مصطفیق تھے پڑتم ہوگئ ہے۔ اس لئے آپ خاتم النبین تغیرے۔ گر میں یہ بچ چھتا ہوں کہ جوخص حضور پرنو ملک کے بعد سلسلہ وی نبوت جادی کرے۔ اس کے لئے آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب مرزا "ا بے لوگواد ممن قرآن نہ بنواور خاتم النبین کے بعد دمی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو۔ اس خداے شرم کرد۔ جس کے سامنے حاضر کئے جاؤ گئے۔'' (آسانی فیصلیم ۲۵، فزائن جسم ۳۳۵) سوال نمبر ٣٠٠ .....مرزا قادياني! ميلوثابت موكياك آپ كے خيال كے مطابق جو مخص خاتم النجين کے بعد دحی نبوت کاسلسلہ جاری کرے وہ دخمن قرآن،خداہے بے شرم دغیرہ ہوتا ہے۔اب بیجی بتادیجئے کہ جو فض آپ کے بعد ختم نبوت کا منکر ہوکر دعو کی نبوت کرے وہ کون ہے؟ جواب مرزا ''اے مسلمانوں کی ذریت کہلانے والواحثن قرآن ند بنواور خاتم النمین کے بعدومی (آ سانی فیصلیص ۲۵ فزائن جهیس ۳۳۵) نبوت كانيا سلسله جارى ندكرو-" (مجموعه اشتهارات جهس ۲۹۷) " بهم بھی مرعی نبوت پر لعنت بھیجے ہیں۔" " بلكه مين اپنے عقائد ميں اہل سنت والجماعت كاعقبيدہ ركھتا ہوں .....ادرختم المرسلين کے بعدیدی نبوت ورسالت کو کا ذب اور کا فرجانیا ہول۔'' (اشتهاره بلي مورند اراكتوبه ۱۸ ماه مجموعه اشتها داست جاص ۲۳۰) "كيابد بخت مفترى جوخود نبوت ورسالت كادعوى كرتا ہے۔ قرآن شريف برايمان ر کھ سکتا ہے۔ اگر قرآن پراس کا ایمان ہے تو کیا وہ کہ سکتا ہے کہ بعد ختم الانبیاء کے میں بھی ٹبی (انجام آنخم ص ۲۷ فزائن ج ۱۱ ص ۲۷) سوال نمبر ١٢٠ .... مرزا قادياني! آپ كے خيال كے مطابق صفوطي كے بعد جوفض سلسلة نبوت کوجاری کرنے والا یام جی نبوت ہےوہ کا فرکی اولا د، دشمن قرآن، بے حیا، بے شرم اِعنتی ، کا ذب، كافر، بدبخت اورمفترى بوتا ہے \_ محرعوام ميں بيا فواه سر كرم ہے كه آپ نے دعوى نبوت ورسالت كاكيا ہے۔ يه بات كهال تك درست ہے۔ ذرااس برجمي روشي والئے۔ ''میرا کوئی حق نیس که رسالت یا نبوت کا وعویٰ کروں اور اسلام سے خارج ہو

''میں نے نبوت کا دعویٰ نبیس کیا اور ند میں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں۔ کیکن ان

جاؤل.

(مامتدالبشري ص 2 مفردائن ج عص ٢٩٧)

# لوكون في الله المراجية المراجية المراجية على المالى بيا"

(حامت البشري ص 24 فرائن ج عص ٢٩١) "ان لوگوں نے جمع پر افتراء کیا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ پیخص نبوت کا دعویٰ کرتا ڇ (حامتهالبشري م ٨ فرزائن ج يم ١٨١) "ممرانبوت كاكوني دعوى نبيل -بيآب كفلطي ب-" (جل مقدى م ١٥٠ فزائن ج٢ م ١٥١) "اورا كريداعتراض بكريس في نبوت كادعوى كيا بو بغيراس كي كياكهي العنة (الوارالاسلام ١٣٠٥، فزائن جوص ٢٥) الله على الكاذبين المفترين" "افتراء كے طور پرہم پريتهمت لگاتے ہيں كه كويا ہم نے نبوت كا دعوىٰ كيا ہے۔" ٧..... (كتاب البريس ١٩٤ فرائن ج١١٥ ١١٥) " بجھے کب جائز ہے کہ یس نبوت کا وجوئ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤل اور کافروں کی جماعت سے جاملوں۔" (حمامته البشري م ٩٦ فزائن ج عص ٢٩٤) سوال نمبر: ۱۵.....مرزا قاویانی! آپ نے بیفر مایا ہے کہ میں نے کوئی وعویٰ نبوت کانہیں کیا اور نہ

ہی مجھے روا ہے کہ میں دعویٰ نبوت کا کر کے اسلام سے خارج ہوکر کا فروں کی جماعت سے جا طول میرے قول کے بچھے میں انہوں نے علطی کھائی ہے۔ میں بجراس کے کیا کہ سکتا ہوں کہ حجوثول اورمفتریوں پرخدا کی لعنت مرزا قاویانی! ذراریتوفر ماسیج که وه آپ کا کون ساقول ہے۔ جس كي يحف يس علائ وين في فلطي كهائي بدوراوه وعوى بهي بيان فرماد يجي تاكم معامله صاف ہوجائے۔

جوابمرزا

"نبوت كادعوى تبيس بككم محدث كادعوى بجوفدا كحم سركيا كيا"

(ازالداوم م ۱۲۲۰ فردائن جسم ۲۲۰)

عوخ ..... کیج حضرات! به بین ده عقا کدمرزاجن کے ذریعے سے عوام کودمو کددیے کے واسطے مشتركياا ورلوكول وتلى وشفى كرنے كے لئے معجد خاند خدا مي كمڑے ہوكرا قرار كيا۔ اب ان تمام عقا بَدُكَا خَلَاصِهِ مَلَا حَظَهُ قُرُ مَا تَمْنِ \_

### خلاصه عقائدم زا

بسعدی "والی صدیث بیل نفی عام ہے۔اب کوئی حقیق نی نہیں آسکا اور ندی نی شریعت آسکی
ہے۔ کیونکہ اب نبوت کے تمام دروازے بند ہیں۔ گومی الدین این عربی کا خیال ہے کہ نبوت
تشریعی بند ہے۔ مگر میرا بیہ ند ہب ہے کہ آپ پر نبوت تشریعی اور غیرتشریعی سب حم کی فتم ہے۔
خدائے تعالیٰ نے خاتم النبیان میں بیراشارہ کیا ہے کہ قرآن کریم آنے والے ذمانوں کے واسطے
مجھی راہ ہدایت ہے اور محمصطفی معلق کے بعد قیامت تک کسی نبی کی ہمیں حاجت نہیں۔ کیونکہ
آپ مالی کے برکات ہر زمانہ پر محیط ہیں اور رسول کا آنا اس لئے بند ہے کہ جرائیل علیہ السلام
اب وی رسالت نہیں لاسکیا اور بغیروی رسالت رسول نہیں۔

بروے قرآن کریم رسول اس کو کہتے ہیں جس نے بذریعہ جرائیل علیہ السلام عقائد
دین حاصل کے ہوں۔لیکن وی نبوت پر تو تیرہ سویرسے مہرلگ چک ہے۔ اب اگر جرائیل علیہ
السلام وی رسالت لے کرآئے تو وہ کتاب ٹالف قرآن ہوگی جولوگ خاتم النہین کے بعد سلسلہ
وی نبوت جاری کرتے ہیں وہ بے شرم، دشمن قرآن ، کا فرکی اولاد ہیں اور جوآپ کے بعد دعویٰ
نبوت ورسالت کا کرے وہ بلاشہ مردود، بے دین، کا ذب، کا فر، بد بخت، مفتری اور بے ایمان
ہوتا ہے۔ صرف میرادعویٰ محدث کا ہے۔

دوسراباب

حضرات! اب تصویر کا دوسرار نظا حظہ فرمائے کہ مرز اقادیا نی میدان نبوت میں کس طرح آ ہستہ آ ہستہ قدم نکاتے چلے جاتے ہیں اور آخر کارکری نبوت پر کس طرح تشریف فرماہو کر ایپ متذکرہ بالا عقائد سے بے نیاز ہوکر اعلانیہ دعویٰ نبوت ورسالت کر کے اپنے آپ کو نبی ورسول قرار دیتے ہیں۔ اب ہم مرز اقادیا نی پر دوبارہ سوال کر کے جوابات عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں تا کہ عوام اس سے فائدہ اٹھا ئیں اور مرز ائیوں کے جال سے فی کر ایٹ ایک ایک کا تعظام ہیں۔

تصوير كادوسرارخ

سوال نمبر:ا.....مرزا قادیانی! آپ نے سیارشاد فر مایا ہے کہ میرا دعویٰ محدث کا ہے۔ ذرا اپنے دعویٰ کی تشریح فر ماکرمفکور فرماویں۔ تا کہ مغالطہ دور ہووے۔

جواب مرزا

ا ..... ان صدیث صححہ سے ثابت ہے کہ محدث بھی انبیاء ورسول کی طرح مرسلوں میں شامل

| (ایام السلی ص ۵۵ بخزائن جهاص ۳۰۹)                                                | ين فيور سر                |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| یعاج خداتعالی کی طرف سے محدث ہوکر آیا ہے اور محدث بھی ایک معن سے تی              | ,"   1                    |
| ( لوضح المرام ١٨، فزائن جساس ١٠)                                                 | "-cty                     |
| و کو یا آپ کے خیال میں نبوت ورسالت کا وروازہ بند قبیں بلکہ کھلا ہے اور آپ        | موال تمبر:۲               |
|                                                                                  | ي درسول بن                |
|                                                                                  |                           |
|                                                                                  | جوابمرزا                  |
| بوت كادعوى نبيس بلكه محدث كادعوى ب-" (ازالدادهام ١٣٨م فرائن جسم ١٣٠٠)            |                           |
| ورسول نبیس بلکدرسولوں کے مشابہے۔ " (ازالہ اوہام ص۵۲۲، نزائن جسم ۱۳۸۰)            | ,"t                       |
| وصرف ایک بروی نبوت ہے جودوسر فظول بیل محدث کے اسم سے موصوف                       | ۳۳                        |
| (وقیح الرام ص ۱۹، فزائن ج سم ۲۰)                                                 | "                         |
| وواقعی اور فیقی طور بر نبوت تامه کی صفت سے متصف نبیس موگا۔ بال نبوت نا قصه       | ٧                         |
| ائے گی جودوسر کے فظول میں محد شیت کہلاتی ہے اور نبوت تامد کی شانوں میں سے        | اس میں یا ئی جا           |
| دا ندر رکھتی ہے۔" (ازالداد مام ۲۸۵، فزائن جسم ۲۸۹)                               | ایک شان اسے               |
| جس حالت میں روبائے صالح نبوت کا چھیالیسوال حصہ میں تو محد ثبیت جوقر آ ک          | ۵۵                        |
| ت ورسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے اور جس کے لئے بخاری شریف میں                  | شرنف می <i>ن ن</i> و      |
| ے۔اِس کواگر نبوت مجازی قرار دیا جائے باایک شعبہ تویہ نبوت کاتھ ہرایا جائے تو کیا | ريڪ موجود.<br>عديث موجود. |
| بوت لازم آئے گا۔" (ازالداد بام سمبر، فرائن جسم ١٠٠٠، ١٣٠١)                       | اس ہے دعویٰ               |
| مرزا قادیانی اتو کویا آپ کے خیال میں مجازی نبوت کا اجراء ہوسکتا ہے اجرائے        | سوال نمبر سو              |
|                                                                                  | نبوت کی تشریح             |
|                                                                                  |                           |
|                                                                                  | جواب مرزا                 |
| کیوں کہ ستفل نبوت آ ہے پرختم ہو چکی ہے۔ محرظلی نبوت جس کے معنی ہیں فیض           | ·l                        |
| پانا قیامت تک جاری رہے گئے۔'' (حقیقت الوی س ۲۸ بزائن ج۲۲ س ۳۰)                   | محمري سے وحی              |
| حضوطا الله كے ذات يرتمام كمالات نبوت ختم ہو گئے ۔ مرا يك مسم كی نہ ہوئی۔ یعنی وہ | ٠٢                        |
| كتابعدارى سے حاصل موتى ہے۔ كيونكدية كى نبوت كا بى ظل اور مظهر ہے۔"               | نبوت جواً پ               |
| (چشر معرفت م ۱۳۷۳ فزائن ج ۱۳۳۳ س                                                 | *                         |

س.... ''نیوت تامد کا دروازه هروقت بند ہادر نبوت جزوی کا دروازه هروقت کھلا ہے۔جس سے کثرت مکالمہ اور میشرات اور منذرات کے سوااور کچونیں ہوتا۔'' س.... '' خدا کے تعالی نے انعام دینے کے بعد 'اہد نسا الصد اط المستقیم '' کا تھم دیا ہے۔جس سے ثابت ہوتا ہے۔ خدا کے تعالی نے اس امت کوظلی طور پر تمام انبیاء کا وارث قرار دیا ہے۔ تاکہ بید دجو وظلی ہمیشہ قائم رہے اور خلیفۃ الرسول بھی ظلی طور پر در حقیقت اپنے مرسل کاظل ہوتا ہے۔'' (شہادہ ان تا ویانی! آپ کے خیال میں نبوت مستقل کے سواظلی ، جزدی ، مجازی ، فیضی ، سوال نمبر : س....مرزا قاویانی! آپ کے خیال میں نبوت مستقل کے سواظلی ، جزدی ، مجازی ، فیضی ، ناقصی اور تا بعداری کا در داز ہ تا قیامت کھلا رہے گا۔ گرائی نبوت کی ضرورت کیوں پیش آئی۔

#### جواب مرزا

ا ...... '' ہرایک صدی کے سر پراور خاص کراس صدی کے سر پرجوایمان اور دیانت سے دور پڑگی ہے اور بہت ی تاریکیاں اپنے اندر رکھتی ہے۔ ایک قائم مقام نبی کا پیدا کر دیتا ہے۔ جس کے آئینہ فطرت میں نبی کی شکل ظاہر ہوتی ہے اور وہ قائم مقام نبی متبوع کے کمالات کو اپنے وجود کور سے لوگوں کو وکھانا ہے۔'' (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۳۷، ٹرزائن ج ۵س ۲۳۷) سوال نمبر : ۵ ..... مرزا قادیانی ایڈ و بتا ہے کہاس زبانے کے لئے بھی کی پرزگ کی ضرورت ہے؟

#### جواب مرزا

ا ...... "اب بالآخریسوال باقی رہا کہ اس زمان شی امام زمان کون ہے۔ جس کی پیروی تمام عام مسلمانوں اور زاہدوں اور خواجینوں آور ملہوں کو کرنا خدائے تعالیٰ کی طرف سے فرض قرار دیا گیا ہے۔ سویس بے دھڑک کہتا ہوں کہ خدائے تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے وہ امام زماں میں ہوں۔ "
موں۔ "

سوال نمبر:١٠.....مرزا قادياني! امام زمال كي تشريح بهي كرديجة؟

#### جواب مرزا

ا ...... و در برایت علق الله کے لفظ میں نمی، رسول، محدث، مجدد سب داخل ہیں۔ مگر جو لوگ ارشاد اور بدایت علق الله کے ما مورنہیں ہوئے اور ندوہ کمالات ان کو دیئے گئے وہ کو ولی ہوں یا بدال ہول امام الزمان نہیں کہلا سکتے۔' (شرورت الامام ۲۰۰۳، فزائن جسام ۲۹۵)

سوال نمبر: ١٠٠٠...مرزا قادياني! اس تشريح كى روساق بمرآب نى اوررسول مونے كا دعوى كرر بي ين؟-

جوابمرزا

بواب مرد المسكلوة نبوت محمد بيسي نور حاصل كرتا ب نبوت تامن بين ركفتا ...... جس كو محدث محى المستحدث من المستحدث المستحدث من المستحدث ا

جوابمرزا

حقیق کی مجمی تشریح کردیجئے۔

ا ..... اصطلاح اسلام میں نبی یا رسول وہ ہے جو شریعت جدید لا کر احکام سابقہ کومنسوخ کرے اور نبی سابق کی امت ندکہلا کر منتقل طور پر خدا سے احکام حاصل کرتا ہے۔

(اخبارا للم مورده ۱۸۹۹ سام ۱۸۹۹) سوال نمبر: ۹..... مرزا قادیانی اُنو کویا آپ کی نبوت ورسالت عقیقی نبیس جو که نمی شریعت لاکر پہلی شریعت کومنسوخ کرنے والی ہو۔

جواب مرزا

ا ...... و من اس طور پر جو وہ خیال کرتے ہیں نہ نمی ہوں اور ندرسول۔ مجھے بروزی صورت نے نمی بنایا ہے اور اس بناء پر خدانے باربار میرانام نمی الله اور رسول رکھاہے۔''

(أيك غلطى كازاله ص ١١، فزائن ج١٨ص ٢١٦)

سوال نمبر: • ا ..... مرزا قادیانی! آپ کے بعض مرید تو آپ کونمی خیال نہیں کرتے۔وہ کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی ایک ہزرگ ہیں اور آپ نے دعویٰ نبوت ورسالت نہیں کیا۔

جواب مرزا

ا ...... بعض مرید ہاری تعلیم سے ناواقف ہیں اور کالفین کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبوت کا دعو کانہیں کیا۔ حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ جووی میر سے پر نازل ہوئی ہے۔ اس میں سنگلز دل دفعہ مجھے مرسل، رسول اور نمی کہا گیا ہے اور اس وقت تو بالکل تصریح اور تو ہنتے کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے۔

کر پکارا ہے۔اس لئے میرانام محد، احد بھی رکھا گیا ہے۔'' سم ..... ''سیا خداد بی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول بھیجا۔''

دافع البلاء من اابنز ائن ج ۱۸ من ۱۳۳۱) ''میں اپنے رسول کے ساتھ کھڑ اہوں گا اور اس کو ملامت کروں گا۔ جومیرے رسول کو ''

ملامت كرتائي... (الكممور في ١٩٠١م ١٩٠١م ١٩٠٥م ١٩٠٥م ١٩٠٠م) ... د تذكره م ١٩٠٠) ... د تنظرى بات جواس وقى سے فابت ہوتى ہے وہ بيہ كه خدائے تعالى بهر حال جب تك طاعون دنيا ميں قائم رہے۔ كوستر برس تك رہے قاديان كواس كى خوفاك بنائى ہے محفوظ ركھ كائے كوئك بياس كے رسول كا تخت كا ہے۔ " (دافع البلاء م ١٠٠٠ بغزائن ١٨٥٥م ١٣٠) موال نم بر ١١٠٠ سيم زا قادياني! اس سے بي فابت ہوا كہ آپ ني اور رسول تو بيں مر يغير شريعت كا بانى نبوت سے كيام راد ليتے بيں؟

## جوابمرزا

ا ..... "اگر نبوت کے معنی صرف کش ت مکالمہ کئے جائیں تو کیا ہرج ہے ..... یاد رہے صفات باری بھی معطل نبیں ہوتے ۔ پس وہ بولئے کا سلسلہ ختم نبیں کرتا اور ایک گروہ ایسا بھی رہے گا جس سے کلام کرتا رہے گا ۔ کوئی مخض دھوکہ نہ کھائے ۔ بیں بار بارلکھ چکا ہوں کہ میری نبوت مستقل نبوت نبیں ہے ۔ کوئی مستقل نبی امتی نبیں ہوسکتا ۔ گر بیں امتی ہوں اور میرانام نبی اعزازی ہے جواتباع نبی سے حاصل ہوتا ہے۔''

(ضميمه برايين احمد بيدهد بينجم ص ١٨٩٠١٣٩، فتراس ٢١٥٥٠١٠)

سوال نمبر: ١٣ .... مرزا قادياني! آپ نے سيكها ہے كمين امتى نى اعزازى بول جوكه جھكواتباع عاصل بوئى اس كى معلم ف بعى بيان فرما يے؟

جوابمرزا

ا...... " در جارانی میلی اس در جه کانی ہادراس کی امت کا ایک فرونی ہوسکتا ہے۔ " (ضمر براین احمد بید مدینی م ۱۸۲ بخزائن جا۲م ۲۵۵)

س.... " " شریعت والاکوئی نی نیس بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ مگر وہ جو پہلے امتی ہو۔ " ( تجلیات البیص مع بزرائن ج ۲۰ س mr)

سوال نمبر ۱۲۰....مرزا قادیانی اکسی امتی کونی قرارویے ہے کوئی ہرج تو واقع نہیں ہوتا اورشر بعت کالانااس کے لئے ضروی ہے یانہیں؟

جوابمرزا

ا...... "دنی کے حقیقی معنی پرغورنیس کی گئی۔ نی کے معنی صرف یہ ہیں کہ خدا سے بذراید و حی خبر پانے والا ہواور شرف مکالمہ اور مخاطب الہیہ ہے مشرف ہو۔ شریعت کالا نااس کے لئے ضرور کی نہیں اور نہ یہ ضرور کی ہے کہ اور نہ یہ ضرور کی ہے کہ صاحب شریعت کالا نا اس کے لئے ضرور کی نہیں اور نہ یہ ضرور کی ہے کہ صاحب شریعت رسول کا تمتع نہ ہو۔ پس ایک امتی کو نبی قرار ویے سے کوئی مخدور لا زم نہیں آتا۔ "صاحب شریعت رسول کا تمتع نہ ہو۔ پس ایک امتی کو نبی قرار ویے سے کوئی مخدور لا زم نہیں آتا۔ "

سوال نمبر: ١٥ .....مرزا قادياني! يرتم بتائي كمالله تعالى في جوحضوط الله كوخاتم النبيين فرمايا بي تو اس كيامعني بين كرحضوط الله كي بعدامتي نبي، فيضى نبي، ظلى نبي، بروزى نبي، اعزازى نبي ادر غيرتشر يعي نبي بوسكتا بي درااس معدكو بحي صل يجيئو

جواب مرزا

ا...... ''وہ صاحب خاتم ہے بجزاس کی مہر کے کوئی فیض کسی کونہیں پہنچ سکتا اوراس کی امت کے لئے قیامت تک مکالمہ اور مخاطب الہید کا دروازہ بھی بند نہیں اور بجزاس کے کوئی نہی صاحب خاتم نہیں۔ایک وہی ہے جس کی مہر ہے ایسی نبوت بھی مل سکتی ہے۔ جس کے لئے امتی ہونا لازی ہے۔'' اللہ جل شانہ نے آئے مخضرت مالیت کو خاتم بنایا۔ یعنی آپ آلیت کو اضافہ کمال کے لئے مهردی۔ جوکی اور نبی کو ہرگز نہیں دی گئی۔ اس وجہ ہے آپ کا نام خاتم انہیں تظہرا۔ یعنی آپ کو ہیروی کمالات نبوت بخش ہے اور آپ کی توجہ روحانی نبی تراش ہے اور یہ قوت قد سہ اور کسی نبی کو نہیں لی ۔'

سا سند و ''آ مخضرت کے کو خاتم الانبیاء تھہرایا گیا۔ جس کے بیمتی ہیں کہ آپ کے بعد براہ راست فیض نبوت منقطع ہو مجے اوز اب کمال نبوت اس مخض کو ملے گا۔ جوابے اعمال پر اتباع نبوی راست فیض نبوت منقطع ہو مجے اوز اب کمال نبوت اس مخض کو ملے گا۔ جوابے اعمال پر اتباع نبوی کی مهرد کھتا ہو۔'

ر ر یو یو مباحث میں نبوت ہو گئے اوز اب کمال نبوت اس مخص کی آپ خاتم النبیتین ہیں۔ آپ کے بعد موال نبیر زاتا ویائی! آپ بار بار فر مارہ ہیں کہ آپ خاتم النبیتین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبیل ۔ جو یا شریعت ہو، گروئی جو امتی ہووہ نبی ہوسکتا ہے۔ تیرہ سوسال میں کوئی اور بھی محض امتی نبی گذراہے؟

جواب مرزا

''جس قدر مجھے پہلے اولیاءاور ابدال گذر بچکے جیں۔ان کو بیدھ کیٹر اس لعت کا نہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نی کا نام پانے کے لئے میں بی مخصوص کیا گیا ہوں۔''

(حقيقت الوي ص ١٩١١ فرائن ج٢٢ ص ٢٠١١)

سوال نمبر: ١٤ .....مرزا قادياني! تو كويا آپ بيرظا بركررے بيں كه ہم ني بيں يكر بيلو بتا ہے كه قرآن جيد كى روسے نى كا آنا جائز ہے؟

جواب مرزا

..... "فداتعالی نے میری وی میں بار بارامتی کر کے بھی پکارااور نبی کر کے بھی پکاراہے۔" (ضمیر براین احمد پرجمین ۱۸۴ مژدائن جام ۲۵ س

۲ ..... "ای طرح اوائل میں میرا یمی عقیدہ تھا کہ جھے کو سے ابن مریم سے کیا نبست۔وہ ٹی سے اور خدا کے بزرگ مقربین میں سے ہے۔اگر کوئی امر میری فضیلت کی نبست ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی فضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں خدا تعالیٰ کی دی بارش کی طرح میرے پر تازل ہوئی۔اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرت کے طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔گراس طرح کہ ایک پہلوسے آئی۔"

(حقیقت الوی می ۱۳۹۰،۱۳۹، ۱۵۰،۱۵۳ می ۱۵۳،۱۵۳، ۱۵۰،۱۵۳ می ۱۵۳،۱۵۳) سوال نمبر: ۱۸.....مرز اقادیانی! اگر آپ نبی بین توعوام کوسلی شفی دلائے کے لئے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟

جواب مرزا

دهیں اس خدا کو تم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اس نے میرا نام نی رکھاہے۔'' (هیقت الوی ۱۸ ہزائن ۲۲ سال) سوال نمبر: ۱۹....مرزا قادیانی! آپ کونی کے واسطے کس نے فتخب کیا؟

جواب مرزا

''جہاہ نسی آشل واختار (ترجمہ:)میرے پاس آئل آیااوراس نے جھے چن لیا (حاشیہ)اس جگہ آئل خداتعالی نے جرائیل کانام رکھاہے۔اس کئے کہ بار بار جوع کرتا ہے۔'' (حقیقت الوج سما میزائن جماس ۱۰۱ماشیہ)

سوال نمبر: ٢٠ .... مرزا قادياني! آپ اپني نبوت كي تشرح تو كرد يجئے كه آپ كيسے نبي بين؟

جواب مرزا

''میرے تاوان مخالفوں کو خداروز بروز انواع واقسام کے نشان دکھلانے سے ذکیل کرتا جاتا ہے اور بین اس خدا کی تشم کھا کر کہتا ہوں کہ جیسیا وہ اپنے تمام بھیج ہوئے پیغیبروں سے جم کلام ہوا۔ ایسا ہی وہ جھ سے بھی جم کلام ہوا۔ ایسا ہی وہ جھ سے بھی جم کلام ہوا۔ اور بین اس بین شک کروں تو کافر ہوجاؤں۔ میری آخرت تباہ ہوجائے جو کلام جھ پر تازل ہوا۔ وہ بینی اور قطعی ہے ۔۔۔۔۔ اور بین اس پر اس میری آخرت بیان لاتا ہوں۔ جیسیا کہ خدا کی کتاب پر۔۔۔۔ اور خدا جھے غیب کی خبر بی بتاتا ہے۔ اس طرح سے ایمان لاتا ہوں۔ جیسیا کہ خدا کی کتاب پر۔۔۔۔ اور خدا جھے غیب کی خبر بی بتاتا ہے۔ اس الے خدا نے میرانام نبی رکھا۔'' (تجلیات البیم ۱۹۰۹ء خزائن ج ۲۰ سا ۱۳۲۳ سے مرزا قادیا نی اتو بھر آپ کی نبوت کا انجمار نشا نوں کشرت مکا لمی خاطب اور غیب کی خبروں پر ہوا۔

جواب مرزا

''اگرغیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نیس رکھتا تو بتا کس کے نام سے پکاراجائے۔ اگر کہوکہ اس کا نام محدث رکھنا چاہیے تو ہیں کہتا ہوں کرتحدیث کے معنی کسی لفت ہیں اظہار غیب (آیٹ فلطی کا زالہ می خزائن جمام 1000) سوال نمبر: ۲۲ .....مرزا قادیا ئی ! کہلا ہے تو بتائے کہ آپ کو یہ کسے علم ہوجا تا ہے کہ یہ الہامات مٹانب اللہ ہیں؟

جواب مرزا

' دبعض الهامات كوفت أكرچ فرشة نظرنيس آتا بم الفاظ كمعنى معلوم بوتا كميكلام فرشة كوديع سے نازل بوائ مثلاً الهامات ميں اليے الفاظ' قسال ربك '' اور ما تتنزل الا بامر ربك'' (الحكم جاانبر ۲۳، بر ۱۳) ،

سوال نمبر:۲۳.....مرزا قادياني! تو گويا آپ كي نبوت بذريعه وي موئي \_

جواب مرزا

"جاری تمام بحث وی نبوت می ہے۔جس کی نبیت بیضروری ہے کہ بعض کلمات بیش کرکے بیکها جائے کہ بیغدا کا کلام ہے جو ہمارے پرنازل ہوا۔"

(تتبدار بعين تمبره ص ١١ فردائن ج ١٥ص ٧٧٨)

سوال نمبر ٢٢٠ .... مرزا قادياني! الله تعالى نے آپ كوكس قوم كى طرف بيعجا ہے؟

جواب مرزا

''جھے کو تمام دنیا کی اصلاح کے لئے ایک خدمت سپردگ کی ہے۔اس لئے کہ ہمارے آقادر مخدوم تمام دنیا کے لئے آئے تھے تواس عظیم الثان خدمت کے لحاظ سے جھے وہ قوتیں اور طاقتیں بھی دی گئی ہیں۔ جواس بو جھ کے اٹھانے کے لئے ضروری تھیں اور وہ معارف اور نشان بھی دیئے گئے ہیں کہ جن کا دیا جانا اتمام جمت کے لئے مناسب تھا۔''

سوال نمبر: ٢٥ .....مرزا قادياني! آپ كى بعثت كامقعد؟

جواب مرزا

(ازالدادهام مع بزائن جسم ١٠١٠)

۲..... "دهی به کمال ادب واکسار حصرات علائے مسلمانان وعلائے عیسایاں ویٹڈتان مندوال وآریال بیاشتهار جیجنا مول که میں اخلاقی واعتقادی وایمانی کمزور بول اور غلطیول کی اصلاح کے لئے و نیا میں بھیجا گیا ہوں اور میر اقد مجیسی علیہ السلام کے قدم پر ہے۔'' (اربعین نبرام ، انزائن جے ہام ۲۳۳،۲۳۳)

سوال نمبر: ٢٦.....مرزا قادیانی! آپ این نبوت ورسالت پرگونی دلیل تو پیش کریں۔جس سے کہ آپ کی نبوت یارسالت ثابت ہو۔

جواب مرزا

ا...... '' تیسری بات جواس دخی ہے ثابت ہوتی ہے۔ دہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ بہر حال جب تک طاعون دنیا میں قائم رہے۔ گوستر برس رہے۔ قادیان کواس خوفناک تباہی ہے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ اس کے رسول کا تخت گاہ ہے اور بیتمام امتوں کے لئے ایک نشان ہے۔'

(وافع البلاوس الخزائن ج ١٨س ٢٣٠)

س.... ''اگر جھے شخصا کیاجاتا ہے تونی بات نہیں۔ دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا۔ جس سے شخصا نہیں اللہ اللہ اللہ العباد مایایتهم من الرسول شخصا نہیں کیا گیا۔ اللہ کانوا به یستهزؤن ''لینی بندوں پرافسوں کہ کوئی رسول الن کے پاس نہیں آیا۔ جس سے انہوں نے شخصا نہیں کیا۔'' (چشم مرفت ص ۱۹۸۳، ترائن جسم سسست میں میں میں میں میں میں ہیں۔'' اجتہادی غلطی میں سب انہیاء میرے شرکے ہیں۔''

(ليكچرسيالكوث ١٠٥، خزائن ج ٢٠٥٠)

۳..... "دیے ہیں اعتراض بہود یوں اور طوروں کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں پر کرتے تھے اور عیسائی آنخضرت اللہ پر کرتے ہیں۔ پس ضرورتھا کہ جھے پر بھی کئے جاتے۔" (تتر حقیقت الوی ۱۳۸ م ۱۳۸ نزائن ۲۲۴ م ۵۸۷)

سوال نمبر: 12.....مرزا قادیانی! آپ اپ اقوال کے مطابق تو خدا کے سابقہ پینیبروں میں اپنے آپ کوشار کررہے ہیں مگریہ قوبتائے کہ آپ کی نبوت کی تقیدین کون کرے گا؟

جوابمرزا

"يا نبى الله كنت اعرفك "اورزمن كم كى كرا عنداك في من مجينيل شافت كرتي تي -

سوال نمبر: ۲۸ .....مرزا قادیانی! به جوونیا میں طاعون، زلز لے اور طرح طرح کی مصیبتیں نازل ہور ہی ہیں۔ پھوان کے متعلق بھی روشی ڈالئے۔

جواب مرزا

ا الله کون کی اسوائے اس کے ہرایک قوم کومعلوم ہے کہ حضرت اوج علیہ السلام کے طوفان نے ان لوگوں کو بھی ہلاک کردیا۔ جن لوگوں کونوح علیہ السلام کے نام کی خبر بھی ہیں تھی۔ اس اسل بات یہ ہے۔ '' ما کسنا معزبین حتی نبعث رسو لا'' خدائے تعالی دنیا شی عذاب نازل ہیں فرما تا۔ جب تک کہ پہلے کوئی رسول نہیں جھے تا۔ یکی سنت اللہ ہا در طا ہر ہے کہ بورپ اور امریکہ میں کوئی رسول پیرانیس ہوا۔ پس ان پر جوعذاب نازل ہوا۔ صرف میرے دعویٰ کے بعد ہوا۔'' میں کوئی رسول پیرانیس ہوا۔ پس ان پر جوعذاب نازل ہوا۔ صرف میرے دعویٰ کے بعد ہوا۔'' میں کوئی رسول پیرانیس ہوا۔ پس ان پر جوعذاب نازل ہوا۔ صرف میرے دعویٰ کے بعد ہوا۔'' میں کوئی رسول پیرانیس ہوا۔ پس ان پر جوعذاب نازل ہوا۔ صرف میرے دعویٰ کے بعد ہوا۔'' میں کہ بنا کہ بعد ہوا۔'' میں کوئی رسول پیرانیس ہوا۔ پس ان پر جوعذاب نازل ہوا۔ صرف میرے دعویٰ کے بعد ہوا۔'

٢ ..... " " و كرير زلز لے ان كو ہلاك كرنے والے ميرى سچائى كا ايك نشان تھے۔ كيونك قديم سنت الله كے موافق شرير لوگ كسى كي آنے كے وقت ہلاك كئے جاتے ہيں۔ "

(هيقت الوي ص ١٢١ فرائن ج٢٢ ص ١٦٥)

سوال نمبر:۲۹.....مرزا قادیانی! آپ نے بیتو بتادیا کہ آپ نبی اور رسول ہیں۔ گرید و بتا ہے کہ بید نبوت ورسالت آپ کو س طرح سے ملی۔ جب کہ بقول آپ کے حقیقی اور غیر حقیقی نبوتوں کے تمام دروازے بند ہیں تو آپ مقام نبوت پر کس طرح اور کس راستے سے پہنچ گئے۔ کیونکہ بیر عقیدہ خاتم انتہین کے خلاف ہے۔

جواب مرزا

(ایک فلطی کاازاله ص بخزائن ج ۱۸ ص ۲۰۰۷)

س.... "دیہ شرف جمیے محص آنخضرت الله کی پیردی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں آنخضرت الله کی پیردی سے حاصل ہوا ہے۔ اگر میں آنخضرت الله کی میردی نہ کرتا تو اگر دنیا کے تمام پہاڑوں کے برابر میر سے اعمال ہوتے تو پھر بھی میں جمی بیشرف مکالمہ فاطبہ برگزنہ یا تا۔ کیونکہ اب بجز محمدی نبوت کے سب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والاکوئی نبی ٹیس آسکا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ "
کسب نبوتیں بند ہیں۔ شریعت والاکوئی نبی ٹیس آسکا اور بغیر شریعت کے نبی ہوسکتا ہے۔ "
( تجلیات البیم ۱۹۰۵ منزائن جرمی ۱۳۲۸)

سوال نمبر: ۳۰ .....مرزا قادیانی! آپ کا مقصدیہ ہے کہ آپ بالتشریع نبی ورسول نبیں اور وہ نبوت ورسالت عضوط اللہ پڑھتم ہوچک ہے اور آپ ظلی ، بروزی ، فیضی ، ناقص ، استعاره ، اعزازی اورامتی نبی بغیر شریعت کے ہیں مگریہ تو بتاد ہے کہ اگر کوئی آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کرے تو پھراس کے واسطے کیا تھم ہے؟

جواب مرزا

ا...... '' فداتعالی نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہرا یک مخص جس کومیری دعوت پینی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے اور خدا کے نز دیک قابل مواخذہ ہے۔''

( مَتُوب بنام ڈاکٹر عبدالکیم، تذکرہ ص ۲۰۷)

٧ ..... " " شریعت کی بنیاد ظاہر پر ہے۔ اس لئے ہم مکر کومؤمن نہیں کہ سکتے اور نہ میے کہ سکتے اور نہ میے کہ سکتے ہیں ۔ " بیں کہ وہ موافذہ سے بری ہے اور کا فرکومکر ہی کہتے ہیں ۔ "

(حقیقت الوی ص ۹ کا اخز ائن ج ۲۲ص ۱۸۵)

سوال نمبر:۳۱....مرزاقادیانی! بیتو فرمایئے که کفر کس تتم کے نی کے دعوے کے انکار سے لازم آتا ہے؟

جواب مرزا

سوال نمبر :۳۲ .....مرزا قادیانی! بیاتو آپ نے نتادیا کہ جو فضی نی صاحب شریعت جدیدہ کے دعویٰ کا افکار کرنے والا ہے وہ کا فرہے گرآپ توصاحب شریعت جدیدنی ورسول نہیں تو پھرآپ کے دی کے افکارے کے افکارے کیے کفرال زم آگیا؟ کیونکہ آپ توظلی میروزی وغیرہ ہیں۔

واسمرزا

" اسوااس کے میر مجی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے۔جس نے اپنے وی کے ذریعے سے چندامر ونہی بیان کے اورا بی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا وی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے ہمارے نخالف لمزم ہیں۔ کیونکہ میری وتی میں امر بھی ہے اور نبی بھی۔'' (اربعین نبر مس ۲، ۲، مزائن ج ۲اس ۴۳۵)

سوال نمبر: ٣٣ .....مرزا قادياني! جوخدا كا كلام آپ برنازل واوه كتنا موكا؟

جواب مرزا

" خدا کا کلام اس قدر مجھ پر نازل ہوا کہ اگر وہ تمام لکھا جائے تو بیس جز ہے کم نہ ہوگا۔" (حقیقت الوی ص ۱۹۹ خزائن ج ۲۲ص ۲۵ س)

لیجئے حضرات! خلاصہ کلام مرزایہ لکلا کہ شریعت امرونمی کانام ہے اور میری وتی میں بھی امرونمی پائے جاتے ہیں۔اس لئے میں بھی صاحب شریعت ہوں۔ دیگر انبیاء صاحب شریعت کے اٹکار کی طرح میراا نکار بھی کفر میں واخل ہے۔

لہذااب ہم مرزا قادیانی کا تھلے طور پر دعویٰ نبوت ورسالت کا کرنا ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ذرااس کا بھی ملاحظہ ہو۔

## دعوى نبوت ورسالت مرزا

ا..... ''جمارادعویٰ ہے کہ ہم نی اور رسول ہیں۔'' (ملفوظات احمہ یہ ج اس ۱۲۷) ۲..... ''میں خدا کے حکم کے موافق نی ہوں۔اگر میں اس سے اٹکار کروں تو میرا گناہ ہوگا۔

میں اس پر قائم ہوں۔اس وقت تک جواس د نیاہے گذر جاؤں۔"

(خطر مرزاینام اخبار عام لا بور مورخه ۲۳ مرنی ۹۰۸ ه، مجموعه اشتها رات جساص ۵۹۷) نوٹ: حضرات! بیخط مرزا قادیا ٹی نے اپنے مرنے سے صرف تین روز پہلے اخبار عام لا ہورکوشائع کرنے کے لئے بھیجا جو کہ ۲۴ مرکنی ۹۰۸ م کے برچہ میں شائع ہوا۔

ظاصة تريات مرزا قاديانى بيالكلا كه بين محدث بول اور محدث بهى ني اور رسول بوتا ہے۔ بيس امام زمال بول امام الزمال بيس ني، رسول، محدث، مجد دسب داخل بيں حضوط الله الله على علاق ہيں۔ حضوط الله الله على ال ہوں۔آپ کی مہر سے نبی بنتے رہیں گے۔ وی رسالت جاری ہے۔ جبرائیل میرے پروتی نبوت ورسالت الاتارہا۔ جھے اپنی وی پر قران ، توریت ، زبوراور انجیل کی طرح یقین کامل ہے۔ میں نبی ورسول ہوں۔ میرے نہ ماننے والا کافر ہے۔ آگر میں اپنی نبوت کا اٹکار کروں تو میں گنہگار ہوں گا۔ کیونکہ خدانے میرانام نبی رکھا۔ میرے دعوئی نبوت کے اٹکار کی وجہ سے دنیا پر طرح طرح کے عذاب اللہ تعالی نے بھیجے۔ میں صاحب شریعت نبی ہوں۔

حفرات! تصویر کے دوسرے رخ کا بھی آپ نے ملاحظہ فر مالیا کہ مرزا قادیائی نے حضور پرنور حضرت محد مصطفی اللہ کی ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوئے جوعقا کد باب نمبرا میں پیش کئے۔ اب باب نمبرا میں ان سب سے بے نیاز ہوکر کس طرح ان کے متضاد بیان دے کر اجرائے نبوت کر کے خود دعوی نبوت ورسالت باشریعت کا کیا ہے اور اپنے نہ مانے والے کو کا فرکا لقب عطاء کرکے خارج از اسلام قرار دیا ہے۔

اب ناظرین کرام! خود اندازه لگالیس که مرزائیوں کا بیکہنا که مرزا قادیانی نے ندتو دعویٰ نبوت ورسالت کا کیا اور نہ ہم ان کو نبی ورسول مانتے ہیں۔ بلکہ ہم ان کو صرف ایک بزرگ تصور کرتے ہیں۔ بیکہاں تک درست ہاور ہمارارسالہ''ختم نبوت'' پڑھ کران کے خاتم انہین نمبر ۲۷ رفروری ۱۹۵۲ء مندرجہا خبارالفضل کا اندازه لگائیں کہانہوں نے جو پچھاس میں لکھا ہے۔ اس میں کہاں تک صدافت ہے۔

اب ہم اس کے بعد مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت ورسالت کی تصدیق میں چندایک حوالہ جات میاں مرزابشیرالدین محمود خلیفہ ٹانی قادیانی کرتے ہیں۔ جن میں کہ انہوں نے مرزا قادیانی کی نبوت کا صاف طور پراقر ارکیا ہوا ہے۔ ملاحظہ ہو:

كلام محمود

ا ...... "انہوں نے یہ بھی لیا ہے کہ خدا کے ٹرائے ٹتم ہو گئے۔ان کا یہ بھینا خدا ئے تعالیٰ کی قدرت کوئی نہ بھینے کی وجہ سے ہے۔ ور ندایک نی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نی ہوں گے۔'' قدرت کوئی نہ بھینے کی وجہ سے ہے۔ور ندایک نی کیا میں تو کہتا ہوں ہزاروں نی ہوں گے۔'' (انوارخلافت معم۲)

ا ..... " " اگر میری گردن کی دونو ل طرف کوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم بیے کہو کہ

آ تخضرت الله كا بعد كوئى نى نبيل آئى كا تو من اكرون كا كدتو جمونا بـ كذاب بـ ـ ـ . آب ك بعد ني آسكة بين ـ " (انوار ظلافت ص ١٥)

اب سے بعد بار ماسے بیا۔ سے بیا۔ سے بیات بیات بالگال مون محد شیت ہی است میں صرف محد شیت ہی جاری نہیں بلکداس سے اوپر نبوت کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ پس یہ بات بالکل روز روثن کی طرح البت ہے کہ آنخضر سے گئے کے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہے اور جب کہ نبوت کا دروازہ علاوہ محد شیت کے امت محد میں کھلا ثابت ہوگیا تو یہ بھی ثابت ہوگیا کہ سے موجود (لیمنی مرزا قادیانی) محد شیت کے امت محد میں کھلا ثابت ہوگیا تو یہ بھی ثابت ہوگیا کہ سے موجود (لیمنی مرزا قادیانی)

ناظرین! ہم اپنے مضمون کو زیادہ طول دینائیں چاہتے۔ وقت کی نزاکت کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم نے چندایک حوالہ جات مرزا قادیانی کی کتابوں سے متعلقہ ختم نبوت جو کہ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ پیش کر کے میں ثابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی ایک طرف تو حضو ملک کے گئم نبوت کے قائل ہیں اور دوسری طرف اجرائے نبوت کے حالی۔

ایک طرف حضوط آلی کی نبوت قیامت تک رہنے کے قائل اور تمام تم کی نبوتوں کے دروازے بند سجھتے ہیں اور دوسری طرف نبوت کا دروازہ قیامت کھلا رہنے کے حامی ہیں۔ ایک طرف حضوط آلی کی ختم نبوت کا قرار کرتے ہیں اور دوسری طرف خود دعویٰ نبوت ورسالت کا کرکے نبی بن بیٹھے ہیں۔وغیرہ وغیرہ!

غرض کہ مرزا قادیانی کی بیتمام تحریریں جوہم نے اپنے رسالہ ' فتم نبوت' میں پیش کی ہیں۔ ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ اب ہم متضاد تحریوں کے متعلق مرزا قادیانی کا اپنا دیا ہوا فیصلہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جس کی کلام میں تناقض ہو۔ اس کے متعلق مرزا قادیانی کیا فرماتے ہیں:

ا ...... " "الشخص كى حالت ايك مخبوط المحواس كى حالت ہے جو كھلا كھلا تناقض اپنے كلام ميں ركھتا ہو۔ " (حقیقت الوجي ١٨٥، خزائن ج٢٢٥ ما ١٩١) ٢ ..... " " كسى سجيار ه يا تقلنديا قائم الحواس كى كلام ميں تناقض نہيں ہوتا۔ " .....

(ست مجن ۱۹، فرائن ج ۱۸ ۱۳۲)

| " د جس كى كلام بين تاقض موده ياكل، جالل، منافق خوشامدى موتاب-"                                                                               | ,   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (ست بخراس ۲۹ فراس ۲۰ فراس ۱۳۱)                                                                                                               |     |
| "موٹے کے کلام میں تاقض ضرور ہوتا ہے۔"                                                                                                        | ۳,  |
| (طمير براين احدييس الانالان تراكن ج١٢٠٥)                                                                                                     |     |
| "فاہرے کہ ایک دل سے دو تمانی با تیں لکل ہیں سکتیں۔ ایے طریق سے انسان                                                                         | ۵.  |
| ل كبلاتا بإمنافل " (ست بكن س المغزائن ع ١٠٠٠)                                                                                                | مام |
| "تائخ كا قائل موناال فض كا كام بي جوائي كلام من تناقض ركمتا مو-"                                                                             |     |
| (ضمير پراين احديد صديعجم ١١١٠ اينزائن ١٢٠٥٥)                                                                                                 |     |
| '' کیونکہ برزگوں کے کلام میں تاقف نہیں۔ ہم نے بہت دیکھا ہے۔''                                                                                | ے   |
| (س <u>ت من س ۲۹ براین ش</u> ۱۰ س) (ست مین س ۲۹ براین ش ۱۹ س) (۱۱ س)                                                                          |     |
| " برتاقض كا قائل مونا المخض كا كام بجور كدر ج كاجال مو-"                                                                                     | ٨   |
| (سے بچن س ۱۸۸ پخزائن ج-اس ۱۳۱)                                                                                                               |     |
| " حمرظا ہرہے کہ کسی بچیارہ ادر عقلنداور صاف دل انسان کے کلام میں ہرگز تناقص نہیں                                                             | 9   |
| والبال اكركوني يأكل يامجنون يااييامنافق موجو كهخوشامه كيطور بربال مين بال ملاديتامو-اس كا                                                    |     |
| الم بيشك متناقض موجاتا بي- " (ست بجن س ٢٨ بخزائن ج ١٥ س١١)                                                                                   |     |
| خلاصه بتحريرات مرزا قادياني په لکلا که جس کی کلام میں تناقض موده مخص جاہل،منافق،                                                             |     |
| گل مِخبوط الحواس، مِحنون،خوشاً مدى،مجهونا، نه تقلند، نه جياره، نه بزرگ، نه صاف دل بلکه تناسخ کا                                              | Ĺ   |
| ائل ہوتا ہے۔                                                                                                                                 |     |
| حضرات! ہم میاں بشرالدین محود خلیفہ ٹانی مرز اغلام احمد قادیانی سے بیفتو کی پوچھتے                                                            |     |
| یں کہ جب ہم نے مرزا آقادیانی کے متضاداع تقادم تعلقہ رسالہ ختم نبوت میں جمع کر کے اس بات کو                                                   | Ļ   |
| بی حدیہ ہے ہا۔<br>ابت کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی ایک طرف ختم نبوت کے قائل، دوسری طرف اجرائے نبوت کے<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |     |
| ہ بعث رویا ہے۔ ہر وروسائی کا بیاب و اس اور ہے۔<br>مای ،ایک طرف فتم نبوت کے منگر کو کا فر ، بے دین دغیر ہ نصور کرتے ہیں اور دوسری طرف خود ختم | •   |
| ہ ں، پیک رف   بیٹ کے مدد عوالی ایران ہے۔<br>مدینہ سرمنگر موکر دعویٰ دارنیوت بن جاتے ہیں۔ایک طرف حضوطات کے بعد دعویٰ نبوت ک                   |     |

برے والے کو کافر، کاذب بعنتی وغیرہ تصور کرتے ہیں اور دوسری طرف خود نبوت ورسالت کا

دعویٰ کرکے اپنے مظرکو کا فرکتے ہیں۔ایک طرف قرآن مجید کو خاتم کتب ساوی سمجھتے ہیں اور دوسری طرف اپنے امرونمی کا اعلان کرکے اپنی شریعت کو ظاہر کررہے ہیں۔

الغرض! ایسے متضادعقا کدر کھنے والے کے متعلق مرز اقادیانی کے فاوی جات جو کہ ہم نے مرز اقادیانی کی تحریرات سے پیش کئے ہیں۔ان کا کون حقدار ہوا؟ کیونکہ مرز اقادیانی کے کلام میں زبروست تناقض موجود ہے۔جس کی وجہ سے بیتمام مرز اقادیانی کی ذات پر عاکد ہوتے ہیں۔
ہیں۔

سوال شوخ

بتاؤ مرزائے قدنی کو ہم سمجھیں تو کیا سمجھیں مجھی کہنا رسول اللہ پر ختم نبوت ہے ملمان کے لئے قرآن ہی کافی شریعت ہے نی کے بعد جو کوئی کرے دعویٰ نبوت ہے وہ کا فر، کا ذب و بے دین خدا کی اس پر لعنت ہے بناؤ مرزائے قدنی کو ہم سمجھیں تو کیا سمجھیں کیا پھرآپ ہی مرزے نے بید دعویٰ نبوت کا ادهر دم مجر رہے ہیں دوستو اپنی رسالت کا اوهر جاری ہیں کرتے سلسلہ وی نبوت کا ہمیں ہر گزنہیں چاتا پنة اس کی حکمت کا بتاؤ مرزائے قدنی کو ہم سمجھیں تو کیا سمجھیں ادهر وعولی محدث کا ادهر وعولی نبوت کا ادهر ظلی بروزی کا ادهر صاحب شرایت کا ادھر وعویٰ غلامی کا ادھر ہے افضلیت کا پس عقدہ حل ہوا کیا شوخ ہے اس کی حقیقت کا پتاؤ مرزائے قدنی کو ہم سمجھیں تو کیا سمجھیں جواب كالمنظر: شوخ بثالوي!

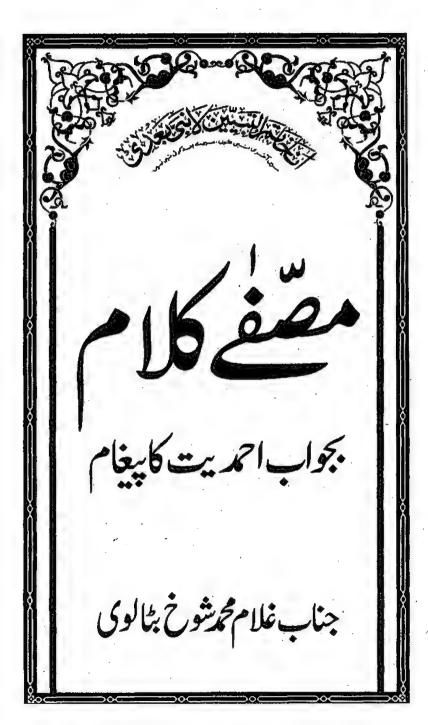

### مسوالله الزفز الكين

# سائل اختر كا آنا!

اخر ..... جناب وخ صاحب السلام عليم! شوخ ..... وليكم السلام! اخرميال كوفيرة بجاتى درك بعدآ ي\_ اخر ..... بى بال االى دىمال كى ناساز كى طبيعت كى دجه سے كچور يانى كى تى شوخ ..... كيو پرابكيا مالت ٢٠ اخر ..... فدا كاشكر ب كداب و جهو في بزي آپ كى دعات روبعت بي-شوخ ..... گرباد جوداس كتمبارے جرو برافردگى كة اور فامر يساسى وجد؟ اخر ..... کچھ روز کا ذکر ہے کہ جماعت مرزائیدر اوہ کی طرف سے ایک پمفلٹ بعثوان "احميت كاپيغام" بنده كوبذر بعدد اك موصول موايس كويزه كرطبيعت خراب موكل \_ شوخ ..... كوكراس ش كون ى الى بات تحى كرجس كايدار ب اخر ..... شوخ صاحب! ممين جب مع علائے محديد كا وعظ سننے يا آپ جيسے بزرگوں كى محبت من بیضنے کا موقع ملاتو یکی آواز ہارے کا تول میں بڑی کہ جماعت مرزائیہ ہارے خدا، رسول، کلمہ، نماز، روزہ، جج، جہاد، فرشتوں، قرآن، مدیث اور مجزات کی قائل نہیں ادر نہ ہی حضرت محمد رسول المتعلقة كوخاتم النيين مانتى ہے۔ بلكه وه سب سے بے نياز موكر اينے خدارسول وغيره كا علیمہ میارٹ تیار کر کے مرزا قادیانی کوئی، رسول تعلیم کرتی ہے ادروہ اجرائے نبوت کی قائل ہے اور وہ حضوط اللہ کے بعد ایک نمیس بلکہ بڑاروں نبیوں کے آنے کی متظرے گر جب ان کے ارسال کردہ احمدیت کا پیغام کا مطالعہ کیا تو جیرانی کی حدندری ۔ کیونکہ اس میں میال بشیرالدین محود نے اپنی ساری جماعت کی طرف سے اعلان کیا ہوا ہے کہ ہماری جماعت خدا، رسول، کلمہ، قماز ، روزه ، مجروات ، فرشتول وغيره كى قائل باور حضرت محمد رسول التفاقية كوخاتم النبيين مانتي ہے۔جس کو پڑھ کر میں نے اپنے ناقص العلم کےمطابق یہ فیصلہ کیا کہ یا تو جماعت مرزائیہ غلط بیانی کردی ہےاور یا مارے علائے وین میں وھوکددے رہے ہیں اور یابیمسلد بندہ کی مجھے سے بالاتر ہے۔بدیں وجوہات بندہ کے چمرہ پرافسردگی کے آثار ظاہر ہورہے ہیں۔جس کی وجہ سے بنده حاضر خدمت ہوا ہے۔ امید ہے کہ اس کے متعلق آب میری آسلی کرے محکور فر ما کیں گے۔

شوخ ..... اخر میاں! اس میں جرانی کی کون کا بات ہے۔ انہوں نے جو پکو لکما ہے وہ اپنے

اخر ..... تو پراس كايم طلب لكا كرمار علائ وين غلط بيانى كرد بي ا

شوخ ..... نبین جیس او و مجی جو کھار شادفر ارب ہیں بالکل درست ہے۔

اخر ..... تو مري عي ايما كندو بن جوال معدو والي معدو كالميس كرسكا-

عقیدہ کے مطابق محج لکھاہے۔

شوخ ..... فهن فهن اخر ميان!تم مجى اين مؤقف من درست مو اخر ..... موخ صاحب! بيمعالم ومع كمعمد مجى زياده دقيق موكيا- برائ خداا ساص مجيئة أ پاكار جواب ت كرير الود ماغ چكرا كيا --شوخ ..... اواخر مال سنوامال صاحب في احديت كي بيام مل كوغداء رسول ، كلمه، نماز ، فرشتوں وغیره کا قرار کر کے حضرت محمد رسول التعاقبہ کو خاتم انتہیں مانا ہے۔ مرحقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ اقرار مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق فہیں۔ بلکہ اپنے خیالات کی رو سے طریق جدید کےمطابق خدا، رسول ،کلمہ وغیرہ کا اقرار کیا ہے۔جس کی وجہ ہےتم کو دھو کہ لگ گیا ہے۔ کیونکہ تم ان کی تہ تک نبیل پہنے سکتے۔اس لئے میاں صاحب فے تہمیں وحو کردیا۔ ۲ اور ہمارے علائے دین اس لئے سے میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جماعت مرزائیہ کوخدا، رسول ، كلمه وغيره كى قائل تو بي كراس خدا، رسول او زكلمه وغيره كى اقرارى نبيس بس كوكه بم مسلمان مانتے ہیں۔اس لئے ہمارے ملائے دین بالکل سیح فرمارہے ہیں۔ اورتم لوگ اس لئے سے ہو كمتم ظاہريت كوليت مو- باطن كائم كوكو في علم نہيں - لك سي وجهام كودهوكه لكني سجوليا اخرميال! اخر ..... شوخ صاحب! بيه بات ميري مجه ين نبين آئي كه جب وه اى خدا، رسول ، كلمه اور فرشتوں وغیرہ کے اقراری ہیں جس کو کہ تمام مسلمان مانتے ہیں تو اس میں مسلم غیرمسلم کا سوال کسے پدا ہوگیا اور طریق جدید کا اس میں کیا تعلق ہے۔ مہریانی کر کے طریق جدید کی وضاحت فر ماد يجئے عين نوازش ہوگي۔ شوخ ..... او اخر میال سنو! اورخوب دهیان دے کرسنو- تا که تمهادا مغالطه دور مو- ہم اس کو نہایت اختصار کے ساتھ بیان کر کے تہاری تیلی کرادیتے ہیں۔ مگر میرا بیخیال ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کواپی طرف سے لکریں۔ خالفین ہی کے اپنے بیانات سے تمہاری تبلی کی جائے تو بہتر ہے۔ ورنتہیں پھرمغالطہ لگنے كا امكان ہوجائے گا۔ہم اس مسللہ كے حل كے واسطے تہيں

مرزاغلام احمدقادیانی کی مجلس میں لے جاتے ہیں اور مرز اقادیانی اور ان کے خلفاءیا دیگر رکنوں کی زبانی تنهاری تلی کرادیت ہیں۔ کیوں! کہوبیطریق درست ہے؟ اخر ..... تى بالالالى كى بد شوخ صاحب کااختر میاں کوہمراہ کے کرقاویانی دریار میں آیا۔ قادياني دربار شوخ ..... جناب مرزاصاحب آب كالله كانام كياب؟ مرزا..... "أنى إنا الصاعقه" من صاعقهول. (ملفوظات احربيرج ١٢ص ١٣٣٩) شوخ ..... اس کامطلب کیاہ؟ مہریانی کرکے اسے آگاہ کیجے؟ مرزا ..... بیالله کانیااسم ہے۔ آج تک کہیں نہیں سا۔ (تذكره ص ۲۵۵) شوخ ..... جناب مرزاجی آپ کے خدا کا نام کیا ہے؟ خدانے مجھے خاطب کر کے فرمایا کہ ' پلاش' خدائی کا نام ہے۔ ( تذكره ص ٢٣٣، تخذ كواز ويدص ٢٩، خزائن ج يرام ٢٠٠٣) شوخ ..... مرزاجی اس کامطلب کیاہے؟ مرزا ..... " یالیک نیاالهای لفظ ہے کہ اب تک میں نے اس کواس صورت برقر آن اور حدیث مین بیس پایا اور نه بی کی لغت کی کتاب میں و یکھا ہے۔" (تذكره ص٢٠٦، تخد كواز دين ٢٩١، نزائن ج١٥ ص٢٠١) شوخ ..... اچھامرزاجی! آپ کارب کون ساہے۔اس کا نام بھی متاہے۔ مرزا..... مجھےالہام ہوام" ربناعاج" بمارارب عاتی ہے۔ (يراين احمديم ٥٥٥، ١٥٥، فزائن ج اص ١٢٢) شوخ ..... جناب اس کے کیامعنی ہیں۔ سمجھا کرمشکور فرمائیں فوازش ہوگی۔ مرزا..... ال كمعنى الجمي تك معلوم نبيل موئ ـ اختر ..... شوخ صاحب! كياداتعي عاج كمعني كسي كومعلوم نبير؟ شوخ ..... اختر میال سنوالغت في عاج كمعنى يول بيان كئي بين-(۱) اشتخوان فیل به (۲) باتھی دانت۔ (۳) گوہر۔ اخر ..... واه سجان الله! مرزا قادیانی کے رب کی تعریف تو خوب ہے۔

| ہاتھی کی ہڈیاں۔ ہاتھی کا دانت۔ محمور کا ڈھیر۔                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| منش مشہور ہے: '' ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ''                                                                                             |
| محو برکا انبار چو لہے، تنور اور سکتے کے دھو کیس کاسٹگار۔                                                                                                 |
| وخ مرزاجی بیتو معلوم موگیا کرآپ کے رب کا نام عاج ہے۔ خدا کا نام بلاش اور الله کا                                                                         |
| م صاعقہ ہے۔اب مہریانی فرماکران کی صفات ہے بھی آگاہ کریں۔                                                                                                 |
| رزا مجمع الهام موار " اخطى واصيب "اس وحى كظامري الفاظ مدمعنى ركعة بيل كميس خطا                                                                           |
| می کرون گاورصواب بھی کرون گا۔ بھی میراارادہ پوراہوگااور بھی نہیں۔ بھی میراارادہ خطاجاتے                                                                  |
| كااور مجمى بورا موجائے گا۔ (حقیقت الوی ص١٠١، فزائن ج٢٢م ١٠١)                                                                                             |
| خر شوخ صاحب! مرزا قادیانی کااللہ بھی نیار گروٹ ہی معلوم ہوتا ہے۔                                                                                         |
| ا و اصلی اوصوم من میں نماز پڑھتا ہوں ،روزہ رکھتا ہوں ،سوتا ہوں اور جا گتا ہوں۔                                                                           |
| (حقيقت الوي من ١٠ ا مزدائن ج٢٢ص ١٠)                                                                                                                      |
| ا " فدافر ما تا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا۔"                                                                                                   |
| (تجلمات البيه ص ١٠ انزائن ج ٢٠٥٠)                                                                                                                        |
| م " بابواللي بخش چاہتا ہے تیراحیض دیکھے یاکسی پلیدی اور ناپاکی پراطلاع پائے ۔ مگر تجھ                                                                    |
| يں حيض نہيں رہا۔ بلکہ بچہ بن گيا ہے جو بمنزلة اطفال اللہ ہے۔''                                                                                           |
| ر تتره هقیقت الوی سهم افزائن ج۲۲ ص ۵۸۱ را بعین نمبر ۲م ۱۹ افزرائن ج ۱۷ ما ۲۵۳ حاشیه )                                                                    |
| ٥ خدا في محكي: "انت منى بمنزلة ولدى · انت منى بمنزلة أولادى "تو                                                                                          |
| مجھے بمز لة مير فرزند كے ہے۔ تو مجھے بمزلة ميرى اولاد كے ہے۔                                                                                             |
| ار اراجین نمبر امن ۲۲ مقیقت الوی س ۱۸۱ متذکره س ۵۸۵)                                                                                                     |
| ٢ "اسمع ولدى"ا _مير عين و (البشري م ما البشري م ما البشري م ما البشري م ما البشري م البشري م البشري م                                                    |
| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                    |
| استعاره كرنگ ميں مجھے حاملہ تھہرایا كميااورعيلي كى روح مجھ ميں لفنح كى كئ - آخرونل مهينے دس وان                                                          |
| کے بعد مجھے در دزہ ہوئی جو تنا مجبور کی طرف لے گئے۔ آخر میں نے کہا کاش میں اس سے پہلے مرکئ                                                               |
| ہوتی _اس سے جھے عیلی پیدا ہوااور میں ابن مریم کہلایا۔ (کشتی نوح ص ۲۹ بزرائن جواس · ۵)                                                                    |
| ہوں۔ ان کے عصر من میں ہیں ہور اور میں میں اور کا ماہ ہے۔ ان میں ہوتا میں ان کروہو؟<br>شوخ مرزا بی آپ پرآپ کے اللہ نے کوئی مہریانی بھی کی جو قامل ذکر ہو؟ |
| مون البهام: '' کرم ہائے تو مارا کرد گستاخ'' اے اللہ تیریاں مہریا نیاں نے مینوں گستاخ کر                                                                  |
|                                                                                                                                                          |

| (براین احدیم ۵۵۵ فزائن جام ۲۲۳)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _b                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| "لولاك لما خلقت الافلاك "أكريس كخيم بيداندكرتا توزين وآسان كوبيداند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٢                                                |
| (حقيقت الوقي م ٩٩ برواكن ح ٢٠٠١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كرتا_                                            |
| مرزاجی! آب کاالله، رب اور خداتو آب پر بہت مهریان ہے۔ جو که آب کے پاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شوخ                                              |
| المرح بوشيده آتا ب تهار يين كالجديما كرابنا بجة ارديتا ب حمهي ابنافرز عداور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | چوروں کم                                         |
| بیٹا ہونا ظاہر کرتا ہے جہمیں عورت بنا کر حاملہ منہرا کرتم سے بی تمہیں پیدا کرواتا ہے۔کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اولاواور                                         |
| ، بی محدود ہے یا اس کے آ کے بھی آ پ کوکو کی رہیم عطاء مواہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| · "دايتني في المنسام عين الله "من فواب من ديما كمين الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |
| (آ خَذِ كمالات المام ١٢٥، فرائن ج ١٥٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| میں نے اپنے کشف میں دیکھا کہ میں خودخدا موں اور میں نے یقین کیا کہ میں وہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | r                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -09                                              |
| مرزاجی! خدابن کرکوئی کام مجمی کیا؟ یاصرف خداکی کری پری رونق افروز موے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | شوخ                                              |
| " میں نے زمین وآسان کو بتایا اور آدم کو پیدا کیا۔"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مرزا                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| (كابالبريم ١٠٥ فراكن ج ١١٠٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |
| (کتاب البریس ۸۵، فزائن ج ۱۳ س ۱۰۵)<br>کول بھئ اخر میاں! س لیامرزا قادیانی کے اللہ اور رب اور خدا کے متعلق اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |
| الكيالبريس ١٠٥ فزائن ج١١٠٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شوخ                                              |
| (کتاب البریس ۸۵ فزائن ج ۱۳ س ۱۰۵)<br>سرای می اخر میان اس المامرزاقادیانی کے الله اور رب اور خدا کے متعلق اس کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | شوخ<br>اسپنے منہ                                 |
| ﷺ ( کتاب البریس ۸۵ فزائن ج ۱۳ س ۱۰۵) کیوں بھی اختر میاں! سن لیامرزا قادیانی کے اللہ اور صدا کے متعلق اس کے رکا قرار اسب مرزا قادیانی کے بیانات کا خلاصہ لاحظہ ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شوخ<br>اسپنے منہ                                 |
| ( کتاب البریس ۸۵ فزائن ج ۱۳ س ۱۰۵)<br>کوں بھی اختر میاں! س لیامرز اقادیانی کے اللہ اور رب اور خدا کے متعلق اس کے<br>کا اقرار۔اب مرز اقادیانی کے بیانات کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔<br>مرز اقادیانی کارب' عاج''عاجی یعنی استخوان فیل، ہاتھی وانت، گوبر کا ڈھیر۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حوخ<br>آپنے منہ<br>ا                             |
| ﴿ کَابِالبریم ۸۵ فَرَائَن ج ۱۳ مِن ۱۰ الله البریم ۸۵ فرزائن ج ۱۳ م ۱۰۵)<br>الله کول بھی اختر میان! سن لیا مرز اقادیا نی کے الله اور رب اور خدا کے متعلق اس کے الله قرار اب مرز اقادیا نی کے بیا تات کا خلاصہ ملاحظہ ہو۔<br>مرز اقادیا نی کارب ' عاج' 'عاجی لیعنی استخوان فیل ، ہاتھی وانت ، گوبر کا ڈھیر۔<br>مرز اقادیا نی کا خدا' یا ہش' معنی تا معلوم۔                                                                                                                                                                                                                   | شوخ<br>این مند/<br>ا<br>۲                        |
| ( کتاب البریس ۱۸ فردائن ج ۱۳ س ۱۹ مرد اقادیا فی کے اللہ اور درب اور خدائن ج ۱۳ س ۱۰۵)  اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | شوخ<br>اسیخ مندگر<br>ا<br>سر<br>تاکام د          |
| ( کتاب البریس ۱۸ فردائن ج ۱۳ س ۱۹ مرز اقاد یا فی کے اللہ اور درب اور خدائن ج ۱۳ س ۱۰۵)<br>کا اقر ار اب مرز اقاد یا فی کے بیانات کا خلاصہ طلاحظہ ہو۔<br>مرز اقاد یا فی کارب' عاج' عالجی یعنی استخوان فیل ، ہاتھی وانت ، گو بر کا ڈھیر۔<br>مرز اقاد یا فی کا خدا' یا ایش' معنی تامعلوم۔<br>مرز اقاد یا فی کا اللہ' نصاعت' خطا کرنے والا ، صواب کرنے والا ، اپنے ارادہ میں<br>ہنے والا ، سونے والا جا گئے والا ، نمازی ، روزہ دار ، چورول کی طرح پوشیدہ آنے والا۔<br>یانی کو عورت بنا کر بچے بیدا کرنے والا ۔ مرز اقاد یا فی کو اچنا فرز ند، اپنا بچے ، اپنی اولاد، اپنا بیٹا | شوخ<br>است مد<br>ا<br>اکام د-<br>مرزاقاد         |
| ( کتاب البریس ۱۸ فردائن ج ۱۳ س ۱۹۰ الله اور درب اور خدائن ج ۱۳ س ۱۰۵ میل الله اور درب اور خدائن ج ۱۳ س ۱۰۵ میل الله افرار به این الله افرار به اور خدائن ج ۱۳ س ۱۳ س کی الله اور درب اور خدائے متعلق اس کے کا اقرار اسب مرزا قادیا نی کارب ' عاج ' عاجی لیعنی استخوان فیل ، ہاتھی دانت ، کو بر کا ڈھیر ۔ مرزا قادیا نی کا خدا ' یالٹ ' معنی تامعلوم ۔ مرزا قادیا نی کا اللہ ' صاعقہ' خطا کرنے والا ، صواب کرنے والا ، اپنے ارادہ میں ہے والا ، سونے والا ، اپ والدہ میں مرزا قادیا نی طرح پوشیدہ آنے والا۔                                                                 | شوخ<br>است<br>اس<br>اکام ر<br>مرزا قاد<br>تصورکر |
| ( کتاب البریس ۱۸ فردائن ج ۱۳ س ۱۹ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شوخ<br>است<br>اس<br>اکام ر<br>مرزا قاد<br>تصورکر |
| ( کتاب البریس ۱۸ فردائن ج ۱۳ س ۱۹ س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | شوخ<br>است<br>اس<br>اکام ر<br>مرزا قاد<br>تصورکر |

| (فاتحه: ١ تا٤) " (سبلعريف واسطى الله ك بع جو يرور وكارعا كمول كا- ٥                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲ بخشش كرنے والامبريان-                                                                         |
| ٣ اورروز جزا كاحاكم _                                                                           |
| ٣ "الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنة ولا نوم له ما في                                 |
| السيموت وما في الارض (بقر:٥٥٠) " ﴿ الله كسواكوني معرودين مروه زنده م ميشه                       |
| قائم رہے والا۔نداے اوگھ آئی ہے ندنیندای کے واسطے ہے جو کھ ای آسانوں کے ہاور ای                  |
| دین کے۔ ﴾                                                                                       |
| ه "الله الذي خلق السموت والارض وما بينهما في ستة ايام ثم                                        |
| الستوى على العرش (سجده:٤) " ﴿ الله وه مِ جَسَ نِي بِيدًا كِيا آسَا تُولَ كُواورز مِن كُواور     |
| جو کھے درمیان ان دونوں کے ہے ﷺ چھون کے پھر قرار پکڑااو پرعرش کے۔ ﴾                              |
| ٧ "تقل هو الله احد الله الصمد الم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا                                  |
| احد (اخلاص)" ﴿ كَهِ الْحُمُّوهُ الله الله عِلَا الله عِنْ الربِ تَهِ الله عِنْ الله عَلَى كَاور |
| ندوہ کسی سے جنایا گیا اور نہیں ہے واسطے اس کے برابری کرنے والا کوئی۔ ﴾                          |
| <ul> <li>"واذقال ربك للملتكة انى جاعل فى الارض خليفة وقالوا تجعل</li> </ul>                     |
| فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني                                 |
| اعلم ما لا تعلمون (بقره: ٢٠) " (اورجب كما يروروكار تيرے نے واسطے فرشتول كي حقيق                 |
| میں پیدا کرنے والا ہوں چے زمین کے تائب۔ کہاانہوں نے کیا بنا تاہے چے اس کے اس مص کو کہ           |
| فساد کرے چاس کے۔ ڈالے گالہواور ہم یا کی بیان کرتے ہیں۔ساتھ تعریف تیری کے اور یا ک               |
| بیان کرتے ہیں واسطے تیرے۔ کہا تحقیق میں جانیا ہوں جوتم نہیں جانے۔ ﴾                             |
| ٨ "انما امره اذا ارادا شيئاً ان يقول له كن فيكون (يسين: ٨)"                                     |
| وسوائے اس کے منہیں کے تھم اس کاجب جاہے پیدا کرنا کی چیز کا یہ کہتا ہے واسطے اس کے               |
| ہو لیں ہوجاتی ہے۔                                                                               |
| و "يايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتب الذي نزل على                                     |
| رسوله والكتب الذي انزل من قبل (النسام) " والمسلمانو! الله برايان لا واداس                       |
| كرسول پراوراس كتاب پرجواس في ايندرسول (محمل ) پراتادى ہے اوران كتابول پرجو                      |
|                                                                                                 |

(قرآن سے) پہلے (دوس سے فیروں پر)اتاریں۔

اا ''' ' تولج الليل فى النهاد و تولج لنهاد فى الليل و تخرج الحى من الميت و تخرج المين من الميت و تخرج المين من المين و ترزق من يشاء بغير حساب (آل عمران:۲۷)'' ﴿ وَ وَ اللّٰهُ ) بَى دات كُوهُمْ كُردات مِن شَامِل كرد من الربي الربي المرد من المرد المرد من ا

۱۱ ..... ''ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب: ٤٠) '' ﴿ مُحَمَّمُ مِن سے كى مردكے باپنيس ليكن وہ اللہ كرسول بين اور تم كرنے والے سبنيول كے۔ ﴾

خلاصہ: سب تعریف واسط اللہ کے ہے جوس کا پیدا کرنے والا بخشش کرنے والا۔

ہزا کے دن کا مالک۔ وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہمیشہ زندہ رہنے والا نہ اسے وقلے ہے نہ نیند۔ ای

کا ہے جو پکھآ سانوں اور زبین میں ہے۔ اس نے چھون میں زبین وآ سان کو بتایا۔ اللہ ایک ہے

جو اولا دسے پاک ہے۔ نہ اس کو کی کسی نے جنا، نہ جنایا گیا۔ اس نے آ دم کو پیدا کیا۔ ہماری

اصلاح کے لئے رسول اور کتابیں جیجیں۔ وہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ہوجاتی ہے۔ جے چاہے

مکد دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے۔ سب پھھائی کے ہاتھ میں ہے۔ مردہ سے زندہ اور

زندہ سے مردے کو نکا لنے والا اور سب سے آخر میں حضرت مجھر رسول اللہ کو خاتم انتیکین کالقب عطاء

کرکے (یعنی آ ہے کے بعد قیامت تک کوئی نئیس ہوگا) ہمینے والا۔

شوخ ۔۔۔۔۔ کیوں اختر میاں! دیکھ لیا کہ مرزا قادیانی خدا، اللہ اوررب کے قائل تو ضرور ہیں۔گر بیاس اللہ خدا اور رب کے ہرگز قائل نہیں۔جس کوقر آن سیم نے بیان کیا ہے۔ پس ان کی مثال بعید اس اہل ہنود کی ہے جوایتور کی ہتی کا تو قائل ہے۔گروہ ایشور پھر کوتھور کئے بیٹھا ہے۔ اس طرح بیر (مرزائی) اللہ، خدا اور رب کے تو قائل ہیں۔گرصاعقہ، یلاش یا گوہر کے انبار کے۔ قرآنی صفات والے اللہ،خدا اور رب کے قائل نہیں۔ قادياني دربار

لواخر ميال اب دوسراسوال بهي سنواورغور كرو-

شوخ ..... مرزاتی! آپ کادعویٰ کیاہے؟

مرزا ..... ہارادعویٰ ہے کہم نی اوررسول ہیں۔

(اخبار بدرقاد بان مورود ۵ رمارج ۸ ۱۹۰ مفوطات ج ۱۳ س

شوخ ..... رسول کے ساتھ تو شریعت اور جرائیل کا آٹالازی امر ہے۔جس کے کہ آپ خود بھی اقرار ہیں۔ ملاحظہ ہو:

اقرارمرزا: ' قرآن کریم بعد خاتم النهین کسی رسول کا آنا جائز نهیں رکھتا۔خواہ وہ نیا ہو یا پرانا۔ کیونکہ رسول کوعلم دین بتوسط جبرائیل ملتا ہے اور باب نزول جبرائیل پیرایہ وی رسالت مسدود ہے اور یہ بات خود منتقع ہے کہ رسول تو آئے گرسلسلہ وی رسالت نہ ہو۔''

(ازالهاوبام ص ۲۱، فزائن جسم ا۵۱)

شوخ ...... توجب آپ بی اوررسول میں تو آپ کا جرائیل اور وقی رسالت کہاں ہے؟ مرز السیس "جاء نسی آئیل واختاد" میرے پاس آئل آیا اس نے مجھے چن لیا۔ (حاشیہ) اس جگہ آئل خدانے جرائیل کا نام رکھاہے۔ اس لئے کہ بار بارر جوع کرتا ہے۔"

(حقیقت الوی ص۳۰۱، نزائن ۲۳ص۲۱)

ا ...... '' اسوائے اس کے یہ بھی تو سمجھو کہ شریت کیا چیز ہے۔جس نے اپنی وکی کے ذریعہ سے چندامرونہی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کر دیا۔ وہی صاحب شریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی روسے ہمارے خالف لمزم ہیں۔ کیونکہ میری وتی میں امر بھی ہیں اور نہی مجھی'' مجھے'' شوخ ..... مرزا قادیانی! اس ہے تو بہ ثابت ہوا کہ آپ کی نبوت کوئی معمولی نبوت اور رسالت

شوخ ..... مرزا قادیانی! اس سے توبی ثابت ہوا کہ آپ کی نبوت کوئی معمولی نبوت اور رسالت نہیں۔ جو برائے نام ہو۔ بلکہ آپ کی نبوت اور رسالت بنر راجہ وقی النی بتوسط جرائیل علیہ السلام صاحب شریعت ہونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ گر اس بات کی بجو نبیل آئی کہ ایک طرف تو آپ ، یوں کہ دہے ہیں کہ فدا تعالی نے (احزاب: ۴) میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے: 'مساک ان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین '' و محمد عن رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین '' و محمد عن رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین '' و محمد عن رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین '' و محمد عن رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین '' و محمد عن رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین '' و محمد عن رجالت کی میں کا کہ ایک کی باپنیں گروہ فتم کرنے والانیوں کا۔ ک

| اوراس کی تشریح آپ نے ان الفاظ میں کی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مرزا ' نيآيت بعى صاف دلالت كردى بك يعد بمارے ني الله كول رسول دنيا بل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نہیں آئے گا ٹابت ہو چکا ہے کداب وحی رسالت تابہ قیامت منقطع ہے۔''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (ונוגמיוווי הצויש בייים שווייי)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٢ " "اى طرح سب سے اوّل اس فے ( يعنى خدا فے ) يافيل كيا ہے كه تخضرت كو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسلام جیسا ممل دین دے کر جیجا اور آپ ایک کوخاتم انتمین تشہرایا اور قرآن جیسی کامل الکتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عطاء فر مائی۔جس کے بعد قیامت تک نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی نیا نی نی شریعت لے کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| آئےگا۔'' (لمفوظات احمدیس ۳۳۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ادرالله تعالى كاس قول "ولكن رسول الله وخاتم النبيين "من مي اشاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ہے۔ اس اگر مارے نی کریم اور اللہ کی کتاب قرآن کریم کوتمام آنے والے زمانوں اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| زمانوں کے لوگوں کے علاج اور دوائی روسے مناسبت ند ہوتی تواس عظیم الثان نی کریم اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ان کے علاج کے واسطے قیامت تک ہمیشہ کے لئے نہ بھیجا اور ہمیں محر مصطفی ایک کے بعد کسی نی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| كاماجت يس "فلا حاجت لنا الى نبى بعد محمد عَبَد فلا احاطت بركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كل زمنة "بم ويمال كات برنان في كا حاجت بيس - كونكرة كى بركات برزمان برميط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ين - (حامتدالبشريم ١٩٥٥ فردائن ج عص ١٢٣١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| شوخ مرزا قادیانی! ان تشریحات کے علاوہ آپ نے لفظ خاتم النمین کی تشریح مزیدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الفاظ میں کی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مرزا "اےلوگواوشمن قرآن نہ بنواور خاتم انتہین کے بعد وی نبوت کا سلسلہ جاری نہ کرو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اس خداے شرم کروجس کے سامنے حاضر کئے جاؤگے " (آ سانی فیملی ۲۵ ہزائن جمعی ۲۳۵)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| and the second of the second o |
| المسسس " "بهم محى مدى نبوت براست محيح إلى" (جموع اشتمارات دعدودم ساسس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الم المستقبارات معددهم م المات الم المستقبارات معددهم م المها المستقبارات معددهم م المها المستقبارات معددهم م المهات كاعقبده ركمتا بول اور فتم المرسلين ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| السنت " بلكه بن البي عقائد بن الل سنت والجماعت كاعقيده ركمتا بول اور فتم المرسلين ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سسسس " بلکه ش این عقائد ش افل سنت والجماعت کاعقیده رکھتا ہوں اور فتم المرسلین کے بعد بدی نبوت ورسالت کوکا فر با اور کا فر جا تا ہوں۔''<br>(اشتہارد فی مورد برا ماکتو برا ۱۸۹۹ه، مجموع اشتہارات جاس ۲۳۰)<br>۵ " کیا ایسا بد بخت مفتری جوخود نبوت ورسالت کا دعوی کرتا ہے۔ قرآن شریف پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| سسسس '' بلکہ میں اپنے عقا کہ میں افل سنت والجماعت کا عقیدہ رکھتا ہوں اور فتم المرسلین کے بعد بدعی ثبوت ورسالت کو کا فر ب اور کا فر جانتا ہوں۔''<br>بعد بدعی ثبوت ورسالت کو کا فر ب اور کا فر جانتا ہوں۔''<br>(اشتہارد الی موروز ۲ ماکتو یرام ۱۸۹۱ء، مجموعہ اشتہارات جاس ۲۳۰)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| ''میرا کوئی چین نہیں کہ رسالت یا نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے کارج ہوجا وَں۔''                                                                          | ,Y                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| (مامته البشري س ۹۵،۶۲۱ ان ت ۲۵ م                                                                                                                           |                        |
| ''میں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا اور نہیں نے انہیں کہا ہے کہ میں نبی ہوں کیکن ان<br>''است                                                                   |                        |
| سے بوت اور میرے قول کے بیچنے میں غلطی کھائی ہے۔''<br>طی کی ہے اور میرے قول کے بیچنے میں غلطی کھائی ہے۔''                                                   | - <u>ک</u><br>مصرب غل  |
| الله المراس ١٩١ برواك على ٢٩٤)                                                                                                                             | لو لول کے              |
| " مجھے کب جائز ہے کہ میں ثبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہو جاؤں اور                                                                                     |                        |
|                                                                                                                                                            | ΑΑ                     |
| جماعت ہے جاملوں'' (جماعت البشری میں ۲۲ بڑوائن جے کی ۲۹۵)<br>ایجماعت سے جاملوں'' رہے تیر میں میں روزائن جی کی ۱۵۲                                           | کافرو <i>ل</i> کی      |
| ا بی سے بات ہوں ہے۔' (جگ مقدیں م ۲۰ نزائن ۲۶ ص ۱۵۱)<br>''میرانبوت کا وعویٰ نہیں ہیآ ہے فلطی ہے۔' (جگ مقدیں م ۲۰ نزائن ۲۶ ص ۱۵۱)                            | ٠٩                     |
| یر بر معلوں پر ہم پریتہت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعو کا کیا ہے۔''<br>''افتراء کے طور پر ہم پریتہت لگاتے ہیں کہ گویا ہم نے نبوت کا دعو کا کیا ہے۔'' |                        |
| ( کتاب البریش ۱۸۱)                                                                                                                                         |                        |
| " مين ايمان محكم ركه ما جول كه آنخضرت الله غاتم الانبياء بين - اس امت مين كوئي                                                                             | 11                     |
| رِيم " (نقان آسانی ص ۱۳ فزائن فی مهم ۱۳ فزائن فی مهم ۱۳ فزائن فی مهم ۱۳ فزائن فی مهم م                                                                     | نې ښيس آ               |
| ''اوراگر ۔اعتراض ہے کہ میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو بجزاس کے کیا جیں۔                                                                                    | 17                     |
| الله على الكاذمين المفترين!" (الوارالاسلام ص ١٣٠٠ مردان ج ١٩٥ م ١٠٠)                                                                                       | .m. : al <sup>22</sup> |
| الله علمي المساليل الله "محدث" كادعوىٰ ہے جوخدا كے تلم ہے كيا كيا۔"<br>"نبوت كادعوىٰ نبيل ليكه "محدث" كادعویٰ ہے جوخدا كے تلم ہے كيا كيا۔"                 | نام)                   |
| (ازاله او امن اسم مردائ جسم ۱۳۰۰)                                                                                                                          |                        |
| ·                                                                                                                                                          | / =                    |
| ا دوسرارخ                                                                                                                                                  | تصويرة                 |
| اوردوسرى طرف آپ بوے دورے يہ كهدرے بيل كه                                                                                                                   |                        |
| "مارادمولی ہے کہ ہم نی اوررسول ہیں۔"                                                                                                                       | 1                      |
| (اخبار بدرقاد یان مورود ۵۸ مارچ ۱۹۰۸م مفوظات ج ۱۵ م۱۲)                                                                                                     |                        |
| " ماحب شریعت نی بیل-" (اربعین غرم ص ۱۷۷ فراک ۲۵۵)                                                                                                          | r                      |
| ا من                                                                                                                   |                        |
| ربرة امریة یکی رسالت اور نبوت کوفتم کر د ما اور پھراب آپ ہی اجرائے نبوت کر ہے تو د                                                                         | التطالة                |
| بری سے معاول کے بان بیٹے تو وہ القاب کس کے حصہ میں آئیں مے۔ ذراسوج فی دار بوت                                                                              | 5505                   |
| جواب دس-<br>جواب دس-                                                                                                                                       | _                      |
| -0,5-0,                                                                                                                                                    |                        |

اور دومرے اس بات کا بھی جواب نہا ہت متانت سے دیں کہ جب خاتم النہین کے تحت نبوت ختم ہوگی تو اب اجرائے نبوت کیے ہوئی اور اس کا جوت کس آ ہے۔ قرآئی سے متا ہے۔
تاکہ اس کا جواب الجواب دے کر اس پر بحث کی جائے۔ (مرز اقادیا نی نے خاموثی اختیار کرلی)
اور مرز اقادیا نی کے بائیں بازومیاں بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ٹائی مرز اقادیا نی اس
کے جواب میں یوں گویا ہوئے۔ ''چونکہ خاتم النہین کی تا (باالفتے) اسم آلہ ہے۔ جس کے معنی میں میں کہ اب آپ کی مہر سے نبیول کی تقدیق ہوگی اور تا بالکسر کسی قرآن میں نہیں۔ جس کے معنی سے ہول کہ آپ کے بعد نبی آس کے بعد نبی آس کے معنی سے ہول کہ آپ کے بعد نبی آس کے احد نبوت ختم ہے۔ اس لئے آپ کے بعد نبی آسکا ہے۔''

شوخ ..... میال صاحب!اس کے دوجواب بی مال حظه بو:

۲ ...... "اس طرح میری پیدائش ہوئی لینی جیسا کہ میں ابھی لکھ چکا ہوں۔میرے ساتھ ایک لؤکی پیدا ہوئی۔جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نگل تھی اور بعد اس کے میں نکلا اور میرے بعد میرے والمدین کے گھر میں اور کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوئی اور میں ان کے لئے خاتم الاولاد تھا۔"

الاولاد تھا۔"

لیجئے میال صاحب! مرزا قادیانی کی ہر دو تحریرات سے اپنا خاتم الاولاد ہونا ثابت ہے۔ لینی ایسا کہ آپ کے بعد مرزا قادیانی کے والدین کے گھرکوئی لڑکی ،لڑکا پیدائیس ہوا۔ اس کے آپ خاتم الاولاد میں تا (باافتح) اسم آلہ ہے تو مرزا قادیانی کے بعد کی قتم کا اعد ھا، کانا، لنگڑا، ایا بیج، فالج گرا ہوا دغیرہ وغیرہ کوئی کج والا بچہ مرزا قادیانی کے والدین کے گھر کیوں پیدائیس ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریرات میں اس اصول کو کیوں میں انہیں ہوا۔ اس کا کیا مطلب ہے۔ مرزا قادیانی کی تحریرات میں اس اصول کو کیوں میں گا کیا ؟

ہاں!اگر مرزا قادیانی کے بعد کوئی اولا دمرزا قادیانی کے والدین کے گھر پیدا ہوجاتی تو یہاں پہم ہم اس کو سلیم کر لینتے کہ خاتم انتہین کے بعد کوئی نبی پیدا ہوسکتا ہے۔ گریہاں تو گرہن والا پچیھی پیدانہ ہوا جو جمت کے طور پر آپ لوگ معترض کے سامنے پیش کرسکیں۔ سسس میاں صاحب! آپ نے اپ رسالۃ شید الا ذہان بابت ماہ اپریل ۱۹۱ء زیرعنوان دمضمون نجات میں لفظ خاتم آئیمین کی تشریح کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ: ''حضور پاک حضرت محمد رسول اللہ ایسے خاتم آئیمین ہیں کہ آپ کے بعد کوئی شخص نہیں آئے گا۔ جس کو مقام نبوت پر کھڑ ابھی کیا جائے اور جو آئیس کے وہ اولیاء اللہ متنی ، پر ہیزگار ہوں کے اور جوان کو مقام نبوت پر کھڑ ابھی کیا جائے اور جو آئیس کے وہ اولیاء اللہ متنی ، پر ہیزگار ہوں کے اور جوان کو مقام نہیں ، پر ہیزگار ہوں کے اور جوان کو مقام آئیمین ، کے متنی کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے کہ: ''اس کا متجہ بیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم آئیمین کے مرتبہ پر قائم کر کے آپ ہوئی کی نبوتوں کا خاتمہ کردیا۔''

ان ہردوتریرات کے بعدیہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اور تا بالکسر کسی قرآن میں نہیں۔

ہم آپ ہے بیدریافت کرتے ہیں کہ جب آپ نے رسالہ شخیذ الا ذہان بابت ماہ اپریل ۱۹۱۰ء میں ذیرعنوان ماہ میں دیرعنوان مضمون ' نجات' اور ۱۳ ارمار چا ۱۹۱۱ء کے اخبار الحکم کے زیرعنوان ماتم النہین میں لفظ ماتم النہین کی تشریح کی تھی اور کہا تھا کہ اب قیامت تک حضور کے بعد کوئی نی نہیں آسکا۔ بلکہ کی کو مقام نبوت پر کھڑا بھی نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت ماتم النہین کی تا بالکسر تھی یا نہیں۔ جس کے تحت آپ نے حضرت محدرسول التعلق کے بعد نمی کے آنے کی نفی کی تھی اور اب بالکسر سے بالفتح کیسے بن کئی ؟ ذرااس کا فارمولا بھی بتلاو بجئے۔ تاکہ آپ کے اس خیال ہے کوئی ورسرا بھی فائدہ عاصل کر سکے؟

(ميان صاحب رجى خاموثى كاعالم طارى موكيا)

اخر ..... شوخ صاحب!اس بات کی مجھ نہیں آئی کہ ہمارے علائے دین قریزے زورہے بہ کہا کرتے ہیں گئی کہ اب حضوط اللہ کے اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدائیں ہوگا۔ گریہاں پراس کے بھک ثابت ہوا ہے اور دوسرے میاں صاحب جواب دینے کی بجائے خاموثی اختیار کر رہے ہیں۔اس کی کیا وجہے؟

شوخ ..... اختر میان! تم نے دیکھانہیں کہ پہلے مرزاقادیانی اورمیاں صاحب دونوں ہمارے علائے دین کی طرح اس بات کے قائل تھے کہ نی کریم اللہ اللہ النہیں ہیں کہ اب قیامت کتب آپ کے بعد کوئی نہی یا رسول پیرانہیں ہوسکتا۔ گرضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے۔ جب میاں صاحب کا مرزاقادیانی کوئی بنانا مطلوب تھا تو انہوں نے تا باالفتح کے اصول کے تحت ان کی

نبوت كاعلان كرديا اور جب ان كے سامنے خاتم الاولا دكى تابالفتح كور كھ كرجواب طلب كيا گيا تو خاموثى اختيار كرلى۔

اخر ..... محمر میا موثی کسی وقت اوٹے گی بھی یا کدا ہے ہی رہے گی؟

شون ..... بالبال! ٹوٹ عتی ہے۔ بیکون ی مشکل بات ہے۔ جو ہونیس عتی۔

اخر ..... وه كيسے ذرا جميل بھي سمجھاد يجئے۔

شوخ ..... دیکھو! الله تعالی نے نیکی، بدی، موت، پیدائش، نمی، خوشی، عزت، بعز تی، فقیری، امارت، تنگی، خوشحالی، بیماری، صحت وغیره کا وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس طرح ان کے اس جواب کا بھی وقت مقرر ہے۔

اخر ...... بی وہ کون ساونت آئے گا کہ جب بیاوگ اس کاصیح جواب دے کرا پی جان کو مصیبت ہے رہا کرائیں گے؟

شوخ ..... اخر اجب تک وہ مرزا قادیانی کی کتابوں سے خاتم اولاد کے لفظ کو نکال کراس کی جگہ اور لفظ نہیں لکھتے۔اس وقت تک ہمارااعتر اض بدستور قائم رہے گا اور ان کی طرف سے خاموثی۔ اخر ..... شوخ صاحب! بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ امت مرزائید مرزا قادیانی کی کتاب سے بیلفظ نکال دے بیتہ تحریف ہوجائے گی۔

شوخ ..... اختر میاں!ان کے لئے میہ بات کوئی مشکل نہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی نے قرآن مجید کی تحریف کے ۔ تحریف کی۔

زیرآیت: 'الم یعلم ''اورجب ہمنے اکتوبر ۱۹۳۳ء کواحرار کانفرنس قادیان میں مرزا قادیائی کی پیچر یف و کھلا کر مرزا قادیائی کو ہزاروں آدمیوں کے سامنے بے نقاب کیا توامت مرزائے ہمارے اعتراض کرنے پر (حقیقت الوی مطبومہ ۱۹۳۵ء، ۱۹۵۰ء) کے ایڈیشنوں میں مرزا قادیائی کی تحریف قرآن کو تیج کردیا۔ بدونوں ایڈیشن ہمارے پاس موجود ہیں۔ اختر ..... اس کا بیم طلب لکلا کہ مرزا قادیائی نے تو قرآن پاک کی تحریف کی اور است مرزانے

اخر ...... اس کامیرمطلب لکلا که مرزا قادیاتی نے قو قرآن پاک کی محریف کی اورامت مرزائے مرزا قادیانی کی تصنیف کی۔'' چیخوب'' نہلے پر دہلہ پڑا۔ گھرآپ اس کومنظرعام پرلائے ہیں یا کہ نہیں۔

شوخ ..... اختر میان! ہم نے ۱۹۲۳ء میں "کذبات مرزا" کلھا۔ اس میں ہم نے اس کو دضاحت کے ساتھ کھا اور عوام میں تقتیم کیا اور ہمیں جمونا ٹابت کرنے والے کو بلغ ایک ہزارر دہیے نقد انعام دینے کا وعدہ کیا۔ مگریوگ بڑھ کر بالکل خاموش ہوگئے۔

اخر ..... شوخ صاحب! میرے خیال میں میاں صاحب اس مہر خاموثی کونہیں تو ڑیں گے۔ آپ اس سوال ہی کو جانے دیجئے۔ جمھے اس کی اصلیت کا پتہ چل گیا ہے۔ اب ان سے سے دریافت کرنا چاہئے کہ آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق مرزا قادیانی کو نبی تو بنالیا۔ کیا اب کی اور نبی کا آنا بھی (بعداز مرزا) مانتے ہیں یا کنہیں۔

محود ..... "انہوں نے سیجھ لیا ہے کہ خدا کے خزانے ختم ہوگئے۔ان کا سیجھنا خدا تعالیٰ کی قدرت کوئی نہیجھنے کی وجہ سے ہے۔ورندایک نی کیا میں تو کہتا ہوں کہ بڑاروں نی ہوں گے۔"
قدرت کوئی نہیجھنے کی وجہ سے ہے۔ورندایک نی کیا میں تو کہتا ہوں کہ بڑاروں نی ہوں گے۔")

شوخ ..... میاں صاحب! آپ جو کچھ فرمارہ جی کیا یہ بالکل درست ہے؟ محمود ..... ''اگر میری گردن کی دونوں طرف آلوار بھی رکھ دی جائے اور جھے کہا جائے کہ تم سہ کہوکہ آئے تخضرت اللہ کے لعد کوئی نمی نہیں آئے گا تو میں اسے کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے۔ کذاب ہے۔ آپ کے بعد نمی آئے جیں۔''
(انوار ظلاف م 10)

شوخ ..... اگر مرزا قادیانی کونی نه ماناجائے تو؟

محمود ..... ''اگرآ پ کونی نه ما ناجائے تو دو نقص پیدا ہوتا ہے جوانسان کو کا فرینانے کے لئے کافی \_\_\_\_\_ (حقیقت اللہ قاص ۲۰۱۳، حصر الال

شوخ ...... جو خص مرزا قادیانی کی بیعت میں شامل نہ ہو۔اس کے واسطے کیا تھم ہے؟ محود ...... 'دکل مسلمان جو حضرت مسے موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حضرت سے موعود کا نام بھی نہ سنا ہو۔وہ کا فراور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بیعقائد ہیں۔''

(آئینہ معدانت ص۳۵)

شوخ ..... توجب آپ مرزا قادیانی کونی اور رسول مانتے ہیں تو پھر قر آن اور احادیث نبویہ کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟

محمود ..... ''یادر ہے کہ جب کوئی جی آجائے تو پہلے نبی کاعلم بھی اس کے ڈرایعہ ملتا ہے۔ یول اپنے طور پڑئیں ملتا اور ہر بعد میں آنے والا نبی پہلے نبی کے لئے بمز لہ سوراخ کے ہوتا ہے۔ پہلے نبی کے آگے دیوار کیچے جاتی ہے اور پھے نظر ٹیس آتا ہوائے آنے والے نبی کے اور اب کوئی قرآن نہیں سوائے اس قرآن کے جو حضرت سے موجود نے پیش کیا۔''

(خطبه محود اخبار الفضل قاديان مور قد ١٥٢٥ جولا كي ١٩٢٠)

« حقیق عید ہمارے لئے ہے۔ مرضرورت اس بات کی ہے کہ اس کلام اللی کو پڑھا جائے۔جوحفرت می موعود پرائز کربہت کم لوگ ہیں جواس کلام کو پڑھتے ہیں۔" (اخبار الفضل مورعة ١١٠١م يل ١٩٢٨) شوخ ..... میال صاحب احادیث نبوی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ محمود..... ''اور کوئی حدیث نہیں سوائے اس حدیث کے جو حضرت مسیح موعود کی روشنی میں نظر آئے۔اگر حدیثوں کواپنے طور پر پڑھیں گے تو وہ مداری کے پٹارے سے زیادہ وقعت نہیں رکھے گی۔ حضرت مسیح موعود فرمایا کرتے تھے کہ حدیثوں کی کتابوں کی مثال تو مداری کے پٹارے کی ہے۔جس طرح مداری جو جا ہتا ہاس میں سے تکال لیتا ہے۔ای طرح ان سے جو جا ہوتکال (الفضل مورخه ١٥ رجولا كي ١٩٢٠ و) شوخ ..... مرزا قادیانی! آپ کے بیٹے میاں محود نے جوار شادفر مایا ہے۔ یہ کہاں تک صداقت پر " حدیثوں کی بحث طریق تصفیہ نیس ہے۔ خدانے مجھے اطلاع دی ہے کہ بیتمام حدیثیں جو پیش کرتے ہیں تح لف معنوی یالفظی میں آلود ہیں اور یاسرے سے موضوع ہیں۔ (ضمِمة تخذ كواروبيص ا منزائن ج ١٥ صاشيه) شوخ ..... کیا بیصدیثیں میح نہیں جو ہمارے مشاہدہ میں آرہی ہیں؟ مرزا..... ''اگریدا حادیث سجیج ہوتیں اور مداران پر ہوتا تو آنخضرت مالی فر ماجاتے کہ میں نے ا حادیث جمع نہیں کیں۔فلاں فلاں آ وے گا تو جمع کرے گائم ان کو ہانیا'' (البدرمورنة ١٩ ارتوم ١٩٠٧ و٩ وص ١٨) شوخ ...... اور بیر جومولوی صاحبان فرماتے ہیں کہ فلال حدیث قابل قبول ہے اور فلال نہیں\_ ال كاكيامطلب ہے۔ مرزا ..... '' يتمهار ، بررگول كي اپنے منه كي تجويزيں بيں كه فلان صديث يحيح ہے اور فلال حسن اورفلال مشہوراورفلال موضوع ہے۔'' (اربعین نمبر۴ص ۲۲، فزائن ج ۱۵ س۲۷۳) شوخ ..... تو پھران کے متعلق کیا کرنا چاہے۔

مرزا..... ''کیا ان لوگوں کو آنخضر تعلقہ کی وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا بلکہ آنخضرت تعلق کی وصیت تھی کہ میرے بعد بخاری کو ماننا بلکہ آنخضرت اللہ کی وصیت تو پیھی کہ کتاب اللہ کافی ہے۔ہم قرآن سے پوچھے جائیں گے ندزید برکے جمع کردہ سرمایہ سے۔ بیسوال ہم سے نہ ہوگا کہتم صحاح ستہ وغیرہ پر کیوں نہ ایمان

| (البدرمورية ١١رومر٢٠١٩ء مل١٨)                          |                           | •                                     | لائة          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|
| فی نے کر دیا اور قرآن مجید کے متعلق                    | يكا فيصله تو مرزا قاديا   | ب صاحب! احادیث نبور                   | شوخ مياا      |
| ن کریم مقدم ہے یا کہ الہامات مرزا                      | زائی کے لئے قرآ ا         | أپ فرمائيں كەايك مر                   | آپ نے اب      |
|                                                        |                           |                                       | تارياني ؟     |
| کے کلام ہیں۔ دونوں میں اختلاف ہو                       | ع موعود دونوں خدا۔        | ر آن کریم اور الها مات ز              | محمور "قر     |
| الفصل مورخه ٣٠ رايريل ١٩٥١ء)                           | ای پیدائیس موتا۔          | بالئے مقدم رکھنے کا سوال              | ى نېيىسكتارار |
| ور كے متعلق آپ كا كيا خيال ہے؟                         |                           |                                       |               |
| ا نہ مجھیں اور ان کے پیچھے نماز نہ                     | راحديون كومسلمان          | ارا بہ فرض ہے کہ ہم غی                | محمود "م      |
| (انوارخلافت ص٩٠)                                       |                           |                                       |               |
| خيالات كاظهاركرديا يكراس بات                           | لال صفائی ہے اپیخ         | ماصاحب!آپنے تو                        | شوخ ميار      |
| یث منماز وغیره مسلمانوں سے علیحدہ                      | ،رسول،قرآن،حد             | له جب آپ کارب، نی                     | کی جھیس آئی   |
| ·                                                      | ونثر كت كيول؟             | واسط مسلمانول كے ساتح                 | 263632        |
| (برکات خلافت ص۵)                                       | "                         | راجلسه بھی حج کی طرح۔                 | محبود "ما     |
| (بركات ظافت ص ۵)<br>(اخبار الفضل مورخه كم ردمبر ۱۹۳۳ء) | لی جے۔''                  | داسالانه جلسها يك قتم كاظ             | h"r           |
| آ پ کے فج کی جگہ؟                                      | كعبيض موتاباوا            | مج توازروئة رآن خانا                  | شوخ محمر      |
| اے۔ ' (برکات فلانت ص۵)                                 |                           |                                       |               |
| يا۔اس کي دجي؟                                          | اديان كوكيول مقررك        | خالی نے خانہ کعبہ کی جگہ <sup>ت</sup> | شوخ خدانا     |
| بواحد يول ولل كردينا بهي جائز سجية                     | ما کے قبضہ میں ہے         | ونكه جج كامقام اليسےلوگوا             | محموو دد کی   |
| ا ہے۔ ' (سالاندہ الماء)                                |                           |                                       |               |
| ے ہے؟ جس كى بناء پر آپ احمدى                           | ں بات <u>میں ا</u> ختلافہ | ، کامسلمانوں سے کس کم                 | شوخ آپ        |
|                                                        |                           |                                       | کہلائے؟       |
| ے کا اول میں کوئے رہے ہیں کہ                           | لى ہوئے الفاظ مير         | عموعود کے منہ سے لکے                  | محمود «مرح    |
| ارمائل میں نہیں ہے۔ آپ نے                              | وفات مسيح يا چندريك       | سے ہمارا اختلاف صرف                   | دوسرے لوگوں۔  |
| ، زكوة غرض آپ نے تفصیل سے                              |                           |                                       |               |
| ن ج ١٩ انبر١١مورخه ١٩ رجولا كي ١٩١١م)                  |                           |                                       |               |
| كااسلام اور بے اور بهارا، ور ہے۔                       | _ان(مسلمانوں)             | زت سے موعود نے فرمایا                 | ץ             |

ان کا خدااور ہےاور ہمارا خدااور ہے۔ ہمارا حج اور ہےاوران کا اور ہےاورای طرح ان سے ہر (اخبار الفصل قاديان مور در ۱۲ راكست ۱۹۱۸ وي ۸) بات میں اختلاف ہے۔" شوخ...... میان صاحب!ذرااس کی مجمی تشریح فرماد سیحیّے نوازش ہوگی۔ محمود..... "عبدالله نے حضرت مسیح موعود کی زندگی میں ایک مشن قائم کیا۔ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔مسٹردیپ نے امریکہ میں ایسی اشاعت شروع کی۔مگر آپ نے (مرزا قادیانی نے)ان کو پاکی کی مدوندکی۔اس کی وجہ رہے کہ جس اسلام بیس آپ پر (مرزار) ایمان لانے کی شرط ند ہواور آپ کے سلسلہ کا ذکر نہیں۔اے آپ اسلام ہی ند بچھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت غلیفہ اوّل ( حکیم نوروین ) نے اعلان کیا تھا کہ ان (مسلمانوں ) کا اسلام اور ہے اور ہمارا اسلام (الفضل قاديان مورده اسار مبر١٩١٥) اخر ..... شوخ صاحب!ان کلمات کوئ کرمیری توجیرانی کی حدی نہیں رہی۔ شوخ ..... ابھی تونے سائی کیا ہے جواتے جران پریشان ہو گئے۔ لوسنوا میاں صاحب النی جماعت کو مخاطب کرتے ہوئے اپنی کتاب (آئینه مدانت ص۵۳) اور (اخبار بدر قادیان مور خد ١٩رجنوري ١٩١١ه) ميل يون تحرير فرمات بين كه: "تم ايك برگزيده نبي (مرزا قادياني) كو مانتے مواور تہارے نالف (مسلمان) اس کا اٹکار کرتے ہیں۔حضرت صاحب کے زمانے میں ایک تجویز ہوئی کہ احمدی،غیراحدی ل کرتیلیج کریں محر حصرت صاحب نے فرمایا کتم کون سااسلام پیش کرو (آ كنيمدانتص۵۳) مے کیا جہیں جوخدانے نشان دیئے دہ چھیاؤگے۔" شوخ..... میاں صاحب! اس کی مجھے نہیں آئی کہ مسلمانوں سے مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو محود ..... ''جب کوئی مصلح آیا تو اس کے مانے والوں کونہ مانے والوں سے علیحدہ ہونا پڑا۔ اگر تمام انبیاء کا بغل قابل ملامت نہیں اور ہرگزنہیں تو مرزاغلام احمد قادیانی کوالزام دینے والے انصاف کریں کہ اس مقدس ذات برالزام کس لئے۔ پس آج قادیان سے بلند ہونے والی آواز (الفضل مورند ١٢٨م كي ١٩٢٠) اسلام کی آوازہے۔" شوخ ..... وہ قادیان سے بلند ہونے والی آواز کون می ہے۔ ذرااس سے آگاہ فرمائیں۔ محود ..... (دین مرزا)''الله تعالی نے اس آخری صدافت کوقادیان کے ویرانہ میں نمودار کیا اور حضرت میچ موجود کوفر مایا که جووین تولیے کرآیا ہے۔اے تمام ادبان پرغالب کروں گا۔'' (الفضل قاديان مورند ١٩٣٥ بنوري ١٩٣٥ ء)

شوخ ..... اختر میان! س لئے مرزا قادیانی اور میان بشیرالدین محمود کے عقائد۔اب ہم تمہیں عكيم نورالدين خليفه اوّل كعقائد سے واتفيت كراتے ہيں۔ اخر ..... بہت اچھا آپ کی مہریانی ہوگی۔ دینی معاملات میں جنتی بھی تحقیق ہوجائے بہتر ہے۔ شوخ ..... جناب عليم صاحب نے تو مرزا قادياني كونى بنانے كى وجد تنبيداور مسلمانوں سے عليدگ اختيار كرنے كى وجوہات برروشى دال كرائي خيالات كا ظهار فرماديا اب آپ بھى اپنے خالات ے مستفید فرمائیں کہ خداتعالی نے قران مجیدیں جو مفرت محمد رسول التعالی کی نبست " خاتم النبين" كالفظ ارشادفر ما يا ہے۔ اس كا كيامطلب ہے؟ عيم ..... "ربى بديات كم تخضرت المنافع وقرآن مجيد من" خاتم النهين" فرمايا- بم اس بات برایمان لائے ہیں اور ہمارا نم ہب یہ ہے کہ اگر کوئی مخص آنحضرت الفیار تو کو خاتم انتہیں یقین نہ کرے تو بالا تفاق کا فرہے۔ بیجدا امرہے کہ ہم اس کے کیامعنی کرتے ہیں اور جارے مخالف (ارشاد عکیم نوروین) عُوخ ..... مرزا قادیانی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ (كلام اميرص ٢٧) عكيم ..... "معفرت مرزاصاحب خداك مرسل مين-" شوخ ..... مرزا قادیانی کے ماننے کے بغیر نجات ہو علی ہے یا نہیں؟ حکیم..... ''اگرخدا کانام سے ہے تو مرزا قادیانی کے ماننے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔'' (اخباراتكم نمبر٢٦ج ١٥موريد٥ ارتمبرا١٩١م) شوخ..... اس قدر سخت حكم اس كى كياوجه، عيم ..... "مبشراً برسول يأتى من بعدى اسمه احمد كى پيش كوكى حضرت يحمود علیہ السلام ہی کے متعلق ما نتا ہوں کہ بیر حضرت سے موعود کے متعلق ہے اور وہی احد رسول ہیں۔'' شوخ ..... اورجواس كوتتليم نه كرے -آب اس كوكيا تجھتے ہيں؟ عيم ..... "أكراسرائيل من كامتكر كافر بنو محدي من رسول كامتكر كون كافرنبيل-" (الفضل قاديان مورند ٢٤ مرمَى ١٩١٣ء) شوخ ..... اجها محيم صاحب ذراصفت ايمان توبيان فرما كرم فكور فرمائي -تحييم ..... "ايمان بالرسل نه بوتو كو كي فخص مؤمن مسلمان نبيس بوسكتا اوراس ايمان بالرسل ميس کو فی تحصیص نہیں۔ عام ہے خواہ وہ نبی پہلے آئے یا بعد میں آئے۔ ہندوستان میں ہو یا کسی اور (اخبار الفضل قاديان مورند ٢٤ مركي ١٩١٣) ملک میں کسی معموراللہ کا انکار کفر ہوجا تاہے۔''

شوخ ..... آپ كااوردوسر مسلمانول كاآپس ميس كيااختلاف ب؟

علیم ..... " بهارے مخالف حضرت مرزاصاحب کی ماموریت کے منکر ہیں۔ بتاؤیداختلاف فروع كوكر بوارقرآن مجير من تولكها ب-"لا نفرق بين احمد من رسل "لكن حفرت می موعود کے افکار میں تو کفر ہوتا ہے۔'' (نيج المصلى)

شوخ ..... کیم صاحب آپ کے بیانات سے توبی ابت ہور ہا ہے کہ آپ میاں صاحب کے عقائدے پوراپورااتفاق رکھتے ہیں اور مرزا قادیانی کو ٹی تسلیم کرتے ہیں۔اب آپ بیفرمائیں

كرأ پكاليمان مرزا قادياني كے متعلق كياہے؟

عکیم ..... ''میرا تو ایمان ہے کہ اگر حضرت میچ موعود صاحب شریعت ہونے کا دعویٰ کریں اور قرآنی شریعت کومنسوخ قرار دیں تو بھی مجھے انکار نہ ہو۔" (ميرت المهدي ص١٠١ حصه اوّل (Aliv

شوخ ..... کیم صاحب! آپ کابید بیان س کرنؤ میری جیرانی کی کوئی حدثمیں رہی۔ کیونکہ آپ نے سالا ندجلسہ کے موقعہ پر بیہ خطبہ ایک جمعہ عام میں اپنی جماعت کو نخاطب کر کے فر مایا۔ جس کو اخبار الحکم ج۱۲ نمبر ۱۲،۱۱ میں عقائد احمدیہ کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ جو آپ کے پیش نظر کئے جاتے ہیں۔

" مين ال بات يرايمان ركه الهول كه تمام نبوتين آنخضرت الله يرخم موكين." ادرآ كے چل كرجلى قلم سے بيالفاظ چھے ہوئے ہيں كد:

علیم ..... "اگراس کے موافق کوئی بات ہوتو ہماری طرف سے جھواورا گراس کے خلاف ہوتو وہ مارے عقائد کے مطابق نہیں ہے۔"

اور پھرائی طرح ای جلسہ میں حضرت محدرسول السُّطاف کے کمالات کود نیا کے سامنے

پیش کر کے بڑے زورے آپ نے بیروال کیا کہ:

عيم ..... "" إب آپ كے بعدكون في موسكا ہے؟"

ليج كيم صاحب ايد ب آپ كى تقرير جس سے صاف ظاہر ہے كه آپ كے ايمان میں یہ بات داخل ہے کہ حضرت محدرسول التعافی پرتمام نبوتس ختم ہیں۔اب آپ کے بعد کوئی نبی رسول نہیں ہوسکتا۔

اور دوسری طرف آپ کهدرے بیں کہ آپ (مرزا قادیانی) خدا کے مرسل بیں اور قرآنی رسولول کی است مین "لا نفوق بین احد من رسله "کے مطابق شامل ہیں۔آپ پر ايمان لائے بغيرنجات نبيل \_آپ كونه مانے والا كافر بے وغيره!

مگر میرے خیال میں آپ مجور ہیں۔ آپ کااس میں پی قصور نہیں۔ جب آپ کے مرزا قادیانی حصرت محمد رسول الشفائلی پرتمام نبوتوں کا خاتمہ کر کے پھرخود ہی صاحب شریعت نبی بن بیٹھے اور میاں صاحب نے ان کی تقلید کی اور رہی سمی کسر نکال دی تو آپ کا بھی قرض ہوگیا کہ آپ بھی اپنے پہلے ایمان کو بالائے طاق رکھ کرمرزا قادیانی کی بات پر لبیک کہیں۔ کیونکہ کس نے کہا ہے کہ:

تو بھی بدل فلک جو زمانہ بدل گیا

شوخ ..... جناب مفتی اعظم سرور شاہ صاحب اس کے متعلق آپ بھی کچھ اپنے عقیدہ پر روشن والیس عین نوازش ہوگ ۔

مفتی ..... "بهاراعقیده بے کدووباره حضرت محدرسول التفاقیة بی آئے ہیں۔ اگر محدرسول الله الله بہتے تو اس بعثت میں بھی نبی ہیں۔ گرجم نے مرزا قادیانی کو بحیثیت مرزانہیں مانا بلکداس لئے کہ خدانے اسے محدرسول الله فرمایا ہے۔ ہم پراللہ کا برافضل ہے کہ اللہ نے ہمیں محدرسول اللہ کا چرہ دکھایا ہے۔ "

چرہ دکھایا ہے۔ "

(الفضل قادیان مورضہ ۲۲ مردم بر ۱۹۱۳)

شوخ ..... اچھامیاں بشراحمد ایکھآپ بھی اپنے اباجان کی مدح سرائی میں گوہرافشانی سکھنے۔
میچ محبئے تو ہے محم مصطفے تو ہے
بیاں ہو شان تیری کیا حبیب کبریا تو ہے
کلیم اللہ بننے کا شرف حاصل ہوا تھے کو
خدا ہولے نہ کیوں تھے سے کمجوب خدا تو ہے

اندھرا چھا رہا تھا سب اجالا کر دیا جس نے

وہی بدر الدی تو ہے وہی مص الفحیٰ تو ہے

( گلدسته عرفان ص۱)

اختر ...... شوخ صاحب! بیدا ئیں طرف کون صاحب تشریف فرما ہیں؟ شوخ ...... میرے خیال میں اخبار فاروق کے ایڈیٹر میر قاسم علی ہیں۔ اختر ...... تو پھران کے خیالات کا بھی جائزہ لینا چاہئے۔

شوخ ..... بهت اچها! لوبم الله يفركه مي فاطب كريكت بين - كهيّه اجناب الله يفرصاحب يجه آپ بهماس مسئله پرروشي والين كي؟

المديثر.....

وہ آفاب چکا تھا جو مینے میں ہے جلوہ ریز وہ اب قادیان کے سینے میں

(اخبارفاروق۱۷رايريل ۱۹۴۰و)

شوخ ..... لوئ لیااخر میاں!برے میاں موبرے میاں، چھوٹے میاں سجان اللہ۔ اچھامیر صاحب! کچھاس کی وجہ تسمیہ مجمی ہتلائے کہ مدینے کا سورج قادیان میں کیسے

میر ..... ''حضرت اقدس نے جوز ماندائتی بن کرگز ارا ہے۔ وہ غلام احمد اور مریم بن کرگز ارا ہے۔ جب اس سے ترقی پاکر احمد اور مریم بن گئو ندغلام احمد رہے اور ندمریم۔ بدایک نقطہ ہے جو صرف خدا نے جھے بی سمجھایا ہے۔ پس امتی کے درجہ سے ترقی پاکر نبی بن جانے پر بھی آپ کو نبی نہ کہنا ایسا ہے کہ کسی پٹواری کوڈپی کلکٹر بن جانے کے بعد بھی پٹواری کہتے جانا جو دراصل اس کی تو بین اور گستاخی ہے۔'' (اذہان الباطل میں سے اس ک

شوخ ..... جناب چوہدری ظفر اللہ خان! کیجھ آپ بھی ارشاد فرمائیں؟ ظفر اللہ ..... ''اگر (نعوذ باللہ) آپ کے وجود کو (مرزا قادیانی) درمیان سے نکال دیا جائے تو اسلام کا زندہ ند ہب ہونا ثابت نہیں ہوسکنا۔وغیرہ۔''

(تقريرمرزائيكانفرنس كراجي جهانكير پارك مورده ٢٨مرجنوري١٩٥٢ء)

شوخ ..... انمل صاحب! آپ بھی کھاپے خیال کے کل کھلائیں۔ کما

انمل.....

امام اپنا عزیزہ اس جہاں میں غلام احمد ہوا ہے قادیاں میں علام احمد ہوا ہے قادیاں میں عمر اور آگے ہیں جم میں اور آگے ہے ہیں بردھ کر اپنی شاں میں عمر دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں غلام احمد کو دیکھنے قادیاں میں

(اخبار بدرقاديان مورخه ٢٥ مراكوبر٢ ١٩٠٠)

شوخ ..... جناب اید یر صاحب اخبار الفضل کھ آپ کے اخبار نے بھی کھاس کے متعلق حصدلیا ہے؟ الفضل .....

اے میرے بیارے میری جان رسول قدنی
تیرے صدقے تیرے قربان رسول قدنی
عرش اعظم پہ تیری حمد خدا کرتا ہے
اللہ اللہ بیہ تیری شان رسول قدنی
سرمہ چیم تیری خاک قدم بنواتے
خوث الاعظم شاہ جیلان رسول قدنی
پہلی بعثت میں محمہ ہے تو اب احمہ ہے
تیجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی

(اخبار الفضل قاديان مورجه ١١١ كتوبر١٩٢٢ء)

محم ہے چار سازی امت ہے ایا ہے آیا حقیقت کھلی بعثت فانی کی ہم پ کھی جب مصطف میرزا بن کے آیا

(الفضل قاديان مورجه ١٨مر كم ١٩٢٨ء)

شوخ ..... مولوی الله دید! کچهآپ جی ارشادفر ما کیں۔
الله دید ..... ۱۶ مخضرت الله کی نبوت کا دورختم ہے۔ اب حضرت مرزاصا حب کی نبوت کا زمانه
ہے۔''
شوخ ..... جناب مرزا قادیانی! آپ کے حواری جو کچھ کہدر ہے ہیں کیا بیدرست ہے؟
مرزا .....

منم میح زمانم منم کلیم خدا منم محم واحم که مجتبے باشد

(ترياق القلوب مع بنزائن ج١٥٥ ١٣١٠)

شوخ ..... مرزا قادیانی!اس کوتفصیل سے بیان کیجئے۔

مرزا..... ''کماب اسم محمد کی مجلی ظاہر کرنے کا وقت نہیں۔ لیعنی اب جلالی رنگ کی کوئی خدمت باقی نہیں۔ کیونکہ مناسب حد تک وہ جلال ظاہر ہوچکا۔ سورج کی کرنوں کی اب برداشت نہیں۔ اب چاند کی ٹھنڈی ردثنی کی ضرورت ہے اور دہ احمد کے رنگ میں ہوکر میں ہوں۔''

(اربعین نمبرهص ۱۵ فرزائن ج ۱۷ ص ۳۲۵)

## كلمهكامسكله

شوخ ..... اچھامیاں صاحب! جب مرزا قادیانی اپنے آپ کوصاحب شریعت رسول ابت کر رہے جیں ادرآ پاؤگ اینا نیا کلمہ کیوں نہیں پڑھتے ۔ ہمارا مسلمانوں کا کلمہ "لا الله الا الله محمد رسول الله "کوں پڑھتے ہو۔اس کی کیا وجہ ہے؟ بشیراحمہ ...." ہم پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کر پہنگانی کے بعد مرزا قادیانی بھی ایسے نبی بشیراحمہ ...." ہم پر بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اگر نبی کر پہنگانی کے بعد مرزا قادیانی بھی ایسے نبی بشیراحمہ ان کا ماننا ضروری ہے تو پھر حضرت مرزا صاحب کا کلمہ کیوں نہیں پڑھا جاتا۔اس کا جواب بیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ تھا کہ دہ آیک دفعہ اور خاتم انتہیں کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ پس جب کہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ تھا کہ دہ آیک دفعہ اور خاتم انتہیں کو دنیا میں مبعوث کرے گا۔ پس جب بروزی رنگ میں سے موعود خود محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی ادر آتا تو پھر بیروال اٹھ سکتا تھا۔" کلمہ کی ضرورت نہیں ۔ ہاں اگر محمد رسول اللہ کی جگہ کوئی ادر آتا تو پھر بیروال اٹھ سکتا تھا۔"

(كلة الفصل ص ١٥٨،١٥٥)

شوخ ..... كيون مرزا قادياني! كيا آپ دافتي محمد رسول الله بين؟

شوخ ..... میال محوداحمه! یکی آپ بھی اس کے متعلق کو ہرافشانی فر مائے۔

محمود ..... "مرزاصا حب عن جمر تف کیونکه آپ کی ال مظهر تفداس لئے آپ کے مقابله میں خادم تفاور جب آپ کوالگ تصور کیا جائے تو آپ کوئین محمد کہا جائے گا۔ پس میراایمان ہے کہ مرزا قادیانی حضوص کے کفش قدم پر چلتے چلتے عین محمد بن محمد " (ذکرالی ۱۰۰۰) شوخ ..... مولوی غلام رسول راجیکی !اس مسئلہ کے متعلق کچھ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔

غلام رسول ..... "ايك غلطى كا از الديس حعرت ميح موجود فرمايا كه "محمد رسول الله والمذيب معه "كالمام مل محررول الله عمراديس مول اور حدرسول الله خداف مجهكها (اخبار الفضل قاديان مورنده ١٥ رجولا كي ١٩١٥) شوخ ..... جناب اليه يتراخبار الفضل بجهاب بهي كهرّ الله يفر ..... " د حصرت من موجود كاوجود خاص آ تحضرت الله كابى وجود ب\_حضرت من موجود اور آ تخضرت الله آپس میں کوئی مغائرت نہیں رکھتے۔ بلکہ ایک ہی شان ، ایک ہی مرتبہ اور ایک ہی (اخبارالفضل قاديان مورخه ١٥ اروتمبر ١٩١٥ ء) منصب اورایک بی نام رکھتے ہیں۔" شوخ ..... كيول بعني اختر ميال! سن لياكلمه كامسئله ادراس كاجواب \_ لواب تهمين مرزا قادياني کے فرشتوں کا مسکلہ بھی حل کرادیتے ہیں۔ اخر ..... بهت اچهانوازش بوگی۔اس کابھی فیصله ضروری امرہے۔ فرشتون كامسكله شوخ ..... مرزا قادیانی! جب آپ کا خدا، رسول، اسلام، نماز، عج وغیره وغیره ہم مسلمانوں ہے علیدہ ہیں تو آپ نے اپ فرشتوں کے متعلق کچھنیں بتایا کہ آپ کے رب کے فرشتے کون ہیں۔جن کی معرفت آپ کوامر، نمی ،الہام اور وجی وغیرہ وغیرہ ہوتی رہی ہے۔ مرزا .... "جاءنى آئل واختار مير عاس آئل آيا وراس في مجه حن ليا اس جگه " آئل" خدانعال نے جرائیل کا نام رکھاہے۔" (حقیقت الوی ص ۱۰۱ خزائن ج ۲۲ ص ۱۰۱) دوسرافرشتہ: "تین فرشتے آسان کی طرف سے ظاہر ہوئے۔ جن میں سے ایک کا نام (زواكسيح ص٢٣٦، فزائن ج٨١ص١١٢) السنسن تيسرا فرشته: ' بوقت قلت آ مدني مين نے خواب مين ديكھا كه ايك فخص آيا ہے۔ مكر انسان نہیں بلکہ فرشتہ معلوم ہوتا ہے اور اس نے بہت سارو پید میری جھولی میں ڈال دیا۔ میں نے اس کا نام پوچھا۔اس نے کہا میرا کچھنام نہیں ہے۔ یعنی میرا کوئی نام نہیں۔ میں نے کہا آخر کچھ نام قو ہوگا۔اس نے کہامیرانام لیچی ٹیچی۔" (حقیقت الوی سسس برزائن ج ٢٢٥ ١٣٨١) س..... چوتفافرشته و میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک فخض جو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ مرخواب میں معلوم موا کہ اس کا نام' شیرعلی' ہے۔اس نے مجھے ایک جگدلنا کر میری آ تکھیں نكالى ين اورصاف كى ين " (تيان القلوب م ١٩٥ فرائن ج ١٥٥ مند كروس ١٥٠ فرائن ج ١٥٥ مند كروس ١٥٠ مند كروس ١٥٠

997 يانچوان فرشته: ''خواب مين ديكها مون كهايك مخض مضن لال جوكسي زمانه مين بثاله مين اسشند تھا۔ کری پر بیٹا ہوا تھا اور گرداس کے ملہ کے لوگ ہیں۔ بیں نے جا کر کا غذاس کودے دیااورکہا کہ بیمیراپرانا دوست ہے۔اس پروشخط کردو۔اس نے بلاتاً مل اس پروشخط کردیئے۔جو مضن لال ديكها كيامضن لال معرادايك فرشنة تمان (الحكم جوم ٣١٥) ٢ ..... چھٹا فرشتہ '' ايك فرشتہ كو ميں نے بيس برس كے نوجوان كی شكل ميں ديكھا۔ صورت اس کی مثل انگریز کے تھی اور میز کری لگائے بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی (だしのりま) خوبصورت بيل \_اس في كهابال! مين درشي ا دي بول-" ساتواں فرشتہ:الہام ہوا'' وی کین ویٹ وی ول ڈو۔'' ''اس وقت ایک ایبالهجه معلوم موا که گویا انگریز ہے۔ جوسر پر کھڑ ابول رہا ہے اور سیہ اگريزى كالبام اكثر موتار بائے-" (داين احديص ١٨١ ماشيه بخواكن جام ١٥٥) شوخ ..... اخر میاں! س کئے مرزاقادیانی کے فرشتوں کے نام جن کے ذریعہ سے مرزا قادياني كاييكار دبارچل ر ہاتھا۔ يعني آئل، خيراتي، فيچي ٹيچي، شيرعلي، مُضن لال، درشني اور آگريز جس كانا م معلوم نبيس-اب ہمارے رب کے فرشتوں کے نام الماحظہ ہول: حضرت جرائيل عليه السلام- ٢ ..... حضرت ميكائيل عليه السلام-سر معرت اسرافيل عليه السلام مس معرت عزدا تكل عليه السلام-

نماز، جج،قرآن اورفرشتوں وغیرہ کے قائل نہیں۔ بلکہ بیایے ہی تیار کئے ہوئے رب،رسول، " یہ فیصر فیصر فیصر کے اس سیکا میں کا اس صفیح میں کنہیں؟

قرآن اور فرشتوں وغیرہ کے قائل ہیں۔ کیا یہ بات سی ہے یا کہیں؟

اخر ..... استغفر الله الستغفر الله السية سي المراكب المراقع مرزا قادياني كااور مارا آلى المراكب المرا

وما علينا الا البلاغ!

لہذایہ بیفلٹ مسلمانوں کے تحفظ ایمان کے لئے چند تخلص و سنوں کے عطیہ سے چھپوا کرمفت تختیم کیا جارہ ہے۔ادارہ ان و سنوں کا تدول سے شکر گذار ہے کہ جنہوں نے اس کا رخیر میں حصہ لیا ہے۔خداان کو جزائے خمروے۔ آمین ٹم آمین!